الألوليات التي ترتب التي المراق المنظمة المنظم





| ٩٩  | ریا ن صاحب کا شرخوشاں سمحودشام                                              | 14     | مم ا بع رب ك صفورىده ديزيس كه                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 41" | مُنِيخ التَّفْنِيرِ كِي اللِّي رعيال لال ربين الْفَكْر                      | - (A   | بشيخ الاسلام ممبنام شيخ التقنيره                    |
| 2.  | حفزت كأحبا جربدشانع                                                         | . 14   | يبنات                                               |
| 40  | ولى بن ولى مولا ما تبسيرا متدا نور                                          | 14     | سرابا موها جيدالمتراؤر                              |
| ^   | مولامًا حا فظ حميدا نشرح                                                    | PA.    | شيخ انتفير برائي ماكم ماكم مدير                     |
| ~   | أفأب تفوت                                                                   | الم سو | حصرت لاہوری کی ولادت کی سعید گھٹرایں ، لا ل دیا خگر |
| **  | شمره طيب                                                                    | mar    | ننوش زندگ حانظ را من أمواشرني                       |
| 40  | معزت لاہرری کے شیوخ روحانی                                                  | 56     | مخرري سراب                                          |
| 91  |                                                                             | ··     | علالت اوردملت اجتت کی فوشو                          |
| 40  | حفرت دبینبور <i>ی گ</i><br>حصرت مونه نامبید مان محمودامرو بی <sup>درم</sup> | D)     | اکا بر کے آخری کھاٹ ۔ مولانا فلفرا حدوا گھ          |
| 44  |                                                                             |        |                                                     |
| -   | جاميبت بُرِت كَا دِلايت                                                     | 92     | معرت كاسفرآخرت احمان إلى أعد                        |

| 10.        | عقيدت كے كيدل _ مرد ، جيل احدميوات           | 1-4"  | مولانا ليراعون ورئ            | كمالات مغرت شيخ الشائح وا                                |
|------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 494        | مولانا احرعلي" -شورش كالخبيري مرموم          | 1-0   |                               | حضرت بننئ كا توكل                                        |
|            | چذ تا ثرات چندمشا بهات                       | 1-4   |                               | حفزت کی میابی وقی خدات                                   |
| 444        | محداسني بحثي                                 |       |                               | پاکشان می تخرید امبائے ا                                 |
|            | شيرا نوالهم بتعا اك ميش برخدا                | IPA   | وش تخصيب                      | بعباد حريث كي إيك ، قال فراه                             |
| r4r        | عيم آزادشيرا دى                              | 184   |                               | مجا برمربيت أتنظا                                        |
| <b>FAI</b> | ا يك عاشق فرآن - حيدا صغر بمبد               | 1900  | لانا محداجل                   | یمارے امیروامام محا                                      |
| PA4        | ا بک نتیع سنت 👚 مولانا حمیدالرجن             |       |                               | ا فاصم لاموري -                                          |
|            | مين مولانا كوكيون والسميسية جوب با           | 164   | اويوبنديف كبازرايا            | مهتم والانعنور                                           |
| r9.        | عكب تصرابشرخان عزيز                          |       |                               | يشيخ التغييروللا احدثل                                   |
| +40        | حعزبت لامِورِی ؓ ۔ خان غا زی کا بل           | 144   | صواق الحساجل تدوي             | مولاتا                                                   |
|            | ، قا بِل فرامو <i>سنش</i>                    |       |                               | مبارکهی کا مبارک ذکر.                                    |
| 4.6        | فيترعبدالوامدبيك وكمتان                      | 141   | انا فاحى شمسى الدين           | 15 24 4 5 6 2 4 W                                        |
| ¥1.        | عظیم سائنی - ۱ واربیزترجهان اسلیام لا بود    |       | أجميل حدففا ذى                | ايك مجادا لمهنت -                                        |
|            | الجيش خ ديفكم خود - خليق احدكاجي             | 14 6" |                               |                                                          |
| rrr        | ما مين الكوامث حافظ ر <b>با من احداث رقي</b> |       |                               | تطب زا لمولانًا المنطق.                                  |
| 444        | جند کاش به مولانا عبد محید سواق              | 140   | يًا عَلَنَ مِحْوِثُ مِرْارِوي |                                                          |
| اسم        | أبيتنا إن نيظر - صوفى محدبونس                | 7-3   | عك مرضا لدميموو               | جعره منرسي رغم إسلام -                                   |
| 444        | سببت کاعملی بہلور غازی معالیمنن              |       |                               | هرجا درک زهمر اسلام .<br>معکمت ول ایسی کا خطیم نواننده . |
| 229        | فيعن صحبت - مكيم محراحد                      | FII   |                               |                                                          |
|            | معفزت مبری نظریں!                            | ***   |                               | بدية ختيبت - علامدا                                      |
| 446        | جويدري عبدازجن خان مرحوم                     | + P P |                               | با دشیخ انغنیز ٔ- سدمحران                                |
| * 279      | مهمان نوازی - ڈاکٹراب سسود                   | 444   | , ,                           | شيخ التنبير مخربت لابوري                                 |
|            | وا تعات کے آ سیسے بیں ا                      | 447   | رضوام اكدين كى ملاقات         | ۔<br>حزت کے فرز ڈنیمی سے مدیر                            |
| 401        | المفراحد والمكم                              | 46,1  |                               | ميرك أياجان - والطرخل                                    |
| 494        | حكا بالبيشيخ رم اعجازًا حدمان                |       |                               | وری را ۵ قلال این قلال:                                  |
| 4.4-       | ا وا ربیر دوزهٔ مرآ فاق<br>                  | 444   | بصنا ن تعوی                   | مملانا محدود                                             |
|            |                                              |       |                               |                                                          |

| DEA          | مسدتينفيس الحببنى                                               | ***    | لدكاراتين - پرونيبرمحدفاروق                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 064          | ۲ زآ د شیر <i>ازی</i>                                           | *44    | جسنهٔ جسنهٔ 🕟 ناری محدا قبال                               |
| ρAl          | مولانا عيدالغينور                                               | 744    | مبشرات ۔ ،                                                 |
| 300          | سستبدا بين كبلاتي                                               | 46.    | مبشرات ۔<br>اصول کے پیکے قرل کے پیچے                       |
| 346          | مث من عبالجليم                                                  |        | پېلى اور آخرى ملافات                                       |
| pAD          | - يبدالا مرار: ابين كبلا بي                                     | 464    | ما فيظ محراجين ا لامور                                     |
| 209          | محمود عارث                                                      |        | حضرتُ کے کمالات                                            |
| <b>\$</b> 84 | مسرد رميوا تي                                                   | r^i    | صوفی محدیونس دا دلینڈی                                     |
| 209          | مولانا ربيتا والحئ                                              | 400    | علی خدا ت                                                  |
| <u> </u>     | عبداللطبف ببلي                                                  | 711    | الفلال كارنامد • ترمير فرآك مجدير                          |
| 29 Y         | منا قبظ فورمحدا نور                                             | p*- p* | تغبيري ضوصبات - قائني محددًا بالحبيني                      |
| 29 m         | أحبال الواحذ                                                    | 417    | ا ولبین سند - پرونمپرشطورالتی                              |
| 240          | محمود بوشيا ولجارى                                              | عالم   | فَقُنُول کے ثعا قب ہی ۔ آبائی مثلہ حبین                    |
| 211          | احدثميشس                                                        | r40    | فدمست فرآن - 6 نطعرنزالهن مورسر                            |
| ٦٠_          | نصرت تربيثي                                                     | MAA    | تىلىمى نظروات - 1 مجدعلى شاكر                              |
| 200          | لال دېن اخگر                                                    | ۵-۳    | ورس حكمت ولي اللبي - محد مغبول عالم صاحب                   |
| 9.45         | 'نا رکیجہائے وفات                                               | 0.0    | مولانا تعما ل كا خط                                        |
| , sii        | مفني جمبل إحيرتغيا ندى                                          | 0.4    | ڈاکٹڑ مپیدعبدا نشدکا خبط                                   |
| 717          | انورمهابری (حزادیر)                                             | ما ھ   | یدا ری کی سربریتی                                          |
| 7.5          | نشخ لاہوری ۔ ا می یعبدا لرحمٰن صدیقی                            | 211    | مصرت لاموري كمسجد                                          |
| * - 6        | معالج دوما في - كلفرا حرقامم                                    | DIA    | شیخ الحدیث مولا با محد زکریا کا کمتوب گڑی                  |
| 7            | مگرمزد - عمرسعید کمپیردانه                                      | 241    | مجا برنیسبیل انشر- پروخمپرچش                               |
| *111         | نشخ انتفييرا مولانا حايرتيان                                    | ٣٥٥    | معضرت يشخ كففاء                                            |
| 710          | نَا قَا إِلَى فُرَامُونَنُ وَاقْعَهِ - نَعْلُ حَقَّ فَا رُو نَي | 000    | تحطوط                                                      |
| 714          | بُن سَکِيسِهِ مَسَالِرُ مِزُا ؟ ابوالحق إمثى                    | 04.    | ا يَّ بِرُرُكُوالِيكُ أَامَ - مَوَانَا مَعِبِيبِ السَّرِ * |
| 771          | حفرت لا مِوری وعلا برا قبال ۔ صابحے محد                         | 340    | شعرادكا ندلاة عشيدت                                        |
| - 444        | حصرْت کا آخری پیغیام -محبلی ذکرحسره                             | 24 4   | ملامدا ئو پیسا بری                                         |
|              |                                                                 |        |                                                            |

# است اِکس طرح بروتی ؟

کر وزوں رَتَیْنِ جوں مُشیخ لا ہورُنی کی تربت ہر کو کی سدیوں بی اصاحب ارتشاد ہوتا ہے۔ سفتط کو از

Ewin chick

معدد دره الدوريات من مورد من مورد المدورة و المدورة المورد المورد المورد المدورة والمدورة والمدورة والمدورة والمدورة والمدورة والمدورة والمدورة والمدورة المدورة المد

میں فواش مد به ادر می لفن به در ار ار وا شوالے خلی ارک شد کے عد مقان بھڑت کہ دسال ریف نظری سر ایش طرحت دمندری جو نیف این دخ - ادری ک اور دول کی عدمیر ایک علی وقتم برے شاکین جا ۔ سر دخت دادا کی شخصت آ سکردر ، دی وجاعی جات ادر کا نداند دی کا

٥ سب اسالة ووثيرة كاذكر فوادر الخراك القدر فودة كالح ارے کا کانیب ویر و مے وابوں ۔ آ ہے کہ (جازت موال) سعر سنسا انتخار کی دے عد کا فرقت زودی ۔ ان رو ودعا أب كرون ادركام أر مت والأول برا ومويد Costor is a blisting Colican The poten je com se on wie William is it is a par next 4661 (20, 1, 6,0 Quei enna-ice eno. مرا تمندان ادر وحد الراسي July 10 1 1 1 1 263 24 الا من علم مرازي الدامام

### دانا م م راز

حصرت النام ، شرح التغير مواف احد على لابوري - ع زبان په بار خدليا يركس كا نام آيا - ال الله مع النام ، شرح التغير مواف احد على البوري ألم يك اواره اور ايك تحريك بوت من عامدة دو الله الحريك المحريك بوت من اور البت من قم ك حقرى النان جبان بمير جائي وين جنكل من منكل كا سمان پيدا كر ديت بين اور البت من قم ك حقرى النان جبان بمير حائي وين جنكل من منكل كا سمان پيدا كر ديت بين اور البت من قرد دون ك ايك نتي دنيا با ليت بين -

أوم باب و الشيخ جيب الله قدس سرة) كا يه فرند ہے آج ديا "النام لاہوری" ، "شيخ النير" مناللنير" الله لاہوری " ، شيخ النير" مناللنيال اور شرك حقيدت و عبنت بائش كروڑوں الناؤل كے دار ميں كى حقيدت و عبنت بائش كروڑوں الناؤل كے دل ين نب ہے ہے۔ دنا ين وارد ہوا اور شكر اور كے تهد در تهر الفريل سند من جبان رنگ لا دل ين اس كے دالين نے " امراة عوان " كى منت تعليم برگل تر تے ہوتے لا ين اور ابنى بدى و دادى عبنت و الله كو الله كے ليے تحراف كر الله بوت كو اللہ كے ليے تحراف كر الله بوت كو اللہ كے ليے تحراف كر الله بيات منافل كر الله بيات منافل كر الله بيات كو الله كے ليے تحراف كر الله بيات كو الله بيات كو الله بيات كو الله كے ليے تحراف كر الله بيات كو الله بيات كو الله بيات كو الله بيات كر الله بيات كو الله بيات كر الله بيات كو الله بي

فیخ لابری و که والدین نے ور" بنائے کا دمی اعلان نہیں کیا بکہ عملاً آیا کہ کھایا اور ایت کی ایک عزر سبنیں آن امام انقلاب و سیالجا ہوں کے امر کی اعلان نہیں آن امام انقلاب و سیالجا ہوں کے امر عاصل تعا — اور جنہیں آن امام انقلاب و سیالجا ہوں کے ام حاکر وہ امر کی جار کی جار کے عالم تحاکر وہ ایک کی جار کی اسلام سے والبتی کا یام تحاکر وہ ایک کی خوص کو جیدائشرین العلام کے سرح کر دیا — اس سروگ سے قبل والدہ محرر کے پاس اور بعض ورسے اساتہ ہ تحق کی انداز ترتیت مامل کر بیک سے سولانا شخص کا آبداز ترتیت مام وگوں سے کی قد مختلف تحال اور اس بین ایک گوڈ سختی کا عمل بایا تحاس کی یہ سختی ہے کہ وہ نے کہ از اس صوری تحص ساور یہ بات بلا نووت شرید کی جا سمجتی ہے کہ انتخاب کی طاب سمجتی ہے کہ انتخاب کی طاب صادق کے انتخاب کی جدو برخش کا کمال ہے وہاں کینے واسلے کی طلب صادق کے ساتھ اس کی طلب صادق کے ساتھ اس کی طلب صادق کے ساتھ اس کے والدین سکے والدین میں والدی انتخاب کی والدین میں والدین میں والدین می مساحب جبائی گائی امر میں ورزی کو میں ان ورز میں ام میں جبائی گائی کم وی ورزی کے والدین کے والدین می والدین سکے والدین سکے والدین سکے والدین سکے والدین می مساحب جبائی گائی کم ورزی ورز میں امام میں جبائی گائی کم ورزی کی میں ورزی ورزی کو ورزی کے والدین کے والدین سکے والدین سکھ ورد بیش کی ورد بیش کر ان انہوں ورد انسانی ورد میں ورد میں ورد انسانی ورد میں ورد انسانی ورد بین انہوں ورد انسانی ورد بین انہوں ورد کی تعدور والدین سکھ ورد انسانی ورد بین انہوں ورد انسانی ورد ا

ک اسی کشکش میں گذریں میری زندگ کی ایش کسجی سوزو ساز روّی کمبی بیچ و ماکب رازی

زندگی کا ایک ایک سال ، سال کا ہرمیند ، مبینے کا ہر دن اور دن کا ہر لی اینا گزا کرمقصد حیات میں اُنّا کرنے انگا —۔۔۔۔ ہائشہ دنیا ہیں ایسے اوک بہت کم ہرتے ہیں۔۔ انگلیاں پر شمار کرنے کے گابل۔۔۔ چوشا زندگی کے بیے اپنی صحبت و آرام اور اپنا ایک ایک کمی شمار کر دیتے ہیں ۔

امام البورى بى عائقبول اورجى عارس - اور بالقطر جى مادر على وادالعلم وادالعلم وليند سه سحل :
ان كا يو دائ و بدگرام تقا اس كه يك فيموق و أكابر كو ايك ايسا سابى الا جو سابسان وندگ كا
طرح خوا تحق حرات اس مرات و حرال اس ويدسه برسين استمال منه به جهال اس شه بحد مال منه
سو دونق سبنى - وإل سه وه عروس الملاد ولى پهنجا - استان كم حضرت اليق محموص قدس سوا
ساول كه سامة جو درس كاه بنائى تنى يسنى "نظارة المداد القرآني" اور جى كى تتكوان الم مندى الم

إِمَا خَوْلِ اللهُ عَلِيلِة والدِين مواذنا الِوالكان آزاد ، مِسِيح اللك سيم اجبلِ خال ، وَاكثرُ انصارى وجم الترجيب افراد ب دابلہ ہوا۔ ایک عرصہ کمک قرآن علم و معادت سے جاہر نانے کے بعد آیا ابتد آیا کر آپ کرفار وَلَمُعَا مُعَادِ كَا يَدِ قِيدِي \_\_ بِظَاهِرِ قِيدِي مَنَا لِيكِن دراصل لابور اور يَجاب كي قبست عَال الشي عَني -احد علی ک شکل میں حد کی جعت کا سار اس پر حلوہ فکی ہو چکا تھا۔ جوں کوں کرسے اسے رالی بی اور چروہ شیرادالدیں آ کرمقم ہو گیا۔۔قدرت نے اس کے علیص و کام کو شروب توریت سے إ فيادا اور فيراؤاد رشدو بايت كا مركز بن كي - المم لابرى نے كليت كرة لابور بن عقائر صبح كاحيدان روش کیا تو انگرزی راع کے نفیہ مہوں کی کوب مختر حکت یں م عمق انگریز سے نفیہ راہ وہم ر کھے والے یہ لوگ شدگان خط کو کافرکٹا آئی زندگی کا مقصد بناتے ہوتے تھے۔ انفوں نے۔ اُر حید روایت و عارت مشخر میمیر شروع کیا۔ آئم اومودی ان کے اعوان و انفار ، اساندہ و شیوخ اور ا علم الرحق اس ك لد ميں أكے - لكن ابل جوں ان باؤں سے كب مجمولت بيں - ان كا جدية عمل تو اورنيا؟ البيدر برنا ہے۔ وہ زم كاكر امرتے يں۔ وہ تاہر ہے كر وہ عنوص كے يك بوت يں-ال ك از کھتے ہیں اور انام کا جوزی کا یہ ستر نصف صدی کے قریب جاری رہا تھا اور جب اس کے شیر کی بابگاہ قدس میں ماعزی کا وقت کیا کو رمشان البارک کی تیمتی سامات تھیں۔۔۔۔ کوئی ریڈیو پر بار بار اعلان تخا ز ننادی اور انجادات میں چرچا لیکن مبب جنازہ اٹھا تو عوام سے ہیل ہے کال نے لابور کا ٹرنفک روک دیا ۔ بنازہ کا حبوس ویکھ تر بڑے ہڑچوں کو نمازی عمرالڈین شہید کا جنازہ یاد مِ اکیا جن نے ایمرِ شربیت پیر بخاری کی تقریر سے شاڑ ہوکر ممتان الجبال کو جنم رسد سیا م تما \_\_اس واقد کے قریبا 14 سال بعد اس گرنگار آنکھوں نے الم لابری سے کے کر علام اتبال اور مشر بنان مک سب کو کافر قوار وینے والے کا مجی لاہور یں جنازہ دیکھا ۔۔جن کے لیے دیٹریو سے بنے کر اخبارات کک یں برعج جرح بوا فہریں لیکی بحری اور تعیم شہر کے ایکٹے حصد یں جنازہ إلا ميلس بعرايا كيا يكن بعر بمى وه مولوى مان والى بات نربن كى ---اور اس طرح المم صدق وصفا نسيدالميامين ، فازي زحق ، حضرت العام اليد احد بن طبل قدس سرة كد مقول كي صداقت ايك بارميروامني وُبِرِكُنَ الله ما الله إلى برعت كا فيعل جنازون سے بوكا !! الم لابدعت كوتب تجرين المارا عا را تنا تر أسان أنوبها را تنا اور بهر دنيا ف ال ك مرك مى سے نوشير سونكى ساد كى يا سجم كم عقيدت شدن يا دارلوں كى شرارت و سادش ب

وہ اپن دکان چھکانے کی خوض سے عطر کا چیوٹکاؤ کر رہے ہیں۔ میکن کھی پسیارٹرلوں نے مڑی کا کی تو معلوم ہوا کر امیرلئومیٹین فی انحدیث حضرت النام بخاری قدیش سرؤ کی حدثی ضعاعت کے حدود طرح ان کی تجرے خوشجو آئی تھی اسی طرح اب انام الہوری کی قبر سے ان کی قرآئی خداست : صدق عوشیو آ رہی نے ک

ذالك ففل افتدير تيسب من نيشام

الم البرق نے بر نعات مرافام دیں ان کا تبارف کانے کے لیے اس نبر کا ابتام کا کہ خنام الات حدث والوسلے جاری کیا ۔۔۔اں کا مقصد فیادی طور پر آپ سے تعلم و فیل ڈا آپ کے معارف وعلوم کی اٹناعت تھی تا کر جو لوگ یہاں آ کر فیصن یاب نہیں جو سکتے وہ وہ کر فیعن یاب بر کیں ۔۔۔۔اور پھر یہ رمالہ پری دنیا یں پہنیا ، اس کی طاہری ممکل و صورت ہی اليي ذخي بطيعہ موجودہ صحافت سکہ تفاضف ہِں اور معناین ہی مادہ و عام فہم ہوتے تھے۔ کج الم بعق كا خلوص ففاكر برسه برے جناوری صمائی شیراواد كی چايكوں پر جيجے والے دوا تدمت یں آتے اور اس ک بیناہ اشاعت کا راز معلم کرتے سے ترت الدم قدس سرا انشکال کو ۱۱ سال ہو یکے ہیں - اس اثنا ہیں ایک ادھ مرتبہ چند مرسری مفیایی پر مشتل خ الثاعيّل ساست آيّل ميكن مرّجم بال ك شايانِ ثان ايك نبركا سوز قرض تحا—سالٍ كى ابتلا بين حبب كافل مالار عم بترة حضرت العلام السيّد محمد يوسعت البنوري تعدس سرة كي یں اشاعدتِ مصوصی ماستے آئی — جن کو انشہ ربّ العزّت نے ہاری کروہوں کے شروب تجولیّت سے آوازا۔۔۔ تو ان سلور کے راقم نے ادارتی کالموں یں وعدہ ک تنا مرضا جا ا تو صورت الدين سيت دورے اكار سے متعلق تصومى تبرات شائع كے جايل گے۔ اور ان ملا کی ابتدار بال مروم کے ذکر نیر سے ہورہی ہنے۔ صورت الدام کے جائیے فرائد صوت موانا جدائدالد کی تعدمت یں جب ہم کے ابتا معلم نظر پیش کی تو امنوں نے میت و شفقت سے اجازت مرمت فران — دعاؤں سے نوازا — مشورے فراتے اور ر فرانی ہے مفان مثابہ یں جا اک نمر ملت آ جاتے یکن معناین نگار صرات کے نے معاطر بہاں کا بہنیا وا سینی کر رائے ونڈ کے طلع عالی اجماع پر ہمی نمبر نے آ کے معاط یہاں ہے۔ ورب ہے۔ اور یوں منیط علی کرم انشر تعالیٰ وجہ کے انشاد کی قوم قدم پر صافت ماسے آئی۔ حراست زبل بنتے العسمالم

واتد یا ہے کہ اس تاثیر کا بیادی سبب وہی ہے جس کا ہم سے اور اثارہ کی اور اب

احالت پر ہے کر بن پر زیادہ بچہ و اعماد کا اعدل نے چپ سادھ رکھی ہے۔ حتی کر جارسے عريست كى رسيد يمت ي ارسال كى - حدرت رجة الترطير في ابنى زمك بن الينتولون علوط كله يمكن افنوس کر بیماری بار بارک درنواست کو کمی نے در نور اعتبار در سجھا اور نقل سکے ادسال شرکی۔ الله الله كرم عالم اللهم ك عليم منكر موان الله الواحن على بروى منظل كا كر احول في البقة تمام خطوط كى تقل ارسال فوا دى جو شال اشاعت مين - صورت رهة الشرعليد ك خلفا - يين ے اکثر صرات کے اپنے مراتی و مرشد کے متعلق چند الفاظ کھد کر ارسال کرہ ماسب میمیا حتی کر صل کا جواب مک ن دیا \_\_\_ تاہم ہیں شکوہ ہے نہ شکایت اور ہم معنون ہیں ان کے جی جنہوں نے تعاون نیس کیا اور ان کے بھی جنہوں نے تعاون کیا۔۔۔ مکڑم مولانا زاہ انحسینی الك ، مولدًا كامنى محدثمس التين كوج الوال ، مولدًا منتى جيل احد تفاتي ، جناب عمد اسحاق بعيث اداما لْعَافْتِ اللهِ ، مولدًا طافظ رياص احد الشرقى ميلؤ اليكوكيؤ دوزار جنگ دولينڈى ، جناب ڈاكٹر ليڈعيدالله؛ وَّاكُرُ وحِيد قُرِينَ وَين بَعَاب يونِورِني ، جناب منظور البحق صديقي كيارك كائج حن ابدال ، والد بزرگوار مواذا فدرتضان عوى ؛ خِناب اعجازاتحن سطحانى ايم-است اور موانا احدعيالِّتمان فرشهروى بطور خاص مستحقَّ شكرتهي. جنبوں مے ازرہ شفقت ہماری درخاست کو تبول کیا۔ ہوالذکر دوست" داناستے راز" کے نام سے حضرت العلم لابودی کی سیرت مرتب کر زہد ہیں ۔۔۔ اضوں نے اس کے بید بعض نامی طرامی حعزات کی شمرین من وعن ارسال فرا دیں معنی کر ہم نے اپنے ادارتی کا لوں سے میلے عزان بھی یہی متعار کے یا - ہمیں اُٹید ہے کر یا کاب بڑے اہمام سے سامنے آستے گی اور جوحرات امیں شک توجہ منیں فرا سکے وہ ان سے دابلہ قائم کریں گئے۔

بیرون کک کے صفوت میں صفت العلم البیّد الار شاہ کاشیری تعدس سرہ کے صاحبزادگان مونیا میّد فید ازھرشاہ کاشمیری اور مولانا میّد قد الاشاء کا هیری نیز طبّر بِسّت ملامہ خالد فیو آفت برشگا، طِلّی سنے مفعل و بسوط مقامے ارسال کیے — انسر انہیں جزائے خیر وسے ۔

صورت کی وفات کے موقع پر اور اس کے بعد عنقت مواقع پر کاک کے اخبارات و ارسانی نے نمبات شائل کے اخبارات و ارسانی نے نمبات شائل کے خون سے شائل ایم مطابق حفاظت کی غرض سے شائل ایم مطابق کے خون سے شائل ایک گئے ہیں۔ واقع یہ جزیراق حمل ایک کے اخبار دسائل ہمیں اپنے بادر محزم مولوی حافظ عمر عزیراق حمل ایک گئے ہیں۔ واقع سے کم اضول سے بڑی محنت سے ان کو سنیمال کر مک ہوا تھا۔

 گئے ۔۔ ان کی بیاس دلتے سے : ہم کمل سنبتی تھے نہ آج پی ۔۔ بہاری میاس دلتے کہ ا حافظ انحدیث والقرآن مرشد درخواستی ، منگر اسلام ، مواللہ المشت موانا مفتی محور اور جائیں گی، مران اللہ کے ساتھ ہے - ہم کمل کی طرح آج ہمی جمیشہ کے خادم بیں - لیکن حضرت رحم المرائل متعلق ہجھڑے ہروں کے مافظ میں یقینی بہت سی بایس حتیں اس لیے ہم نے بعش ر حدارت ہے ہمی دابط کی اور ان میں سے بعض نے آپے بھارشات ارسال کے - ہم المال پر ان کا شکرے اوا کرنا ایا فرمن سمجھتے ہیں -

اس مرحد ير بعض معالمات كي وضاحت از بي صروري سبع-

صنیت لاہوری قدس و نے جاں قرآن کرد کی بھی سال مک بعدست کی ساد تحرید لا برت سے سے کر تحریک متم برق و احیا- اسلام کا میں برجی مثالی کوار ادا کیا ولان فاخ محاذ پر مجی گلیل قد خدامت سرایجام دیں اور پہال مجی ان کی چٹیٹیت۔ گائڈ و دمِنا کی تھی۔ ان تے مزائیت کر المکارا ، رفعل و ساتیت سے ہرد آزا۔ ہوتے - ابل جعت و ہوا سے ہنج آزائل افکارِ حدیث کے تِقزکو موت کی ٹینہ ملایا ، انگزیز اور اس کے گائٹوں کو آڑسے کا تھوں ایاد مگا کے افکار پر علی تنتیہ قرائی ، فیکن جب سکنری وزارے نے خاکساروں پرظم گوڑا اور لاہور کے اُ علد نے اپنی مساجد پر تاسے پولمعا دیتے تاکہ خاک، وإن پناہ حاصل نرکز تکیں تو ایپ نے مثّا کو فراج حصکی سے کھول دیا اور مکندی وزارت کو سربازار الفکارا\_\_\_اور آخر میں امنوں نے جما اسادی اور اس کے امیر بابق جاب مودوی صاحب کے بزعرات پر بختہ چین کی اور سخت۔ اس مكترچيني پي ايسے بى تعلومس مشا اور ديانت جس طرح ان كى باتى ويى بيدات بي تعلوم و تفا\_یہ مللہ بڑھا بات کورٹ تک بہنی لیکن یار وگ مان د کر یکے \_ اُس دور ین آتا نے میں صوتحال کا تجزر کی بیس آج کے نازک دور یں ان سائل و معالمات کے پھڑے یں کوئی خوشی نہیں کریکے یہ دور انتہان نازک ہے .... یکن اس کا کیا کیا جائے کو اُدھر. حب معول منگ بادی ہو دہی ہے۔۔۔البیّر بنوی دنیا سے رفصیت ہونے تر بجاعت \_ ر کاری آرگ " اِنْیا" نے انیں جی ہو کر کرما اور انھیں ہی نہیں شے السلع مدن اور مخدش مِقَّا عُرِيَا سِارِنِوِي ثُم مِنْ سِيت کمي کو بھي مِعامت : کيا۔۔۔اور ابھي ککوَرِ سشتيع ترجان الهُ یں جو مسی مامی کا اللہ رہے ہے۔ بنائے کے بنری بر پر بمو کتے ہو۔ ن بندی اور دوسرے علا اور اہل من کے جن طرع لئے لئے بن وہ ایک الیا سے کم نبو بسن معناین پس ان ساق پر تیعرو سیے میکن علی اور شریخا: اخاذ کیں کر بتارا مفعد کسی کا "

ہ کہ کھانا نہیں۔ اگر دوسری طون سے خوص و مجتست کا انہاد ہوگا کہ ہم اس کی قدر کریں گئے۔ گا ہم آپ کو دھرت دیں سکے کرآڈ" فود ماخۃ بعنی ساق" سے دشہواد ہو کر جست کی تلاع و آ چود سکے بیلے کل کرکام کریں ورڈ کفرداکاد اور کیوزم و موثلام کی آندھی اہل دیں کے لیے باعسے پھرت را ہمت ہوگی۔

اً اللَّهُمَّ الله تفاوينا وصلح ذات بينا و احدنا الحد سواء السيل و اللَّهُمَّ الصريف اللَّهُمَّ الصر الله نصر حيث مُحَمَّدٍ صَلالله تَعَانَ مَلِهِ وَاللّهِ واجعلنا اللهُمُّ واحدل من تعدل حين مُحَمَّدٍ مِلْاللَّه الله عليه وَسَلَّمُ وَلَمُّ الْجَعِلنَا مُعْمَ رَبَّنَا تَعَبَّل مِنَا إِنَّكَ أُنْسَدَ الشَّعِيثُ العليم وسب مَلَيْناً إِنَّكَ النَّسَد الشَّوَاتُ النَّحيد .

## وه ش كرمصار كل مقابل كوناآ خرفتح تمهاري كي

ئیں نے کوسس سال ہوت مولانا ہوائشے پرندئ سے قرآن کو پڑھا ا وراہوں نے ہوستے ہوا بیا تھا کوئی ساری تا قرآن مرہم دیشکروں گا اوراسی کو پٹانصہ الیسین بنائل گا ۔اکو مند الشرق الے سے عمل لینے خطق وکوم سے چھے اس عمدے جھانے کی توقیح بھی ۔

جانی ہے اب بڑھا ہے کہ کسیس کی شفور باادر امات ایٹ میں وکر رنا جوں تکریم رہے ونیا سے جانے کے بعد می میسٹو نیز جاری کئے۔ یہ مندرس ای شندی بالڈیس کرا ہے ایٹ میں صلاح یہ سیدا ہوگئی ہے سے اب ایٹ ایو گور کا گھر کھر نیٹا نا اسوندی جو گیا ہے ۔ اگر ایس نے اس فرونیز کہ اوا دیکی آل یا دیکیس قارمت کون اشتراقا نے گوفت فرائے کا کرجب مہیس نیم سے قائد راجھ یہ بیاتی او قریم کا کا کا کا کا واور گاری کہدیں تھا کہ کا ساتھ کیا کہ میں نیم اس

قرآن کی تھے وی تی قوق نے گزائی کیوں کی ؛ اور دوگوں کیسے میں کیوں نہ ہنچا یا ۔ حسب ایپ ویسی می آوازا تھائیں گئے تو وگر ں کھ طونسے نمائندیں میں کی ۔ طینے دیسے جائیں ہے ۔ تکانیف سیمیس کی گرا ور مکھوکو ڈٹ کر دستائے کا متعا برکزا آخر تی قباری مگر باطل کوم دیا کر جاگے گا ۔ میری زندگی تمہارے سلسنے ہے ۔ احد تعد تعد نے مطرح رہ کا میاب بنایا ۔ میرے متعا طویس بڑے بھے آئے گرمسہ کومشک کھائی بڑی۔

ر آخری دورهٔ تفیر کے طلب حنرت سی افتقیر ایر ری کا خفات

#### (لحمال الله)

یرفرای دست سرسا ند آ رہا ہے جب ملک میں اسلامی کا ملے میں میسٹی دست ہو کیا ہے اہم میں است میں بھا ہے اہم میں اس سینٹائن شدت میں ہم میں وضعواء کی دوجوں کو کسلین لیسب ہوگ جبوں ند اس مصعوط نرائے کیا جوا ادر حذت کو زیا دوسرت ہوں کیو کو وہ اس کا طرک مالادوں کے حکا معقوا ول وآ فر میں تما الوا مزید حدث کا دمیا و سیسٹی اسمالی اور در کا کی میں اہلات کا دوائر اور بیا سندگا دوائر اور بیا دو اور میں میں ہے سے تعادیا در مراق جسٹی اسمالی اور در کا کیا میں ما حداث تا دشت سے عراج ہے میں میران میں ہے۔

جست کا مت ہ آئے نہ (سیسے) کے مت ای موہورات جو ہوں گیا وہ ہم ترا درہ جلاے کی ایسی: کھ کرنا یا تہ ہے اور دسمالی نب دن زر در در مغدت موہورات کے خان وقد ملی ادر آ ب کاج عت کہ رہا ا در کا رکنوں ہر بی عائد ہی ہے کہ کہ کہ کر طاقہ تعدید کے مشن کھ علم مار موجو حدیث توسک ملاق نیا ت دین مشاہد بری کھٹا مرکز عالم ایسکا ۔ آج بدوین فرشر میرٹر معل مرز عاکم کامرحوات ہر کاک وفون با دل نشران ہے در ادر عالمی ملے رہیں میا ناعام کے فعدت مازشوں کا موقف بریاج جا دی ہے۔

ا سرس سنظرم اعل مق کار سروره ما دودند برجای بر - اشاع را تزرش کر بهت کدایت مرح طاحهٔ کردشن که ملاق ع برت به نواکرایت منعد کیناً سر دعوی با زی گادن ما بند اور این صغرماک مستمرات کیا کسی وی ف سروم نی مرافعات -

، شتے ہروکششت اور فرتم وارشک عفرش<sup>یک</sup> مرکبہ بے دا (مُرِسِ ان اُمِرُ فا دِفارِسے دا من بچا نا فرور ل امرکہ ساتھ ہی ان افرا دو غذہ کہ ساعہ مرصع اہلی کا ظاہرہ فردر ہے جدکسی نرکسادہ میں ہائٹر ساتھ دھوماتا ہر ایکن کوشت بھرامیں ا ہے۔ مستقدات ہے دوگرران ہروا نہیں۔

میں اس بر اور دار اس یہ کا روز کو اس کا دار اور مولا کا ساتھ ان تھا اور بر ورفعا کا شکر ہدادار ا حدت ار کھر کا برائل ایل تھا کا - الدتھ لیا م را کرانٹ کرضول کو انٹیر ---

مرم کا برهور می استان الموری الموری

# یم اینے رب کے صوری وریز ہیں کہ

ا سمانت تونیق مرحمت وی که ادریم کس که به که که کاره واقعات مدیسری دجواند ته کاسک مغور به نوع ند مفدشست کرسکی

مفرت وأما جان دحرالدتمان كی نفعت. صهری زائرز نژن كما تبا دشكیا جهروه باشد فكن ناكا ف مرحک به امرداتریک مرت سبت كما شاز فرق كی دو داد كري ایت كن خوا بر بس ناكا ف بر دانگ ۱۰۰۰ ما مکدانندست و تروخی مرحت زاجی امریک مقابق جو بی مکا وه میش نفرشت ب

الرسي سر حفرت مادوزرور زيد فيرم وستو الدائسي بالبائم اور مفرت فودم زادة والا والأبال الراح المرقب من مك فقول مل مارك حراص -

خورت بردّ و مبرتر تک بورست از یا ده می مؤدت در با من مدکرنصر خلیدان کا شکرت اداکن جائد . مغور آنگا د مغرات نداد درسه را و مدودنده شایک شدونگای در مدرست دی دودند. درست در استال کا

مغوز نگار مغزمت ندارند به م مودند شک چنونتوی خری سیسی یک دانند به به ند اشتا نافیسی گرد برمنز خاند درا ل وی شد بر ای اد خذت موبر ک به نگاه میر خوجوز ادرسین کارشرک مکابید چشن به نقد ادر دن کا رب یک دادو که میرن هر علاق کشکا-

ہا جب میں میرسیدہ ازخن کی عورک جے ویست امد اکا پردا موسے ان کا میں ہیت وعقیرت نہ برے تھے 'چپ مدہ میں پرنگرائل امرے کا انہرادی جزیر طائزائے ادرج سے کانوا شہدے ملان باق لگا پردا موسے کے شعل غراشہ ای جلا از عددات مت کاترفیق محت زیائڈ ۔

میرمنادن مقرر صام مدها بند بردند دیا نشرگاگا) (ده فت سادانت) دی برکتر دجره نشرن نشاغدر که میش نظراندا (علق) که د که ن به مشکیرند ایسه میکند که د کارشوز نرج دادار مؤرزه ایرکتر -

مرابرياس)







ب معرم کے از رغیضے ہوئے کہ ادادہ فدائم الدیف حضرت محددم العلی کشیخ التغییر مولانا احمد علی لاہموی قدم اللہ معرف السند نی کے اور میں ایک تاویزی منبرشان کردہ ہے خدا اسے کو مجاد کھے کہ اور محلوق کے بیے باعث نفع بنائے۔ حزت لاہوری کا ذکر جیلے ادادہ پر ایک محق مناجے کے طرف توجہ کے جمولے فرماتے۔ رائیں



صنرت الامام للجورى رحمالله تعالی کی یادیس خُدامُ الدین کاخصوصی نمبروقت کی اشد صرورت ہے۔ محضرت مرحم نے پاکستان میں اسلامی نفام کے قیام کے بیاح سلامی المبر مولیک پاکستان میں اسلامی نفام کے قیام کے بیارک تمرات اب ظاہر مرد ہے ہیں۔ بیلیٹ فارم پر جمع کی اس کے مبادک تمرات اب ظاہر مرد ہے ہیں۔ اللہ تعالی ان میست تمام اہل حق کی دلی خواہ شات کو لودا فرمائیں ادر سیارے مک کو نفام عدل کی برکات سے منور وسن مائیں۔ ادر سیارے مک کو نفام عدل کی برکات سے منور وسن مائیں۔



گذشته دوره باکستان کے دوران جا معد مذید لا ہور ہی اس سلسله میں صفت سے درخاست کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ہے۔
حضرت والد محترم کے ساتھ کیشنج التغیرتدس سرؤ کے مثالی تعلقات کے بادی محضن ایک مرتب ملاقات وزیادت کا موقع بلا۔ تاہم یہ بات طے مقدہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے گرامی مرتب شخصیت اور حضرت نیخنا الحق م بین الهند قدس سرؤ کی تحریب کے فعال اور متحرک کا دکن ہی نہیں بلکہ قائد ورتباقے ویس سرؤ کی تحریب حریب کے فعال اور متحرک کا دکن ہی نہیں بلکہ قائد ورتباقے ان کے سلسلہ میں جنتا تھا جائے کم ہے۔ میری دعا شال حال ہے، اوراللہ تعالی اس نم سرکے سلسلہ میں کا دکنان ادارہ کا حامی و ناصر ہو۔

الو العالي بيبا ( ) (si ما بقص شنخ التفير دارالعلوم و الإبست. حضرة والان كشيخ لا بررى اور مولانا انركے فاوم جناب م<sup>ن</sup> ناائر بو ارحلن صابقی آف نشهر کی درخ است به زمایا که اینی بمایسی ار برسيا يريب المراس المراجع المتنافية الما صرول المي وعاكر بول كالمتعال ادارهین کام کرنے اور کامانی وٹا صربعضرت کی تینیت ایک سے ا وخلص لمان کی تقی جنہوں نے نصف صدی سے زائد کا وقت الْاتعالیٰ ہے نبدوں کی ہایت کے بیے خرج کر دیا اور بھی کی صلہ و شائش کی تمنا منیں کی رور د گارعالم ان کولوری اُمت کی طرفت سے بہترین اجرعطا. نركت - (اين)

# در من المنظم ال





ہمارے مخدوم ومحترم اور آت دسترناج حضرت امرونی قدس سره کے مجوب ترین خلیفہ اور جماعت حقہ کے سخیل وا مام حضرت الکھوکیے رحمالتُدك متعلق نميركاس كراز حد خشي بوتي -حسرت مروم كصاحزاده فحرم مولانا عبيدا للاانور قبلہ کی سرریستی میں ری<sup>م کا</sup> وقت کی اہم ص**رورت ہے** مجھے اور ایری جماعت کو شدت سے انتظار رہے گا۔

شخون و المراد ا

سرل

مولا، جيدالڻدا ٽور

موزوں تدرقاست بولی ویڑی صبح کملی ہوں گذی رنگت فراخ بیٹان دوشن مقنا لیس انگلیس کال چرمے بر الاس براق دا واق اُوازیں تری وائیرین اور فکنت رفتار باداو منعت وربا منت مے عادی پراکی والے والے عباری میں کان دود ادائیں اور فوش فیڈا چھ ممید كحدر مين سعيرس كلفات سے بيدنياز سادگي و تناحت تقوى ولميارت كى فردن او لى كى طبق مجر فى لقوير مرنًا با زج وعيادت اومحب وعليم لل سه وقت والروث على طال منت تاطع برعت خانون وفت أوروعوا که انتهائی باید کا کجول ادر دین موارس کے فلیاء سے تلبی لگاؤ ادر کیا ۔ فیت و شخفت فیڈ لارث نیس اور فلوت لید او وجزی عفیرت مدون عرب ول اور س كر دول ك جرمك يين بيد محرے رہے ماں باب کی وح متن و مرا بان برکسی کے فلہ مروق اور کھف وروت سے بسٹس کے كرت امامن اورعدم الزمق ك باومف باك ويذ انفانتك وقبائل كالوق فالمنكرشام البساميس جال ع كم تيليغ اور ذكر وفكر كي تلقين رك بها على الحقوص مرور وغيرجينه كزاجي بها ولهور الغرون منده تودم داپسین تک کی تبلینی مرگریول کا موروبرکز ربید عمی و ناری اردد پنجابی اور عیمه سنص زبان جرسب تکلف گھنٹوناتو پر کر کے مخالوں کو کڑورے بنائیے اورانگری تحریر ونوی پرجی قدات رکھت بری بجی اورنشائی ما مٹوں سے وہ وہ بارسے اہل وعیال زیارت مرعن مٹر نین سے متیزہ مرات

بیٹے مشعرد زیانوں میں سیکٹووں کہ بوں مے مترجم وحضت ونا سرجن کی اے عث موقوں تک مینی ادر مر ق وموّب من المكون كي الملاح وصاحب الم باعث بين فرآن فكيم كامندي اردو فرجه و تغسیرا در ۱ مادیث نیون کے تراجم و کرے کا زیارہ مسٹیج روحقیول جینے ۔ انگریزی میں ویکلی اسلام انٹرنیشنل گڑھے جنگ منظم مک جاری رہا جب میں علیہ انبال سے زیادہ دلیجی لیست سط ر فا نوی دور جی اس کی جری بدش کے بعد بندکی "خالائی اور" زیمان ملای" فاری سطے جنبوں نے تبلینی ورسیاسی سوکے سرکے اور اٹ والو قدامت تک پرسیسلے مبلام اور اسکی موکت وظیت کے و فکے کا تی گے اور یہ این عارے ملک کی عظیم دینی وسیاسی تحقیم اور عام کے محبوب روحاني سرمة وفائد ملتي الاسلام المارالدولية مولان المحيطلي ومسفسر وآل الاجوري جراعلاء كلمة المحق اور اسلام مے لط زمدہ بہے اور فداکی آخری عظیم وسندس کآب (آک برسریا سے شامِعتر) ميك جنوں في 10م انطاب كرون عبد ولد منعي اللئے البندي عوال محد ورا سے اكت علم کو اور ایک جمان کوال علم وطات سے منون باب کی جنوں نے وات دینوری موت امردی کے ومت من بورمت بربعت جها دكى اور منصب ظافت والمامت برفائة مورك جوا كصب ليلا والميخيض ف الله ک اس دور میں زیدہ شال میں جنبوں نے تحریک بجرث ولیٹمی رومال توکے ازاری واستما می وطن كردائي أور عقيمة تحفظ خم نبوت كى فاطروانى كهمزى حصر جيل ربل اور تطرينوى كى نور كرويا اور جن کے شیخ الا سعام سیصین ا چرمانی شے عبد افادر دائیری محرث اٹھے نیاری عمر علام الزر دیے ہ کا متحدی حوت مونونا فيرهار و كرامي مفتى كفات العر كليم إجل خان إمير ركر لعيت مبدعطاء العرف ونجاري إورموان أمري والمؤلوق ے میری اور شالی تعقیات فے اور ناموں رسا اس کی حفاظت و میانت کی مگن سے بائم فارتائی تھ اور یا مقرب و تم وازيغ فئ تعالى أن يكران حقووت اوده عين ويدسين اور بان مي نام ليوا دُن بريجيت ابنى احتوى كى با ريش كخيياور فر ماس این وی آزمل و از جله چاک اکین باد

ا حوَيدِالْهُ الر



🖈 مِيدائشٌ ٢ ردمضان المبادك كليساجي مروزجيد بقام تسبيطال شعسل ككسرهني كوبواؤالد

🚁 ایروان تعلیم ، قرآن عرمه نگر بر والده مخرمدے بڑھا ، میراپنے قصیر سے ایک میل کے قاصل پر واقعے سے دایا والی قصیر می واقع کر دبینے گئے اورجب والدین کیا ہوچک ' آگ توضعہ تھے۔ توثیری کجوردا ل کے کول میں شروع کرا وی بعیدازاں موان عیرانی ما مروم صليب گوبرانواد كرميال واخل كمة كرّ بجهال فادى ادرا تيواني كانسليم حاصل ك

🛦 چند ماه بعد تو تر تحت والدين يه ايكوي المام يك في وقف كريك مولانا جيد الفراسندى قدام او كريك يروكروها .

\* حون سن كان اين كم إسائل الصنعوات يوس وي يوزي بيند قيام كي .كيد براه تع عميض فومل كل مين معزت وينبورى قدس مرئونے ازخود بعيت فرماي ( طفيعات )

🖈 الاک بوهنرت برندمی کا مجراه اموث فرین قیام دیا. ویس مولانا مسندمی کے تعلیم حاصل کرتے دیتیہ .

🖈 واست میں براہ ما مستوج نے گون پرجیٹ مستدمین "مدیر وادارت و" کا بنا درگی تواپ کو بسین ہوں بہی گھری چوکی میہی ومستار ندی ہوکی۔وسٹا رہندی کوائے والے شیخ حمیرہ ابرہ می انساری بی رجہ الڈیٹ کی حقے ۔ ( رسیسیلڈ )

👍 اس کے بیدامی میں۔ میں بروصانا ٹروع کروہا۔

🥌 میسی پیلی شاوی موانا مستدسی کی صاحبراوی صاحبیت جوتی رمال بعد حمق نا بی بجر بدا مجوانیسی سات ون بعد بجرا مقال کرگیا» دومرے وان گیا کی ا ملیدمیں انتقال کرگستیں ۔

🚓 سيمس يعرين واداعوم ويوندك مسجوعي جوزت شيخ البزدة دار مرأسة آپ كا دوم إنشاق الجنمقداهم عكوالى قوي مرة كالجنا

🚓 والشربي موادن مسندم" فروي تدب كرصزت شيخ الهندقوس با يم معم مع جعيد الادنسار با لك رمانتهي نفارة المعادف الغ ک دا نا بیل وال اس عود میں گوٹ بر الم بناك درسے شمام حمزت لا مورى سق .

بعدس حدرت مندحی کے حکم سے قاب ف و میں مدر بنایا ۔

🚓 اودمید نظامة المعارف التراشيروني مرضقل بوا توصعرت مشيخ البندا كدا بياء پر مولانا مندح كذاك كوديل كجايا

🗻 وبل تیام کے زماز بیں مولانا مسندمی کے حکم سے تین صوانت نے اگرہ کا تبلیغی سخر کیا جس میں اک بھی میتے اس سخرین خطاست

خوب برکت دی اور بردا دینی نقع جوا \_

ای دوران بعض علی گومی صفرات کی توایی میری برموانا مستوسی نے آپ کوئی گوند نیج دیا میں مرت ایک ماہ تیا ہویا۔

پیر اس پورے موصری امروٹ تربی اور دیں پوتر بھی کی حاص کا اورکھیل اسباق کے بعد حصرت امرول '' نے اجاز ترجمت فرادی بعد میں صفرت میں بورٹ نے ہی اوربھول موجودہ حدث ویں بوری بارے بھرت نے حرت اگر ہی اور تورالقا

\* معالى مي معنون من البند ولانا مندي كوكا ل ميما ود في كارا نام أب كم ميرو تعا

الله محريك ويتى دومال كه الكشاف مورسيس كم ماه كريمي كرنار بوگذر الدگرفارى كه دودان بعض لين جيزي وليس خسنهمال بيري مي كي كه سنوات كار عشي .

🛨 وٹی سے گرفیا کرکے آپ کو تجوام وٹیا ہوائٹ میں رقمہ چھڑسول لیا گیا تھوارے اوپر لھایا کی اورمتھا نے کو المات میں رکھا ایک میہاں سے جا اوارم سرنے جایا گیا اور کھے وق وہاں رکھ کروا ہوں اجال ہوم ہی جھاری میں نظر دیا ۔

﴾ سات ولنابعد دبائی ہوگئ آب کولا بور لایا گیا اورضیار جواکر دوها من ایک ایک برادروید کی حمات ومی آب لا پوردہ سکتے بین دیرمنا من آپ کی ابنے کے چھا ناد حاقط منیا مالدین حاصد ہے جکہ دورسے حکک لال خال صاحب سکتے جمن کا اتفام حافظ صدا مدینے کی متعا کہ حمد زیران کے مواسمی کو نرجائے تئے ہے۔

د لا چوراً تر یی دوس کی اجدا کردی که استاز کوم موادنا مندگی شده و عده متاکدان عند قران کامر شدید برابرجادی ایدس دوس کام میسند پیپلونشون مقامات پرمها مود می سسیدان بسیان می دانوا دیس مشقل میرگیا ادرتان م آخریسی ریا .

🖈 كالله شيس لا يوري م ترتبر تشريف لائد اس مال في الالدوك الله كامانة وكرت الدوكم الما لكن تدري الباسانع يويت.

🖈 في مع وايس اك توفوني بروكرام كم ييش نفوكابل بجرت كرك بطرك. بعدي مولانا مسند من قد أب كو والبي لا بوري ويا.

🏎 وابسى برمېرددى كاسىلىن شرورتا قرا ديا ستانيان شومكم فرونالدى صاصب كاتخرىك پرانجن خدام الدي ك و نابيل والگ كى ـ

🛦 الحق كام كم بعد دود دي شوعا بوكم دري عام ع كه قان كم ميدا دوي عاص من سال فاذ كم يوعلم يافر وكون كم ينز

🛦 پیلا در کاشگداؤ سے تا دم زمین صفرت کے تو د دیا جکہ دومراہ اسال دے کر حجو ژویا اور آپ کا مجو کو قاطبیب انڈھ احب طیر الوجہ مہا ہر حرجیں نے شروع کیا ۔

بله صحة رسّک دار انسبیک منابق تحریری کام کی تجریر <sup>طرس این ب</sup>ی بوتی اور آپ حسب تجریز واه مشریف مدسکته جهان یکام کل اف<sup>ران ا</sup> مین ده مترجی وهشی قرآن شائع بوگ -

ہے۔ سختان ٹیٹ میں انہوں کو نگران میں پرسسہ قائم العنوم جارئ ہوا را مردس میں الذ نصاب کے علاوہ تعمیر کا سرما ہی فصار بھی تمال متعار اسمی سرما ہی کودس کے لئے تعدیث عراق طلبا رکو فرطیع و دیتے متعے ۔

بط قائم العوم ک وَانْ عَارِت مَنْ اللّهُ شَرِي مِن مولونا فبراهمونا أن مرقوم نے ان می می راس سے پیلیخلات کرا مگا تھی۔ اس عدر سے می شخصرجات وزس تھا ہی وورد تفسر اورشور بعظ واکا وہ ہیں، این اور مشتریکی تا ایک بدی وہ بذکر دیا گیا۔

🚓 من 191 عن مندسته ابنات بنا ياهب من مزوري تعنيه كم علاوه امورخاد وادى كاشال تعليم كا ابتمام يد -

د مستایع من خورشردا شاعت قاع کمیاگی به تنجیر نے مہم درما تن کا سیٹ شائع کیا ۔ درما تو اب تک ۱۵ الا کھ من فائد تھا۔ حفت تقسیم ہویجے ہیں مجرکی دہ موضوعات پر انجریزی دما تل کہ شاعت کا تخیر ، ۵ میزارسے وائند ہے ۔

ب معقولا بد بغت روزه خدام الدي كا بمداء بوق جم كا علا ملك سے بام جي مبت وسطے ہے اوراس سے خلق خداكور فائدة الل

بھ ۔ بیست کا بہلسلہ بوٹھ جانے کے بعداکپ نے موہسہ قاسم اصلح کے ڈیرین حصر برقجائی وکرٹرون کروی بٹر آپ خوام بہتر وادریورٹ کھنے کا فرمائے تاکر انڈاہ بچرسک کئی ترقی گھوٹا ۔

🖈 حصرت مستعلفاء كى تعداد جربيس سے .

٭ حفزی ٔ ابزلیستان نجوحایت املام کے دکن مقتہ ہجرکتال یا میں جزل کوشلیک دکئی مقربہتے اور 190 ع میں نامیرہ پیرا مورے اور پرلیسلد تازلیت رہا ۔

ا المثلثات عير سكيلي الخير كا على كا الخريز يرنبل كه بي المرح الانسطى كا واب اهدى كرسم على مود الخابر المباسك اخ كى أيسدة برود جاب كه وران كا مود التي مود التي يرمانة وياري كراي كوفرة بوليك تكن عكومت كوتشبنا بردا. بعد مودود كاما صرك فريك كرشك من حدث كرموران بريد من اردي اس قريك وفن خدا كم لل معزفها كرمة بن

بید سمودوی صاصب کی قریمی*ی یک شناق حدیث که جذب*ات برندیدشد بنند ادرکیب اس قریکید کوخن خداسک منز خوانی کردیز اس دیار میرجن بزگوری تعدّیت ست مام طویر براوگر اس قریکیدید تخوارید ان می حدی<sup>دی ا</sup> تا ایم کرایی مرفی میرسیدید ..

م وحال سے ٢٥ ون بيد ٩ برجورة النظائر كو ديال سنگر كا با ميں فشرة كا دحديث كے عليروار پرويز كير بي تا معرب أر بي نے ذكائ ۔

ہے۔ ستنے 19 ایک تخریک میں کپ نے تیودندک صوبیس برواشت کیں جیل میں آپ کو زہرتک ویا گیا اور بقول حضرت لا تیموا آپ کا مخریک میں شامل ہونا ہی اصل کا میانی تنی ۔

پ پاکستانسے بنے سے پہلے ایک چیست علی ہ بندک سٹیے پر کام کرتے صیاحہ میں قوال فرایا کہ وایون کے دوؤل طلقے لریاکستان حاق اور اناون کی کم کام کم میں تاکم ملک کو بڑھ معنی عرائد اور ان بنا سائے اور ان بنا می کوشنسیں میسی جوش کی فا قائدہ مزبوا تو اکو بر طرف عرص عان میں علی کا اجتماع بلایا جس کے دائی گئے اور تنقیم حصرت کولانا معتی تھود! جانچہ چھیتہ علی و اسلام کے موسس تال کی جشیت سے آپ اسم پیجاعت شخص بھریتے ۔

🖈 میمیندگی مرگزیروں کے ایر مختصص میں منعقت دوزہ قرعجان املام کا ایتمام محرایا تو اب تک جاری ہے ۔

🖈 آواد تشریق مفتیوں کے تعرر اور اس نظام کو بھتر یانے کے سٹے آپ آزاد کشیر محومت کی دوت پر وہاں مگنادہ ہوا کام کیا .

\* الولي ما رضل الديك بورمبر على واسلام كاكام وظام العن وكانام العن العرام اورأب اس كريماه ت.

ید اسی دود چرچی حاکی فواجی کے خلاف آپ کی قیادت میں شخع جدوجیر جوٹ آپ کوپسی لا چومدود بیں کی بادفوندیگا؟ پید علم وظمل بینظیم پیکر موفت و دودما نیت کا پیر ڈھاز کو کیکہ حریث کا قاطر مالار ۱۳ و قودی کا 19 میر کارود جیرکوا ۔ کے 9 بیٹھ ایش تھتیقی مے معاملا اور گلف یکر مالک کا بلا وا اس وقت آیا جب نما زعت ایل نیت یا ندگ اور مرسیوه معربی اس مدان مدان در از کر کس بر سر بر کائی مدر بر مدر ایس میں مدان میں اور اور میں اور اور میں میں اور اور م

یں نشا۔ اس ون درصفان المبادک کی عام تادری تھی۔ ( جس مناسبت سے یہ ایڈلیش پیش خدست ہے)

اکھ ون محرّت مولانا جیدائند الوریے تنظیم بلب کی وصیّت کے مطابق دیرس دیا ورقر آن کھنے کا گا تعشویے

خدا کیفٹے می کھو دست پرنظر ہے کی وصیرت کی تدنیس کمل میں نیس آئی تھی دلیک حکم مثا اس سے اس حال میں

عبی درس ویا۔

ہے۔ جنا زہ انگے دن موادہ انورستے مرفعایا۔ دوالکھ کے لگ جسگ اخرا دنے جنا زہ پرف ارموادنا انورصا صب حوالتے الّذ صاحب موج م اوردوم مستصرفات نے قریس آبار قبل تیاری کے بعد آنوی وعا حصرت ورفواستی دیڈج یم سے فران ۔

﴾ اولادین حعزت حافظ حبیب النُّرِماص فاضل دلوبزوم او مکه ودویز سالها سال حزین اثر بغین میں اپنے اساً وز کے طوز پر دری دیں رہیے رہیے ۔ اب ا ننقال وزیا چکے ہیں ۔

#### 00811400



صفرت شیخ التغییر عید الرحم کے والدین نے دین اصلام کی خدمت کے جذبہ سے سرشار . اپنے ٹمر اولین کی وادت سے چیشر صفرت مرم طبہا السنام کے دالدین کی طرح آپ کو کمانب کی صفات کے لیے وقعت دخور کی دیا تھا۔ خدادند عالم کی یہ بذوانہ اس قدر لیسند آیا۔ اور کوسے والوں سے اس قدر صدق و اخواص سے چیش کیا کہ حضرت کی ڈرگی کا مطالعہ کوسنے وال یہ امر اظہر من الشمن ہے کہ آپ سے ابنی زندگی کا شائد ہی کوئی کی خفلت ہیں گزارا ہو۔ اسم طفیہ کہا کہا کہ حضرت والا جاہ کے دوزانہ پروگام پر عمل کرتا جاری مہل آنگار زندگی سے دور ہے۔

قیر ا کہ کے نوش نصیب والہ ن سے سخت مریم عیہا اسام کے والدین کی طرح حسیت نہیں بک امتحاق کر ایس کی اور فرط اص نہیں بک انہائی مست سے آپ کی پیالش ہر اپنی تعناوں کو پیلا ہوتے دیکا اور فرط اص سے محبہ شخص ہوئے آپ کا نام "احرعلی" تجزز فرایا۔ والدین کے پاکیڑو اوادے سے سنت میتا کہ اغول سے اس وقت نشرہ فرولوں کی بردیش سے ایم محس ندر فراوہ رضائے اہلی کے م کہ چیش نظر رکھا جرگا ۔ والم محم کو دوق عباوت کے ساتھ ساتھ اپنی دودی کے پاکٹرہ ؟ کہ محد ہر وقت ماشیر دین ہرگ ۔ اور اوھر والمدہ محترمہ کر اس خوات الی کی عمی ترمیت سے فراز دود کسے و فلیل کا استفراق لانا میشر ہرگا تا کہ درتی طال کی برکت اور جذبہ کا کھیت فرد ایمان بن محر ہزنہار بچھ کی دگ میں سما جائے ۔

عم و حكمت زاّي إذ نانٍ حال مودناً دوم عيْدُادِهِ: عشق و دفت يَابِد اذ نانٍ حال مودناً دوم عيْدُادِهِ:

ضاونہِ عالم ! تیری عطا کردہ قوآل سے مرجودات کا جائزہ اور مشاہرہ تو جوتا رہتاہے تیری مکش کے ہُر امراد گوش پر نظر نہیں بڑتی ۔ ہم سے آنا کہ حضرت الدیرس کے والدی خلوص میں ایک الہامی جھلک اور ایک تشک الاصل وارار مرجود تھا۔ مگر اُن کو بھی کیا خبر تھ یہ بچہ لک دن محدم جہانیاں جنے گا۔ پیچر عصمت والدہ متجمد عام ماؤں کی طرح مشفقانہ ا دیتیں۔ بیٹنے سے گائی' رضار و جیس اور دست و بازو پر بوسے وہتیں اور ہر وقت پا

میاں نماری کوئی ۔ اُدھر پررشنیق لیٹ ٹر نہال کے ہر ڈال ادر ہر پات می دیکھ کر خوش ہوتے لي اگر ان كر علم غيي ابني ايام عمي مطل كر ريا كر آپ كا فر بقر ايك مرتب كر يني الدب والعم بنا جائے گا اور ونیا کے براے براے صاحبان جاہ و تردت - حالان علم و معارف اور سالکان راہ سوک اس کی پیٹیان کو زاید نجات و کامران بیٹین کیں گئے تر لازہ و، مبارک گدشی این ربیدہ ادرں کے ساتھ جن میں صرت اقدی کو گیا جاتا تھا۔ وہ چھوڑا جن میں آپ افتے عبدالله کتے بہتے بیار بہتے تھے وہ چارائی میں پر اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ شیر خوارگی کے المیم بسیر کتے تھے اور جس کے باددوں کو اپنے نتیے تھے باتھوں سے تھامتے ہوئے اپنے معصوم قدوں سے دے سے اور بی سے بازدوں کو اپنے سے بافوں سے تعامتے برے اپنے سعوم مدیں ۔

ا چانا میکھتے سے ۔ آئ کی وہ کام چیزی تبرگات کی صورت میں محفوظ و معنون رہتیں ۔

ا برور دگار طالم گواہ ہے دو معنیف خوش اخر تھی جی نے داید سے فرانس اوا کئے وہ باتھ رہی و سعادت کے لیان سے دریاں دیں ۔

ریکی و سعادت کے لیاں تم جمول سے دہباتی صن کے ذروں کو کس کے قدم اور زالو رینگ رینگ رینگ ۔

ان کی برت بنا رہے ہیں ۔ یہ کون ہے جو اپنے تھے معمم باتھوں سے گھرکے برتوں کو کھی ریا

ان کہ باکت بنا رہے ہیں ۔ یہ کون ہے جو اپنے تھے معمم باتھوں سے گھرکے برتوں کو کھی ریا

ان جیرے برتے کھرٹ ، جو اپنے تھے معمم باتھوں سے گھرکے برتوں کو کھی ریا

ان جان کا دور کا حصت میں دراز ہی سے اپنے اپنے ، مرحم سرا کی ڈویاں اور پر معمد میکائیں کی دورت کا حصت میں ایک دورت کا حصت میں ایک دورت کا حصت میں ایک دورت کا حصت میں میں ایک دورت کا حصت میں میں ایک دورت کا حصت میں میں کی دورت کا حصت میں میں کی دورت کا حصت میں مدال کی دورت کا حصت میں مدال کی دورت کا حصت میں میں کی دورت کا حصت میں مدال کی دورت کا حست میں مدال کے دورت کا حست میں مدال کی دورت کا حست میں دورت کی مدال کی دورت کا حست میں مدال کی دورت کا حست میں دورت کی مدال کر دورت کا حست میں دورت کی مدال کی دورت کی دورت کی دورت کا حست میں دورت کا حست میں دورت کی دورت کا حست میں دورت کی دو اس کے پروٹ کا حصتہ بنی میں ای -آپ کے افراد خانہ سے کیا سمجھ کر ناز برداراں کیں -ان کو اون بَالَا كُم آپ ين كا برايك الله بخت كي -آپ ين كا بر ايك سعيد ہے -كيوں كم الله بر ایک ایسے گرم یک کی خاطت کی در داری ہے ، حس کا جسر داکھوں میں بھی کمی نمیں المركا ميم اس ال كركس مند سے مبارك او كيس مين ك كود مين قطب الانطاب سك رالم مير وه و این اس اس اسلام میں اسٹیل اللہ و نظر میں - اس کے اب کی سعادت و فیروز مندی کا کیا کہنا! اللي إ انبيار كام كى سواؤل كا شكره قرآن عزيز من مجد ہے ۔ جيسے علي علي العام كى زائد ا بر سرا کلام دیں ماری موا تھا۔ والسام علی بیم ولدت و بیم اسرت و بیم البت مثیا رفی پر اس دن میں سلامتی کی بارش مردئی۔جس دن میں پہلا موا۔ = دن بھی برکات کا حال مرد کا جب اس مرد کا ادر دہ دن میں سعادات سے مہمار مردکا ،حب میں زندہ الحفایا حاول کا) کیا برکات سادی ادلیار است کر بھی حیات و مات کے مواقع پر سیشر آن جی ، کیا اہلیار کام عليم السلام كى تبرت ك وساطت سے اولياء الله على تيرى فانشات تدسير سے فراز عراق بي يَقِناً ﴾ صلحائے اثمت ہی ذمرۃ کامیخانون ہیں شائل ہیں ۔ ان کے نفری تمتیہ ہیں مکینہ و طاخیت اکی سریری ددات محل ہے ۔ یہ سعادقول کے حلو میں اتنے بیں ۔ اور سعادقوں کے حلو میں ہی رائی ا کک بھا ہوتے ہیں۔ وقتِ رخصت ان کو دربار الہی سے فرویس بریں کے دفول امدی کا پہنام منا عبر يايتما النن المطنة ارمى الى دبَّلِيُّ طَصْيت مرضيته - قا دخل في عليدى و ادخل حينتي وسورة الغ



التهويست ولوائد ثري آنے والى مرفوے التى بوشق گوتراؤ الم مي گھۇ نام كار ديوست شن پاتئا ہے اس شنى سے مشرق جانب چارسيار سے فاصله ایک قصید حالمان کای بی الوسلم تنع حبیب اللہ تو نهائے اور اسلامان اللہ تواجر مزید فواز ول البند برصورت العام میرند تا و مواندا میس الدین چشتی اچری تامیر الله دیر العزیزے حسک شندے کے نان اللہ دیب العزت نے مع معن عوصے ماہ وصفعان المبارک کی ووسمری تامشا کو ایک جشتی اچری تامیر اسمی والد ما جدر نے اپنے ہونیار کا نام احداث رکھا۔

کهآجانا بست کرشانل سیخ حسیب الله نبایت متی اور وی دار آدی تھے وہ نود آدوستم تھے لیکن ان کی بوی پدائش سمکن تھیں دونوں ویں دار اور ذکر شاغل تھے ۔ یا دالہی عبادت گرزی میں وہ دونوں میال بوی برایر کے شرکے تھے ایک روز سحارت آج حسیب الگد تواوت کررہے تھے جب تعیرے بارہ برماس شاخ پر پڑھے

ا يادكرو وه وقت جب عران كا بوى في الما الصاير في يرود وكار إمير، بيث بن مو كي به وه ين خصوف تير من المراد و المراد المرا

معندے مربح علینانسلام کی وادہ واجدا کی اس وعاسے وہ بہت شائر ہوئے ان کے دل میں ایک تحدیث سکیف فحسوس جوا۔ وجد وطال، رقت تلف اور جولیت حق و ہیں جی سلسلہ بیٹنی کی محصوصیات ہیں اگر میرسی سلاسل جی رپیچ رہا بائی جاتی ہیں میکن جی خرع نیڑی سے اس سلسلہ والوں جس پیچ رہی اترکر تی ہیں اتنی تیڑی وہ سرے معنوات میں کم دکھی گئی ہے چنائجہ دونوں میاں ہوی ہے وعاسمے سلے دربارا ہی میں ماقتہ جھینا دینے اور دوس حرض کی۔

« سه بعارے پرودرگار !اخت عمال کی بیوی کی ایکارشخد واسے آنا ؛ استعمالی کوفرطون سے بخات بخیصند واسے موٹی ! استدریت کیڈ وکھید ! جم بھی ایٹ چکاکوٹر سے اپنے وقت کرشتہ ایس آواست جول انسسیوا " چینانخداجاست المبن نے اس پرخلوص وعاکا ورسی سے استعبال کیا انگد تعالی نے ان کواؤکاس متقدس ماہ پس عطافرایا جس کے سخوی خود متی تعالیہ نے اعلان کیا ہیں کہ رموصلان کا معینہ الیا ہے کہ اس پس قرآن چید زاز کیا گیاہے جوتمام کوگوں کے نئی بداریت ہے اور مرت پر کہ خالی ہؤئیت ہی ہے بکر ہؤئیت کے واضح اشافات بدلی کرنے کے ساتھ میں تیسی ہوگا ہو باقل کہ انگ ملک بدائل رہ نا کر دیکھا جائے تو انگر شام اور منصل کے مہینہ ہے جو تعلق ہے وہ اظرین انسسس سے اس کا کوار کا کار کہ کا برائے خالر دی کھا جائے تو انگر تھائے خالیا کو ان فی فرایا کہ اس ہون جا لوٹر کے سے جس کی ہوئیت ہی مہینہ ہیں ہوگا ہے جس کو گائیں ہے گوگوں تیست پر نہیں چھوٹا۔ تا کسے انگر و دہل ہوئی ہے بڑی ویوائٹ تھیں ہے کہ سابنے جم کار ہوئی کہر دیا اوراس بھنے ہیں کسی کے ظاہری جاہ و جالما یا اس کی مالای

#### تعليم كاأغانسه

اس مرک و دائدہ ماجدہ نہایت عابدہ ازامرہ ، متقیہ اور صافح عدرت تھی ، انہوں نے اپنے لئے۔ جگر کی تعدم کا آخذ توہ کرایا - پہنا ہے۔

اسس مرک جمید والدہ ماجدہ نے برخیدا کا اس کے بعداس کے کوسلول میں وافن کر دیگا ۔ قصد جالل ہے یک میں کے فاصلہ پر کوٹ سعد اللہ اللہ ماجدہ ہم جونیوں کے ساتھ میں سے اور خوال میں خوال میں اور خوال میں کا میں اور خوال میں اور خوال میں کو خوال میں کا میں کو خوال میں کا میں کو خوال می

شخ حدیب اندرے اپنے نمنت مجگر کو کولیے ہوالیا اسے گوجہ واؤال کی جارح سجد کے تعلیب موانا عبدالی سکے سروکر ویا محترت موانا نے اس کے مورک ویا محترت موانا نے اس کے کو کو کو افواکو کے چند ماہ کورٹ کے کر حضرت موانا عبداللہ مستدمی رحمۃ اللہ علیہ وازا اعداد موانا عبداللہ موانا کی وجسس و حداثہ میں ایک ایک بھی مکو کرے اپنے ہم خار مستدہ عبلہ اللہ استدمی رحمۃ اللہ علیہ والمان موانا موانا موانا موانا موانا موانا موانا موانا کی والدہ اس محترت موانا مستدمی اس موانا م

تعليم وتربتيت

نوبرسس كالزنك فشكل ير بونبادي بينغ يليا تقاكه والدهاجد كاسايدم سا الحدكيا بمسندورك ولأكامل اور قطب وقس معزت درساده ومدا للدوليسك مكم مع معرب مون المسدعات اس يحدك طلع مد لكا حكرانا اس لحاظ مع معرب مدعى موا اس کے سوٹیلمب می ہوگئے بربائی اس بھے دوسرے جانوں کی می تہدت مولانا سندی کے سرو ہوئی سیکو کار بعديه كجرايى والده كالمنفقول سيجى فودم جوكيا وه لكاح ك بعد كحدريا ده عومد زنده ما ديس.

مولانا عبدوالله كي شأكردي

موہ نا مذہبی نحت الاق تھے ہم وقدت اس بچے کوکا اپٹر پامشروف مسکے تھرک ہم اور وورث سکے سنے پچکاپیر طازم اور مزوور کاکا کم جدنا: بعثل مع کرمال کاف سے مدر بال مجرا اور ایت جائیول اور موانا سندھی کے بچو آنک کے کچڑے وصورتا و عمرہ کام اس اپنے ک ذور تفا ين لون مشبر تبي كر منى بدن براتباوي فالتابهت برى زيا دقيه صليك ما ي كانظرا ورا إلى ول كانظرك تراوي عندف جوت بور بما تفرقه ين بصحى كالمهدر في الميكن إلى ول كالقط فظر معارسه وم ين بي تبين اسكتاء إلى فامراور إلى باخي كافرق ميس س والنح بوجالا يجوفوذ قامتر يركم كلف كوي ميك بعراني ويا جانا تقار حفرت مولانا مسندجى رحة عليد كم فرست دورو يال أن تنيس ايك دود مولانا اسنداسي كليالية الدوومرة يرمج كهايشا الديه والت اس وقت تك قاله بي جب كديزي عندا انام اور يشواك ويدب جكاة بظريسا اوقات ايسامي جواكر جعب سيريز جون إورققا هدشار پوصورت احتيار كيانا وجينگل من جاكر تجليون و بيروست ميري جالا .

#### سلسله قادريرس بيعت

مسنداو كيشهووستانخ محفزت فليغرغام فيدوي إدى وشارت الندعلي كوبهت براا مقام حاصل بي جعب ابنول في است نوسال بجركود كيما توان براس بجركا أسده معالم منسوف بوكيان مك فوفز است سق بوانس است أنح كمات المي الله ك فرف سع حاصل فراكر تقويل و برايز كادى كالمقين ك ما تقديكم اذكار في تعليم كردية.

#### درس نظامی کی تکمیل

ابتذائی حرف نحوج بی وفاکت کتب جی حفرت مسندی نے بڑھائیں ۔ ۱۹ م اورین گوٹی پیر جھنڈا ضلع سکھویٹ مادد مسد دارالدشا ولى بينادو كلى كى مولاناسندى اس مايرسسك دوج دواله تقد اهدانس كارند كل اس اجر ف ابن تعليم ك تجرسال كلمل كمريك وال المائ كليميل كى مديسه والمارشاد سے فار ماجونے والول من بيطان ان اى بي كابت جواب بي جي بر كار فرائد كا ميا مي ورج كراد كر لاك من قدم ركع بيسًا بنته اب اجد على نبي بعكم عالم دين ، فقيم ، هر في فوج، أحديث ، مفتى اور موانا احد على إلى - يسهم احد مي مشرخ للناه حد طي وهند الله عليه كوسف و فاخت عطا بوق الصومت أوفعت مبي با مادح كمي .

#### بهادنيندگ

#### <u> نواب شاه یس قیا ک</u>

معنوت دجمند الدُعظيه نے مصابح کی بنا پرتھویت مول السسندھی دیمنز الدُعلیہ کے شودہ سے وادالادشا وسے علیمدگی اختیا کھرکے لوبٹ او جس ایک وبی مادسر ڈاکٹر کیا ہے مادسراہی انبرائی اوا طریح دلے بڑا بایا تھا کہ مترب شیخ البندر بھند المندعلیہ سے حکم سے مولانا سسندھی نے معزرت مولانا کو اوب شاہ سے دہلی ہولیا ۔

#### تظارة المعارف الفت رأتيه

نظارة المعارف الفرآنيدكا فيها مجي معتر شيخ البررك حكه سه جوافتها بعنا بخراس كا دفر بواس وقدت و بن كسمير فتحدي بين تقاء سيد معترف ورود المعارف الفرائية والمعارف المعارف المعا

ا پیٹر جائیہ اور طالمنت کے باعث زئرا سکے حرف ان کا جائٹیں طا وہ کی کا رق ہے تابلہ چندانفاط ہے جو اسے طلب او اور جلد ہنا کے لئے ٹرا ویٹے نگے تھے انہا اخاط کے برچھر سے ان کی وزی کھڑی اس سے مصرت کوجٹ سدوم ہوا ۔ حصرت نے ایکسبس ٹرائم کی گرا انجھٹا کیا اور ایک نہایت ساوہ براٹر اوروہ ڈپڑ تھڑی کہ تھڑی ہیں اس کا انکام کھائے اورسب کو کھر پڑھا جا ان کے غرصی ان آج برا جھے اسا ہی تام رکھ اس کے بعدی گڑھ تشریف ہے گئے لیکن ان تمام جنگا میں ، علی اور ٹیٹل کے باوجود وہ ای انشفال می بدسورت جائے پینے برطان کے ساتھ تمام برتا جواتھا ، امروش ٹرنس اور میں پوٹرنیٹ بیں جائم کا کرکھٹے ہیں گیا ۔ بھا تو معرف امروش اور معرف ارسان میں اور ان اور مشارک کے اور میں اور ان اور مشارک کے اور میں اور ان اور شارک کے اور میں اور ان اور شارک کے اور میں اور ان اور مشارک کے ایک میں اور ان اور مشارک کے اور میں اور ان اور مشارک کے ایک میں اور ان اور مشارک کے اور ان اور مشارک کے ایک میں میں اور ان اور مشارک کے انداز وار مشارک والے ان اور مشارک کے مادہ کا اور ان اور مشارک کے ان اور مشارک کے ان اور مشارک کے اور ان اور مشارک کے انسان کی میان کر انسان کے انسان کے مشارک کے مادہ کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر ان اور مشارک کے میان کر انسان کے مشارک کے انسان کر انسان کر انسان کر میان کی میان کر انسان کے مشارک کے مصرف کو انسان کر میان کر انسان کے مشارک کے مسارک کی میں کر انسان کر میان کر انسان کر میان کر انسان کر میان کر انسان کر میان کے مال کا میان کر انسان کر انسان کی کا میان کی کر انسان کی میان کر انسان کی کر انسان کی کا میان کر انسان کے میان کر انسان کی کا میان کی کر انسان کی کر انسان کر کی کر انسان کی کر انسان کی کر انسان کی کر انسان کی کر انسان کر

رمینی دو مال کی تحریک

مداسيس زردرس بمرائد يرتكن مراتي فقيس اور يرزور ويضمي براع كري انقلاب كالكين كابابي نشان تقاء

ینی توکیک سے مستعلق ایک خدر دار کوی ف ما ۱۹ و می دلوث مرتب کرجس باس درج تناکہ آزاد حکومت بند بنائی جا
ہے جس کا فرقی بید کوئٹر کا بل اوکیٹیل ماریز منورہ ہوگا کا ناؤ انجیٹ شیخ ایزر میدک کا بل من حکومت بند کے مگران موانا سمندگی
سے در این شنهایت را زوان سے مرتب کا کائٹی بکس پرشن سے برطانی حکومت سے با قدر کسگی اس سلسل حکومت انگاشید
بڑا دوج بھا بگر قتابیاں خروج موکش مرتب البندکو جازی بی گرفتار کر لیا ، حدوث کے برای عظام میں من اور وارج میں موانا میں کا فروج کا اور کی کنائر بیانور سے مسلماں کا اُن اُن کا وارد اور میں میں موانا میں کا مقامت کی مقامت کی مقامت کی مقامت کی مقامت کا مقامت کی مقامت کی مقامت کی مقامت کی مقامت کی مقامت کی مقامت کا موانا میں کہ موانا موتوی سے دوران موجود کی مقامت کی مق

محنزت کوگر نشازکری والی شخص را دامیور بهان دحرک انتقاف می کلی داه گزونے کے اعداضل جانستاہ بڑی ہا از امیوں : \* نظر نشار کریکا گیا ، جم کچھ تھو بعدم امیر کے نشاک کا موست وقعت سے والی باس ندادہ جائے ہر پانبٹ نگا دی . چنا پڑا امیور ٹیما آپ اخذ خوانٹ کرکے ہیڈر دا ۔

معنزت کونبند مجی او دراگئیں را بعد کوندگی ا آغاز بدال مصنسره تا جونا ہے حضرت معبد ہوئی والی شرانوالہ دروازہ ت پریس کے قبینے برنائی میں نماز پنگانرا وافرائے تقتے پہلے فارون کی کوف جانتے ہوئے جو سجد سبعد اس این درس مشروع کیا بچوا جستہ آم رہنا و کاسسلسلہ شرحت مرتب ہوگیا۔

ه دود بن آگریجا ایندُنی ام متوسع میست و مشعقت بیر گورید گراپ کم متعقل (ایج، صرو نوک علی شد ندایپ کے پلنے استقال خذایق نوش بدائے دی اللہ تعالی نے فتوصات کا دروازہ کھول دیا ۔ ، ۱۹۱۱ بیر بہای موسر گار میں سند انڈر کے لئے کم معلی دوازہ کھول دیا ۔ ، ۱۹۱۱ بیران میں مودہ بیر رکھ دیاگیا ، اس زامار کے اعتبارے۔ یا وجود آمیانی وزار واران اور امتحال کو گول کو مولی ہوگیا اور معلوث کے قدیمول میں ایس مودہ بیر رکھ دیاگیا ، اس زامار کے اعتبارے۔ بهت زياده تني الإهلام ميرني وديير طنا تفااه تين صووبي بين في اور ساحري مارينه شورة حاصل دوجاتي تشي-مدر من الرواق

#### بعر<u>ت رکابل</u> بحب<u>ت رکابل</u>

مواذنا جب ع سے خارخ موکسپندہ سستان داہس کے تو مہند مثنان پر خلیفت السلیمی الرکد کی جا یت پی خاذشت کیٹیل قائم ہو چک تھیں اور انگریزوں کے خلاف بعنا ور کا حدید نوبول پر تھا جنائج سے بیا گرسلمان میٹروستان کوچوڈ ویں اور حوالئ کا بیمان اثنا خان نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیااہ ہفت عالی میں انہوں کے انہوں کے خلیفت السلیمین کوانگریزوں اور فرانسیسیوں نے وقد کر رکھا تھا ان سب باتوں سے اور ہوس پر مترا دیکہ والی کا اس ایر ادان اللہ خان نے ہندی سنمانوں کو چوت میں اس میں میں دس براز دوجیت میں سائک قاضہ تیار میوا اوراس کے برکارواں محضرت دعشرا ندی خرد کئے ۔ مسلمانان پنجاب نے محضرت کی دمست میں دس براز دوجیت جنوا کیا ۔ معضرت ہے میں کا دول معضرت و عشرا ندی خرد کے اس اور کیا ہے۔

### <u> کابل سے والسی</u>

الله سنرون شروع شروع میں مہاہویں سے ہے ہو جذبہ کا بلیوں اور افغانیوں نے دکھیا وہ بعد میں گھنٹے گھنٹے ہامکا ک سرد ہوگیا۔ وذاصل انگریز مرسیاں جی اپنی چاریان جرکا جا سال ہو ہے تھی کہ نام جدرت نے کا باہوں سے معلم کرن اور بہاجویں سے متعلق ان جی علا وی اور بعد شرح حاجاء پاکر میں ایک شروع کی مسلم ان جہا ہو و جاں ہیٹے کا کوشش جی کرتا تو وہ کوشش کی جا کے اور نہ ہوتی اس کے کہ حکومت کا ہما انگریز واست کا مصلح کم جھے کم حکی تھی اور اسے کہ حکومت کا ہما ان اس کے کہ حکومت کا ہما ان کا مسلم کم حکی تھی ان مسلمان کی مسلم کھی تھی ہوئے کا کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ وہ بھی مشالی ہے۔ دواسل منا ہوئے کہ ہوئے کا جا جہ ہوئے کہ ہوئے

### ٢ الجمن خارم الدين كى بنيا د

الم المستقطعة على المستقدة ال

مساعات عرائب كان يرتك في مدرم قامم العلوم كويفيا وركعي كي ابتلاش مدوس كور كم مكان بين تقاليك بعد بين مدسر مع الخ

۔۔ زمین خرید کو عددنت بنا دی گئی حبسس میں آٹھ کمرے ہیں اس ہمارت کی رسم اختیاح صوبت شیعے الاسان م مونانا مولوی شعیراحمدعثما رحمتہ المطریعے کا حوں مام 19 میں اوا ہوئی –

### در س قراك

ایک عموی دوس بوکرنداز فرسے ایک گفتر بعد بوتا بست یہ ایا ۱۹ سیمشروع جوا اور بنا حافہ مشدید کھی از میں جوا۔
حضرت رہند اندر علید کے دوست بھی ان کے جاشی و بیضلے صاب براوے معفرت مولانا عبد اندرانور نے ایس بھی اور مورد ان کی بیار نے کا فرایشت کی احدث کا فرایشت کی احدث کا فرایشت کی احدث کا حراب کا افران کی بینجار کا کو ایشت کی اجازت کی خرایشت کی اجازت بھی ہوں میں برای خرایشت کی اجازت بھی دوس میں برای خرایشت کی اجازت بھی دوس میں برای خوارش کی بینجار کی اجازت بھی مورس نظام کی کا بھی میں برای مورس میں برای مورس میں برای مورس میں برای مورس میں برای بینجارت کا بھی مورس نظام کی بھی بھی مورس نظام کی بھی مورس میں بھی بھی مورس میں بھی مورس میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی

محتوث موان ارشد النرطید کا دستود بدرط بندکهجی کس بین به کابل بهری با بدایت شنطنتین و شکیس کی اصلاح اسس نا فروانی بیش کرخود فود بالطلب وکس و پر پیش کمرت جی اور اسے الڈسک واٹ سے نے پیش کیا جا تا ہے ۔ دیاست بہا واپور ک ایک ال نے بین کوئی جس کی بیٹ کا اداری سواؤ واپون کا کورون سریک نزیب ہے ، اقد کے واسطے و قف کردی اور جس کی حرف نیجی مثل کا کراپر ووجود ما مواد سے قریب ہے اس سے انگیول کے دارسرکا نورج چکار کے ہے۔

### الرحكيول كے لئے مارسہ

حضرت دهشت الندعيد فنزلكيول محد فه تهم فراروبيد محد فرجت مدوسته الناس كانتوكروا في المصندير بسكركس مد بيضاء أ مافظ الندتها في في توجه والل خير محد دلول عن اس كانتوروا في الامكمال بوكيا اوركسي شم كانتي تحسين ميس بود في . اسس مدوسه ۱۷ كرسه جيراس مدوسر من الركيول مك سائة رشار هدار بعد من عن من من من الدوس الدوس الكان اسلام ، كان مجيد ، بالترجم ، حاء مدرسة الجن ومدرسة خلافا الدوس كانتوري كانتوروا كانتوروا كانتوروا كانتوروا كانتوروا كانتوروا كانتوروا كانتوروا

اس مادسوس ودقتم کی کالیس مونی بی ایک آدان از کیون کے افر مورٹ سر مادسوس تعلیم یا قابس ، ووم اضعید ای از ا کے خط ہے جو دومرے مرکباری مادسون تعلیم حاصل کرفی ہی اور پسال دی تعلیم کے آفایش ان کی کاسس مغزب کے بعد جوفی این اس مادسوس استلین ایشنر محدورت دعیۃ اللہ علیہ کی شاکر دہی اور مقدر محدث کے شاگردول کی شاگرد، مسیدر شاکل از کرتی ہیں ، معمول شاہروان کو دیا جاتا ہے حرضہ دندی کا کام سکھانے والی استانی کو چاکیس وابسر ما موارد بیٹا جاتے ہی مادساکا

الجن كى عير منقوله جائداد ككرايد سيادا بوجاتا ب. تسلمة برام

معنون رهد الشرعليرية يماس بدرياوه رسالے اور كتابي تصنيف نزما أن إلي جمس فكر كے موافظ اور خطبات جمعد كما تھ تھيجلديں بس ، قرآن مجيلے كاتر جمد اور حاسشيد دركو آيات بھى شاخ كيا ، ايك قرآن فيدر سندھى ترجمہ و كفير دوالا شاخ كيا ، انگريزی زبان جل بھى بامھ كے قريب كيفلہ في شائح كئے جو اصلاح معاشرہ اور على ووني الجينوں پرقر آن وسنست كى دستى بل حرف آخر كيے جا كہتے ہي

### مِفْتَهُ وَارْتَوَامُ الدِّينِ "

ا موهد الله من معمرت وجنة الله عليه كي زير سوري ايك مغته وادرساد شروع كيابك . جس بين وفي ، اصلاحى ، معامت مقالين الم شائع جوسة إين ابتدائين جاد موسك قريب شائع جوتا التي يعفرت رجمة الله عليه كي بركت بيرة اب اس كاشاعت ويتي برجول يش لا امتيان عن شان كي ماكم بديرسنا بيركم اب بين مؤرك مگ يشك اشاعت بيد .

### ءُ تصرفات

ہٰ ہٰ استعمار وحد اللہ علیہ نے فاہودک یافعوس اور پنجاب کی بالعق اصلاح کی ایونکا اپری کوشش کی . متعدد مرتبہ حیل شک مین گوڈ ہا کہ یہ کامشیون تھا۔ وطاہ ہیں گوا خادا کی کھرار ہوتی تھی کیساں نے کے لئے ہوتی تھی رسامع سے ذہین ہیں معفرے کہات یوں پیچھ جاتی چاتھ مجیسے تھیم جو مقلوم دینیہ میں رسورٹ کے ساتھ راجلی علوم ہی جھ کالی دمشقا و رکھتے تھے ۔

میراواتی وافقہ ہے کم مُرسمنیت کی حدمت میں ایک شونری کے مذہروی سے نالاں حاضروا - درس کے بعد پر مدن صامی براس کی کچھ توف کے بعد حضرت نے دعا خوائی احدایک تعوید ویااس تعوید برمیرے اسس مونززگان ابھی گڑرٹریا اور کہا کہ اے باشیعل کے پیتے سکساکتہ بازوجران گھماؤ۔افشا وانڈر وہ تھیک ہورجا شے گا جنائج ایسا ہی کیا گیا اوروہ ایسا تھیک ہواکر بائٹیس برس تک تھیک ہی رط یا اور چراس کا انتقال ہوگیا۔

هوم باخیرچی کا بیریچی ان کاسی باشد شتے ان کے است والا واجھائی شاق بین جومنگا ان سے تنق بتیل بیکن ان کے عمل متام \*\* \* تعرف، درولش جی ادری باز مرکزم و کے معترف بی بتورڈ تیک شد اول میں ایسے دیسے مربان بی جرمریٹ کی افزاں کا رواز کا کرستے تھے داخوا باشک میکن \* موٹ کے معال کے بداری جائے کمشرف بحر داردکشیف تھوم میں الڈائ الے تاہیک دیسے فاعات فواق متی . پچے الیے بنس جی کمان کا ذخاری جائے کشیف بھر داردکشیف تھوم میں الڈائل الے تاہیک دیسے فاعات فواق متی .

یں ایے وکو ں سے بھی واقت ہر ں کرجہ تن نے گھٹھی دینواست اگا کوم گاہ کی زندگ چی میں ،ا دراس زندگی سے نجانت چاہیے کی جھڑے نے یا ان کے لئے دعا کی ادر میریس دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کا پاپلے سال گئ

ودرا در المسمح يم يى عام وكري ما درى الى المحيم خابرى تفاده كيارة نق حوات كويث مثار كاكام سنديست جريد والعيديزي بطي حوزت الذي دول

حین احد فی من انڈ مرؤ کے ماہ جس طرح جیت و محید سے تھی اس سے مہت سے وگر اس شیعی مبتلاشے کو تنا پر معزت کو ان سے جیت یا تاگری ا متان بیشن چیشن سے جعرت مدن رحمۃ الدُّ معرمشیتی صابری معلم میں حصورت تعلیہ انعاام مرلینا کھڑی وحمۃ افد طیسک مجا: اور محارت الابری کا عید اندر اراشر دیکے کال مردد سے . میدان اردر راشر دیکے کال مردد سے .

ادا : خفرت مواداً حافظ حبيب الشرصاحب جهاجر مدين موارد. الما : خفرت مواداً حافظ حبيب الشرصاحب جهاجر مدين موارد.

دده معفون دون جيدات الارصاحب كخشين متعفرت ينيخا لتعبر..

اس حفرت ولانا عميدالله صاحب علمت اصفر - يا ينون حفرت لك مالبزا لت ين.

ان کے علادہ شعدداستا ہی اوراد دہشفیست صندت مردہ کوئی الجرائمستان علی خردی امران کامولزی بھی امیرصا حسین خسیسب حاص مسہدلیر ( اور حضات مردہ کا کہ میں اس کا میں کھردا کا میں کھردا پارائمسیسیٹی صاحب کے اسار کڑائی کی آیسے می زمین میں واقی جس

حعیرت کوئل ن تجهیدی تشیر ریا این عبر تفاکه دوسیده حشارشکه ان اس طرح که در کم کای فیکل گذیب بیست بودن در کای کای نیا کراس کا امدو ترجه برا نونوشته سر کیدیواس کاه رقی نموی دو اراضت کا ذکر فراسته ، چیر نما نیا نرزدیا در میشدا ارش دولت برس کیدیدسب سه زیاده حزدی دو چتم باش و میشان الاعتباروا اما و به میشم شده ساوت حاجز کی پیدا شده کنیسون سه علی فی تر معفرت شیخ منسورت افز براس امری خاص دارد و بالدت کراس که نیرکردیش میرست ادر به سک ساز کیا می شیخ ا در اس می استار خده کل احتفاضت با شاکروس منت داران بی اس کی خدروانی ادر احزا شد که می ادا کرکتانی بین شیخ ا اً ساری زندگی مولت که دراد درگی کیرسد سرکیمی اگریزی طول که شاجه کیلا زیب تن پنین فرایا. اگریز کیمنت دیس سخد ان که جانسی حافریکش اگر چند داه بی اس امرکا عزاحت کرد کاکر امریش میز به بیان کرد و دشتاجی نی بایان عابد دده ، عارفی امریک که مهم م ان برا نشا اس عالم امرمولی کوچی شکا دست بنین و یکفت شخد بو نمان ، بینازه ا در نفر برون کسست خواست اید بدید کی نیاد آن اورکی کاهم سکان اگودک سد . ان کا اینامل بد نشاکرخوده قبلتا کی در بیلته شفته برنده ، شکاح اور ثبین براگرت بیلند کروانم مججفت سفته ان کار و عوی شاکرد! حور انوی دن او مواردت براجرت بین عرب مدید .

ا حضرت کے شاگر دوں کی تعداد دینا ہیں موج دہ ہے ، المارکام کے : ام کہن کھ اسکہ جایئں ۔ عد میٹیم یا فت ابل وی ہی سے صداعای شادتی کم کون عاد حال کا امن صلیح ایم ہے ۔ ایل ایل ہے صدیقسے طوم امن میر بنجاب لویز دینی ، واکو میروط بالفت ایم ہے کہ ا انجور جو دھری موبلز من صاحب ایم اے ایل ایل ایل واکر کوم الفلیعت ایم ایل ایس ، فی ڈی ایس سے یہ علاوہ مقد شاکر و وں سکے نام ہیں کہ کیا گئے۔ کم میں موبر میں حضرت اوام الهندہ محکم اوس ندہ میں معرف المعلم میں اللہ معرف اللہ میں اسلام میں اسلام علم مال کوئوں المفرش نی است میں ہے ہے اور اس میں مرت بڑھے کیکھا در مید پر معلم یا فرہ صفرات ہی شرکھیے ہوتے ہے ، عامی اور سطی علم مال کوئوں ایس میشنے کی اوارت سی دیمتی۔

. قرک و معانت کرمایکوجی پسند ز فزشته سنتی بیکن وطوه ولنیمنت بین کمات کرما سنز سکتے اور مشنابهات کی اپی ۳ ویل فرات جو آگات پرمنهجی بر سکے اوپرمی کا عملت سے جما وُرُد ہو۔

ہ حضرت دھرا دنرعیرکا نمیاں وصعت بہ تفاکہ ٹڑے ہے ٹیسہ مکو مست کے جدیدا دستے مراوب نہ ہستے ہذرہ ال اورگودزوں مسئل گوانٹ ٹینٹ سنٹے ! وربیمی ال کی ہرگ تعثیقا ادرصاف بالٹی کا آثر تفاہ ہونے وول کھکے قریبہا فراٹ کہ ہے کی فازجاں ہے میں شرکت فواقی بنات کی امات بالکنا ق اللہ کارام آب سکے بنجے ما حیزا دست اورحافیش حضرت مران عیدا انڈان رہے فواق اور ام برک قریستان میانی تھی۔ آب عرفین جوسئے جھڑے وحمدا اللہ علیہ کیا تھا لیچر بھالی پر پاک وہندگی اموم پیشوں نے گھرے رکھ وغم کا اظامار کیا ۔ جا مجا العمال آب بسیر تران جزائد ہو تھوں کا اور قرمی قان

کے سامقرسا مق حصنیت کا ملکی و ٹی خدات کا اعز ا حذکیا ۔

چیرها میپ داول شرفت کاپینی) رحنداندین است به داول شرفت کاپینی) اداموا حیان واقع برتا سے برصاحب نے دوزا میطف داد پیش کے ناکدہ سے پخشگوؤل وہ دوزا میطف داد بیزی کا اتا مت بی ۱۳۰۶ ویٹ یوں درج سے حرت پرصاحب نے تا احتر برانا احرکا صاحب دائر الدخر کی و مات بران کے مزارک کا آخری بیزا و بے بر ا ۱۳۰۶ ویٹ وال درج سے حرت پر ماحب نے تا احتیاب اور الدخل سے دووان و نیا برو بہت رہا اطار برا ہے والا کرمون اور اور الدی ایک میں بیک صاحب نظر اور بہت ہی بزار و لا اللہ بھی ۔ ان کی وافات سے دووان و نیا برو بہت رہا اطار برا ہے والا سید کرم کی گر اور تر برس گرد بدت ہیں جوزت پر صاحب نے ان کی وافات پر گرسے دکا والم کا اظہار کرتے ہو کہ اپنے حقیدت مزدن تا برینا کا بیا ہے کو میسون آ قدر مرمانا اور اور احد ان اور اور مزد کے سے ایسان قاب کرد

## حضرت لا بورئ كالتخريري سرابير

- 🧸 تغييرسودية قريش ،تغييرمودة كوثر ، تغييرمغوذ ثين ، تغييرمودة علق .
- و ير خليات ده تقاديري بواب برهم كان كان عول خليس يت كرت تعديدات جدول بي جو ك الديس
- جولوگ آبیدے بیعت کانٹرف رکھے تھے وہ ہرعوات کو غاز مزب کہ بعد سے دیں جج ہوتے اور خاندال قاصد کے ما ذکر اہل کرتے ۔ ذکر کے بعد معنوست موان القرر فسرولتے ۔ ان تقاریرے فجرسے شائخ کے گئے جہیں جلس ذکرکا نام ویگیا۔ تقام رکے فحریح حاد جلاوں ہیں ہیں ۔

# غلاله مساور رحلت

### نعمده د. قرمب ارك سيمنت كي نواث بو درد درد

حورت نے محصے اجازت دے دی ہے۔ یں پہلے سے جانے والا تھا اچاک میری ایری یں سخت دردمنے نگامس کی دور ہے میں جار دن تک میل بھرزسکا اور جواعط میں نے مزید رکھا تھا والس کر دیا۔ موت کا علم سنس كب آم يانج سال موسكة بي - بي ف ورك كو بلاكر اين الب كاكفن تيادكرا الما تفا مروقت موت ك ك الدينار مول - الركمة معظم فرت موكيا فويسيمت كرا موں كر ميزے مرنے كے بعد كسى بيعتى يا قبر ریت پیریم کی چیچ نه لگ جانا ادر گراه نه هرجانا فكركس منبع ضغت اوراصلاح بافته عالم كالمحبث اختیار کرنا - بیدی اس ملے کد راع موں کد مالاے مولوی اور بیر مرایت یا فقه نین موتے بکه اکثر ، مراه موتے ہیں۔

حصرت نے آخری وٹول میں ہو خطبہ دیا اس میں آپ کے دحال کی اطلاع کی حملک صاف نظر آتی علی۔ آپ نے جوری اور فردری ۱۹۹۲ میں تنے والے اکثرخذام سے ایسے کلیات فرائے ہتے سی سے معلوم بہوٹا کھا کہ آب آپ نقائے رت کے لیے با برکاب ہیں، حصرت نے ماجی دین ور ما فاجود كو دمال سے دو تين دن ينے فرايا - ابيم آب کے پاس خطم دینے کے لیے بیں رموں گا۔

مولاتا احمد علی می ساری نشگ أنخرى ايام دبن من كراننامت بن الله کی خدمت ، عبادت اللی اور شب بدیاری کرنے موٹ كرُّدى - اس يجاجها في صحت درست رساً طنكل سے بحضرت ابی میات مبادکر کے آخری آیام میں فالج اور ذباسطس بضے امراض میں بتلا متے ، لیکن اس کے با دجود معزت کا چرہ مبارک فرانی مقار انا نگی کو فیفد لگانے سے برمام برَّهَا صَاكِرَمُس بِيمَةٍ كَى "مَانْكُس بِي كُرْمِب دربار ضاوندي بي قيام كا وفت آنا نوجوانون سي زياده سروفدم موجائ من أور اكثر ادفات فرافل مي كوش موكر أوا فرات تقے۔ مرض آستہ آستہ بڑھنا رہ مگراس کی زیادتی نے تفاءرب مع عاشق كويراينان منين كيا عكد اور اره وم كرديار اكثر فرايا كرت عقره

" مي ف الله تعالى سے جو مانكا وه مجے ديا۔ میں اس سے رامنی موں جب بلاث میں حافز مول -کئی ما اول سے کھنڈر کا کفن سلوا کر رکھا ہڑوا تما قبری مجد صاحباده صاحب اور حاجی دین محستد صاحب کو بنا دی متی بکدجب آخری عمره کرنے کیلے تشريعين سے جا رہے منے تو مندوج ذيل ارشاد فرا گئے مقے "میں ، ١٠ جولائ بدور جوات مع كے وقت عمرا کرنے کمر جار } جوں۔ ۱۰ رجوہا ٹی کو جعہ کراچی پڑھوں گا

ای جدمبارک کو آپ کے خادم خاص موانا محدمبارماصب نے مشسرال جانے کی اجازت چاپی قرآپ نے فاقات معول نز دی-

ادھرعالمالا ر**طت کی میشین گوئیا** ل میں آپ کی ت كااطال يريجا مقارجاني وه افراد تدمسير ج اس كرَّهُ ارضى بررست موس ممي محمده وباذم تعال عالم الا ك فروں سے واقعت موتے إس - النامي سے اسفن ك اس کی اطلاح دی علی - جانیکے کی جامع محد کے خطيب مفتى ووالشفاء كابيان بيكر ممارك ألايك مندب في ويت ادر مذب ك عالم من جد باين فرائیں۔ اُس نے استفاق واسماک مجدوباند میں مار كركها كر لوگو؛ تهارا خال ب كر لاجور مي حرف إكب على بجويرى عيقت جي - آدُ اگر زنده على بجويرى وكمنا مِو أَو نَسْرِانِواله وروازه مِن حصرت مشيخ التعسيرولاا المُحَلِّيُّ عاحب كود كمعد - مران كا وقت متورًا ما ره مما ي اسی طرح معزت'' کے وحال سے کچھ <sup>د</sup>ن بیلے کمد کرمہ میں ایک باحث ا بادگ نے مفرت ے ایک منتقہ مدارین ماصب کنڈوٹرہ کوجرج کے ہے گئے ہوئے تنے ۔ آپ کی دملت کی اضاد ت وی \_ حسبدالرسلن ماحب کا بیان ہے۔ ۱۹ ر فروری ۱۹۹۲ ، بروز سوموار لبد از کتام عثاد ہم لوگ باب الحرو سے اسر ایک ہوٹل می جاتے بي رب مق كر ايك شخص أكر جيد كيا- إلوال بی باقوں میں ہم سے دریافت کرنے مگا کہ آپ

کا نعلق کس مستی سے ہے ؟ میں نے فیخ انتغیر

معزت اموری کا نام لیا قرائس نے کا کم ال

کا تو انتقال ہوگیا - میں نے بھی مرت را فرجی حرت را فرجی آپ ہے کس نے کہا جو دیگر میں آیا کسی نے ماہ دیگر میں آیا بیٹی نے اطلاع میں گئی آپ نے کا دیمی کی ایک کی اس نے کہا ہو ہی کسی نے کہ آپ سے نے کہا جیسے ان صد بلے بھی معلوم ہوتی ۔ دوسرے دان باوجود کوشش کی سکے کے کا خبر درست نہیں ہے۔

۲۲ ودری کو بیست المبارک کومعظری كر ۲۴ رفزوري بروز بغتر بعد العصر مدمية منده انگے دن صاحرادہ مولانا مبیب اللہ صاحب نے ان سے مجی کچھ معلوم نہ ہو سکا گھر دوسرے أبهون في اطلاح وي كر حصرت كا أنتقال مواكما مکان سے حسب معول معمد لائن والی میں خو جعد کے لیے تمثرلیت لائے - حصرت اندس ایک سے طلیل آور نخصت ہوئے کے باعث گھرسے م مك كاريا ٹانگريس تفريف ايا كرتے تھے گوا ون آپ نے اپنے صاحبزادہ مولانا عبید انتدافر ما كوسوارى لانے تسے منع فراکیا - مولانا افررصاص كم کی نوشی اور حیرت کی انتما نه رہی۔ حب اُندا معربت شخ و قت کو جوانی کی سی تیز دفاری ک ساخذ مبدكي طرفت روائز بوكت ويجعارا وربسن غرمش بوئے - مولانا الور عاصب عفرت يُنغ يار وليه كو عجو مين جيور كر خود كمي اور حبكه خطبه جيداً فرائے ملے گئے۔

بونے بارہ بج معزت میٹنخ کے مجوٹے ماجابی مولافًا مافظ حميد الله صاحب لباس تبديل كواف ك لیے حفزت اقدیں کی خدمت پی بینچ تو آپ ک جبیت ناساز متى يبيث مي درد معا ادر شلى ويفره كى شكايت منى - جائمير حفرت اقدى كى نامازى فيع ك بيش نظر مولانا فأفط حيدالله صاحب بى كو مازجعه كا خطبرادفتاد فزانا بڑا آماز جعہ کے فزاً ہی ہد ڈاکٹر کیپٹن جودمری صاحب ج حفرت کے عشاق میں سے بیں بمشخ العالم کی خدمت میں پہنے ۔ اُندل نے طتی امدا دسینجائی اور کار کے ذریعے مفرت سین كو تكر لے تكٹے ۔ شام نك اُنہوں نے بَین انجکش انگائے لکن حالت ندسنیمل سکی ۔ وہ منفدد ڈاکٹڑوں سے مجى مشوره كرت دي ولكن افاقد مذبيوا رشام كو مشود ڈاکڑ محدّ ہوسف صاحب بھی تشریف لائے اور معفرت اقدس کو سبتال سے جانے کا متورہ دیا۔ نکی امتدکی حکمت اس کے برطس محق ۔

سین احتدی حینت اس لے برخس عی ۔

یہ بات خاص طور پر قابل ذکرے کہ حفرت
اقدس نے مغرب کک تمام نماذیں ہوئی کی حالت
میں اوا کی ۔ اگرچہ ہے ہوئی می طاری ہوئی کی حالت
مگر نماز کے وقت ہوئی آ جانا چوبھر طبیعت پر نفلی
طور پر صوم وصلوۃ کا ظہر تھا اس لیے ہے ہوئی ک
حالت میں مجی توجہ تماز اور ذکر اللی کی طرف دی۔
اس دن دات کے بالا بہے آپ نے نماز حمثاً کی
میٹ بازی اور سی ہے کی حالت میں آپ کا وصالی
میٹ بازی اور سی ہے کی حالت میں آپ کا وصالی

الله تعالی نے آپ کی اس دربید دعا کو تبول فرا ایا کر اے اللہ ا جب یک تیری مینا میں زرومیل

خدمت وی کرنا دمول - ادر میری کوفی ماز تفاید ہونے بائے۔ ایک فاز بڑھے کے بعد دومری فاز كا وقت موفى سے يعيد افتد تعال ك حضور بيني مالك چائچہ جعرات تک معرت کے دینے تنام مشافل معول مے مطابق مرانجام دیتے -جعہ کو روزہ رکھا اور تمام فرائص ک ادائیگی کے ابد ایضمولا سے جا ہے۔ بارہ یے سنب آپ کے صاحبزادوں مولانا عبدالله اور صاحب اور حافظ حمدالله صاحب نے آپ کو آمسندی منسل دیا ادر مشتاقان نیار ت کی خاسش کے مش نظر حصرت کے مکان واقع خفری محلہ اندرون شیرافوالہ گیسٹ کے کیلی منزل کے معن م حفرت کے وجود اقدس کو ذیادت کے نے دکھ ما۔ ۔ گیا ۔۔حضرت کی نصیت متی کہ جمعہ وعیدین کے علاوہ دس كا نا عد نه كيا جائد، حيائي سعادت مندماجزاد فِكُومِ باب كا جازه ديك كر ترابية برك ول اور اشکار الحمول سے اس تقیمت یو عمل کیا اور مدس قرأن ميم ديا رجب قرآن پاك محولاكي قرم آبت پر نظر پڑی دہ متی کل نفس دا مقتفالوت مامزين درسس كى سسكيال فزول ترجوتى مارى ميس آخرجب درس كا افتام موا تو مامري درس بيتاباند این ال خطیب کو ایک نظر دیکھنے کے یا دواست جس کی آواز سے ان کی سماحت محوم ہو چکی عتی ۔ طوح آنآب سے سات سات بے خرمظل می آگ ک طرح بیشل ممئی اور اخارات نے مرشر اور مرقریکو اس عظم المرتبت السان كى دحلت سے با خركرديا. چا بچه عقید تمند مواتی مهازد س مدیل گار بوس اور مورون کے ذریعے جوق در ہوت شیرانوانہ دروازہ زاہور)مرد

اورحوراؤں کے گروہ باری باری اپنے مجوب شخ کی رہاں تھے ہو۔ آخر جب کال لئے بھرے ہوئے دیے۔ آخر جب کال لئے بھرے ہوئے اس جوم کام متن نہ جوم کا متن از دی گئے ہوئے اور اور گور مکان کے باہر گئی میں مکھوا دیا اور اُوپر شامائے لگا دیئے گئے جم سے کر چاہ بھے بھی منتاقات دید دینے گئے جم سے کے کر چاہ بھے بھی منتاقات دید دینے سینے گئے جم سے کے کر چاہ بھے بھی دیتے دی دید دینے سینے کی میں کے کر چاہ بھے بھی دیتے دیا دیتے سینے کی دیتے دیے۔ آخری جھیک دیتے دیے۔

بعد از آماز فلرطائ کرام جم برکت تومعرت کی آماد جازه کے لیے امات کے اتحاب کا موال اللها کی آماد جنوبی کی آماد کی ایک کر چریح کیا میشرطائ کرام نے بر تجریز پیش کی کر چریح معرت نے اپنے مجلے صاحرادے موانا جیدائشاؤد کو اپنا قائم شام ادر اپنے بعد امرائی بنایا تھا ہی لیے وی ناز پڑھائی ۔

اس فیصلے کے بعد جازہ اطابا گیا۔ بے باہ بوم کی دجہ سے ماریا تی جا دھنے کے لیے میں ہی گر لیے بانس لائے گئے مالاں سے سعبہ تک جازہ والے بی لایا گیا میرونکہ گئی سے طویل بانس باندھر خاندہ نکٹ محل ند نظا معرم کے زریب طاریاتی سے بانس چئے گئے ۔ ووکوں کی خواہش کے بیش نظر حصرت کا درج الا کھلا دکھا گیا نظا تا کم کوئی شخص آپ کی اسری جلک سے عوم ند دہ جائے۔

اس کے لید آپ کا جازہ شیرانا ارگیٹ سے بہر سرکوردڈ پر ایا گیا۔ جس جی جنازہ آگے بھے رہا تھا تھا گیا۔ جس جنازہ آگے بھی متناز جد رہا تھا تھا گئی ہیں۔ سے میں متناز جد رہا تھا تھا گئی ہیں۔ کے سات کے جو پلس کے جماد عظ میں بھیلٹ کے سات نے جازے کے جو سے کہا وعظ میں بھیلٹ کے سات نے جازے کے جو سے کہا وعظ میں بھیلٹ کے

کریم ایک کمل کار سگوائے دیتے ہیں معزت کی بابال اس میں دکھ دی جلنے گھ بائس میستود اس کے مائو بھٹے ہیں کو حافظ حمیداللہ صاحب نے کما کرموات اندنس قوم کی امائق بعظ نے اگد قوم اس کے بلے تیار اندنس قوم کی امائق بعظ نے اگد قوم اس کے بلے تیار بات کو گواما نرکیا -

معزت کا جازہ مرکز دو آ پر جات دہی گیٹ اکبری گیٹ ، شاہ عالمی گیٹ ادر انار کی جرسان مبائی آم کی طون بڑھا گیا۔ بیاں سے فیامیس کی کیک جیپ بیٹی کے آگے آگے چا دی گئی متی تاکہ بجوم کی دج سے جازہ رکتے نہ پائے اور آگے بڑھا دہے - پوسیر نے شیراؤالہ سے ویورسٹی گرازنڈ بھی ٹریفک بیت کر دیا تھا۔ میں بھی اور دوکا وال کی چیس مولی ادر پیس سے اگ پڑی تیس حقرتی جیسی مولی در بیتی سے اگ پڑی تیس حقرتیں جیسی سے مفورتی جیسی سے مفورت

کم ویش ساڑے جا دیے کے قریب ہناتی کا موں ویورسٹی گراؤنڈ میں پہنیا۔ اندازا ڈیٹھ اللہ اساوی کی افزائد میں پہنیا۔ اندازا ڈیٹھ اللہ اساوی کے اور مقادہ دیشالہ کا معمود پر پر بہنیا اور انقادہ دیشالہ اللہ کا افطادی سے دس منط قبل حضرت موانا عبداللہ صاحب ورخواستی موانا جیدا گئے۔ اور ، مانف میساللہ صاحب اور چد ویکڑ معقدی نے معارت قطب ساللہ موانا تابہ محدوسات وین جدی تصلب الانعاب میں موانا میں قطب الانعاب میں موانا میں قطب الانعاب موانا میں الدیا ہاتھا۔ موانا میں الدیا الدیا

اس مشرکہ امان کو لحدیں اُٹار دیا اس طسرت عروب اُفتاب سکے سامقہ علم وعرفان کا یہ اَفناب میں نظروں سے اوجیل ہوگیا ۔

بی تعرون سے اوجین ہوئیا۔

اک آمرا تھا دید کا باتی سوسط گیا

مینے ہیں بند روزن دوار کردیا

اوجین ہوگیا تو سسکیوں نے فقا کو گیر ہا۔ او و

فقان بند ہونے لگے۔ برشمن ایک دومرے کومبر

وقان بند ہونے لگے۔ برشمن ایک دومرے کومبر

اس کو اختیار ماصل نرتفاریں محسوں ہوتا سنا

کر فقا اور ہوا برگی رخ وغم ہیں۔ باول گئ کے

کر ادر بھی جمک کر سائی دے رہی محق آخر کارٹول

نے تیزی ہے مٹی ڈالنا نزوع کردی۔ حضرت کے

مقرین ہو قبر کے فردیک کوشے سے دورکھ ان سے

مقرین ہو قبر کے فردیک کوشے سے دورکھ ان سے

مقرین ہو قبر کے فردیک کوشے سے دورکھ ان سے

مقرین ہو قبر کے فردیک کوشے سے دورکھ ان سے

مقرین ہو قبر کے فردیک کوشے سے دورکھ ان سے

مقرین ہو قبر کے فردیک دی۔ جسے تاکہ ان کے ناعوں

سے چون ہوئی جربہ توالی جاسے۔

کی برقد افور (قصیرخار تنگ عادقہ مرقب ند) سے نوشبو

کا کنا متوار ہے۔ آج بارہ سوسال سے ذال ک سفر فضا زاری کے ایمان کو تازہ کر دہی ہے حشدا وتد قدوس نے اپنی رحت کا اظهار امام اولیار مولانا احظی صاحب فدس مرة العزيزك آرام كاه برمجي قرابا- لاكلون انباؤں نے اس ٹومشیو کو نرحرت محسوں کیا بکہ تجزیہ ادر تجربہ کے بعدیہ کھنے پر مجود ہوگئے کہ وا فنی مولانا کی قبر اور اس کے ادد گرد سے خوشبو اً تی ہے۔ اس میں تعبہ کی کوئی بات نیس سرقر ادر مراقس مجگر سے بھال کمی انسان کا بدن اصلی شكل مي ، فترات كي خاكى شكل مي يا ماذه سيال كي شكل من يرا مر - ولال سے بداد يا نوت مرا ل ب ددمان وتت سے مشرف حضرات اس کو محوس كستے ہیں - اس میے کہ موت فتائے کا الد کا الم میں بکرانتقال کا نام ہے ۔ محدّث عصرعلاً مداؤد شاہ کا شمیری نے فرایا۔ ه مرت این طرف برد رسین آن طرف ا قبال مرحم نے اس ک کشریے کرنے ہوئے فرایا = فرمشنہ موت کا جیوتا ہے کہ بدن تیرا تے وجود کے مرکز سے توریتاہے جائم قرآن كرم ف موت كے فدا ميد اضائى حيات قرك بیان کرتے ہوئے فروایا ، غامان کان من المفترسیس وشروح وديحانة وجنت نعيم و واماان كان من المكذبين العثالين هفتزل من حمير مرجه عصرب فإمت أك كى الروه مقربن بن

سے سے فولاس کے میے واحت اور فوسٹومی اور عیش کے

باغ می اوراگر وہ عشلانے والے گراہوں می سے ہے

خباب يرسول مريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

و كمولنّا بُوا بإنى مهانى بـ

القبر روضة أمن دياض الجشة وحضوة صن حفوالشيولن وشكوة)

ترجسد ، قرراً وحنت کے بانوں میں سے ایک ایفیہ بن جانا نب اور باجئم کے گوھوں میں سے دیک گڑھائی گاہت آتے دہتے ہیں کہ فلاں جگہ قریب اگر کالی اور مواز کی ان بھی تبطع بلند ہوتے دہتے اور فلاں بھر قریب آگ نملی اور متواز کی ون تک شیطے بلند موتے دہتے اور فلال جگہ سے وھوائی تمکل رہا ۔ اصبا ذیا شد۔

قرکا جنت کے ایون میں سے باخ بن جانا ہی ۔ یقنی ہے جس کا مشاجہ حفرت کے داد گرافاد سے ہو ماہے ہیں وجود پاک نے مقرائی سال خادی قددس کی اطاحت بین گزارے جو تزکیہ فض کے اس طند تقام پرفائز گرامیں کی شال اس کے معامروں میں شر ل سکی اس کی تربت سے نومشیر کا آنا کوئی تقیب کی بات بیس قطب اورشاد مرانا برشیدا ترکیکو ہوتیں اللہ اس بیٹ وشاد دایا ہ

"وگنتراندگر ابرانحسن قرمی رفت اطدتمانی کدی از ایش ای کا که از دیده شد و بسیار جماحی و اوام از مقا بر مسیلی برخاص و اوام از مقا بر مسیلی و می به شد و این فرفنس دیگیر ایشانست کرچ ل کارنش ما که و فود او در مدن مهرت می می کند و طبع مراح بدن می گردد و باز اگرفنس از بدن می مشود و باز اگرفنس از بدن می می باشد و می باشد و بی باشد اس بود شد این می باشد این این می باشد ا

جینی جو بدن اس و نیا میں اطاحت خوادندی ادر تزکیر فنس کے اعلی مقام پر فائر درتا ہے وہ اس میمان فاقی سے چلے جانے کے بعد ہی اہنی صفات کے مائز موصوف دیتے توش مطلح افواد بن جانا ہے -اس ہے اکثر اولیاد اللہ کے مزادات سے" قو" کا مثلبہ فام ہ خاص ڈوگوں کو ہوتا دیتا ہے۔

اسنان زنگ می جی اهمال کا پایند رہا ہو موت کے بعد اس کی جرسے وہ اهمال برزگ شکل میں فاہر ہوت ہوت در جا و امال باقران کے بورت در جا و امال باقران کے برائر ہوتا کوئی تحبیب کی بات نیس حدیث میں مال باقران کو اس نارنگی سے تشہید در گئی ہے جس کا مزہ میں فدنید اور نومشو می ول بسد ہوئی ہے۔ اس عامن میں فدنید اور نومشو می ول بسد میں اس عامن کے دائیت ہے کہ لکھ میں کر سے تک کر لکھ میں کر سے تک کر کے اس کا میں کر سے تک کر کے اس کا میں کر سے تک کر کے اس کی کر سے تک کر سے تک

مولانا عبيرالشرصاحب الوركى دشاربندى

یادگارسلیت ، قدوة اسائیمی ، ندیدة العادیشی حفرت موادا عبدا لعادی صاحب داست برگانتم سجاد وشی دی فی شریت دخص کبر، عبدالعدی الدوم سیخ المشام عرضتا این حضرت خلف خلام محسستدرها حب وی فیری قدی مظامل نیرشعفان الاولیاء قطب الاقطار سیخ الفیر حضرت مواداً احسسد علی صاحب مواهش مرت. دکی وصیت اود مسلد قادر بر دامشد بری دوایت می حفایی حیج العنب طیر برینز کی فرزند ارجش مصرت مواداً عبدالی آورهای

سله معفرت الدس رمعة ف البارك عدم ١٣ جوكو عالم جا وداني كوسدهار كيت قدس الأرمرة ١١٠

مسلسلہ کادریہ رامضدیہ میں دستار بندی کا طاقی شیخ المشائع طوف زمان معزت موالفا تھدار شدھا۔ قدس مرؤ کے وقت سے جلا آنا ہے۔

میطله العالی کو ۱۹۱۹ مارچ ۱۹۹۳ء کو بعد از نماز فرباؤه را پیچلی بندهواتی اور حصرت النس علیه الرحته می متوسین کو جله معاملات ادر منازل سلوک میں رہناتی حاصل کھف کے لیے آپ سے رج ح کو نے کی جاریت زبائی ر

aminamini inaninani ina

# ا كابركة شرى لمحات الم

### 

مرق دعت بن اشتراق کے بات مولانا ملکی احداً وَلَفُد بِی مُرسِی مِن اسْرَاق کے بات مثل استراز بڑے کیا ماکوروٹ برن دخرار تی ایری اوری از کا آفان کے وقت چراس سال کی و بی والح اول کو بیک کیا۔ اور جنت کھا بین مران رصت اشریونوٹ کے بیویں وقع برستہ۔ فوٹا یکٹون کیا شااہیں ماجون کہ۔ حزت کیم اوست شاؤن کے ساد، شاریخ و نامت طاق بیٹون خطعاً فکد ن برست سان صنا ہے۔

ب لوشائر بدا الطالقة حفرت كنكوى تورالله مرفده المادة مداد جدي الله الا والمادة المادة المادة

مستعلله ملابق والكمت مشاكلة جدك ون يعنشن

کے دقت ہوا وہ منظر اب کی آخوں کے ملیض ہے کرنید کا فاز کے بعد تدین علی برہ آئی ۔ بھے کے بعد سے بنازہ کے الکھ "در شائج شاکہ اس بین کر لگ میلانے ہیں آدگی آواز یہ نیس گیس جاؤر کی آواز ہی بین شانگائی ۔ کب برخمی کے ، ال وجے سے ۔ مکت کر تران طریع کی ہم آواز بیس بھی رہی تیں۔ طائل ہم تران براسد رسیع ہے۔ عائم خمان ہی مجد بی بیٹھ کم "اوات گرز رب سے تی توز بنارہ حوزت ما جزاوہ کے حکیسے حوزت بھے ابتدائے پر طاق تی ۔ از حزت بڑے کی آپ پڑی صنع ا

مُنظُّ مُنْطِق الْكُلِيسِ عزت من عوز امِنَ عِن إِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْكُلُّونِ الْعَلَى ف، مهادمین در برس بڑے حلی مسئلے)

من و بر الرحم رائع و و من مسل مره الله و من الله و الله الله و الل

فَقُ في 10 الدينة متى- بيرست حفيت اقدين عين موست ديد إكى إلى وحال خراء بردانا جيب مفوق حدد حدث حدمت شرج حيث التح حدّ مدن عن الجائزين تلزهم الله - اور و إلى وفق برست دائب بني صفات ) أن

إِنْ إِنْ وَلا زُمْنَ كُورِينِ مِيتَ بِكُو اللهِ عَلا بِهِ ا

مزن مولاتا فريوس عن عزت مي المستعدد من الله من المستعدد المستع

کی ہے۔ ہر دے ملک سے اوش ؟ رہے گئے۔ قریب کے اگر ہے تئے ۔ گھڑا نجرت پلنے سے سے موت کیم الآسو) ادی و طاح ہد ما ما بدیلا سے ایا م ہر موزت رتنے ا طریف موالا تا تھزکریا مذاہد سے کا زجان چینے چینے ووکھ گھ کے بالا ہو ا بود اگرانگ کے اصلا پر تما گھ بینی چھی براز النا ہوں کے بم طنیس کو چیت سے ساتھ وہاں چینے چینے ووکھ گھ کے بالا ہو ایڈ فاطرت بینی اصلام م برنازہ اپنے دوطیع چینی مولوں عملت الوثری اور حضرت بنی ابنڈ کے پاس چی گھ۔ اور چین اس وقت ک چیرا فاص چید کے وقت ہو کم قداع اپنے بندوں سے طابات کا ضموی وقت ہددی ہوئے وہی بڑے سمان صداف) چیزا

کون میں معرّت بیٹے اکٹیسرسیڈا مرشدنا موالانا انھریلی تعرّس سرہ ہے ۔ آخری لوات موادنا جیدائند انورکی زبانی ہے۔ پہنے

ر خت موت دہوات میں نے وحال سے کی بھم فردیا۔ اور نازیدے کر پڑھنے تھے۔ ہر ماکرت دسے ۔ ہر فردی روزہ افغار ہوگیا ہے۔ جہتے وہ ہ جوزکے ہی آب فردی پیل دوزہ افغاد کراؤک یا فی فاؤ والڈ سے کہا یا فیا ہی فردیا ایسی بات سے ۔ چینتے ہی چینے کا وہ افغان میں دیے۔ چینے مغربت کی وماء تق کر یا افڈ فاز قفا و شہر دون مون شرق اس فروج ہوا ۔ فاز تو کو فا تعارش ہرت اس وں زاویے نہ پڑھتے۔ وابی پڑھنے پڑھنے بڑھ ہے گا کا کر سائنڈ کر نے تکے اور مساف کیا۔ وادہ گرانے کی کمي سے ال ہے۔ - ہں سے مومل کیا ۔ ۔ آپ جی دیک رہی جی جب آپ شکراکر کا کر شاہے آدایک واحث تھر آبا تھا ہمریجا کھیت پیا ہوا۔ کے ہر قابق ادائنہ کڑ ادرمل انڈ پڑو کر گیاری برگہ: اور اوٹ قائل کریارے ادرکا۔ واج دلٹا نا خیاا ادریا حیث طوائز

برے مؤت بر بر مرفر متن بٹر اجرفتین کادری صلیب تناہی میں برور کا انتہاں کہ ذوالجے مطاق یہ اور اس موم کالی اسرے مؤت برا مرفر متن بٹر اجر ما اور وہ اس موم کالی اور وہ اس موم کالی مور برا حزت انہ ما میزا دہ ہی کا اور وہ اس بروا کی محیول تھا۔ آئری وقت ہیں آب نے الشہار کہا اور وہ اس بروا کی محیول تھا۔ آئری وقت ہیں آب نے الشہار کہا اور وہ اس بروا کی مقبل اللہ ما برا موال مولائی اس موسط کا الدم سنے بڑھائی لوگوں اللہ خوالی مولائی مول

یہ امیر فتروکا غربر ابرں نے اپنے پرومرشد فجرب ابی مفال آلادی دحورت نظام اددن کی فرد پرکا تھا۔ یہ میرتانیا پرتھا ادر واقق اس حال ہیں ہم سب تنے۔

سالارى سندي يرايم يرتانيك

پل حرد گھرایٹ سابتے ٹی پو دہے ہی

تمارہ جزدی طشتہ خلم الدیوستے ان طرح اطلاع کی 🛚

قطعی الارشاد خرست کم کملفا ور دائیوری دارم و اقاب محست بدایت دندگ که تقریق فرسه حزیر که معرض مدے کا مستون کرد ا میرت کرد انتقال برخید جازه و درست و مشوال و با کار فاز جازه و برد، و کل در در بیران عارضات برد برخی گفانان در در بی فنز جدک در در با او طرف برد از برست بود می موان و قل در این موان کار کار کار کار کار کار کار کار کار

عدوا ينياسة تطب عن ثناه لا تحديدًا : (ع ١٩٥٠)

| سه عارف را به شاه ماشق بوريقعب عنت دورا دمون عبدالقادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ف <b>امس</b> لِ فق فُخدُ مرشُون           وامسسىل فق فَخَرُ قطبِ منت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سال ومالئ جَديكنت 💎 دُرَوَجِين ميثن العمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صرت علامرانورشاه کشیری فور الندم تعرف اصلاح دورت المبلام و دانت بهای عربی مان مان کامرین معان مان است معان دوگ<br>معرف علامرانورشاه کشیری فور الندم تعرف است معان دی دورت است بهای می مدانت بهای می در در در برای در معان دوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رف و ما المان المان المان من المان ا |
| معرف موقانا عبيد المعارض المعارض وه وت المعارض و المنظم المعارض من برن (بين يشده ملان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bank Latin to Live to South State Co. St. 12002 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مفتی اخر معربت مولان كفايت الفدو بوى رهمته الله عليه استرت داده من كنابت الله صاحب كا والت كالجر مات كويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ى خبر بى ميل سنام چاجبار درجاز د موادة اجريت اجهارات موادة اجريت يدمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ر خارہ ایک ہم آ دمیرن نے ہٹرمی جبکہ جنازہ جارم تنا تر دلی دروازہ سک ڈیز طکھاڑی شریک ہے۔ وات کا <u>1871ء</u> والت میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مخرت مشيخ الاسلام عَلامِتْ براح عَمَا في والراح الله وت ميسيم محربر أو ادرون المين مرك كريول بعد ويدين كول واد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ئے مان بھاری سے جلے۔ بنائچہ تصدیت نے اُپٹ سے جو مہم بیٹا تھا اس کا تھیل سے بعد آپ تباریخ ۱۱ دمبر سی اللہ المب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا يا- آپ ا مزار کا بي جاسے-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ولات و ١٩٥٥ و ١٥ و ١٥ من المسال مربولة به كا ولات مربول من المربولية المربولة بدور ولات المسال من المربولة بدور المرات المربولة بدور جوارت الرب بدون مراك المربولية المربولية المربولية بدور جوارت الرب بدون مرك المربولية المربو  |
| دادت شخصیت مون العالم می اور دیمت الفد عید المسال می المسال می کون العالم می المسال می المسال می المسال می الم<br>العالم المسلم می العالم می المسال می المسال المسال الم المند می المسال می المسال می المسال می المسال می المسال<br>العالم المسال می الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اما المند حرت مولانا الواسلام اللور من القد عليم المساهد من المارة بال رفوانات من كله باك جم ك دائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| منہ پر نامائے ہے علد کر ویا۔ اعدیدے ہیں چرنگئے۔اور با آخر ۲۲ فرودی کا حربیان شُب پی دفونے کر دس منٹ پر موث سنے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| غیم اندان سے بے اپنا دامی واکر دیا ہو اس ووریں سب سے راوا معان سب سے بڑا اندان سب سے بڑا ہٰدوسسٹن آ۔ متحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يَّن برُے مسافان مستنف )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وقادت المساولة المحارجي المساولة المسا  |
| مير وراك والله إلى ( " ) رية وال م جزرى للاال بي بي بي ميد ملان مطال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مورخ الدى حزت مولانا يدهم كيمان قدوى مِسْتَلْفَيْمِ<br>مورخ الدى حزت مولانا يدهم كيم الناف قدوى مِسْتَلْفَيْمِ<br>بعد ماوية كالعم من عن الراك برك من من عن الرك برك من من الرك برك من من عن الرك برك من من عن الرك برك من من عب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

r, ı

ے نتے یں پکو عرصہ میں تنسن کی شکا بیت پریا ہر کمی ہو جد میں پھٹر سے بیسے رہ گئی اور جدیں جان میرا تا ہت برل آمارہ دیرہ عادل مدان ماہ نوبرک دات آکھوں چرائی کھے دن شاہ الشکر پاسے ہرگئے۔

المراوين معرف مودناك يرفط الفرش وكاركا أدادت الاستارة بهرف ادر منان بين وأن برث البرطريت معرف كودنا منطوا الترفي منت العليد بها برطن معرف كودنا منطوا الترفي منت العليد ودرت المستارة الروكان منت العليد

حفرت اقدان کریم دستان المحضری میان هجرمول تمان قضائل الفیدهید حفری چگر ناق کر دین موزوج ن کستے اِن چعر نحوان سے حصافی بی فریاستے دیاست آخری دخت بی فیے که تعاصت شروع فراوی اچ تراست شین ادم نی سرترج بی فریاست بی مجرب سے میں نبیدست مان پرشا بجرمیں فلی عربر باسف بنامج جدی میردست پاؤس کر بر بھرا بدائشت بیش ادمان سے بیشانی دسمانے مردی نسوست برئے تیان بیان آزی سے میرد کردی ۲ رستان میانشد دکو واقعت بوق خاز بنان فیانا

محتر<mark>ت مولانا فیریوش نیورک</mark> میں دارائوپر پردارپروار یا بچہ سے قریب دل م یک تحت دورہ پڑے جہ مازمون بت ہ محتر<mark>ت مولانا فیریوش نیورک</mark> سے کھ بڑھا۔ اور ادواج مشکم کم کر توکک وٹ مذکر کھینے خبی مک ہے ۔ جائے دواج اور نیائوری مشکل)

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مشيخ مرفي مسيحة كي هيدت الشيخ الهواملين اتبادالوب دابع مندالبندوالجا وحذية موان سيرسين احد من لهمالله مرحدة الشريعة المندي كي ميدن المرحدة المركزية الفريدي كي يكدروا في كمالات كارويدس جرحليدية المنديدكوكية بكروا

و وحفرت کے صعام پرانھی طوح واقعے ہیے اس سلسلہ پر المفوظ توفائوا محقرت کے سجی خدا مرتبرت نہرگا۔ 1۔ جس ارخ مکر منظر کیا ہول المرار کے حیوثر کے حینز ہوت تیں مگریں سے حفرت مد کی کے مرتبر کا کوئی دنی تھیں دیکھا و المنفیاً) میا ل کلامی ٹھما غداروں جس اس مسلم کے دو واقعے میٹی کہتے ہیں دہی موثوم کو تیا ہوں ۔

ا ساک والد معنون مجمدت علمات علم سروتشرین الدنے معنون عرف دویا رکنشول بی کے لئے وار وجدت تھے والس کا اوا وہ کا سقے کا مقرف ایک جمری کا طون اپنی دوکرت ہوت کو کھا کیا ۔۔۔ معنوف مدتی اسے ایک گفت تک اس کمون کی تحقیق وابا اورج

جعيت الاستدنبي ميني مشورت والإنخار

مياران عرش كذا تفاسكر حفوريتشن الغير بوترا الذهليد بداختيا واس كرد ك طوف ليكيدا و مرحض مدفئ كي تعود كاه صلاح فواكر حقيه يزى عمايت سه بينيسكية اوفرود بي دعاء سكسالة لم تقرآ تفاسف او بهر ماري حوش نجتي سبد اسى يكر محفق ورحوات كنندگان كومبيت مي لواليا-

# حضرت كاسفرآخرت

ادار بنده کی براز و آر بایب ادادوک موک کی طوف دو پرشد ، یم گاؤ پیشر کے میز کا کاند پر بن برق برشیون برجواسی یا جدا ندا و بندها دکتاری طوش آسف دان برموار بر برمان بالسکننی بیش برا بیلا آرا تقاربین مرتزی خبر گین تاشکند درسید استون پرسین سک فرایس برای احق مسئور پرگئی عود گواز بیش کمی ترسید برای برای میرای که تعقید کی طور برحا اداران ای برسید بسید برسین برای دکتان دی بر میرای موروی کی شاخی اداری کارد شد بردا به ای دکتان دید گار ، برسید ادار دید کرد کرد کرد کرد کرد کرد برسید ادر برای بردار برداری ب

جادیا ہ کا اسے قریب ایک اور قریب! آگ کھڑنے ہوگی کو بھا دیگانا و دی سے دیکھا مرج کلیب سے بجولوں کی چادر میں سے مکلا پوامریمی کے دودھ جیے سٹید بلے ہائے کھی کرکے دیکھی کھڑنے سٹوا و میسٹائے تھے موانا ایم علی مرج کا جون مالی اداری بھے ہمدنے مجازے دلیج ہوئی ہی مالی میں اور بھر ترجا جاگیا اوجر کھے بیٹ ان قواتی میں اور موسسا بیٹان جون پرمز مال کے موروں کے نشان موجم تھے مرسے دل سے بڑی ہے گار کون کہتا ہے کو دیا چھڑھ نے بعدا دمی مسب کے میس چھڑکریچ جاتا ہے ممکند یا دخا ہ جب وتیا سے جاد آداس کے دونوں باقد خال ہے بھی نفر مولوں احداثی ابنی زندگی بحولی کا آن اچنا ساتھ سے کم جامر ہے تھے یہ دنیا الدائی کانڈکا ایک شکہ۔ چھیفند میں ماکام دہی تھی۔

سینزہ ہائیں۔ وُریب سے گزدگی ہم دلک بہنچ اڑسے، انتخاد شکٹ نگامشیں درست ہوئے نگیں اور لئڈڈ ہینکہ براعلان ہواکہ ا سک متنز ٹیسل کے منہ ان موام کے ما سب زادسے موانا عہدا نیز افد تھا ڈجازہ پڑھا ئیں گئے اور چذطوں میں خانج بھزا د اور مجرئے کی اللہ والی این امران کہ بیل ٹھیٹ

مبنان میان مساحب بی صنومت طابراندگی کسک احاط بی بینی گیا جوم سندانداز هدانسا کردپریس کا ایکسیجند است واژی سنوای شکدهافترقا در کفتا توقیقیا پرفوی پیدا جوماتی سرواناکی افزار در هی کسرا ده ساهی قریک ساقد، آن شقیر افغادست بیزد مشده قبل م

> بھتے سے دہ رنگین کن گرت پر مغال گوید کر سالک بے نجرز اور زراہ و سے منزلہا

### محضرت لاموري كامررسها وراس كم شعبرجات

دوس نباز فی کے ایک جو او سے عوی دوس قرآن جاری ہے یہ درس نباز فی کے ایک گھنٹر بعد ہوتا ہے موان نا انفرطالی سے بعد ان کے فرزندہ واقا مبیدائنڈ انور یہ عوصت سواجام صد مدہد ہیں ۔ لیکن کس طال میں نافر نہیں ہوتا ۔ مستودات سک لئے ہوا علیمہ اشتخام ہوتا ہے ۔

م من محتسب خاند قاصم العلوم ، مدرسه قاسم العلوم عامت ميرايك، على در يركانت خانه موجود بصير من برعلم وفن كاكتابي م جي مكتابول كافجوري تعلق بيرس مواطعة بصاف م تغيير، عديث، فقر، اصول فقر، نضو شريعت ، تاريخ ومواخ اهراد ب معطان ق

کاقرتران کهلاگاہے - ۱۹۷۹ء مربِی کیرکوٹیط اس شہرمیں جا دکھ خطریت دفتر دفتی ہے - لاہور سک میں خانوش مطلبے ہیں پاکستان کا کا براک حاصی ایدی نیشوں داہے۔





مصحیک حیل قرص اوروه علاستا او تیجب آبادی کا آسنیاد به سار درک کیک قابل آورخام اد دو سے محن اساس حیگ آرام فرطق مید ، ان سکرمیلوی ان کے جوال مرگ محالینی کافرا ماکھورے - وکا دی ان سکرمیس میں مزم ذکا جہ بس مضہر خاصوال کے دورت بست میست میلا اینچاس بالیاموں ان ہو شام وقران با کھٹ منظر کے سابقون الاولون میں سے بھا اسس مسرخاس فتار ان میں اینکہ کھویا دکرایا یکیس او حراکی گھواور نے مسرخاس فتار کے دار مراد کردیتے ۔

درایندهم اورا و طاق اردون کشکید برادوی میلی درامدکی بیدادولت واسال کامنویسی بیک ودن دوایک آرای کاکوا اربیم مولی چیدادولت و کی کامنویسی دون درایک آرای چی در یکی موکل سے کاری ایک خاص کی دونت کے تیج



مەزگارىتى اورتىنىڭ ئام كامىللىپ دودىكى مولېنىڭ تىما دېرالدېۋى ئرسەمى ئاچى محرامتراھىيتەبى -

میانی ما حب کی حدولا بورک پانچ محل سے کی ہوئی چیر میں گرگے اصطریب پارک چوری نیا ترکیب میں باد انس دو او دوسمدی پارک دروہ بہ ہر مرت ایک پڑے کو ترسیب ، لا مورک ٹرے فرامون کا کہنے کہ وہ امرائی کا پیٹے میٹ فرج انسخار دوشیراس کی معلوم تیں ، شارشرون میں بہال مرون پانچ آری کی مول سے ان وجھروں کے متراسے کے کہ باتی کی توجہ کی تیجہ کی خور کی جو

شبر خاموشال بنفست میشتر به ال علما د که ایک بی بواتی بس که خیران کبراهی که دور به طبی روتر فرت بوگ بهای سعه نقل منا فاکسیت اورمهای آخری آمام کا بس بنده ها بی ماهی می حرصه الحاد بی آبیری موکسی آخرا بی المرابی به فاتی می شواز می ارای ما مهمی مقامی به دوجی آخوایی به فاتی می اروی بسی برای می موجود های میک شما ها شواند ساکسی مطابق بهان اس دقت بسید کرد افزیس بسید برای می ماهی ایک ایک برس می تیم موسی کی توسید برای می است به بسید می گورک انگریسال بی بیم ایسی کی گورک ایک بیم است بیست می گورک انگریسال بین بیم ایسی کی کورک ایک بیم است بیست می گورک انگریسال بیم بیم می اور فال ایک و کیم کراید بیم

ہیں جا اچاہتے یعم لیت آباد اجرادے آخری آمروں کے اس باس إمى وتنت گوم رب نفح مب ورج مين نصعت انهار برتجا - و ایک جمیب ایول تما!س دنت سایون کا درود دست کم تمارگری حدسے زاد دیتی میانی صاصب سے دیے دومین قرمستان میں ہے كئى مركمين تختلف متوق يرجا تى بي الن برگزد كَرَكَ وَكَنْ الْكِسَالُ لسيس ازد وومرئ الخياكمي كمبى اس بسنكون فغنامي شوروشل مياديتن . درنه ايك خام في يريان يبط مي مرتبه آچكاس انج مراوے دانے فرگوں اورسائنیوں کواس دیس شرکے سروکیے اس شراداس كتى وسعت ركمتاب برسون سربارى بزرگ ادرسائمی بال آرے بی سارے بی دیکن اس کی دی ایک صداب مل من قرية أج س بهال اليفكس بحقر في وال كوسرو فاك كية نهي أياتها وكلافي وفناك موست موتون الميرون اور جامرك أخرى كروكيف آياتها الك ايك كتبذ الك ابك من كأ دهير كنى كمانيال جياب موك ، ايك قروكي كرما في كياليا واحامًا ب ایک اوراعد بوش وحد علم وال جرات وحصل عصور مد تكامون كرسائت آجا باسب

کمان ہے چوک جاڑگاہ میں مسجد کے امراد کچاہی مائر میاس نے مجھولوں کا شال نگار کھلے لاس کا انداز دھے میں محماز کم کچاہی اور ندیا دہ سے زادہ شوخہ رہے گئے ہیں۔ اسے کو فی خاز دو کھرکا اسٹانٹی مولاً سے رہے کہ بھی

چنازہ وکھ کراپ ٹوٹنی ہوئی ہے زخم ۔ وہ بکنے مگا ۔ " باڈمی حدوں مادالی ایسودکسٹانے کی ٹوٹن نے کی دکھ ۔



مرفيركے موربواحقین كومبّازہ قرشان ككرے جائے بين تبنى دهرّ ل المساسلكم الرائب دوان لوكون كوته بحرب لا صحب قرشان به ودريت بي ايك جذارت مربري مميت كم ركم یندو و بیاتو امگوی ماتے ہیں۔ بدورت اس واتت می خراب ہے حب منا دُه قرشان مي بين جا آے ليکن اسے بيليکن ون عمل مے افراجات اپی میگ میں جوسوا سوسے ڈوٹر مرونک مرنے شاہے کہ اب پڑے حکول میں اپنے اوارے ت گئے ہی ڈکفی<u>ن سے ہے کہ</u> تدمین کے کے تمام مراص مناسب ممادھ کے حوض بے کرویتے ہیں · دیا ل حرت مرے کی اطلات ویے کی صرو<sup>یت</sup> ب الرب برماوت سن راد ب دين ان ملكون بي ما يستحب -بس نے ان کے نے سیکڑوں ، براروں روے کونی وقعت میں رکھتے نيكن وباز كي غربب بستيمس! ك بي ميارون كأكوني مرجا شد أدّ ال يرح مررتى ب دوسى كوكم در والكرنس بالني إلى بي اب السائمرو يسرمي موف شائد على تبير وكمقين كرا قاعده ادارت تدامراً نہیں جوت میکن مریوں کے ہے داہرے مشکل ہوگیاہے۔ اسے داس نے داست ناش معاش کے سیسے میں آئے لوگ حداد مرکم سے ہی وماكهة ربت سكوميس يراب شهرس موت ويجور وه أرا بميار

ہم مل او فضائه او او شواری کیک شخص سے اسٹوگر کے جہ ہم علم و میں محمد روی فوجی کرے ادب جہ بریک اسٹیاں تھیں جی گاٹریت میں ہم کی ورس بریت ہم جہ میں کے واس میں جاری صدیاں فن جی جس کی وسٹوں ہی جارے بھے وطلع توفی محرے ہیں جس نے فاکسے نہ بوجیاں کا اے نیٹے مقد ورم تو فاکسے پوجیوں کا اے نیٹے آنونے وہ تشہائے گراغ الیا ہے اسے کوئر مجے علم ہے کرمیانی حاصد میں فاکسے چاسے ماض کے وتون کو بہت میں خاص سینھال کراور میں نے شاکر کھا جوائے ہے۔

£ 100

منيزالتفنيك

المصيال

اولاد کا دم و دالدین مک نئے اسدول کا سہا داہت بندے سے کے دولات کا سادہ الایت سے عام ان اول کے گروہ تک کی شخصی کا دلا گاادلاد کی فلے سے خالی مہم مہم ہے چونکہ ہر ایک فوائن میں ہے لہذا اس کی حفاظت وصیاضت کا کام ایک ہم فراہی کی شخص کا درائت کی میں ہے۔ اولاد کی تاریخ میں اور دورات مالی ہے اس گھر روس افزائی خواش کرنا کئی سفاد میں عمل نہیں ہے کہ بند کر قرائ میں ا ہے کہ معمرت دکریا علیہ السلام نے برورد کا ریائے کے میں وروٹ میں اور دی تاہد کے دوائت کی مفاق ہے اور دی تاہد اس اور دی تاہد السلام نے برورد کا روائت کی مفاق ہے ہوئے میں اور کی لیقومیں ما جو سات کے دیں کا سچا ما کمیں وحما فط "اے بروردگا راجہ کو اپنی رحمت سے ایک روئا عافل جو میرے دین اور کی لیقومیں کے دیں کا سچا ما کمیں وحما فط استرتعا لیانے آپ کی کو حاکوشرے تبولسیے بنیا فرزندار جیندی بشارستدی سنام می رکھا اوراحسان وامتعالی کے اخلان ارشا دیڑا کہ اے ترکم بایسیے بیٹے کی افغادیت وامتیا دکا ایک بہوہی ہے کہ ہم نے والم افوا میں آخ کے اس تام کا کی پیدائمیں کہا ۔ وہا کا پیلاصف پورا ہم اتروں سے میں بچے کی الم بست کا پیٹی نوال مقا لیڈا فعالے برقر نے معنوت کی ا نیور کی دستار بندی کا اعلان ان ان افغان ہی بیش کرویا ۔

دا تينادُ الحكومبيّاً وحنانًا من لدناو لريحوانا ودكان تعيّاً وَجَوّاً بوالسديد ولسع ميكن ميتّالاً عصيّاً -

" چېر نے اس کوکستی چې مکم کا مرتبرعطاکې اوراین طوحت سے شوق اورباکيزگي فطوت موترت فواقی وه پرمېزگارهت وادرين کے مامانة حتن سالک کړنے والا اورا لاک کے تیج میں مرکش اورنا فرایان تبهی تفایه

وَّنَانِ مِيمُ کَامِنَا لَهُ كِيدِ مِنْ الدِوْدِوْنَ فَى لَمِنْ عَيَالَ ہِى /مَدِيذابِلِيمُ عَلِمالَسَة مِنى ائِے فرنہ وَرِّوَى فَي اَكُونَ كَامُونَا اورول کا چھرے تھے اوہو شقت سرسین العقوب عائیاسے می میا مک ذرقی کا نجو تھی حضرت نوح علیاسالام کی چواد شقعت کی واستان میں چھر وقت کے باب ہو نے سکے شعیب کا مجاکر کی ہے اورا وحرستیدا اوالین واکن نوے افزوۃ کھیں حزن وطال سے زائر پرسیہ آپ کے نورچورسیدہ امراہی علیدالسسام ہرموت کا حقی عاری ہوتی تی تی ہے تو ہا دُون ہ کھیں حزن وطال سے رشکہ اور کو گئی تھیں سرد اوریا تی سننگروں واقعات ابنیاد کوام کے پراز منا صد شخصت ورافت کے جذبات اوقعام و توجیت سے اسوب پردئی ڈون المنتیان ۔

من مستحد کورست ولایس وجب تهزیر مغرب نے اکٹرسل ان کو کماب و مندنی کولید سے بہرو اور کل سع می مورس و مالی کا در کل سع می مورست کے اور کل سع می مورست کے اس مورست کے است کا مورست کے اس مورس

تنعظ ممال جناسیس کی برداکش اوروفات مرب مون جد الندر دی البدات ازدگی صفت نیخ التندر درم کے معرف میں الم میں الم مرب سرت معرف مندی مرجم نے جان جارے اللہ اللہ درمانی وعورتها برى كاتا جدار ادر سريت وكذا وى تكركو عليوار فيها وإن بي صاجروى كرمي بب عد عقد مي روسة ولما القريبا الك سالم كم يعد حضرت وعندالله عليسك في لفضيل فيزوى مجربيليا بؤا يحن أم دكماليا. مُركِفي شاب كايربها غني البي مسكل في البيس بایا خاکه با داخل نے فیضے کو اورکٹ نے فینچہ کو نمول حباب سے میں اکردیا ۔ صابحا روحت صرف میات دن ایک میٹر اورائی والدہ ماجدہ کیا تمکنی يؤكر فرود كوسد صارا اور ديره غلفات عن واخل بركبيارة الله وانتا البدواحون وي يدا بن بان ادران في يحام اعتراج وثا مكرجة واوں اور رو تھنے دانوں کی دائی حُکِلاً تی ہے حضرت والاجاہ کے دل کو صرور مجرور کیا ۔

؛ محرِّمر و مکرمرعا گشته بی بی کی ولادت اس من نحارتمال کے ایک سال بعداب کا نکاح کا لی جذا اوراس وقت بھی نطرت کی وادورش نے آ بیسکے سربرد حمد سے بھڑل برسائے حعزت ایرمحداحدجی بنے دقت ہے میں عالم دین أورباك بازصوفى منش بزرگ تقے -آگے برُسط اور حفرے شیخ انتقیر کو بزار شفقت سے بی دا مادی بیرسے بیا قدرت البی کے اقتصال کے لمعالي مضرت ومترا النارعليد كي طورت برامول حس كانام عائش بي ركه كياء الشرب بي اين مريم صفت والده اجده كادوده الدونسيدوقت باب كاشفقت بعرى نكابول مين روكر بداره س يا في ادروه اب كد حيات بدراتم المود ، كوان كي داما دى كاشرت تاصل ہے مکترین کو حضرت شنج انتفیسر الاترالت علیری بارگاه دایت میں تقریب ندره سال عاصر مونے کا موقعه ملتا را ہے ایس تت احقرًا في عصمت مآب نسبتي والده رساس، كي حضور ما دارت بي حاصر بونا بي قواس بتولي دابيت كي سيرت بي قطب الاقطاب لىسكى فردكى كروارا درشققان ترست. كەنما يا رائقۇش نفراً تەچ را ئىقىدا برىياد باكدامنى كامرتى ادرنسوا نېيت كەشرەن كىمىيق ناگتی تصویرایتے بر خدوخال ا واسلوب دا خوار پس اپنے با ب کے انوار کا عکس لئے بوشے اورعب معفرت والا تیار خابی اللِّي لمحات عبكركا فكاح معفرت مولان فرراللِّد 💎 حام اقباؤ سه كميا كان قرستاب كفقط النابي فرا يمثاكمة جيثا إعلما وكوام كي اس حائث بن ما جا عدت تماز يُرصف والول من آب الدانبريرات بي نيزامي ائي وفترفك اخترآب كم عقدي ويا جول » الشَّالة ا سادونش معدون برساده وپیش طالب علم کواپنی داما دی میں قبول کیا جار اہے مگلاس کے نسب وحسب جاء وٹورت زرجد مرکش اور اگرز بر سر سر سر سر دائش مكان كاذكر تك مي نهي كما جاتا ب را سيات منت كاير زري نقشدا و ركماب الله كالبلم كابر احرام كنت وك بين جن كاني زما 

حضرت عالِّشْد نه بي كى دلادت كربود مِيرِ ردگارِ عالم نے حضریت فنظ العلم المسلم من الله والدوت باسعادت الدئن كراك بير سداكياس كركس مدتك عصر عافز بيري العمامية بيان منها مير بدر في كي والدوت باسعادت الدوري المساري المدود كانت رائد المسارية المدود كانت رائد الم المنطب العبيدة للذّا ين وَرحَمَتُ مَيثًا كامعدان لما جلت وَمالغرجُكَ النها مُكَافِرُونِ كُنِين بِرُكات كاكونكونكركي جلط إلى وزن ميكم تدريدنا عدين عليد السلام اور عرف يمي عليد السلام كدور وبات كوي لديدان وراياس -

كَالسَّكُومُ عَلَى كَبُؤُ مَرُولِدٍ دَّتُ وَلَيُؤْمَ أَصُوْمَتُ وَلَيْوَمَ أَبُوسُ مُعَيَّاهُ

رجيد ما م م مجروس ون من سدام اورس ون رون كا اورس دن محد كودو ارد نده كراك كا ما جائد كا

برا برای کارم کاؤکرے جبکی اولیا کلام کومی اس کاکوئ و کوئی صعد جنر و راتب دھ رومینیا کشے پیٹھے تی کا پی استوں می
جارے درم و معفود والردہ مائی نے میں طرح با بی کی تعلیم و تربیت جوراس کا کا فاری لگاہ جی رکھا تھا ا کا طرح اور
اس موج عیشتا ہی والایت کے فہال کی میں موش فورج ہوئی بہ پر برا کا دکا وال چورش اینزا محدک وجو استده الموی کا برالا اس مقت میں مورے کو المان کا کا کو اور
مرتبی والدین مغیبی کی بیک بید ہو والوش قور و نیاز عملا فرائی ۔ جاری امال جال جائے ہی مورت اسی مقت میں مورت کی کو ای استدی بالدی اس مقت میں مورت کی کو این اس مقت میں مورت کی مورت کا مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کا مورت کی مورت کا دی مورت کی مورت کی مورت کا دورت کا دورت کا دورت کا دورت کی مورت کا دورت کا دورت کی مورت کی مورت کا دورت کی مورت کا دورت کا دورت کی مورت کا دورت کی مورت کارت کار کی مورت ک

مجال مردسه کم تو درا فاخی میشد به جهالی کهندرا یان تونسد میشید چوان اخیسس اندر طواحشش به کار یا خراستین خون گریند انقبالهم

دام مرادی میں مصطف صد کام نمنگ: و کھیں کی گزرے سے قطرہ پر اگر ہوتے تک ومرنا عالی، تیام لاہور میں ایکی نزاروں مندلس یاتی مقیں جن میں مریح مل کی رہنا ٹن کی صرورت متی تھر میں حصرت والا تبار کے علادہ الامفرت ولانا تستدهي كي آه ورفت وز شرسية كوتيز كرف تهذيب مغرب سية نفر برسيدا بعارفين امام إدها نبال حفرت الافاه وى الله يمضلغر لمسلام ك ترويح وافنا وست كوالترجمل بناشيه إورها برئ الباب وعلل سيمتنعني موكرة ه كالمسرك سنه كادر للرینے کے ملے کا ٹی وشائی تی کی تک مولاناموصوت ایک انقاد فاقلہ دند فرکے مان تقے ان کے کرداریں آساؤں کی رفعت تھی بھان کے وائم میں کوم ادد ل کی تینی تنی ان کے میٹیٹے میں میٹر د ل کی بے ٹوٹی تھی دہ کمی وہ کی وہذا اُن تھے ان کے تِنَاسا عِينِ صَمَى العَارِنِين مَصْرَت سِينَ المَهُ ولَى مِيا مِارْدَدَى كراداب كُيل مِو شَيْسَ اوراك كي اين عنبرال كويكار يكاركيك عصر ماحر باتر سے بویدستبز یہ نقبی ق بروج ایں کا نربر بز أفرمتى متى س نعتق كن دارى ؟ جهال تخريست ، مهم عنال تعدير با تدبر تست مرا منون سے بدی چینے کرحفرت مولانا سندی کیا گئے ؟ ادران کے ذوق پرواز کی تلک بیا تیاں کیا تحقیں ؟ ده ان تفک عمتول کے مین الک تھے وہ ماحول کی مار کمیوں سے خالف ہونے کی تجلیف ان میں تھے رہے تھے۔ ؛ رہجا نمود اندا فدام کے عادی ستھے ورده سخفست ادر کول ان کوم روقت کہنا رہا مقامت شاچ کہی برداز سے تعک کومنہی گرنان گردم ہے اگر تو تر نہیں خطرے ا تعاد يرمعرت مندعن كالمجذوبانه متوكلانه اورمسر فروق والرسان على جوكن تركى مديك اين علق بكوش والمشك بغربهن ده مكتى فنى عفرت ينيخ النفيرة بكورى وز تدوة قركرت كضاودك كالولادي المحاورة فرزواد تعطيم سس بيش آتى تتى -حافظ حبيب المترصاحب اب اپنے والد فزرگوار کی تجویز کردہ وامول پرحل رہے کتھے سا وردی و تدلیس کا کام رہے انہا ر الصيمور إلقا حب كرآب المتقار بين عج ميت التدك التي كالمعظر تشريف المسكة اوراس سع بشير مي الك دفعه ع ر المان الله المان ا این چه آب می پروش کردیم بی رومندرسول انس و جال صل الندهند دسلم کاروری پرد ربهاری اوربزدان افروز شخصلیس آب کی طاخیت م افاظ کامان متما کرتی میں ع کے ایام این آب کد کرمرتشریف لاتے بین اور اردُد زیان بی شدویاک کے جاس کام کورس و آل فیدد مقص اور چ کے فورا مید در میرمنورہ والس تشریف سے جاتے ہی اور سیر مزوی کے باب صدیق میں میٹھ کے فی المان مرمية والول كو درك دينية بل حفرت منتج النفيراع متعدد دفعه في وهمر صلحه منته الناسم باس تشر لعين المع جاتية الم التي المراكب كيم و تارى محسّد وصدلق المال جان اور صاحبزاده مولانا عبيد الله افر رصاحب با حافظ تمبيد المند صاحب منا

طرفت سے بھی ما درار زقع شعبے بیشیں سکتے گئے ہیں مگران کی طوف سے حصر کی تلفیقی آخرت کی طاقات کے وورے ، کی مشکن فضائ کی سے فراے کے سوالی جواب نہیں ہی یا درجیتی ہے کہ اس مقام کی معاوات کا کیا کہنا ، مجار فرکا کا مامولی توشیق کی ارض وسل کی مزرل ایستوں کی ام میریش ، اصفیا درا تقیا کا مکتب شروی ودرلیشی کا اور اسلامیان او چیرچر رصعار کرانے اور شہوائے ہے علام کے خوال کی آئیزیش ، اصفیا درا تقیا کا مکتب شروی ودرلیشی کا اور اسلامیان او دراوی اوراک صاحب ول مقبول خوالی زبان سے سے

ادب گام مبت زبراً سال ازعرض فارک ترید نفی کم کرده من کار مینید و بایزیران جا

برکتوں اور دھتوں کی کہتی کوتھوڈکو خوم و دُیا چیں کون قدم دکھے طالبان عمادتی کے سلنے تو علامہ اقبال موحوم فراگئے ہیں۔ مستنے کلیم ہو آگئے کہ میں ہو آگر عموکہ کا زما کو تی ہے اب می ودختیہ طورسے کی ہے یانگ ایخف ( اقبال م فرجے لعیب الکے شہری نیخا دسان مفعاد ک چیس پلا مجرًا والدین کا دادی ٹریان بنجا لی گرفشول نے دی کی بہے پایا ٹی پرطور کیجے۔ امام فاقک دمحتداللہ علید کی طرح میرمونگا میں بھٹر کوکٹ و مثلت کی فدوت کے لئے ایم ابر کوڑ جیات و تبصد کئے ہوئے ہے۔

صحبت برردم سے مجرب مرابر راز فاخی: لاکھ مکیم سرجیب ، ایک کلیم سرکیف

برچر بن عقل دخر و کے بیا نوں سے نہیں مانی جا سکتیں۔ ان کا تعلق دجران میچ اور دوج می کھنڈ سے ہے ہی آدام ہوا زرگی کر برگر رہے ہیں ۔ نیول حفرت بنیج اکتفوج ۔ یہ پاکلوں کا بہاں ہے یہ ۔ ہاں تیا در ہے کہ اوالا اِدر ہے این ک چونہیں صدی کے اس اور بی کے دور کر حرب تمام افراد اسٹیے کئے جا شرکے اور بم کو بفیل اور الفید ہوگا اور الفائک جمرون انتخاری کا گفت ہے ہے کہ اور اور کے توج کوریا عنوں بجیس پرستوں اور تبدا ہے جا حاضرت ہوگا اور الفائک جمرون ویٹی اولا دکو امر کم اور ایش کی توج کوریا عنوں بجیس پرستوں اور تبدا ہے۔ مواجد و الن کو بیش اجا ہے گا ویٹی اولا دکو امر کم اور ایش میں میں کو اور اپنے آپ کو قوجہ نہیں و سے دار ہے اور بھرکو ویا در دول النہ میں است

مانيس صفر شخ التقيد مولانًا عيبدالتوالورصاً حاليش صفر شخ التقيد مولانًا عيبدالتوالورصاً في يا يانات آب اليديز ومرز ماتفاجيد الترمات

الله العابین تعاب القفاب والدمح م م کے مانیٹن ہیں ۔ آپ کو فرشند مبرت والان نے بندائی کننب متداوا کی تعصیل کے بعید ألمر العلوم ديو بند محيميا و ول أكب في اكاروين كامريق من دورة موسيف كم عناده باتي عروى علوم كاستدات عاصل كس ادروالي أكر الإ : وقت اليضوالدين كى هدمت ماليد مين ما هزري اورتقور اساموم كرايي مين عن ما بديرر بساب حفرت اقدس كه ارف واست عی معمل بن آسیمسندها نت بررون افروز بن وه واکفن من کا درواری حضرت کا دات دالاصفات برخی = اب آسیک درمید ن محصد الوفيق مطريق احن مرانجام وسنه رسيع جي - المبرّية إلى فا ذان كا فعلى جوبرست قرارتُ أجريت الأحتى المكمدان كا با فى در شهب ميني كا عام درس على في كام في عامت كويم رمضان سيريم، ذوالحجريك لفيريش هاما جد كا خطر. فرجري ما مق المان مان المسلم المسل البرشراعية سے جانا بداور ياتی دين ممور والي يا بركست مسينوں مصده البشة موسة بين كو بودائر، آب سكدلانحرعل ميں شائل لیے آب کی میسرت تمام ا خلاق حیدہ کی آفیندار ہے رستیاب کے باد جود زیان میں بزرگا دشرس مقال اطوار و كردادسي عُ عَرْتِي مَا مروت - بشُره بر و بانت كان را يحول بين بإكرگ فق ك مجلك ملم و حباطي عثما في صفت ، اقر با مداعرته بين ر د لعزيز ا خبيار مي ممدوح وموصوف اوراس برطرة به كه لا كعرب مهجودوں كے والدشنق معزت شيخ التني رحوم كيميتي انزم لما گئتی نت نی س

متاع ا سے گل توخورسندم توبوئے کیے داری \_\_\_عیں کس سے ایک دنو نخا لمب ہوتے ہیں وہ محبست مفونلد ف لك جا ما بين فطوت كے جوہرى نے آپ كودود رضت و كوروطا فرط نے بين الك كا نام عن بست اور دوسرے كا نام اكمل المرواليس برايين مرتم وادامان مرموم ادروادى جان كى دعاؤل كاحاصل ين دعادست الله تعليط ان كو عجا براند فدفركبون عطا نَى الرَّالِمُ اللَّهِ مِنْ مِنْ إِلَّا لِلْمُعْلِمِينَ مِنْ

ا ابنے بھائی نیدول میں سب سے چھوٹے ہیں۔ قارع التحقیس عالم دین ہو المان ما والمساولة المرصاحب مطلوا لوالى يعلاده ما وغران المان المرادة كراي عنى سدياني معرت واللعاء مرح م آسیسے بڑی مروت ومغوسے بیش اُستے تھے مصرت کی وفات مِمَا بِ کی بیرسی بڑی میکریاش نقی صعرت کے صفاکرہ مروگرام کے مطابق آب بچوں کورآن جید کا ترجہ بڑھاتے ہیں اور دشاً فوقاً امتحان بھی لیتے رہتے ہی انڈ تعالیٰ سف دونجیوں کے بعد اپ کوایک فرزنونوش اخر عطا فرالط ہے دعامے کم خلائے دوالمنن آپ کواور آپ کے بجر ان کو جیات رايك طيبه اورخدمت دين كى تونيق ارزان فرمائة - آسيرت !

برملا 

### صرت لا ہوری کا مہاجر بیٹا ۔۔ ماغوذ ۔۔۔

آ پیشیخ امتخدچھرے موان تا حدال کے خرز ندار حجندا و دموان ناعبدالڈوما حب آفور مذافلہ کے برخد مبداتی ہیں جھوٹ لاہوا کے ماضلیف بھی آئیں بھٹھیم ملک کے بعدارش مقادر کی طوث ہجرت کی اور حج بس سال تک وہاں کی برکات بیٹھٹے دہیے احداس پاکر زمین میں عداوت ہوئے ۔

ولا وست ع ساولية كود لمص بيا إدت -

مد از آمنی این اسلیم میزسد قام اصلیم طریق از گریش مین حاصل کار حاصی الدین صاحب ( اُفت. ا ایر کری میسیم هم می در در در این میروزد کار بارساند بی مذک میسیم میرود هداید ... و در ایران میسیم پروه در ایرا

ا على استعمام ، والا تعليم كه له آب والاعلوم ويوبندنشر دين برئر أو د دان شيخ الاسلام حصرت مولانات يوهيهما الم المستركة المستركة المستركة من دوره حدث شريف يرؤها .

روح فی فردسی : این والدحرت مے روحان ترمیت حاصل کی اود کا گذاتی میں جب معرت او ہوری گئے استخادہ کی توست نے آپ کا نام سب سے آخری رکھا تھا، دو مرست خلفاء جوب کو آپ کے سامق خلاف کی و چھڑے موالنا عبدالہادی حاصر وی یہ رمی حضرت موالنا الہالسی علی ندوی مولانا عبدالوزیز صاحبہ سامجوال اور حضرت موالنا مقدالہادی حاصر وی ب

قیام پاکستان کے بعد آپ نے تعلیم باکستان کے بعد آپ نے تعلیم سال کے بعد مرت عمید اجازت بیتے میں میں میں میں میں م میں اندودر رویتے رہے اور میران مبارکہ حکم اس ماری المیں عمیت ہوگئ کران سے چذفوں کی جواتی جی ناقابل برداشتہ بردی ۔ میرکی ۔

جناب الحاج تمرّ لوسف صاحب (کراج والے) آپ مک ب تکلف احباب میں سے بیں انہوں نے جارج آپ کے ماہ تخ

بیں وہ ورائے ہیں کہ حضرت کے پاس ایک بھیوٹی کی فوٹ کم ہتی اس میں مال جریدی جننا ذکر کرتے اس کی توداد از در کے صاب سے درج ہوتی وہ کی سے زیادہ گفتگو بھی اس لئے نہیں کرتے ہتے کہ بات جیت میں ذکر رہ جائے گا وہ سخت فسیعت زیعے ، بک حیتی تھرانوں کو ذکر الڈک علاوہ کہیں اور حرف کرنا کہ شد نہیں کرتے ہتے " وہ یر تحجیقہ ہے کہ سے حمومت تھیاں بہوا وہ محفظہ عسسر ہو تری یا دیں بسسر نہ ہوا

جو تری یا د میں گسسر ند ہوا وہ فرمائے میٹ کر ہرزیمن آخرت بنانے کر کیتے ہے ۔ بیت اللہ اورسید بوی میں منتقوسے فرص ؛ بیاں کی کول ساعت وکرالٹیسے خفلت میں گزدن نرچا چیئے ۔ وکراکٹریم شخول درجہ اورائی میں ان کی توش ہوتی ؛ فنا ہونے کہاہے سے ویک ون میں ہماری عسسید کا ولئے ہجر تری یاد میں گرزتا ہیے اور وہ زت فرمائے ہے کہ" ونیاکی بادیشا ہت صاص کر کیتا ہیت انسان سے گرجہم کی آگر سے بینا ہیتے شکل "

امی فکرا فرت نے آپ کو وزیا کا فکرے میگا نرکزیا۔ والدہ ماجدہ نے شادی برائے سے بیا بیسے ہے ہیں۔ ادب سے صفرت کروی کرمیں فواف اور زبارت اور وگر ہو دینی کام کر رہا ہوں ان سے تھے تحریح کی فرصت نہیں۔ آپ کا فلوت کوہ جی ساری ویز سے الگ محفظ مقدا۔ وہ بیت انڈانفلیم کے نتہ خانوں کے زمرے میں شھار ہونے والے ججروں میں سے ایک الگ ججرہ عقا جس میں ججل کا انزلل م اور زمرم کے پان گونائی ہم کھنے جاری رہتی راسی زمرے کو استحال کرتے، طواف پر طواف کرتے محت و صوب میں طواف کرتے سے رنگت کالی ہوئی ہتی کھیں آپ کو زنگت سے کی عزش ہ

ن توقع کمسی سے زوا مطرقجے کام اپنے ہیکام سے ماڈل گاؤن لاہوں کہ لیک بزرگ الحیاج میان ٹرقزعا صب نے تجے بتایا ک<sup>ر</sup>ھوڑ کا طوا ن جی بجیب ہڑتا تھا ، بیت ہیسے اُ ہمتر اُ جزعوا ف کرتے چلے جائے اور ایک ایک چکریں کوایارہ فرآئ فجردکا پرلیمیز تھے ۔

وی بردگ فرمائے جب کہ میں نے تھز سے درتواست کی کیفچے میرکرائیں فرمائی کلورکے بید انستان الڈیٹیلی کے دولائے دوزعھر کے بعد فجے ان چکہوں میں سے کے جس میں ول کی آباد بال شمیں ۔ ول کومکون طبا جن انجھے سے دہا ذکی کچھے ہی اصعرت اس جنگ میر ول کوفرصت مجنّی رہی ہے کہ ما جراہ ہے وزمانے کے اسحادات سے انٹرک آفری نیم ملحا الڈعلہ وسلم میرکی تشخر مینے ہے ہے۔ سکتے ۔ آب سکے بچرہ کا قالین کا فام ہو بھکا ہوتا ، اس میشوٹری وار آدام کا کرتے بھرائیٹ عوال شکل طرف متوجہ ہوجاتے ۔

آپ کی والاہ نوٹر کرنے کی تھی ہوا اور ایک ہوا کہ نوط کھیا کہ گئی ہے استخارہ جات آپ کو اوھر ( پاکستان ) آنے کا ہائت تہیں دینے تھیں میں ماستا کوکسید دباؤں ہا ہمی کے جواب میں درج والی خطائحر پروٹرایا ا" یہ امر واقع ہے کر میں اور ویستا کا وصال مطابق بہ ہم تیرس کا ایک مقدس جماز میں بہنیا تھا اور مرجوم وضفور لہ اگل صفرت تعدارًا جان دھرت الشرطیر رہے واستہ کا وصال کاررصائی المبارک شرائع سطابی ہم ووری کلا آئی ہو چاہئی کہ ای کے انتقال پر دلال سے تھیک چودہ برس قبل ( کہ ابرس سے دوراہ کم کاررصائی المبارک شرک مقدس میں بہنچ کی تقار اس چودہ برس کے وصرص انہوں نے کسیکھڑوں مرتبہ آپ کو الشرق ارک وقعائی ک اس اصابی تغلیم رشکر کرنے کی تقین و مال کا مسئل کو سارے لا ہور میں ایک مال السی تیس کر میل بھٹے کو الشرق ارک وقعائی سے اپنے خسل وکرم سے المسیم النہوی المشریف میں جیٹے کر قال انڈو قال امروں کا کو نست کا تو ایش بھٹی جو ملک بھرے پاکستا ہے کا کہا گے خود ہی ایسانہیں چوبی زبان میں الرم النبزی شریعے میں وہ کی خدمت کے ترف سے مشرف ہو۔ پورے پاکستان میں الٹرنے اس ترا سے تجد عبرتھتے وفقے کی فواڈ سے ۔ وہ مرحوم وضعیر و نادارا اس ائے آپ کو تلقین و ماتے ہستے کہ اس کی مفادحت اورجوائی پرم کراڈ حبر پر الڈقیائی سے اجرک قوقے رکھنا ، حبرکا ہج دورس مجودہ ہرس تک انہوں نے آپ کو پوٹھایا انجی ان کے وصال کو ایک مال مجل نہیں گرزا کہ وہ بن آپ میول گئے اگر انسان کی ماری نوشیاں اورمراوی دنیا میں ہی پوری ہوئے گگ جانئیں تو وہ کیا دنیا ہوئی وہ جنت ہوئی اب دوباتوں میں سے ایک بات اختیار کرٹی ہوگی ۔

کی ، یا توقعش الڈقعال کی مضا حاصم کرنے تکہ ہے اپنی ہا مت ومغرّت اور اپنے والدین حاجیری کامغفرت وتجانق! گزند/ لئے المسمیرالنبوی الشریعی بین بیٹھ کر وین کی فدست کروں ۔

ب، يا پيران تمام سوادتوں سے قوم بوكر حروث أب ك الاقات كے لئے لا بود آجا وَں -

قبر أيا حان ُسف تو بيلي إندا المقياد كرك كي كومج وه بين تلقيق فرائق . اب آپ ا ك كرون گرفتون كوهي نادا مش كرنا چاجته ي آپ تشوال م موزمایش معمر پر الفرف براست اجركا وعده فرما باسته -

حفرت کل کرم اللہ وجہا کا ارشا رہے کرام ہوگل کا اجرقاست کے وق باپ آول کرنے کا الّا واحدُ کل ۔ اوروہ حرف مبرکا عمل ہے ہے ہو چھنا کر لیے آپ کو اورہے کومعاوت وارین کے ٹروندسے فروش زکھتے ہوئوم وضحورا کل حشرت قبل ابا جان دھمۃ السّرطلب نے چودہ ہراز سکسجرے سرکی آپ کوٹنٹیری فرائی نے اتھا م عراس پرتھا تھ میٹی اور وہ تی تقیرالعربی بولنے نریاست کے

ایک اورکشوب سے آپیدکی ولاتمتا اورا دروا پیتر جانب بند ، اس کی جذسطری می طاحند بود." یہ ہی بھی بھت تا برشیع بج وجان مقصلی کویتی ہے اور سدھ لی ہجر بھی الجھ والعرب المغزوق کے قیام میں ہجر دوحانی مرودنشا کی ابھی مکون وطوانین میرسیدا مخص میں ما قدر الشرفار کی فروانسے اور اوران کی توجہ وادات کی توجہ ہی جا نب الشرحاص ہے ، وزیان میں میں خواسی وقر جان کر منا بھوں کیں اس دوحانی موردونشا ڈاور اس کی کی منطق ہوئے المدور المنور ہی میں قیام کا خرف بجنے اور اس شرف سے ہمروم ، خریات نہ وجورش میرے دوجہ آئی جی ۔ میں ان سکسلتے وعائے تیم کرتا ہوں کہ القررب احزوں اپنے فیب کے فیش سے ان کی تاثید نفرت فریا ہے اوردہ اباجان کی صند پر چیشہ کر وشود ہوا یہ کہ اس میسلد کو جاد کار کھوسکیں ، آ جیستنے ۔

ید امروا فی سی کی میرین دفتر پر مجوال را باک و اضائی کا فضل واصاب به دندا کردی براند بادشا بول ای خشیه نشا پول پر الڈکا وہ انعام تین میراسی سے مندرستان کے جند منول ملاطین گزید ہیں ان ٹردکی کی شل شسبنشاہ کو اس دربار کی حاصری کا طرح حاصل جس بول افٹ کے فلے اکائٹ میں شدک ان کی میں مصبح برس و نیا پی الیسی بادگار بیل کر ایک مرتبر ایک ایران کسیرندگها شاکد "شابل و جند شابی نمی کنندا خواتی میکنندگ اکم رتب میں ان کے فلید مقیمید اور پرشنگی حاصر میں کام تبری اگر میران کی حاصر می کا خرف حاصل جوجا با تو وہ آخرت میں مزودان کے کام اکتار حق کرچنے ملاطین الوجی ان کررے بس ان مسد فلقا کو بھی جرمی اکتر جی اکتر

الله الموم كرم، يُومِيزُ الشاكر تعزت كواذا ما فيَاحِيدا لُدُم اصب انتقال فرما تكند البحضرت الوّري تعزت العجزري كمك فشال بي -

ی زیارت کا شرف حاصل تبین بودا حالا کر ترمین الشرهینی ان کی قلم و مین نشا ۱ در بهیشه جود که دن ۱ ما مختطبرس آنط سوم برگ تک بر ربو بهته رب بین ؛

ا بینتی کی دوایت برب یک میردوز تر برزار فرنته اسمان سے دن کو اورای طرح ستر برزار فرنتی دات کو روضته اطهر پرصلوة وکسلام برویجند از بر بن زاد این تر بین را مرد در برای در وجه بر سر بر تر بر

ے بنے نازل ہوتے ہیں۔ اسمان سے ملائکر عظام جس مقام کی تقدیس و ترکیب حاصل کرنے کے لئے نازل ہوتے ہیں وہاں پر تھے عبرتقر و فقر و مُذنب ( کنرنگار) کا قیام مرسے سئے النّد تا رک وقعال کا ایک میت ہی بے مہا انعام ہے ،

14%

16

برير شر**ن** 

شاك

10

پولودیو چون به چه چه هم کار می کارد واقعای کا ایک بیت بی بر به بها انعام بید : جمع مقدمی مقام مقام بر محدث نبی بازم می بازم برای بازم می اندیل بر نبر به برای براه به رحود با تراه می موان از خلفا والراشدین اورسد محارکرام رضوان ان تعالیم می محد بر زیر در کرد بر زیر بدر بدر بر معد برشر قارع فرجوار بر د

خلفا والراشدين اورسيد معام برام رضوان الأقعال عليهم جمعين تردعا تين كي اورتمام عالم اسلام يحصلى ، شرقاً وقر با جهاك بر مرسال صديون مع بيوكر دعا مين فرمات اين اس مقام كو قيولدين دعا كرما فقر خاص مناسبت بع سين اس مقام برخصوصيت به ي كساعة أبي حصرات والدين مناجدين كم لفرًا اور اپنے فيا مُذان كرسه إفراد كرين ون دات مبيت وعاشي باميد قبولسيت

و مال المرجولان 1914 کے اخبارات میں بی بی آئی کے توالہ ہے آپ کے وصال کی خبران انقلامیں شائع عولی و۔ وصل کی تا مسلم

و معلی کی تعمیر مراد از احدی دهر الده طرح سرسے بھے وزندا ورحدت عبیدالگدانور مذالد الدونون الدائور مذالد الدائو امیرجیت علیاستة امسلام پاکستان سے مربعہ دیوائی حصرت موادنا حافظ حبیب النگرصا حب مها جرمدنی دیمر الدمطیر حال بی بین مجاذر تعدس میں انتقال حرما گئے ۔

رویاں بی توسیدن کاری کاری ہے۔ مولانا صبیدائڈ مر<sup>از 19 ا</sup>ٹھ میں پیا ہوئے اورونی عادری میں اعلیٰ ویق علوم کی تعسیل ک<sub>ے ا</sub>پ گز مشید ہوگئیں برسس سے

کمیمنظمہ اور دیش منورہ میں بلاکسی متعادمنرے درس قرآن اور درس حدیث دسے دیجے تھے ۔ اُپ کمر عمومہ کے مبند ترین زباد ( زاہد کی جج ) میں ختار کتے جاتے تھے ۔ مابی شاہ صحود آپ کے درس قرآن اور وزس حدیث

ں ع ) کے نکر عرصہ کے بلند ترین نرباد ( نابد ای بین ع) میں شارکتہ جاتے تھے۔ رباق شاہ صود آپ کے درس فران اوروزی مدیت مے ، میں شرکت کا معادت حاصل کیا کرتے تھے کچھٹے تھے موٹانا جدیب الڈ کڑمعنظر میں تعم تھے اور آپ عیل رہا کرتے سکتے ۔ آپ کا رطعت یہ کہا اطلاعا محترب مواد نامید الڈ انورصاحب کو خردیہ خطالی " ہتا تھ

مكم مرسى وصال كاخط : كوكم مرسى وصال كاخط : كوكما كالع معن من مولانا حافظ هدامحاتي صاحب في عرد كان عبدالله أفريسة

سله صحفرت مولانا عبيراندها حب پرصدموں برصعدے آ مب ہیں بہم فرفروں کلافٹ کو آپ کے والدحفرت له بودگا کا وصال ہوا۔ 6 سیم کولائڈ کووالدہ ماہدہ کا انتقال جوارے مار فرجمنے 1 ہے کو آپ کے تجوے ٹے جائی محفرت مولانا حافظ جمدالاُفعا صب کی رحلات ہوئی بہم ہوئی کولائے کو آپ کی مجاودی ( نرویر ماہ فظ بھریالڈھا صب) نے دنیا ہے کوچ کیا ۔ اور ۲۰ برق کی شکھالا کو آپ کے براور برگر محمزت مولائا میں لیگھ صاحبہ کر کم مرمی انتقال فرمائے ۔ اسا ملک و ۲ سا ۴ لمدے کی جو دی ۔ انٹر انسانی صدیوں پر ترحزت اقور کوم مرکوں ک وجے سے جو جزیل مطافر اسے اور ہم تکبرگا روں پر ان کا صاب قائم رکھے آئی یا الدافعا ہمیں ۔ عورت فريايا دهميزكام بن كي" اوركل طبيه بطبية يرطب أبدى نبذموك "

حافظ فذائحات صاحب کے کوّب کے ماعد ہی دارانعلوم حرم درمرصو لنیر کر منظر پرکٹ ترقیم جناب مولانا فڈمسوڈ تم ماہ کا مفعل تعریبی کوّب موصول م دا

"برا در كم م واحترم فعنيلت ماب قاوة السلف جناب وافانا عبيدالنَّد انورها صب يتح الدَّالمسلين كجيات، أكين ر

مولام مسؤل ؛ فاتِ باری تعانی سے دعا ہے کر آپ پرخوج متع النوچی دیگر منہا ہت ربغ وطال کے مسابقہ یہ اطواع وے دراخ ا کل جوات کے مبادک ون 4 جمادی الثانی میں ایس کا بیر بھر ہوئی میں الناز معربیت او حدا گھنٹر قبل (مین کھر کھرسکے کل وقت سے ساڈھے آکھ نیجے ) ہمالیہ تھا بھر تھر درگ اور آپ کے براور محروم موالانا حبیب النگرما حب اس جہان قانی سے رخصت ہوگئ [تأ یکٹے کر آیا الکیٹے کر اچرک ورک ہ

اور ثمازعشا ، بین ورگنبریک مساحض نمازجنا زه بوئی - لاکھول ساکنان جرم نے اس بیں میں جا تب الڈنٹرکٹ کی اورا کا ہ وادانعوم مددرسھولتئریک تا دیکی اورمبارک احاضر میں بھنزیا قدمی مجا ہوا سلام مولانا دچست الٹرکم یا ٹومی اورشیج ا اشائخ ہی صاحی احاد الگوصاحب دحجۃ الڈیکلیدی برا بحروث ہوئے ۔

اب سے دس دن وق قبل شکل کے دن قلب کی تعلیف شمورع ہوتی تھی ، با وجود اجب ہے اصوار کے ڈاکٹرسے علی ج نہیں کوایا ا قرایا کرتے بیٹے کو " یہ دوائی مشکوک ہیں ا علائے اسلام کے بانڈ کی بنائی ہوئی دوائی استحال کرنے کو دل نہیں جا بتا اچنے معی معامداً وزخنیص کے بیٹے آئے بھے چھوات کو بھی وفات کے دن ظہر سے تبل تو شکل کی گرشہ بعدل استرکی چاور بلوال اقطر کے نماز وہوری ) شہایت اطمینان سے دوائی فسل کرکے علی ہی نگایا۔ وفات سے ایک گھنڈ قبل اپنے نماوم جھائی اسا جل گھرائی سے وفاق کے دو ظہر سے بیا تو شرک کے بیٹر جہر اپنے کو ان سے تو گوئی کے ایک ہو تریا " اس کی تو فیچھ میں مقام کی مسئول کا طبخ ان میں ہو تو بیا تھا کہ کہ دو ان اور فوائل اس پر بیورٹ کھا۔ بستر پر سامقہ تریر لب کچھ وارسے دیے دیم راجا ہی خال معرکا وربافت ہی اجب جا یا گیا کہ او صافحنڈ باتی ہے تو خاموتی کے سامتہ تریر ب کھات وکرونا وت چیری طہارت و بالی سے تو خاموتی کے جات جات وکرونا وت چیری طہارت و بالی سے تو بالی سے اس میان جات وار وائل وت چیری طہارت و بالی سے تو بالی میان

فوک بودجا تھا ارش وصاحب کا مدرسے مولتہ میں اطابی فون ایا جمہ نے ہم سب کویے قرار دویا ۔ ای وقت مشووہ جواکم مولا حبیب الڈھا حد چنسی ہزیک اور قابل قدارش کو برزگان ماہر صولتیسک بہجا ور پڑوی ہی جائے ہے جانچہ میں نے سب کوظئے کرد کرقر کا انتظام مدیرسے مولتے کا طوف سے بچگا جوالنا عبیب المحصاصی ہے تہتے ہے گئے ہیں کہ انتظامات اور گوال بھارے کم وافر مواقع ا ارشا وصاصب نے کی انڈا کا موزارتے خوالی فرائے بولانا غلام برولوں اور نے نہایت جانچہ میں تھی مولتی خوال بھارے کے بہت بیٹی اجاب ، میرسے صولتیسکے اکثر لوگ اور مکر منواسکے تقریباً دومومها جربے و موسیلی جن اڑہ میں خریک علی را دوسب ہی آئٹی اور سے تی موالدنا صبیب الڈوصا صب جیسے نعل اور مارک الذئیا ہے اس کا نوبوگ ان کی فراٹ سے تقویب چمسی سرکے ہتھے ۔ آپ خیرسلف کے تواعث کے اورصا تعمین کا تحویہ ۔

الدُّتَا لَ آبِ كَا كُرْسِي بَرُكَ عَطَا قرمًا مَا اورتام اعره ومُوَمِلِيه كوادراً ب كوصروبَهَت عطافرات أين جصرت الدصاحب خبليمولانا فتمدسليم صاحب آب كوبجيز كسلام مسؤل اود دكواش ككمهواريد بين رقى كرموق يرجزا جاب مولانا حبيب النّذ صاحب كروارك زمارت كرمانها بين وه مورك موانير مي تشريف لاين. آپ كريوه يا الليك الاتشريف لادج يي رامن باللة وعام اجازت معدر بيان أب كا كرموجود ب والسُّك مريح الا كِوْا هُ -محرِّمسودِ ثميم نائب بهتم *دورُسه صولتيه كو كمر*مه <sup>ي</sup>



🚾 2 - كوي (١١/كست المالواز كوشين التغريفة به موازا احظاما حدث كالكربط بوت.

وترآ لعيسي محيد والده ماجده مديره صامي ومعرت لايورك فالمرأ ورثاك شريحا كو داداعوم ويوند خطاكها كرياري یاں کوئی تا رہ مجوادیں جو میں تلفظ کے ساتھ قرآن فید پڑھائے۔ انہوں نے قادن عبداکتر ہے دیؤیزی کو بجوادیا۔ لاہور میں وہ پہلے قادی تھے۔ انہوں معداَب مذعلم قرأت كي تحسيل كي تعسيم ملك كے بعدوہ مبدد سندان واليں يبط كئے .

ا محاثثاً؛ عن أب في عن جباح كا متما ن ويا بعرت لا جوري شير فرناي "أكر أول أؤكَّ توج كجير ما ظُوكُ و بكا على كا" خدا كحث قدن كراك الله تعرب فرا بدر وي الأوكر بي كالواجم بدية كالم الم في المراد والمنطق كرا الاراك في الرفو المراد الم فا دباجات نيز ونا كاجائة مسجدا ولال كوح دكينا دي" معرث شآب كوان فيب وفريد نواجنات كومنا توكي كالده ماجده سركها ، المديد بها بها وهديد مع ورور إران بايد وكرونيك كوين يرار الزيرات كالم بين في موت في بين ايك عادم جائد شار ا ميداران ) كمانة أب كوي و را اورفا وم كورايا كه " أنوركود بل كاب ات كورك كراه وكل لذو ا وروايس ك ميدة والماهوم ويديدى ا المارية الله المن وقت داويز مي آب كه باد د بردرگر حوث مولانا حافظ حبيب الذهرا حب زيرتعلي حقر. وبال مک ماتول سے اک مهت تراخر او ما در داد موم من معلم حاصل رئے كا شوق بدا جوا كي نے ايف اس اراده سے دالله صاحر كوملان يا تو دالدي نے بخوشي آب كو دارالعلوم

دیوندهیچ دیا ۔ وہاں آپ کی تعلیم کا خار حمزت مولانا مستیر صبح احد حالی خرز ندمولاہ اسعد میاں کے مائعہ کا ام کا حال میک پرانیوٹ سیر فوق قاری اصوعل صاحب نے کوائی۔ ایھی آپ دو نوٹ نے چار پانچ پارے بھی حفا کے مصلے کہ والدہ سے کا آئے۔ اس دوران کچہ بیار موکے اور کل تعفاذ کرسے راد حرسیا صوبھی جار ہوگئے وہ بھی حفاز کرسے۔

ا علی صفیم آیے نے واداحلوم وابدید مین کمبل کتب کے بعد <sup>شکا 1</sup> ایڈ میں دورہ مدینے تعزت موادنا سندہ میں اجود سے ماموست وازخت مامس کی .

منگر کوسی محصر **حاست<sup>®</sup> فراخت کے بعد حرت لاہر**دگ نے آپ کو اوراکیپ کے بزاور بردگ کوموالٹا فحد حاق صاحب کی ثوا پر مدوسہ منظیرالعمل محدہ کرا ہی تعدمی سکتے جا دیا۔ آپ پر شماستے وہاں عقیہ اور فوج لا جورصہ جا آن نشار مراحتی وہ کے ساخہ آپ نے کرشے کا کاروباد شروع کا یا بایا تا ہے سال تک میدسٹر جاری مہائی میں خاط اواق کی محدیث لاج نے آپ کو قوری بواجھ آپ آگئے اور میرسی آپ کے سال میں ہوارک قریب آپ کی گرفی نمی تحاق آپ کے جاتے ہی ہوئے۔ سریک وقرے نے جانزی کی آپ نے نوبل موارث توج ہی ذکہ تحدید توسک تھی کر " اس کا نہ نے کھی کھی خیال آپ نے دعول ہی از قوج ہی

لا پادرس معزت نمی آپ کو معری شاہ اینوں کے ایک جیوترہ پر دری دینے کی خدمت میروک وہاں آپ نے وی سال تک قرآمی دیا ۔ قرآن جیوک بری سے شا خارمسجد چھی ہے گئی ساتھ بھا چھرہ کی جا سے مسجد میں جو پراصانے کی خدمت جھی ہروک یہ سب خدمات اعوادی الورنوشیں ۔

رَوم الى مرميت الصدت الإرق عربيت بحدة الجول فر تربية والله كماناسا من مهما توحدت والمدينة توجده الم ب وحلال به ياحل ؟) گوشت كيساب ؟ ووده كيساب ؟ فروث كيساب ؟ معزت كو الرّق الله فعال خرول وجرام ميما فيادا که یرخاص نودها فردادیما نشا وه نوراُن سے آپ ک طوت می شقل بھا ) درمیشر نمیدٹ میں کاسیاب دیہے ۔ آپ کی والدہ صا مرکوگواہ بڑکرعفرن جمہ نے فرداداکر، تم گواہ دمیخرکرمیں نے دونوں (مولانا انود وحافظ حمید النگر) کوفکا خت وسے دی میٹ بھوافت میں عبرا حوال نا حدیث الند مسملے ۔ دودبرا غرمولانا افراکھ اور تعمیرا مولانا حافظ حمیدالنگرما صب کا ر

حصرت عن آخریں جان خاروق کی اور معری شاہ جائ معبدی دسرداری حافظ عبد النوما صب کے میرد کر دی اور انھیرہ اور شیرانوالہ کی آپ کے میرد کی تاکہ معما تیں میں کھی اخراف د ہو۔

ی وی ا ودا ولا و ای کوشادی اینے ماموں جناب ڈاکٹر عبدانقوی نقمان ایم اب ایس ( صال کلرگر الاہور) کے تھرسے اُہوتی۔ اولادس جناب ممتداعجل صاصب عمدا کل صاصب اور ایک بچی عاصمہ رزشیدہ سے بھیدا عجل صاصب کورشنٹ کا کھ الاہوس علیم اُحل کر رہے میں اور فود اکنل صاصب اُمریش میں کہ بہا دلیورس زرتشم ہیں

ا موقی کوئی وسید با کی ایب این والدیک شیح جائیس بین ران کافرای تا گوئی و میدای کی صفات بدرجراتم موجود بین ، ای این اکر مرتب کے خلاف حب برات انسان و کان روک نر مرک اولیس کے بلک اضر دی والی رہے ہیں اس انسان و کی روک نر مرک اولیس کے بلک اس آندو کی وجہ سے بہتا ل میں دہیے ، لولیس الم می موجود میں اس آن دی وجہ بہتا ل میں دہیے ، لولیس الم می موجود میں اس آن موجود سے بہتا ل میں دہیے ، لولیس الم موجود میں موجود موجود میں موجود میں

ملع محزت بولان حبيب الأصاصب حزن كرز خليف تعريث كرفت المتحادين استفاده كيا توبولانا حب الأسواده عدالهادى مراحب والمعلم المتحادة المتحادة المتحادة عبدالله المتحادة المتحادة المتحادة المتحادة المتحادة المتحادة عبدالرام عبدالرام المتحادة ال

منظم محر و تعمر کی آپ، بی کیند اور بولند بی ر ڈپو پاکستان لا ہورے آبات کا دادہ میں آپ کا جسیوں تقاریر اور خاہد کی ادارت اس برشار بی دان کا ایک جمعرت آسادی تعلیات کے نام سے شائع میں بوج کا سے ۔

میالمی مسلک 1 کی چیز علی نے امادم پاکستان کے ناتب امیر بیٹے آتے ہیں سیوشار ومروادیاں آپ میکندموں، جنیں آپ نباریت فوسٹس املول کے ماعدا تھا تھا م وے ضیع ہیں ۔

چ و آپ كى بارى كى بارى كى بىدە يىسادت آپ كوبار بار بل جاتى سے -

ا معربی محمد سنگی <sup>4</sup> کپ اس کینگ کے مدین حال ہی ہی اس کینگی کا اجلاس بلفاریہ میں ہوا وہاں آپ نے خرکت کی اورا کاپنیف مرینجا پار وہاں سکہ یاوری نے آپ کی تقریر کی تعریف کی ۔

سَمَت روزہ مجان نا الاہورہا بت ماہ مم رویم بھڑ ہائے۔ سم سعید اظہرخان معید کی سے اَپ کا مفصل اسْرُ وہو ٹرا اُ اس انٹرولوکی چذملوں ملاحظہ ہوں ہ

مسیقات در عادیا چلنے ہواں کا مودوم مسیمیرینٹ کا وقاعے ۔ حصوت موادہ عبدالشرانور لاہودمی واپر بزدگ تمشر کارک ایک عمّا زخمنسیت ہیں ، آپ بھوزت موادہ احداثا ہم کا تاکے ہا جن احد انجن خلاط ابعاد صدیوں ۔"

ه مواده عبدالد افورساسبشت مواده موددی کشفلی جرکه اس پرتبود کایرمقام نهیم ا ورنهی بها در چه تعدیسید ا ا میر دس قدر داشترن که مرور کرزاچه تها چون کرمواده کا افاراض از اخواف اشتعال انگیرشیمی اورنهی جها خلاقی عدودست آشر برهستی ب

اوریه ایک قابل ستانش بات میر را ن کافراتی و پی میر توسنجده طریعیے سے افقلات کرنے والے معزات کا ہوتا ہے اور حوقوم جنصے باعث فسا ذہبیں بنزای''

المجن خلام الدين شيرانوالر وروازه لا بور

ģ

حوالدنبر\_\_\_\_ اارتوح الحرام تلومات ، تاریخ بیرم فرودی شواش مرم فرا محف نجسر : السبطام علیکم و دحمة الله از اصفرعیدالدُّد ان

صالب ولهند جناب قاری فیوم ارمین امرین صاحب جی که بیشر معناجی فیام الدین کے مفحات کی زمینت بیشت رمیعته بی اورمیناب والات بی حرود ملامظ قرائت ہوں کے ' میرے کھنص دوست اور علیائے ولوبند کے سیجے خاتم ہیں اور حدرت شیخ انتفسیر چین النظیر اورم وجم ہم اورموظم و لوالنا جمیب الڈھا حب ) سے قبی اوارت رکھتے ہیں بلکموھوف امری مسلم میں آپ کے نیاز جی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ از راہ شفقت اپنے سروت اور تمہتی اوہ آت ہیں سے جیند کمها سے انہیں مزور مثنا ہے فرنا کر شفول فرنا میں ۔

ا مُعید ہے کہ آپ مع متعلقین ہیزیت اورمشاغل عزیز ہیں مصروف ہوں گے۔ الحمداللہ میں ان فیت ہے کچی کو دعا ۔

مياسد بيان ده مي بي كورون . گرين سه أب كر محروالون كوسلام نياز كية بين . والسلام عليم ورهمة الله "

الغرض آبيك انعلاقى منت نبوى كامبترين نوزيس - الدُّتعالى آب كونا ديرة الصحت كم ماعة سلامت ركھ .



**ولگ وت \*** آپشته ۱۱ برسترون برختیجه انتفهجعدی مواندا ایرون ماسب دیمت الدعلید که گوله بودس برا بهریت . آپ معزن د عیدان افزوما حب سرکانی <sup>ف</sup>ریز موبرس حجورت محق .

ا مسلولی سمجی می از دوازه والوه والوه والوه اجوه سے بطرحا ، حافظ مهاب الدین حاصب کی دروازه والول سے حفظ کی جمی جاعت پروس دیدھتے کہ آئید کے برائے بصافی حضرت موادنا عبد الأصا حربشش ہی استمان کے موقع پر دادانعلوم دو بندے ہ جورآ نے ، اا وقت آپ که فاق میں میروش مربی می جھنرت او جوری دارا کا کھی نا کھر والوں کہ ساخ اکنے کھیا یا کرتے تھے ، والدہ صاحب خواط میں اور اللہ برائد اور کا استرا وی کھیا ہے کہ میں اور دائل ہے دی گر آگر اس موات انہم ایسی از گیا اور کوئی کے ماجول سے متاثر ہوکر انہوں نے واراضی مشکروا دی توآپ کا عرصت ہوگی گئا کہا ہے والوہ کید والدہ کید والدی موفرشایت ہوئی اور چھنرت او چوری گئے آپ کو بیشے میں کی موادنا عبد الگر اور ترک ساتھ والوہ کا

ا معلی معتلم این خواده نوم دیوبندک اسازه سے وزان نظائی کی گئیں پروحیں ایسی ووده عدیث باتی مشاکد ملکت چوگی، پاکستان کرکسی پرکسسرمیں آپ کہ جمیست نیمی گئی تئی خوادا اور اس این میں بھی ول ور نگا فرمانے کر آپر البصرے جیسے کوا کوسندیشت نمال کر مج مبرح بی گوال وسے می بالآخر جا حد اخرویش والعوبا اور جس وورہ عدیث خرجت پولیھا ۔اکسا آؤہ میں حتیا واقعی صاحب اور تھوڑت موانا جاہ خاتھ اور میں صاحب کا زھونی خاص طور پر قابل وکر جیں ۔

گروک فی مسلک ہے۔ ؟ بینے والڈ سمیس ہونے اورانیس سے اسباق کی کھنے *کریک خاف*ت مامل کہ آپ بمیں جذب کی کیفیٹ مہت زیادہ تی اس کی وجرحعرف موانا جیدا اندمس احب افریٹ پر تال کر<sup>و م</sup>حوث والادما وٹ کے ہمیں مجذوب کا مجدوثا مہا و محمد نے سے دیکا تھا ۔ ایک مرترچھ زسے موانا میاں امراضین صاحبؓ والاعوم وجہ بندوب ہوکئے ۔ بھر دختہ اور جذون فج فرایا ۔ میا ففاصا صب مرجوم نے ان کا مجموثا کھایا 'اس کا افریہ ہوا کروانوالاما صب مجذوب ہوگئے ۔ بھر دختہ توریر پھی ہو

گردنیا مصربے دغیق ای طرح قائم رہی ۔

**شاوی اولا و :** کام صعیرالنُّد صلیم النُداورصیب الش<sub>نگ</sub>ن \_ کام صعیرالنُّد صلیم النُداورصیب الش<sub>نگ</sub>ن \_

﴿ اَبِ تَعْرِيدٌ بُرِمِال ثِنَّا بِل وعِيال فَكْ كَهُ لِتَرْيفِ سَے جاتے ہے ۔ وجم سِ اُو ؟ جہاد کی توپ رکھتے تھے ۔اُپ کے بال کی بنوقی اورلیتول تھے ۔عبدالمجدد احد سین کے کہنے پرچاد ہا گئے ۔ عبل دوزاز بدل بطنے کا محمل مقاعول ثماز کے بودھوت او جودگا کے مزار پر پدیل جانے کا محمول مقا۔

ور مسسوک \* حضرت لاہودکا نے معری شاہ اور فارون کی کی مب جدی ورد داری آپ کوسون مرکمی تھی جھڑوٹ کے وحال کے بعدمان چشیرافوالرمیں درس قرآن دیا کرتے ہے بحوانا اور دفاؤک ملام موجودگی پھیس ذکر اور فطرز تجدمی دیا کرتے ہے ۔

رمصنان اخیادکسک ۱ در آدیج محی اودخرب ومث ۱ کا دریانی وقت عدّد ا بیولیش کے درید آپ کو کھر ان اگیا جھڑے موالٹا اگورمذلکسمی جلسیسے والیس آستہ تو ایمولینس کھڑی دکھیں جس انہیں شئر زبوارا درجاز منوم ہواکران کا انقال موکمیاسیے

نه معزیک نوش به برورین الشک بهت روزه فوام الدی مین آنا لِلّه و اِنا الحکد دا مین که مین که معنون کے تعت کھے ہے ایک کا قارتی فیام الدین نہایت دکھ کے سامت ہے فر بوصی کے معزیٰ کے فرزند اصفر حدیث مواقا جا تا عمیدالشرما حدیث و ایم ایک ماہ سے میوم سیال میں بعارت وبا علی روحادی سے آنا بروز بوصی ارد ضان ابدارک مواسع میں مین وقات یا گئے ہیں ۔ وٹنا لِلْلَه وَ اِنْنَا الْمُدِيدُ لَا جِحُون م

موصوف هوت هوت دروات الدُعليد كفترة قام برطل بيرادي جامط صعيد فراق الدي ودن قرائ اوردارس قاسم اصوم مي بعد فلامؤرسكول وكام لئ كزامِ تعليم اودفارغ التحقيق فشرق أن كي بياس نجعات ميه نيز جالتشم يشيخ التفرير حسرت موالا نا حبد الثمام بدا أوردالما احال كي عدم موجود كي من وظاء بهيغ وقبس ذكر ونوح كزائش جي مواجام ويت دب - قدرت فرضنب ك فهاست، الموادده اور انهائ استغذا كل دوار واست مرفرات فرارك تنارط افذاص كديده قد رحلت تعزت مؤلما كم لته جادكاه صدف مدكم نين يحدث كي در وارون مرب بهيناه اخاذ يؤكرا بيه – 

#### حضوت الهوري مولاناسيه مرداؤد كى نظرمي

موال الاخطىصاصب کی دفات میرے کھے انتہا لی صورکی باعث جہ بولانا مرحم ملک کے مشاذ تربی علما ہیں میں تھے ہاں کے ساتھ ارتبال سے لمعند الدیرکیم لفعال پہنے ہے وہ نا کا ال کی ہے۔

خوہ نام ہوم سے قوجہ وسندن کی اشاعت اور مثر کو زمید کہونا نے کے نفٹرو تا پی توانگ یون پرداشت کی ہیں۔ ہے کا کے توان ا طاراس کی اقدوری بہتر کو کیے درگان کر ہم سے درس ذمدس کوسی تسلس بازری ادرائیا ہت کے ساتھ ابنوں نے قوری کا جس ال تک سا ا مکتاب کی خلافائوں ٹارکھی بھرین کا سے مرداشت کیا ہر سے بھر ہداران کے دوران میں بھریا دو اور میں کا مساسا نہ اور کا بھٹ کو انہوں نے نوعوریشان سے مرداشت کیا ہر سے ساتھ کی دوران جائے کا اتفاق ہما تو جائے ہے ای سے بست قریب در رہے ہیں۔ طاہری نے اوران میں بدر تھا میں اور میں موران نے باون وائوں دینے ورائی اوران مان طافرے دفقا میں کے ساتھ توان تجدید اوران میں بیشا ا

" مولانامروم سفیمیشرگوندهٔ می کا مطاب به حوصت ومنز دانم کیا چس میں امپ کوسے صوفکا لیرصندش آئی واپی امیس طلسفتر میامنیں کے زمرکھنڈ التی کا بوقوایف خائدوز زاندے استدان کرسفیم یک مجسی کھتا ہی ہیمیں کی موظوماتھ مشدن اسٹا برسائے ساتھ کا ورطوع توان سے معرفی بطر بھسی کھروم ہمرکئی۔

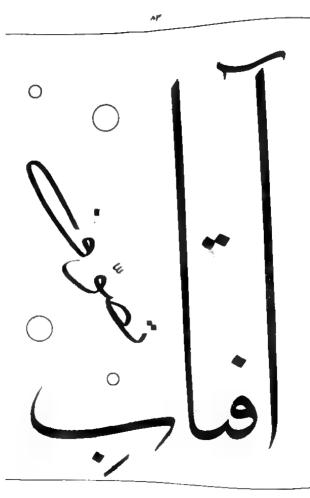



أَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَينِ الرَّجِلَيرِ الله اِئْسِيرِ اللَّهِ ۗ الزَّحَانِينَ ۗ الزُّرِجِينُرِ كَيْ يَهِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وقد سُورِهِ اخلاص في مي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يعراتد أشاكر حلبت تشيخ عمدالتسادر جيول محبيب سائل بعصة الله عليه کی زوع کو ٹواپ پہنجایا جائے۔ اور مندر مارُ وَال تِينَ وَعَالِمِن كُلُ مَا يُسِ .

ن أسد الله إلى محد اينا شوق نصيب فرا ده، است اخُد: تَوْ جِحِهِ ابِنَا نَامَ نَعِيبٍ وَنَا وان است الشر؛ جحد سے وہ کام کرا ۔ جی ی قرابشی ہو۔ س کے بعد فاکر شروع كيا جائد - اور تيم ك وان ساق ين بهرت شروع کروٹ بایں . اَلْمُصَلَّ اللَّهُ لِمَا لَا إِلَّهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ تُوْرُلُ الله . ألا إله إلا الله تُحَمِّدُ وَسُولُ الله . أو إله أو الله تحقيدًا رُسُولُ الله مي وقد يورا كر يرج ك ع يد -يم نقط لا إله إلا اطه كا كلم زين عد کیا جائے۔ وس تیسے اس کارک پیری جائی وس كے بعد إلا الله كى وس تيم يمرى بني اس کے احد اُفاہ کو ذکر ک جائے ۔ یہل نین مرتبہ میں جَعَلُ شَاکَة كَا الْفَقَا بِهِي كِهَا جَائِمَةً بديد تنظ ألفة كال ي اس سك بعد حَدُوكُ وَكُرُكِ جَارِقُ اس كَانِهُ دس تعييم پيري جأيي .

ترتبًا إيثًا فِي الدُّنَا حَسَنَةً وَ لَمُ الله و حَسَنَهُ وَعِمَا مَدُابُ التَّاسِ ٱلْمُفَتَدُ إِنَّا لَجَعَلُكَ لِمَا خَوْرِهِمْ وَلَسَّوْدُ

ال کے بد مراقبہ کے ۲۰ او یا ۱ ا

مرتبه منظ الملة تعليذهبي ير مرب نكائے

بِلَنَّ مِنْ شُهُونِ هِنْ . \* اللَّهُمُّ اسْتُرَانَ بَسَقُرَكُ الْجَمِيلِ . اَرْضِكُ الْهَنَّةُ أَمْ يُرْجِسَانٍ . يَا مُعَلِبُ الْقُالُوبِ ثَيْثُ فُلُوْبُنَا مُلْ

الْلَهُ عَرِينًا نَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ الْصَابُرِ وَحِينَ حَلُهُ مِنْ النَّايِرِ، وَمِينٌ غِنْتُهُ التغثأ والمتكات وكبن بثنة السيادالكخال اللَّهُ وَ هَوْنُ عَلَيْنَا سُلَّرَاتِ الْعَوْبِ . رْ كُنَّا هَمْ لَنَّا مِنْ ٱلْمُوَاجِنَّا رَفُونِيْجًا

كُنَّاتُمْ أَعْثِينَ وَآلَجْمَلْنَا لِلنَّشِّيلِينَ لِمَا مُّأَهُ المفية ويقنالنا تبيث انتزطى والمثل رَجَهُ تُنْذُا خُدُرًا مِنْ الْأَزْلِي وَ

بعادا بازم سفاطي عويعته وبالأشيرة الوبوا والخاز وتجهي فعام بدين وبأوازه شيراقوان فالورث

روه يمترون والهي يسيعت تتعسوا فكن فوالعدى

لاعتضافها

يشاوتريضه

بندادشريت

بفداد شريت

النداوش بيند

القداء تسريت

المفداو شرييت

يضاد تربيت

يغداد تربيث

بنداد تربث

إنداء تريث

بغداء تحرييت

طب تریث

طب ٹریت

طب شریف طب تریت

طب تریف

أنة تريب

أخاشريت

كەترىپ

أة ثريت

أعاثريت

أع شريت

أخاشهت

أة ثريث

أخا تمريت

بيركوث سدحانه 14261

16 2 6 19

مونی شیص

بمهانش تريث

مزدرون جارثريت

سع بادلور

مقيم 8 يهرشهر

غراؤسس

0,000

مغت وزمغذاملا الهى يحرمت بإب العام اسد الله الغالب على ابن إن طالب كرم الله وجعه الاي بحرمت حضرت خواجه حسن بصوى برحمة الله عليه العي عرمت حضرت داؤد طائي مرحمة الله ملمه المي عرمت حفرت خواجه جديب عجمي محمة الله عليه

عط الله ملية وإله

الهي بحرمت حضرت معروف كرخي مهجمة المدعلية الغي بحرمت حضرت شيخ سري سقطى بهجمة الله عليه العى بحرمت حضرت شيخ جشيد بفدادى بهحمة الله عليه الهى بحرمت حضرت شيخ ابويكر شيل برحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت عبدا أواحل تميسي محمة الله عليه الهي بحرمت حضرت إبوالفرح طرطوسي مرحمة الله عليه للى بحرمت حضرت تسيخ إله الحسن هنكارى قرشى مرحسة الله عليه الهي بحرمت حضوت سيخ إبوسعيد مبالات مخزومي بهحمة الله عليه العي بحرمت حضرت شاء حجى الدس عبد القاد سرجيلاني اول محمة الله عليه اللهى بحرمت حضرت شيخ سيعت الدين عبد البهاب مرحمة الله عليه العى بعرمت حضرت سيد صفى الدين صوفى بهحمة الله عليه الغي بحرمت حفارت سيبرا بوالمياس احمارا محمة الله عليه اللهي بحرمت حضرت سين مسعور محمة الله عليه اللهى بحرمت حقوت سين تعسر الدين جيلاتي بغدادي حلبي اول رجة الدعليه اللي يحرمت حضرت سنيد مجمد غوث كيلاني الحسني حلبي أجي رجة الدعليه اللي بحرمت حضرت سيد عبد القادر تاني سحمة الله طيه

الغى بحرمت حضرت سيد عبد الترفراق مختمة الله علمه اللي بحرمت حضارت مسيدهامل لوبخش كلان مهدية المدعلية اللي بحرمت حضرت سيّد عبد القادش ثالث مهجمة الله عليه اللى بحومت حضرت سيدعب القادس مرابة محمدة الله عليه الهى بحرمت حضرت سيد حامد كم باخش لاق مهمة الله عليه اللي بحرمت حضرت سيِّد تُعس آلدين ثَاثُ محملة الله عليه الهى بحرمت حضرت سنيد محمد صالح مهجعة افد عليه اللى عرمت حضرت سيدعبد القادم جيلاني خاصق محمة الله عليه ألهى بحرمت حضرت سيد محمد بقا محمة الله عليه الهى بحرمت حضرت سيدا محمد ساشد محمة الله عليه الهى بحرمت حضرت شاوحسن مرحمة الله عليه

اللى بحرمت حضرت شيخ حافظ ( الله عليه الله عليه أمحة المدشه

الشبعي مسلمة وردواشدي وروضه شاولان مورد

# مفرت لاهوري کے العمین نظر العمین

م مرکد سے مرادد دل کی صفاتی دسول کا کام محتی اضاطه اوراحکام ظاہر کی کشریج کے عدد دہنیں رہے گا جگروہ اطلاق کی پاکیرگی اور شیخل کے اعلام سربر فرائن مجیسرانجام دیں گئے۔ رسول گاہم تھی نیشیت مسلواحظ کی ہوتی ایز کیسھری ہسران مام ہو کی او نشاندر پر زرج سر دصوری روحانی خانست مصابل ایوان سے دلالے میں دور ہوجائے تھے ،ان سکے فیضان محمیت سے ولوں کی ونیا میالی حق بنوائڈ کی جیست، سامالٹڈ کا نوف ادر برقم کی دائی ہوں گئے۔ نفسی کی دوامت سے انسان میں واج سے تھے۔ بھائی عضرمت افل اور بیں کہ بی کرم میں انڈ جیسٹ کی مجست کا یہ اثر تھا کہ جب آپ میں منوں میں واقل ہوتے تھے۔ قوم رچیز دونئی صعلوم ہوآ تھی جیست کمستیر ار مسائلہ جیر بی مائی صعلوم او ڈرجی اور کیٹ کے بعد میں مال اور سے صعافی ہوشے تھے۔

سیده پیرمعون و ما به در این موسیده او دوخیت کے آنتا بہتے۔ ان کی روحانی کی قت ولی اور و باغی والی اور اولی آذار ورحق قدت کا تقدیرت کا تقدیرت ملی انگریس ایک سرترسازی اینان کے ساتھ حافر ہوتا اس کا ظاہر ویائی پاک وصاحت ہوجانا اوروہ عمون اول ہوجاں ۔ توت واقت واضافی خطاب کا تعمیر کرتا ، عاکم و باحثان ہشنہشا ، واضح تالوں شارح والی اس اوروٹ اسی فامت واصلو کا نتا اور یقیماس کے ول مدداخ مجمعان کی ہوجانا کر سوائے تھا ہے ہمی کوئی تیس ہوجانا کر سرت سائے سر نیاز تم کیا جائے اورائی پیٹائیو لیا کھیکا باد تسبع کے بیل نتھا مولی نیز مسکتا ہے اور وی ہے بچر وقت ہاں۔ سائے ہے اورائیس برگھوی وکھ مالیے

کی پر کیفیت افسان کوحاص ہو جائے کا انسان ہوگوی فواکو دیکوریا ہے یا کم آذکہ وہ انسان کی ہر توکت کودیکھ وہا جھو انسان ک م مرزو ہوئی تنگی مکتی ہے۔ کہ کی شیعی مناکم مثلق کودیکھ ہی رہا ہوا دیرا سک اسکام کی خلاصت ورزی ہی کرسے اوراگر صائح کھوم کی دہا ہم تو ہوئیں تا محصوصیہ کراس کی موج وکی میں کوئی کان مرفوہ ہوئیا گئی ہیں ہے۔ موسان انسان آت کی کی اصطلاع می تصوی کان ہے اور ظاہر ہے کریہ تعلیمات اسلامی کی دورای وار آنہا ہے اورای کا تقیمی مشاطع پرواز انتظام واشیق انسان اورای کی جدائعہ و تا کان ہی سے مستون کانہیں ۔ مشیم کی مستون کے با حش تھورت کوئی ہوئے تعقید بنائے اوراس کا تقیمی کرے توجہ دوران کے ایست دوران کا کہیں ۔

ودیشینه تندام گیصون کا حالی ہی دلی الا دووش مرکار جارت کی اورکا - دودشی درانشین درانشین سر کا عکس جمل جد نشداکی بیوست کان منجر جد آمو وست کی اصطلاح برای وه واست سیدج برونوش می کو طرحت می انواد رسید اوران که اوران کان می نظر سید برک که در نام می مواد است کی طوحت میں مواد است کی مواد است می مواد است می مواد است می مواد است کی مواد است می مواد است که مواد است می مواد است که است مواد می مواد است مواد می مواد است مواد می مواد است می مواد می مواد است می مود می مود می مود است می مود می مود است می مود می مود است می مود می مود می مود می مود است می مود می مود است می مود است می مود می مود می مود است می مود می مود است می مود می مود است می مود می

موادنا کی جم می بھی ہے۔ بھی انجن صفرا الیں اوران کا آنائم ہے ہوا خدستان ما اصورا امید ہی ای کی دیا پاست کو زرد و رکھے ہوا ہیں۔ اور حرصت ہی اہیں بکٹر افوادہ شاہ ول النگر کا حرص مواد کا کے الاوجی صادحیہ علم خفض ہے۔ میں مواد ایسے میسال بھی ہندوہ ہوں سے میسی حیوشو کی موادث کا ورس و سے مہمہ ہیں، اوران سے معلم خضوا کا سکم لجدی طرب اربار ہیں، مانا حالات میسی کم اوران عبد الشرائع الور آن بھی ایشے والد کی سمندر شدہ و جا رست پر شکمی این وہ انجمی خدا کا اندین سکم بی امیر آبور ، تبرسرے صابح را دسے مواد تا حافظ اللی عمد معبد عرب شاہ سکمنٹولی میں اوران کا اس کا فقاما ہاں سکم میروسے۔

صاكاتيا لياتي كي مكن مين علل الداند بهو بني جراً ك من سيرسي واصل موتا بعد اعرضتي مير الإنشاق برناسيد اسي ايك مكتبي نبط

إرسار مدفغال وكالات مي يي.

اسبج النسالة اس صففت مي جندانى سے زيا وہ ترب بوتا ہے۔ وہ درجہ ولائت كے انتظام بالذينام بر فائز برتائيہ۔
اسلام سيسيط اور آھ بجی البسطير حربجة اللہ برول کو چونوکر خواکی دين کوچيونوکون کی تحد ميں بياؤوں اور وبرا أول جم الحقيق را وقالت ہے۔
در نا وہ لات ہے۔ يا پھر سسکتی ہوئی النسائیت، نظم واستبداد ہیں و بیسمائی اوراسٹیٹ کی بدا تصافیق بیس برور ہے والے حوالے سے بین تعلق میں اوراد قر وفالف کی تعلیم دینا برود گاری اور بھاجوت ازار نے کے نقش تعلیم کرنا۔ اور اللہ مائے والے کا مسلم کا اللہ اور اللہ مائے والے کے نقش تعلیم کرنا۔ اور اللہ مائے واللہ کی دولات ہے۔

گار خرماستے وصول کر تاہم ہی ولایت ہے۔ ان کے رخوماستے وصول کر تاہم ہی ولایت ہے۔ سب بریدادی میں ضوا کریاد کرتا ہے۔ وکڑائی کی خلافوں کا سکون میں گرانہ ہے وہاں وہ خلق ضدا پرسی کا کن ظرد کھتنا ہے۔ عوص فرمونی انتدام مویا تا ہوات ان اول کو آسستردا واس سیے خلوم انسان شد کو کچاہ والے قرار کی جدوجہد کرتا ہے۔ میا جی سے انسان خواں سے خلاف آجا کا انسان ہے۔ انکار ایس کو دیکسے وہ ول نہیں ، مجرا افزادی اور اجماکی وصدار اول سے مجانی ہو بھر واستہداد کے مطاعت کشی کھٹ کرنے سے کھڑ کڑا تا ہو تدول ہے۔ نہوں سیاست سکے مینکا موں سے گھڑ تا ہو۔

مسيسيد باشت صاحب مهای گودلديست و صب کرانندا النزعي جو ادريوام کی ضدست جي، در وين ضا وندعبا دست بعي ان دوچيزول 🖚 جه مينقوق التلکاه وانيکي درمتقوق العياوکي ادارگي تووونون مي برخ تی کرس گه. ده ولخانيس بوسکتا

بهنا عبادت كيزخلامت ختق فيسعت بتسيح وسجاده دولق نيست

ار و اُں مِن اَل طبیبت کے تصابی کھا کھنا کرنے کہ کسی کو بست خبر اُن کی بہانے سے کرا پی بسیدا کرنٹل پندکر و بیٹے گئے۔۔ یکی کی خدائی۔ خدا کا کہ بے اُنٹر بندی کے دوران کرا ہی گئے انگریز چھے: کھنے بچار جوا ۔۔۔ اِٹھارہ بڑے ڈاکٹروں سے علاج کیا گرکھ ہرا۔۔ باہ کو کسی خصصت کھنے سے کہاں انڈوائے سے دعا کرا ہے ٹوشنا ہوجائے گئے جسید کھنٹ اِنجا ایشدکو کے کہا ہے کہ میں فاع ہرااوں سال اجراع موسی کے دعا کی ویواست کا صفرت نے دعائے گئے ناتھا تھائے اور بارگاہ خداو تدی ہرا انجا کہ واسا سال آپا تو بڑے دی کے مشن کھڑا سون منے دواجی کی فاق کھے کہ

سیمینتی کودهپر کوشف موجی بسیدن کشترولی بی ول چی قرگیدا کردا می اسی دویش کونگر بندگیا پی نشک بری کی میان پری گی دلد با استر که ول اور جس می نکامی آن قد موالت به بری کی میسیدند و آوس پرسد به اس قد فراد دان کست مکان می اور اس از می چیده ای اگر بندر بینته سیرا در دان به بهرگی کوچسته نه بری خی کامیش شد که گر کشتار کرند کی جراست کرد. بخته بسی کرایک میران یک سامی ایا ایس بی ای سخت سند امروش فرایدندگی کوهفرت اگر کشتار مدد بهی جیسب و دام ویش کی مودمی دادان بروشاکی تعمید سند از برها بوانا به منظریت کوش و با تا دقیمی جرب مدود و دافقاه سند با برگل کرد کیستار معفرست، دیمی تفراید، فربا نظر آشد و با کام اس سال معالی و آ

اس تبهید کمک لیوانسیه اور خرکوره مییادک روشندی پیس شیخ انتظیراتر کے بردوشیون کے مالات زندگ علیٰ وہ علیا۔ ۵ در دا کھن جاتے ہیں۔

معنونت دین لیری اور حضرت امروقی دو فول بزرگ ایت و تزشیس دیا نیاشت تعبوت که برواده اولیت اینت مقام پرفطا که ای پرشا به و ولوں اولیا شیخطام اورات طاحب زمان کیک بی موتیش مل وصونت بدیا اما دئیں عافظ تحدودتی اصاصیب قدس مرود بھرچیزی نشر لید: کمیشش یافت اورفیکیٹر مجاز تصدام افقالب موادنا جدرالشرسندی نے بی آئید کری دست تی براست پراسلام فیول کیا اور آئید سے: برسندی تی پرخشرند دی لیری کھے توسیس امروند شرخیت اورششرند امرونی مؤزات طبیستی مردودی و بر کماست معاصل کوسڈ بلاچیک حیات تھے بہی وصیسے کمیشیخ احتید برحدرت موان داچین فوزان کر بھر وول کرجی دو لوں شف پیشفروسی و کرکاست سے فوان ااور دو فود برد مگل مقرب نے بی سد کھ تا دریڈ میں خرق خلاطت سے مرافزاد فرایا حضرت شیخ انتخبر و فول کی تطویف میں بی جمعیف تھے۔

#### پشتخ المشتائع سسسلفان العارفين طيغ خاه تمدصاصب وين پورئ

حضرے خلیف خلام محدوی اورتی کے والد اورائا ام کوائی فرق والاس تھا آہدے وطن ما لوت موشق ما لمان اضاح جنگ بھا ہم وف نام آہد کے دونا عا لمان خان کے نام پر جے نید آہدے خاندان کی بہت ہوئی موروثی جاگر تھی جس کمائا ئی نوجی وریا پر ہوجی ہے وہاں آہد کے توجی پرسٹنڈ ماراں ہی مرہائش پذیر ہوئی۔ توسید تھی صفریت مافظ تھر مدین تصا حصیہ میں معدست کے موضوعت فرانا کی طوحت تریادہ مائی ہوئی۔ اس نے ماہر نام پری کی تعمین نہرستا شکاست و بان پرز نسنف ملکران اہنیں ہی جمعت وشغفنت سے تواز نے۔ وشن کی گاہوں کے ٹونن سنب نوی کے مطابق وعایش ویتے۔ روحانی امتدارسے آب کا مرتب ہمیت جندسے جعزت شخ اصفیر واکونے نے کو میرے دونوں مریوں کا ورجہ جاجہ نظام الدین اولیا ، سے کم نہیں اور میں طارح المصلی کہا ہوں "ہیں عالمگر جنگ کے دوران پرطانی مکوست نے آہیں کوبا بدز کھر کے دکھا ہدا کہ خاص پسعدول کی آ ماجگا ہ تھی۔ علایت مصنعہ موان انحرسیاں ، نشش حباست مصنفہ موان احسین انحسد حلّی اورصوصت موان انجید الشرشدی کی ٹی ٹری پس اس کا ذکر موجو ہے ۔ سہدا موسد والعم شنج السلام صورت موان احسین انحد دن ہی ہی سے سلسلہ تعادید ہمی جا زرجھا ہے کہ بال اس

آخر تعربیں ہروقت یا دائی سک ناعث استفراق دہنا تھا ایک ہوا کہا جائے ہوہی چوٹی ہو۔چنا کچرا سی انبغراق کی صالبت پس آپ۔ خصصائق میں، بارچی معطنت و سہر کے ماست ہم اسال کی عربیں وائی اس کوئیک کہا۔ آپ کا درار ویں اور ان نیووٹ و جرنج ا تواس وعوام سے۔ آپ سک پہنچی کی مسعنت قاموں ہی ادام انقلاب موانا جیدالمقرسسندی آخری بشرانسوں ہے ہیں

قطیب الاتھاں میں بیاد تائی محمود امرولی الیست کو الدیدرگرار کا ایم گری سیدمبلوال شاہ تھا بہوال کے سیدی سیدی والدین فی سیدمبلوال شاہ تھا بہوال کے سی سیدی والدین فی است نوبورسی کا بدنام کے دیا تھا۔ اصل میں ایک الاتھیں روم بی ایک ایک کی سیدا ہوئے ایم است نوبورسی میں آباد ہوگئے تھے۔ امرو ٹی ایم ایم ایک میں الدین نے آپ نے بہائی بیٹ سیدی توجہ کا ترجہ میں الدین میں تھے۔ ایس نے قرآن جید کا ترجہ میں تربان میں کیا جی ایم کی میں الدین میں تھا ہے۔ امرو ٹی ایم میں الدین میں تھا ہے۔ امرو ٹی ایم کا میں الدین میں تھا ہے۔ اور تھا کہ میں الدین الدین کی الدین کی ایک کی الدین میں تھیں اور تباول آبیہ کی میں میں میں میں الدین کی میں الدین کی میں الدین کی الدین کی الدین کی دور الدین کی میں اگر میں میں کا دور الدین کی کھر میں میں کی تھی میں گرقمیں میں دو کا کہ بیٹر میں میں کی تھی میں گرقمیں میں دور الدین کی دور ک

صفرت می وه قدت چی دادگریز کو دوحانی فاقت کرلی از تریرمنده به نکال بابر کرنے اور ایک مرتبر تر آنیدسف احلال ایر کمیجی دیاتها بین اگریزگرگی سے دھی دومال کی تحریک کے سیسے می صفرت امرونی کو ایر متدہ وطوح تال مقربی گیا تھا۔

ایک مرتب گرین ول نے سسندوہ میں ہیں۔ ہزنکا سنے کی تجزیز کی رائنتہ میں ایک مجدیز تی تھی کوئوں بے صورت امر وقی سے جاکہ مسافل چیش کمیار فردا کے جا اسے میں۔ آپ ایش جا ہیں سمیست اس سمید میں جلے گئے انگریز ول کا بنیر تھا کہ منوب امروقی کم کسی طرح ہے جوم سے ناکام کی جائے ہے وہا کہ نے کہ مولوں کا محالے کے جاس ہوا۔ مرکدہ کام ایوس کی معیدت بین سمید کی طرحت آسسے تھے کردا مدیش ا آپ کے دولش کے اپنیں روکا محام نے مسال کیا

> تمبادا تام كيا ہے ! مجاجدة كيد ميز الم المواد ہے۔

سیال برکیاکام کرتے ہو ؟
مجابہ دسیب فائشہ سیال در کہاں رہتے ہو !
مجابہ در فناک ٹیٹے پر ر
سوال رتجارے یاس سامان کیا ہے ۔
نوال رتجارے یاس سامان کیا ہے ۔
نوال رکھن ہو کہتے ۔
سوال رکھن کے ساتھ ہو !

میابد:- وہ بمارے شیخے میں ہم ان کے میال مثاریں -

آخراص منتاط چی می مکودست کو جمکناپرانا اورا ابول نے ابر سیدسے چٹا کرکھ واٹی یہ ایک مکالم پنڈ و بنا سے کوشئرت امروقی کا مریدوں برکس وریر دنگدیوصل ہواٹھا اورو کی توریدادا اوراگویڈیمن کے مضربت امروٹی سے جازی الاقال واس ایج ری ۲ سال کی عمر داہی کامر مقا ہوئے راکپ کا مراوسایک امروشا پڑ کوی سے اس کی میں ہے۔ آئیا ان کم وقت اورٹولٹ ہی ریختھرسے حالات ہی ہج میں نے ا محرم جدالا تک صاصب کے حکما تھیل جرم ہروقتم کو دیشتہ ورز جی اس قدر معروب تاکرایک حرب ہی نہوسکتا۔

بهرحال بيفتقر حالمت مشتة فود الزواس كه طور وعام ودمت بن سيد مُرتول التدنيب مزوخرت

دامال مگرینگ وحمل صدق توهبیار مسهمچین سسارتو زدامال گلد واد و

اگرچہ ان بندگوں کے بادوں ماس اور کا دائنہ میریدہ صفرہ ہی برقشش چرج افلان و قست کے باصف اریب قرط اس پسی بناسکہ کیمی، کے باوج دائ برود میزدگوں کی اگر کمنی خوبی چربر سے سابیٹ شروق گوائ کا برکمال کیا کم تھا کہ اجوں نے شیخے انتقریرا ساگرہر تا بندہ اور جربریا حافراس اس کوحفا کمیاکم کام کا کھنے آئ کے وورچی وصوفر ٹھے ہے جی پھی طبح ہے۔

مرکث پرا دّل ۱۲

حضرت دبنیوری قادمظ

لال زبري مروم

ا سعفرت نواجر مظا محرصاحب کا اصل مولداورول دو تع عالماں شرقی چاہ فتح خان کوٹ ملہ ہوقتیں وضل ہجنگ ہے آپ وقت کے ول کا مل بھتے آپ سے بزرگوں نے فیفی حاصل کے ول کا مل بھتے آپ سے اما) افعال سعفرت عبیدا نہ سندھ اور دو حرت مولا احد علی لا ہوری آ ہے بزرگوں نے فیفی حاصل کا آپ کا تی بغوجوں کی ایک شناخ و نردرسے تعلق دکھتا ہے وقید ہونا تا ہم کے حلا سندھ کے دوران آپ کے بزرگ سندھ اور بناب اسکے مقد اور کی جو بنا ہوں کے بردی خاس میں اقامت اختیا کی دلکن منول تا جدا نہ تھر ہا اور ان نے باران سے وائی ہو بنا وقودی سے آفرا درحکومت بھینیا اس جم میں تو اور صاحب کے ایک مبزرگ عالم خان نے با دوران آپ ہو بھی ایران بھی موسلے میں تعلق کو دی سے احداد کے باس موجود ہے اور دیگ تیں بالی کے عہد میں جب بنی ہدیا ہے کہ تا اور کے باس اس وقت جس تدر زدی موالی کو جی اعلاک کی حلامیں اس وقت جس تدر زدی ما احتیا کہ بھی کہ موجود ہے اور دیگ تیں بالی کے مدیس اور اور عمل کو بی اعلاک کی وہ میا مان کے باس اس وقت جس تدر زدی اور ای موجود کے باس اس وقت جس تدر زدی اور ای موجود کے اور دوران کی موجود کی جا موجود کی ایک موجود کے باس اس وقت جس تدر زدی اور ان موجود کے بات کے تو ب وہ بی جا کھی کی وجہ سے انہوں نے فعلوں کی بٹانگ و بی احداد کی بیش کے موجود کے اور دوران کے ایک مرداد کور محد خان ہوئی تھی موجود کے بات موجود کے بات موجود کے اور دوران کو کوران کا دوران کی اور دوران کی اس موجود کے دوران کی موجود کے دوران کا موجود کے اس موجود کے دوران کوران کا موال کوران کا موال کی بٹانگ و موجود کے دوران کوران کا دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی موجود کے دوران کی اوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کوران کی دوران کی دور

مورد المحاسب كى ولادت طرائل يعرب برق ابجى سات ہى برس كے تھے كە اس كے والدكوا كى واقع سے تحت روحاني ورق ورق في ورق المدين ميں المدين ال

جیٹے کہ بروش سخت ناگزارگزری عالم ناداعگی میں تھرکتے اورحکم ویا کہ میں چھ کی نیت سے جا رہا ہوں پہنا پی چینردونسکہ بعد اپنہا ہ دو بحوی اوردولڑ کھوں کوے کوسفر چھ پر دھا نہرکتے رجب ہے قا ظر رہا سست بہا ولیور کے تصدیق بھی کم ان کی بھی آتا رہ یہاں چندرونر قبیا کہا تھیا کہ کے دوران موان تا عہدا تقا درج ہتی کرائی ہیں تباا کے دودان سر دار فود گھر طان ہما رہستے مہیں دالمانیا ہیں تعلقات بہا ہو سکت ہو حکد ہی گھرے ہوتے چھے گئے ، بھی کرائی ہیں تباا کے دودان سر دار فود گھر طان ہما رہستے مہیں دالمانیا اور اس قصد میں دفن ہو شکہ ہے۔

اب اس فافديس دوكم سن بخير دولرهيان ادران كى والده تمعين - وامرصا حب كى والده ف بنى كرا ي يس سكوت الذ كرل معزت كى والده محترم فحنت مزدوري كرشي إوراب يخول كابرط بالتي تحييط متى موايالٌ بين ايك جابع مسيد تعيي سي طويها مدرسه تصاحب مين ورس نظام كالشفاك تحاشفا كتحرث تحاجر صاحب كو إس مردسمين واحل كمرا ديالكا بعدس آب كادالده ماجدوا بی کرائی سے سکوشت ترک کرکے مبتی مولویاں میں روائش اختیا دکر لی نواج صاحب مدرسر میں تعلیم حاصل کرنے اور والدہ ہورا ساتھ فت مزدوری مجی کرنے راس طرح یہ روحانی لعل وگو ہرعر فان کی منزلس سے کرتا رہانوا صاحب ابھی مشرع جابی بڑھا یا كرالفال سي معرت حافظ محرصدين صاحب محرج مثرى شرهي سنده والدلبي مولويال تشريف لاسط اور مدرسه من طاب الوا كود كھا۔ حضرت نواحرصا حب كود كيھنے كے اجداك نے دريافت كياكہ بدال كاكس كا ہے ، جواب طابقيم . آپ نے فروالماد ويتي الل است برب موالدكروي اس بيحدك بيشاني مستقبل ولي كالراك طاحت بيجنائي نواحرصاحب ابنت خايران سميت حافظ في معد في كميلة عم جرح يُرّى دوانهوكيٌّ ا وربيم مِس سال تك بحرح يُرّى بح تكوفا ندين خدست ا فإ أ وينف دسه اس مدت ميں حافظ صاحب نے فواجه ال كوبعيث كرنيا اودمحاذ كيحتوق ها كين خواحرصا حب كى دالده فيزرجي صاحب فيا زتيس ادد ايك دوايت كے مطابق مخاسّه انكى ميتيان الخاراما آبِ ابھی مجرح پٹری ترمین میں تھے کر واٹا عبالقا درجن سے ٹی کرائی میں آپ کے والد فتراکے تتحات استواد ہوئے تھے حافا اٹ محيصه لق صاحب كن ضرمت چي آكويميت بوت اب مواه نا عبدالقا دميا ويصطرت محاجرها حب بريجها تي جي بن كنظ مه وولول مح میں تعلقات مزید گھرے ہوئے چنا نے حزت حواجر صاحب کی ہلی شا وی مولا ناحیا لقاد درے مشو دیے سے ایک سفر کی بھی سے ہو کی لیکن؛ لفا البدكي مدت كه بعدو فات ياكين. مافظ تحيصديق نے حزيث نحاج كو بدايت كا كرمباد ليورين ربائش اختيار كرسك غلوق خدا كورب كا ثالاً الله وي ريّاني حرّنت نواج صاحب مرشدك جابات اوراجازت بوقعبرخان بوهيلع دييم ياد فال بطراً بي يُحرع مستح فكوار بي ديت مُرمال / كال راحل ان مع نزاج کے خال بی تھا اپنزاجلوی ہیں ہی کہ چھوڈ کرموج دہ تھے۔ وہی ہو مراتھے۔ یہیں دسیں اور کھنا جنگل تھا آس باس کو فاگھا ہ کافت زتھے کپ اس جنکامیں مواکش پلر پر ہونگٹے پرحائے جواکک اورت کی کھیٹ تھا آپ نے باقاعدہ طود برحرینے کر ایک چھونیڑا تہا دکھا پیال مکاڈ عظے ونندوں کے توٹ سے بہاں سے گزر نے بھے تو نے تھے تواجعاصب نے مرکناں دیا "دولگا کوسیوے لیے وقد فقرص کر لیا ڈکرد کھا میں شروع ہوگئی جنگل میرمشکل ک شال صارق جوٹی کچھ عرصر ابتدام وانا عبدالقاد دھا حب جی حرشہ سے یاس آ گئے ۔ دونوں فرار کوں نے اپنے مجھ باتھوں سے مٹی کھ وی گادا تیا دکر کے انٹی بنائی اورجھی تیں بچاکران سے سمبر تیا رئ مجاب تک موج وسے ردفتہ رفتہ آبا دی فجہ ہے اُ تراسید نے اس جگری نا) دین پوزشمرہ پید مرکعا رہا ہ قبا کے دوران ب کولانا عبد الفاد درصا حدب کی اپلیر و فامت پاکیش ان کے بطرے اگ J.B بٹیا موہی بی پیدالٹر تھے جن کے صاحبزا وسے بوٹوی عبدا اٹٹکوروپی پُوری ہیں۔

ا مخرشہ جا جفائی تحمیہ صاحب نے اپنی بڑی مٹرکی موانا ناعد إلقا در سے نکاح میں دسے دی اس خاتون کے بطی سے متصدد اولاد ہوتی مگر کی میں سے مرت ایک مولانا مبدا لمشان فرندہ ہیں کچے مدرت ابد آپ کی ٹری نٹرکی کا انتقال ہوگئی ترآپ نے چوٹی بڑی مولانا عبدا لقا در اسکانات کئی دسے دی اس سے مولانا عجد شیر عمدالوحق، معرب الرحمٰن اولاد نرمیز اس وقت موج دہے۔

لًا دین پودشریف میں دیں کی باغ و بہارک تعربی من کوھوٹ ہوا جدسا حدیث بڑے بھائی ٹراسماعیل خان آب کی خدمت میں ا اخرج سے اور بڑی مشت سما حت کی کہ آپ جھنگ والیس چلیں ا ورشقل طور مرد رائش اختیار کورید نیز اپنی جدی جا ٹیرا وکا ورڈ بھی اُئن گرمخرنت خواجہ مناصب نے فوایا مجھے مرشر سنے حکم دیا ہے کہ ہیں اس چگرہ کردیں کی خدمت کروں جدی جا ٹیراد کے حقق جی اسے کہ ہوائی کو کھنٹ ویسٹے ہیں۔

الله محرست تحاج خالاً عموصاصب علما ولو نبرسے کمرے مراسم دکھتے تھے اورکیا کا اکامبانا بھی تھا۔ ولو بند کی کھائیں میں ہی حرشتی تھے اورکیا کا اکامبانا بھی تھا۔ ولو بند کی کھائیں میں ہی حرشتی تھا اورکیا کا اکامبانا کہ موالمسری سے بہلے وہی ہو الشراعی الدور المسلم ا

صورت عن المبدا المعروالحس إسروالثا اور الدراء العظم علا مدا فرد شاہ کا تثمیری فرواتے تھے کہ محفولت دیں لودی ا کے عادجت کا مل ادروی ہے جل تھے اوسے بچہرے برصرت نظروا ہے سے کئی متنانات و لا بیت طے ہوجائے تھے ۔

شیخ الوب معزش حمید، احدمدی فرمات میں کرموند دیں ہودی دومانیت کی اس منزل مہیں جہاں السانیت کا ک<sub>اری۔</sub> سیصاسی لیے معزمت موصوف حرضہ ویں ہودی سیستسلد قادیر عیل قبر کا کیا ذیتے ہلے

یک وفومول نا مبدالفرندمی کی معیت میں مکیم الامت موان اشرے علی تھا توں دیں پر دشتر ہیں۔ کے تصحیم الامن گو پرسوا رہے پھڑت دیں ہو دی اس کی پشوا کی کے نئے موکس پرتشر دین لانٹراہی و دنوں ہیں کی گز کا فاصلہ تھا جد مکیم الامن فطر صرفت دیں ہوری کے چیرہ پرمٹری تونو را گھوٹرے سے امر تھٹے اور فوایا جدیداللہ تم نے مجھے مارڈ الاء یر کیوں شہتا یا کہ جان ورم کا مل وی دنیا ہے۔

معرت شرور شرقوري فريات بير كرخوام فلا محرصا حب كى ايك نظاه ي انسان كي تقديم بدل دي بدر

حورت تواجہ صاحب ایک دودنر ان ن تھے اورانگرنیسے فقرت ان کا ایمان تھا اس سے عادہ و ہو بزرسے ان کے دوا قائم ہوئے تواجہ صاحب سے تسدیر جا دو ہوند کی ایس ہی شرکت فرائی بھونت شیخ اجندمولانا کی ورا کھس آپ کا ہے حداموڑ تھے چھیتہ ان نصاد سمبری تنظیم کے ایچا دی مولانا مندھی تھے آپ ہی سے سٹورہ سے فروع ہوئی ڈخاجہ صاحب ٹوکیل وقتی دب کے سلسلہ میں گرفتا و مہرسے اورجانش حوص فی میں ایک حرصہ قدر رہے اس جس سے مولان اور بھی فاہودی بھی قد کے دن گڑاؤ کی مرشد اور مربد دونوں ایک دوسرے سے بے فرتھے

مشہور دونشکیٹی کی دیودش سے مطابق تخریف 'دینی دونل کا مقصدیہ تھا ہزددستان کو آنا دکوا جائے اس کے نئے بک فوغ سے ناکسے فائم کی تئی تھی جس نے کما نٹرنیٹے البندمولانا نحو والحس تھے مراکا ہے جس اس تخریف آزادی کا انتختان ہوک ہڑا ہم کرنددیشہ مودہ میں قائم تھا۔ برطانوی حکومت نے مارا و و بنداور حضرت دیں بودی کو گرفتا دکر لیا مولانا حصیل اکتر مدنی گفت میں کھھتے ہی کرمعترت ویں بودی گرفتادی پڑوا کا میں اس قدر اشتعال پیدا بھا کہ کومترت ان کورخ کریتے مرجج بور بچگی

مولم سن بحذر کے لئے دکرالٹری صور کے اس موافل میں بھی اس بات پر مؤد دندریا کی ہے ہور از د موام کھلنے کا طبی یہ افرید کہ اکتری صور کے توری اور سامیں خان جی ایک سمبار کہ مجس کے دوران معزت یہ سن کر موام کھلنے کا طبی یہ افرید کہ کہ کہ معنادت کی توقع مسلم ہوئی ہے سے فری ہیں تیر کھا ہے سے گذاہ تو تہیں چکا بیان ما این کے سے میں طرح کو تو کہ کہ میں مارے وام کھائے ہیں اور انتسان کہ بہ فری ہیں تیر کھا ہے سے گذاہ تو تہیں چکا بیان میں تا مؤرد افن موکل مسہودادت اسی طرح وام کھائے ہے میں بہت اثر بھا خود کا ہے کہ نبادت کی ندشہ سے معا ڈائٹر مورم جو میائے اداسی طرح دفتہ تو تا وی کی توفیق ہی ساہر ہوئے ہے۔

فریان اس کے کٹرے سے فرکران افزوری سے کوؤک اس کی خاصیت سے ان من سے دل عجم الکی السین استعداد بھا ہویا آر ہے کا د معربور مرکھانے کرفیوں بی مهم مرکز معید کرمند و کھوئی کو یہ من میں رائز المنظمان

## مرالة المالمن المسير مع محمود صاحبُ مساعد

اعجازا حدثال شگعانی ایم اے (کاریٹامعم اسلامیات عرب)

الی صلات 3 سر کہ براہ دو مرب سے بحرت مرک اٹھے تھے اور متقل طور پر ندو میں ؛ و ہوگئے تھے آبئد و اس عبدالقا وصاحبہ تھے ۔ کم اور ممنیت 3 سر کہ باک اس بیوی محدود اور کنیت الجا محسن کئی رآ ہے کہ بدائش قعبہ دیوانی نزدگا دھی مودی ضع تر بور میرس (مالبقر گئی رو بڑی ممنا سمکھی کی میں برائش کی مجھے کا بڑے کا تعین میٹ مشتکل ہے را بنتر آ ہا کی عربے ادار تھے سے بر تر میل ہے کہ گھا از آ گئی کے نصف آخر سے مرد ملا میں آپ پہلا ہوئے ۔

المحليم هـ آپ ف ابتدائی تعلیم اینی والد مو انامید عبدالفا در صاحب سے ماصل کی اس کی بعد کی عرصه برجاحب با فی درک گاؤگ می فادی المسجلیم هـ آپ ف استان بعد این اورک کار کردا می فادی استان به بعد این موجوا رستان به بعد این استان با بعد دان این به بعد این استان به بعد این به بعد با بعد این به بعد با بعد این به بعد با بعد و موجوا به بعد با بعد به بعد با بعد با بعد با بعد به بعد با بعد با بعد به بعد با بعد به بعد با بعد به بعد با بعد به بعد به بعد با بعد به بعد با بعد به بعد به بعد به بعد به بعد به بعد با بعد به بعد به بعد با بعد به بعد با بعد به بعد با بعد به بعد به بعد با بعد به بعد با بعد به به بعد با بعد به بعد به بعد با بعد به بعد با بعد با به بعد با به بعد با بعد بعد با به بعد با بعد بعد با بعد بعد با بعد با با به بعد با بعد به بعد با بعد بعد با بعد بعد با بعد به بعد با بعد به بعد با بعد بدو با بعد با بدو با بعد با

صحنت ما فیا محدصدتی صاحب خشا) کا حکم دیا- پورے چاکیس وی نیا کرنے کے بعد نیافت سے فراڈ اواو حکم دیا کہ اُوٹ (قصب) میں جائرتیا) کرو۔ امروٹ معلق کم حق یا میں مثل مکویٹرہ، کیس برا تعبر ہے جہاں مغرث امرز ٹی کے احدادے مزادات تھے بچور پردہ شدکا حال دورودودہ تھارتوییہ مے مسلمان اور شدو آپنے کچول کی مشوں کی نجنڈیاں لمرانے تھے اور میڑھھا جسے پڑھوں نے تھے قبروں موسجدہ کا وہا تھا ۔ مالانکہ اس ویش ہیں دیسول کمریکم کی الشوعار دسم نے دانچے ادشا دانٹ موج و جی میں

الله المعلاد المال الم محت من نعت معلوم مراكب راك مديث غرافي مين ورشا وفرمايا و نعن الله الميلاد والنعام ے باری ہے۔ انتخاذ کا خیوا: نبیاعهم مسباحیدا ترجہ برا الرّتمان مہودونعادی بہمنت فرط نے جینوں نے انبیاء علیم العاکم کردہ کا كاه بنالا رجن وقت يحزت امروث تشريب لاشرائك اكيله تحق أب كاكوني معاون ومدوكا وسايحي نرتها رحزت خريًّ أن ى تروى كانزويك بى ايك كي سحدا ودايك سمول مكان بنايا ادوعواً كل اصلاح كاكا خروع كروبار شروع بين أجدف فقطانية! تعيج يرفود ديا اس كابداً سدند بات شدت سي لحسوس كك اصل انقلاب تعليم كا درايد سع أسط كا حِكراً وفي علم كالأنجابي ميجها ورغلط كي تُسْاخت كريتك -حرنت نے بحظ وٹی محداد سر کونتر کیا اور دمین کی شماعت کا کاک نشرون فرط دیا رجب میز فقرا وا ور طلبر بخی ہو گیا آنا آدا ذل نے بواکید ٹیک خصلت دمینداد مقامس آخرا بش میمنی کرفتر ۱۱ اورطلہ اور داردین وصا درین کے طعاً کا انتظام اسے مونیا او مبائے میکن سرنت کی توکی شعا رطبعیت نے اسے منطور نہ نرطایا - الله تعکیرے دین کا خدمت کرنے وا کوں برخیبی نتوحات کا دوالمین تحرى دیا ۔ شروع تے کچے عرصہ ایسانھی ہڑا کرمٹنگل سے سائٹ یات توڈگر اس کوخالی یا آن بیں بھاکر کھ اب انگین حالت فریا وہ عرو ہو تَا تُمْمِي اورفقوها تَهُمُون بِمُولِينَ اوروكون محدول يل آب كى عظمت ويزرگ كايك بيني كيا اورجارو لطوف عدلي جوَّق ومِجْ ق خدمت ا تَدس جي حاحرَمِ و الم تروع هوتُ ، سعره ، بنجاب ا وربليميسّان سن کارفيض حاصل کرنے لگے ر <del>طعلولرسميد ١-</del> آپ نے دين تعليم تک زرليد سے انعلاب بربا كرنے كا ليدكي ( ور امروث مي بين ايک ابتدائی مدرسرحفظ راكاه آي تسيرتزكن بإك سك ينظ فائم فروايا - حبر حزت مولانا عبيرالشر شدحى وادانعلوم ويونبدست فامراثا التحصيل بموكرا موص تشريية للهُ أحد أب يرحكم سد الكيفطيم وا والعلوم كى بنيا ورهوى كمي اورة رأن كريكى تعليم ك ساتحد وككر طوم كى تعليم كا بغد فسيست كيا كك ر **برسی کا قبیام ، منزم** امری نے رفسوس می که دین کا آواز دور دراز علا تو ل میں بنجانے کے لئے نشروا شاعت کے دوانا او غزورى بى ساس زمان مى سنده وا بينع جغرا قبا أن اود ما أن الرباب كى نا يربشنى گويمنست كے توكير علاقول سندكي بولا تھا - وَمَالُهُ فَا نشرواشا حت يرمنهمطون اورميندؤن كاقبفه تحتايهان تك كدمسك ؤل كادين واذين كشب يحيطاوه قرآن مشرهيته جج المجايك بى بَثُ نُع يَوْدًا تَعَا ر معزيته امروقائك مكمست مولانا عبيالنُّد مندحي نے لكيب ميسين محمود المطابع "ك ناكمت قائم كي جس بيں مندحي ذبان كابت إ

﴾ على خد<mark>مات و مد</mark>حزت موان امروق ما حبيم عالم وفاض تقد الدّنّوان نے دوشن ول عطافر ایا تحکاب برجائتے تقے کم اس اگل محرق کم کی اصلاح حرث قرآن کم کی تعلیم بخصص بوستی چید اور مسلما تول علی تعربی افعالب لا نے کا فقوا ایک می فراوی ک توام آزاد کوم کے معنی وحفہی سے انسان سروہ الرقین کا اسان ترقید شائع کیا اے وکوم تیمنوا تھرایا واداس کی بہت تیادہ دیگا

سی سیدیث تع میڈیں۔ ایک ما ہواد و سالہ بدایت الا خواق کے ناکستے منرحی میں حاری کیا ریسندھی دربالہ کچے عرصہ جا ری مطافی ال

ی رواید نے دس مے بعد فقید قرآن فید کر مراک کرف الاور الدار الله اول ایک اوا مت بھی اور ساتھ بی مندھی کا اور ا

ناگذہ کو بھی کیا اور ترجہ کاکما ہمٹر ہے کو یا مردی کے کسٹے میں آ ہدی ہوکشش رہتی تھی کہ ترجمہ عام فیم اورکیس ذبان بوہر اودقرآك (اُمغیوم) ومطالب سے دور نرجائے راکپ نومی اساتذہ کی طرف زنوع فرما تے اود بھٹ میا جنتے کے بعدا یسے مناصب الفاظ انخاب اُمراقے رہی کی سالسنٹ پرمسب شعق ہمیستے ۔

" یہی وج سے کہ مخرت مولانا امروقی صاحب کا ترج وَان ترایت جاں ایک طوٹ مندھی آریا ہاں کی خدمت ہے ۔ وہیں ایک طلع دی "دست جی سے ریمسندھی ذریان کا ترجربہ بندا تھیوں عام ہڑا اور اس کے ہوجت ہی مندھی ترجے ہوئے پر ترجہ اِن کا در مرثابت ہوا۔ -- سردانا اے علدلا ہوں من الڈیلا فرم درون والسد ۔ فرما عدی دران ہ درکور کا ترزیخہ نواج ال میں فرما ہ اور

رت مولانا الحد على لا يودى هذا لله عليه في برى توليعودت فنكل مين كده طباعت كدساتها كمن المرتب الجمن فعرام الدين فيرا أوا له ألدا زه سيرت من كلي ر

الروازه سيرت سي ي . <sup>عل</sup>و بي خطر **مات :-** سرت امرو في ايك طون عالم وين ادر رُشِخ المن الحريق تودو مرى طرف بعزين اويب وشاعر مي تقر آب اقرافياً المنت من من الفريق الروق الي المردن عالم وين ادر رُشِخ المن الحريق تودو مرى طرف بعزين اويب وشاعر مي تقر آب اقرافياً

کمتھی ترجیم مدحی فقرنگادی کا بہترے نمونز ہے رامی طرح صفوصی زبان میں شوونشاعری میں آپ کی تحریمہ کردہ کہ اب پریت کا مؤاوں الولوو تربیف ایک عظیم شاہر کا دیں پریت نا مرمیں ' وسعٹ ز لیغائے قصے کی جس موزوگدا نرسے کہ ہے جہ وہ حاص انہی کا حد نصار حرت ' نئے برفا ہر کوسعت زلیغائے افسا مزکز تلم برنوایا ہے مکین اس کے میروہ میں عظیم کے اس کے ملاوہ کی آب نے بہت می تکھیں اور خزائیں ہی ہیں آپ کا ' مشک عمر کی ہے آب کہ شاعری کے دوئونے اوم پر کو کرنے گئے اس کے طاوہ بھی آپ نے بہت می تکھیں اور خزائیں ہی ہیں آپ کا ذاکھیں صف تھا ۔ آپ ایک شاعری کے دوئونے اوم پر کو کرنے گئے اس کے طاوہ بھی آپ نے بہت می تکھیں اور خزائیں ہی ہیں آپ کا

الخص معلوم موتی ہے را ب آزادی کے علم وارتے اورائرگر واسے بخت آب کو نفرت تھی۔ فیا بوا معرم معرکم مربال ہے۔ ایک زمانہ میں بندوستان میں شدجی کی تحریک نودوں پر تھی اور بست سے نوسلم بھی اس کا شرکا رہوگئے ہ اردوراسام کی نعست کو تھی گرکھ کی نظامت میں جیسن کیے دکیں برحزے امرو کی کھی کو امست تھی امرج ہیں ایک مرب مسلمان ہڑا وہ اسلاا کی . وفقاف کی کا قائل ہوگئے اوراس نے اسلاکی خاط مربی ہے بڑی قرائی سے بھی دائے نہیں کیا اس سلسلے میں بندؤ ل نے حفیت امروثی کی بخت نمانت کے بلی وحکومت ہوئے میں نک کہ حضرت پر باگر ہی دولے سائیسٹن پر تھارک دیا گذاہ کو کوئی نقصان نر مینجا - ان شہود لوگوں جس مواجب سے ایک بھی استقال ہوگئے ہے داور ان میں حاجز اوے میاں شاہنوا نرصا میں مکومین اور میں اس کو میں کہ سائے موالئے دولی کے اس میں مواد موالئے میں انسان میں ان ایس تھی جدالتہ دی کی ۔ اس بھی موروالٹی مواد کی انسان کو موالئے مواد کے دول میں موروالٹی مواد میں مواد کے دول میں مواد کے دول میں موروالٹی مواد کے دول میں مواد کے دول میں مواد کے دول موروالٹی مواد کی مواد کی انسان کی مواد مواد کے دول میں مواد کے دول میں موروالٹی کا مواد کی مواد کی انتھا کی کو دول میں موروالٹی کی مواد کی دول کے دول موروالٹی کی دول موروالٹی کی مواد کی دول کے دیکھ کی مواد کی دول موروالٹی کی مواد کی مواد کی کا مواد کی مواد کی دولائے کی مواد کی مواد کی دول کی مواد کی مواد کی کا دیکھ کی موروالٹی کی کو کو کو کی کھی کو مواد کے دول مسلم کی کا استحاد کی کو کو کھی کے دول کے دول کے دول کی مواد کی کو کو کھی کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی کو کھی کے دول کے دول کی کھی کھی کی کھی کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی کھی کھی کے دول کے دول کی کھی کے دول کے دول کے دول کے دول کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دول کے دول کے دول کے دول کی کھی کے دول کے دول کی کھی کی کر دول کے دول کے دول کے دول کی کھی کے دول کے دول کے دول کے دول کی کھی کی کو دول کے دول ک

رة المادالي صاحب مي جا يك بزدومنا درك دشرك مير - يرعالم فاصل اولحيات بين أن كل مشعر يورز كل يمبس مي عقيم عي ان كم صاحبة الديد واكم و ومصلح أصاحب بين موسع الينوور كم جاستودو مين يوفعيس بين وألا معزت كرجها وكالهيت شوق تتعا ادراسي خديت فيود يوكرات نے بسبت سے گھوٹسے بال دکھے تھے تحض اس وج سے كركهج جها ويس إلا ان كی مزودت ميش آسط ريز يک جها دركم شعلق گفتگو ديش وهيسي اور قوج سے سنتے تھے -

سسسالیں میں مزید شیخے البندمولانا عجود تھسی وہ مبزی دھر ّالٹرملیر نے حضرت مولانا عبددانٹر مندمی کو مندوہ سے کا بل بجرت کرنے اور و باں اگر بزوں کے خلاف کا کرنے کا حکم ویا مصرّت امروثی نے اس مسلسوی مولانا مندمی کی بودی مدد کی دگر کیہ بجرت کے دوران شدھ سے جست سے قابط بجرت کرے کا بل رماز مہوئے حضرت مولانا امروثی نے ان قائلوں کی دو انگی میں بودی بردی بردئ او دوگوں کرنٹیا دو کہ بنی نے تشریف سے گئے۔ کچھ عرصے دی کھیک جاری دمی اس کے بعد کابل گودنندش اودالگریز حکو میت سے ودمیا ی معالم الهجار برب یہ - ۲۰ کا برگئی -

. حزیت وقا میدانشرندهی نے کا لمدین امروش تواوک بشاکا سسند جادی متحدادیک فعل جوهویت امروش کے کا کھا اگر<sub>ائ</sub> کواس کی طاع می توطریت امریش کرنفل برکسکرای که با چکار کردی کے کمسٹر نے حویت امروش سے فخصف موالات کے لک<sub>سکا کوش</sub> شاہریت کی بذیر آب کردیا کردیا چھی سے آپ کی میا می جدوجہ کا آخازی گا

ٹرنیٹ میں وائی چازنے میں۔ اپنی تکافت کا المان کی آؤ منرج کی انگریز مرکا دنے ایک چھڑا سا دمیا اوٹ کیا جس کا حمیان تختی الفاضة متحا اور جسے موقوی شین الکریم مودی واے نہ کلھاتھ اور انگریز میرست میروں اور مولویوں شدا سری تصدیق کا تح امروکی نے مون اوج کی وُدُون کوطلب تر بایا دوران سے اس کی توریوش آئی واکوا است کا کا دسالہ کلھوایا جس میرمهست سے عائوں کا تعدماتھ و مشمرے شیچے ۔

آپ کافری آخری دودنیں مکموبراہ سے تعلق جانے والی اکثر فروان کی ووایں بہت کیٹر جا اُدی تقویجیس گزواندہ شہر کرناچاہی گھنچ خزیت پر وائی نے اس کا کامایٹر الحصایا اور آپیدے اور آپیدکے ہوا کا خاص سلط میں بودی بودی وادن کا اُس نگا وی جس کا نتیجہ یہ کا تعلق رود مساجد آج بھی تبروان سے دومیان موجود میں۔

**و فی ش** ۱۰ ساده فومت مرانمه) دینه بوشهٔ سارجادی الّ فی هنگذایع مطابق ۵ رؤم فرنسگذام کورات ایک بچه اس وا سے زمیست وائنهٔ الانشراط السرواجون ر

<mark>خلفا</mark> ۶ بر ۱۱. ونشرخ انتفسرمون اجعالی لایجوارهشدانترعلی (۱) محزبتدمون تا دانشره میبرایی دهرانشطیه (۱۱ م<sup>ین ۱</sup> مای مدید بزیران به شخرهایی (۱۲) میپیغهای فرصالح ایجی (۱۵ مون اعرانکویم صاحب واعظال سالم) وفیو ہ چا **نشعیں ہ**ر آ سپا کہ کو گ<sup>ا نب</sup>جا ولاد نر کلی اور نر ہی آمید نے طام چری فقری کے دستود کے بوجب کسی کو انجاج نفیس مقروکیا بنا لقاہ سے انتقام کے لئے آ جب کے جنتیے میں انتقام الدین شاہ صاحب کومقرار آیا گیا ان کے انتقال کے بعدان کے فرندہ تھنے ہواتا مسید کلے آئی فاہ صاحب مقروبہ دستے مسجد کی ان ° مست کے لئے مولوک حاجی عوال بڑھا حدید مقرر مہرئے کھرا کیے۔ سال بعد مونوک تعبر العزیز حال جلے گئے۔ آئی فاہ حاصب مقروبہ دستے مسجد کی ان ° مست کے لئے مولوک حاج عوال میں العزیز حاصد مقرر مہرئے کھرا کیے۔ سال بعد مونوک تعبر العزیز حاصد م

## \*\*\*\*\*\* معیّرت المعیّرت المنبوّت علامیت المنبوّت المامیت الما

ji.

ט ועי

تماديو

على كرهو

لترضي)

ا محوال

چناب ماس قالت والمن المحروث مولان تو شرائل ها حدد من برائل والت والت المحلائم لله بدن في معلمات الله بن في معلمات والله بن في معلمات والله بن في معلمات والمواد المحرود المعرود المحرود المحر

نى بعز المسلم ورزواى دفعا الحلى مي كريددوگاد عالم غامود ول عفا قرايا - ده اينسطا دفا شاغازيس قرال متوزك موثولت كو با بي الفافا سيشي ملول المستمت عي يوس بخط مي بيشون كوشود فرايا الفافا سيشي مورد المستمت عي يوس بخط مي بيشون كوشود فرايا الفافا سيشي ما مورد فرايا الفافا سيشي ما مورد فرايا من المستمت المستمت و من المستم

قران عزیر اپنے نصا کھی معنوی کے لحاظ سے جلالے ضراف تک اورجال کہوائی کے امتران کا ناگئے ۔۔۔۔ وہ شوکمت نحروان اور طبیع ورولفٹان سے کہا ہا تک و دنیا ہیں میرائیسٹ کا ڈمر وا رہے ۔ ابذار سول پاک میں انٹر ملید ملی کر آب تیکم کی صوی میں ہے ، اورمی حقیقت ایمان والیک ان کامرائی جی ہے ۔ اب اس جا حقیت کی خوکستری تاثیا مت ہوئی رہے گی۔ کیونکر ارشا و تو ی ہے کہ میری اُمرت کے علی و نیرتی امرائیل کے انبیا و کمرا کی طرح ہوں ہے اورمیرے جد کو تا ہی میرجٹ نہیں ہوگا۔ اما الانبیاء صلی الشاھیے و سلم کی جا ہیں کامیرتوبان جب مرزمی عرب میں تیکا تو حوزت او برکڑنے اس کی بہلی کر ان کے سائٹے گرون تسلیم جھانا دی اورمی وہ عمل ہے جس کو صوافیت کے ناکست تھر کریا گیا۔

اب آفشد قداسط ہی اپنے نبدول کی استعواد کو جا تناہیے ر بُذا دمول باک صلی الشرعلیہ وسلم کی احمت کے اس مُمیا دک انسان کے بعد شکا بھا اور فرد حال کونجي طيحه ۵ عليمه و او کهجي ما معيت کی مورت مي مختلف ا ووار ميں نشاخ پاکې زيميتيوں کو ود بعت کيا کی رحزت خارد تراغوا مصمقاً مبيد برترب سع مجفظرين بشرق بير- أن كوحرب متمان ذوالنورين كاحيات طيته سع مداكار ببلونطر آستي كاراب معلم إبراكم معزمت صديق أكبّر نے جامعيت كے نما انواد كوا پنے اندوم ميٹ بياتھا اود اكے مشببت ايددي نے چلالى افواد كو فارد ق اغطر كے لئے فتعى كولا اوراكس مشبت فيحفرت عنمان ووالنودين كوجال كى صفت سے نوازا ۔ اصحاب كباركى جاعت كى تقتيم ان اصوبوں بر كى جائے - توليك خديق واستنان كىصودت افتنيا دكرجائعنى عكرتماكسعيددوجوں شے تعطع فنظريم بحية النَّد في الايف سيرنا شاه ولى النَّدوجمة النَّداي حياتِ بابكاه كور تيلينة بي - توجا معيت كي تماًا عكس لنة بهورة ب وبال حرف عالمانه تبحري بني بلك مُرّبّت ايند إدا م تودي كاد فرملي مرضية أنا عدالعزيزيوم سے بروردگا رعامنے يونکرکناپ وسنت کی ترویج اورطا لبان کا تکوپ کے توکيرکا کا کا بندا تھا اپندا اُن کے فرق اقدس برج پھنے كاشياذى تدى يبناياكيا - اب انبى كے ناك يواؤں يوسے سيدنا في إسماعيل فري اوربيدا حدوبلوى كو بيابدا ترجال عطافر اكرجيا و عيے اسم فراف كى الأيكى كوسط منخب كرب رمندك خلاك كباد مرزش ين الاب باك في بدول ف استصاعة الرك فوج الدمسا أول كالم برا كم كشة نشد اذ خبياء ما نیست کا درس گزشت و برا شروع کیا-ای کے قلوب آ لاکشی دنیا وی سے باک تھے ۔اور ای کی دوجی جذئے جہاد سے موشاد تھیں۔ آ نوکا و بال مے تقابے میں جا اِشہا وت نوش فرما کر علیش کو سرحارے ۔ مگر اپنے نا امواڈل اور خیاؤں میں قدائیت کی دوج محونک محص سر اس تعداد الله الله ك وومقدس فرو (مولانا عيراسحاق شاه اود حفرت مي ديقوب ) كم منتخفر كاطرت بجرت كرك چط مكنة اس ها كوسفت الشراو واه وه الشرك الإ طرح يوداكيا كر جامعيّيت كانوزماج احداد الشعبها جرمئ كوعطا فرايا اورحفرت رمثيدا جدكككوب اودحفرت موالط ميرتباسم نا نوتوى كوان كاجلالى اور جهال صفات كالنظر إلتم قرادويا مرتزل ويكم كاللي فغيير بنيس بين كوابنون اورخيرون سيراسلاكي صداقت كالعزاات كراناتها اسی سلط فاکر این کو تمامت تک بنجائے کے نظ حرت شیخ البد جامعیت کی علم وادی کے لئے بیچے کئے اور محرت مولا ناائون صل تصانوى اود اماً كما انعكاب محرب عبد الشرشدمي استاك جاائي شاق كمد ترجان او در حرب اختراط الله الذر ورحرب اور شادالا جا لی خفرت کے دوج رواں بنائے گئے۔

۔ اور اور اور ان میں ما معیت کی مشعول مروادی کے لئے صفرت میں احد حدثی کا لگ و فضا کا قدر نے تخریخ میڈو ایا اور حوضا کی استان کی مواد کا میں میں ہے۔ اسالا شہیا ترمز القطیبیت کوجو ال سفات کی محمل جلوہ کرکے اور حضرت دیں اور اکا کیا کا اور اواثی کے معیات تھیا۔ ایا کا سے رہا توی سامراج کے سید بنتوں کے وصاد سے کئی گئے اور ذمین سے باطل کی سوتوں کو بچوٹ ٹرٹے تا ہود اموقد میشراتیا۔ این نے پڑوں کی ہوتوں کو مال وجاہ کی ہوس کا تمکا اربچ کر سم آ کھیوں پر جگہ دی اور بیگانوں کو اسانا کے تصاد سے گروہ بیش اپنی تا کا طاق تل اور تیم میں اس نے اپنی اپنی تا کا طاق تا اور تیم میں اپنی تا کا طاق تا ہور اپنی تا کہ المیس الیوں نے اپنی اپنی اپنی تا کہ المیس الیوں نے اپنی اروں کا حرار کی بریکا وور فرخی کے تعاقب النہ بی اس الله کی دوج تھا کہ المیس الیوں نے بہت کا دور تو بھارت سے بستم کو ان بہت ہوئی اس کو تھا ۔ وور معنویت کا ہوری میں انسان کی دوج تھا کہ اللہ اللہ بی تو تو اپنی تعالم تعالی ہوئی اس کے تھا اس کے اپنی دوحان میں اس میں میں میں اس کی تھا ۔ وقعط اپنی تعلی کہ اس کے تعالم اللہ بی تو تو اپنی تعالم کہ اس کے اپنی دوحان میں اس کی اس کے تاہم اللہ بی تو تو اپنی تعالم کہ اس کو کہ بی تو تو اپنی تعالم کہ دوران صحابے میں اور در میرمینا کی جا ہا کہ دوران میں اس کی تاہم دوران کی جا میں میں اس کی ہوئی کی ہوئی کہ دوران میں اس کی تاہم دوران کے بیار موقود پر مردی کے بیار موقود پر مردی کھی اس میں اس کی ہا کہ دوران دوان دکھا۔ دوران کے اس میں اس کی ہوئی کہ دوران دوان دکھا۔ دوران کو اللہ کو کہ کو تو تو اس کی ہوئی کہ میں کہ کہ میں کہ کھیں موسوی مدنان و ڈال کر بے ساختہ خوایا تھا۔ اس کا دوران میں اس کی ہوئی کے دوران دوان دوان دکھا۔ داران دوان کہ بے ساختہ خوایا تھا۔ اس میں اس کی ہرکہ جس موسوی مدنان و ڈال کر بے ساختہ خوایا تھا۔ اس میں اس کی ہرکہ جس موسوی مدنان و ڈال کر بے ساختہ خوایا تھا۔

ہوا ہے گوتند و تیز نظر میں میراغ اپنا بطالط ہے۔ وہ مرد وردش سجو تخت ہی تی نے لاز خوالد السطیر نے السلام ہے اس موقد برحضرت دار ہی دو آلہ السطیر نے اس موقد برحضرت داروں کور الشر مرقد کی غطیب شان کا ایک واقد بیش کیا جا ہے۔ رحض ویں پوری رحمت السطیر نے اور یہ اس موقد برحضرت داروں کی تعلیم براس وقت بحورے نظے ہوئے نے اور یہ اس السلام ہوئے نے اور یہ اس محت ہوئے ہوئے نے اور یہ اس محت ہوئے ہوئے کے اور یہ اس محت ہوئے کہ اور یہ اس محت ہوئے ہوئے کہ اور یہ اس محت ہوئے ہوئے کہ اور یہ اس محت ہوئے کہ اور ہوئے کہ ہوئے کہ اور ہوئے کہ ہوئے کہ محت ہوئے کہ ہوئے کہ اس محت ہوئے کہ ہوئے ک

بدكسديا وين احرايي أورايا دنيست بركس باكارخود باوين احركا رئيست

الله الله وقت اس الها می اواز کے بلند کرنے واسے فیا پواسلاکے نیج می تواواز نگا ہیں ڈالیں۔ اور تھا کا حا مزین پیٹم ترون میں ہے ہوش پڑنے تھے رکھے وقت کے بعد جب جار آدمیوں نے آپ کو منرسے اتا دار آد آپ سخزت لاہوری کو خاطب کرنے فرما دہد ہے پڑنا اور طاق ہاں چڑے واٹیا اور طاق میں نے کرویا ہے اب انکیل تم کو ) با لفاظ ویکٹر صنوب امرونی اُور موزی دنری ہوڈی صبید و محید العمر ہمال الدر الائ فیورات کے حا مل اینے مناصب جلید کی کھیل کے مطا صورت لاہور قدس مراث کی تحقیب فرما درجے تھے ۔

سجان الشرامحرن امروفي ويور تربين يوما مرتو كرفرها ياكرت تص كديرا جال دين يود تشرقيت كدجنل افرود ما حل يثل مات بطابكية

سخرت امروٹی گا ایک واقعہ اس وقت بھی خاتھ کا باعث ہوگا۔ انگرنیوں نے سنرھ بیں ایک نہز تکلنے کی تخ ہزئی دریتے ہی پڑتی تھی ۔ لوگوں نے بھڑت امروٹی سے جاکریہ معاملہ پیش کی ۔ فرایا کہ ٹھے کو دہا رہے چاہ آپ اپنے ہی بہرین حمیت اس سجد می چا انگریزوں کا نہتے تھا کہ حقرت امروٹی گو اپنے عزم سے کسی حرامی جازد کھا جائے۔ بہندا کس کے بیندا دمی وفد کے طور برحافرا کے لئے مبیرے کے باس آرہے تھے آپ کے وہ ولیٹوں میں سے ایک سے ساتھ ہوں بمکالاً ہوئے۔

افراد وفید :- تبداناکیا ہے ؟ عماید - میاناکوارہے -سوال - کیاکاکرتے ہو ؟ جواب ،- جا دنی سیل النہ سوال :- کہاں رہتے ہو ؟ سوال ،- کہاں رہتے ہو ؟ سوال ، تبارے پاس سامان کہاہے ؟ سوال ، کس کے ساتھ ہر ؟ سوال ، کس کے ساتھ ہر ؟ سوال ، کس کے ساتھ ہر ؟ سوال ، درہارے شیخ چیٹے ہوئے ہیں ان سے دریافت کرد۔

افراوردندهزت امروثی کی فدیدت میں حامز ہوسے۔ ابنا مقصد عرض کیا۔ فرطیا مسجد خلاکا گھرستہ ۔ اور ہم اس گھر کے یا م جائے گئے ہیں ۔ فرشنگای قصا وقد در اس وقت کیا در ہدی ہے سے عل العبح ہوں مرواں بہا دوبا اروند بلاکشان بحیث یکوٹے یا در ویر

#### نداکے لیے دو تواقبی چیز

یک صاحب مجدی گنے ان کا تبرندی پی اوا تھا ۔ حضرت سفی فا م عبدالنی صاحب کو پیشے دسینہ کہ بازارسے ایک دصوتی وَدَ - وہ بازارسے درُی اسچی تم کی دھوتی ہوئے ہے۔ حضرت سفی ای کوفیا کر دخل صاحب کو دست دو اورائبی صاحب کی طرف اشارہ فریاء - ما دم حیوالنی صاحب سف عرض کیا کھوٹرت میں تو تھے تھا کہ اپنی حزورت سکے سیارمنٹوا رہے ہیں اق سے مبدت اچھی دھوتی ہیا انہیں تی تی تھے تھے فریا ہوا تاکمیں ذرا ایکی تم کی دھوتی ہیا ۔ لیکن پھوٹرت سنے فریا ک<sup>ی ا</sup> ایک ساتھ میا مساسب سک میروکردی۔ ( حاست جودھری تھروفی صاحب )۔ راست میں چرز نی برقراجی تیم کی ویل چاہتے "اور دھوتی ان صاحب سک میروکردی۔ ( حاست جودھری تھروفی صاحب )۔

## حضرت لطان المشائح

#### عضرت مولانا لبشيرا حمصاحب بسرورى فليغ مجا زحفرت لابؤد

دست کرم :

بواق ادیمین مسکینوں اور فتا جوں کا بیٹر بریکستی فراتے رہے ۔

علمحصفالضِ:

تبیقی دربائے لکھوں کی تعداد میں چند اور دیگر تمالک ہیں مفت تقسیم فردائے دسے ۔ قرآن کرم کا دو و اوکرسندھی پیرسے ترقرک اور مزاروں کی تعداد میں اس کی اشاعت کا انتظام کی ۔۔۔ مدرستہ ابشات ہیں ہمزادوں کی تعداد میں وفتران املام نے ویق تعلیم اوراملائی ترمیت حاصل ک ۔۔ افہارخام الدن کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں تک پیچام حق بہنچ رہا ہے رہ تمام خدمات حبتاً لِلنُدگ گلین ۔ ان کہ دن ہم سے حضرت ملطان المرشائ کچھ نہیں این کرتے ہتے ۔ چینسیس برس کے وصریس مجیرسیڈ وی وضلوت ا ورطوت میں معنوت کی قدم ہوی کا شرف تعمید بھرا کئے ایک عرت میں ان که مبادک زبار سے میں فرزگ غیست نہیں تھی۔ ان عمونہ ایک و فعد تنبانی میں عمرت انتحابات انتحابات والک فرمان کر جو توک شیسیج الاسلام حصورت مدنی رہے الفرطر ہو بھیسے الفاظ میں او کرستے ہیں اوہ الندکو کی جاب ویرنگر ہ کہمیں شریقے سے جایا کرتے ہتے ۔ کہمیرے مراقب یمی فرما یا کرتے ہتے ۔

ایک وفعہ وہ وہ میں تشریف نے جارہ ہے۔ ایک سادہ اور برانا مقبرہ واستے میں آیا جب 'ناگر اُسگر بڑھی آؤ ہا' بیٹے توس نے اپنے محرس پر میں نے اخرا کیا۔ جھزت مجھے حکوم نہیں 'اگرکس کا مقبرہ ہے اور کئی عدت سے بیے جب دودی ا پہنچے توس نے اپنے محرس پر میسانی مولوی تکھے عبدالتی صاحب سے وریافت کی کرفلاں وائرے میں چوجرہ اس میں کون عملی ہ اور کرب سے وفن کے تکتے ہیں ۔ امیوں نے فرایا کہ نزدیک والے پڑکا کا ایک بے دین عبلی اچری کیستی افہونی ملنگ تھا جس کا ا ضعے لاک پورکے کسی چک میں ہوئی تنی اور وہاں ہی وہن کیا گئے خار میں اس کے چکے جانٹوں نے یا ہی شودہ کیا کرسائیں جج گئے۔ ماں کی بنا گیتے ہیں اور اس پر مدار کر لیا کرس کے۔

#### كامت:

حمیرے ہاں تین مرمک اور آ مڈ توکیاں کل گیا رہ نیکے تھیوٹی عمریں فوت ہوگئے ۔ میرسٹے انہائی پریشان میں حعزت افا فقرس موکے ماسٹے اپنے دکھ کہ کہائی مشائل معزر شماطن الاولیاء نے دعائے تھریکے علاوہ ایک تھوفہ بھی موجست فرنایا اوق مسلف ان اخشاع کی توجہ کی برکت سے الڈتھائی سے مجھے کیسے فرزندم جست فرنایا جسس کا نام برشسید احد دیکا گیا۔ وہ اس و دینی تعلیم حاصل محرم باہدے ۔

۔ اس تسم کہ کرامشیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں چھڑے کا دعای سے معلوک الحال ٹوشنحال ہوگئے اوربے اولاد او والے مجھریجے ہے۔

#### دوسسری کرامت<sup>4</sup>

رث گردولے' مردولستے اورشعلقیرشنے سے کا بی زندگ میں پیکڑوں تعلیاں ہوا کرتی ہیں یہ پر بھیعیت مج رنچ اور قصنے کا آنا محول بات مجھی جاتی ہیں جس کی جس نہیں دیکھا کرحذت نے کسی کو ڈاڈا ہو بائنی برتی ہو ہوا کی قداوم میگرا بیول نے توبیک بھیوئے ہیں تا وہ دامست پرائے بیٹے مسلمول نے اسلام تول کیا جشکریں وریث جراؤم مثلغ پرآھے بختلف مقامات پر ڈوکرک مجلسیں ہوتی ہیں جہاں ڈوق وجو تی کے ساتھ ڈکرا آئی کیا جاتا ہے ۔ ازه نوای داشتن گدافهای میزا گاج گاجه از نوان ایقت پارنسد را میزارش شیخ کما تنو کی ک

Comp Comp Entry County County County County County County

\_كيشي عازى مرائختى ماحب لابز

حفرت نے دواروں دیا اور صبر ان هیں ان جیسا پر سمیان م میں اور میں اور باور از طرز کتنے ، کھی ڈھی کی سے اور میں معرف خود اسر فرنگ بہوجاتے ، اور اعلان بی سے کہی از زیر تھے بی کے اور باور از طرز کتے ، کھی ڈھی کے اگر رک ملائی کا جوا آنا رہے ہیں اعلانہ کتے ۔ اسے کہتے ہیں قول کے مطابق خول اسسے کہتے ہیں قال کے ساتھ حال تعلیم قرآن کے ذریعے انگر رک ملائی کا جوا آنا رہے ہیں اعلانہ کتے ۔ اسے کہتے ہیں قول کے مطابق خول اسسے کتے ہیں قال کے ساتھ حال تعلیم قرآن کے ذریعے انگر رک ملائی کا جوا آنا رہے ہیں

المنداران ادراسنا وحفرت مولانا سندحي ومركروان دمكعا وعجري كماسه

الاغلامة لذنت ايمال مجو المشخصة في المشدما فيؤ قرآل عجو

بر تعاصفتا الله ، یہ تھا اللہ کا دنگ ہو حفرت عوادہ احراقی دحمۃ النہ علیہ برس طعا ہوًا تھا ۔ اورالٹرنسانی نے ا شاونگ ایسا پر ا شاکہ انگریزی کی طابق کا جو اللہ رنے ہیں اپنی نوٹر کی میں کا مہا ہے ہوکر گئے اور گئے تو ایسے نکے کمہ اب بھی الٹرک بندوں کو اپنی آنی سے سعا کا دین کہ توجو آئری ہے رہنا تجہ بعض جا ہوں نے تو قبرسے مٹی لی جا نی شروع کودی ۔

معزت کے معید ترمورے کی قبرسے مٹی دنے جائیں بلک حرف کے قرآن تعلیم عرجم وی اسے ول میں جگہ دیں اور کردار کیا بنی فی گفتا رکے خاذی در دہیں انگریزی تہذیب کے فعال مذیقی بلک ان کا اسلاکا ڈیمی کے مقابلہ میں اپنی مجج اسلاکا دوگا کا بڑ پیش کریں ۔

دونرا واقعه سننظ إ

داقرة ثهودمون عبيدانشہ افرموج دہ انجرائخن کوٹیال ایک کھنزت نے مسجدیں توکی ٹیوا دیں لیکن اس وقت ان کے عرضت فنڈا تلت ہے ۔ دونوں سفہ حنزت کی خصاصت میں عرض کیا را در جھوس ایرالی ددنوا سست کی فوایا :

سمرید کا توسب توکل پر بیطته بین پیچیا و نون الشرقعان نے دو آ دیوں کو بھیجا ہوں نے کہا یہ کی دقم انڈی راہ پی مش خصیح کرنا چاہیے بیں سان سے کہا گیا کہ انجر خواج الدین مکسی قرآن طویز تیجیوا نا جا بھی ہے اس کا آمدنی میں شوک فکی میرا حسستے ، مذہبرے مجیوں کا اندازی بیاس وقت کا دخیر سالمنے ہے۔ آپ تیجیوا دیں انہوں نے کہا کمیان ادازہ ہوگا کہا نے فروایا اندازہ لگوا واصلے کھا سیختر د نوں کے بعد وہ دو فرن صوارت بھر آئے ادر مدرس کیا ہمیان اور سیخ صورت نے فروایا کہا میں میرا دروہ میر کا اندازہ پرس والوں نے لگا ہے تھا کہا جو اس نے بیاس ہزار دوہ پیر پیش کردیا سے میٹرا میں کو فال

أب اس عَلَى تَرَاكَ عَرْمِيْ مِيتَرِيدًا أَكِ لاكه دوية مرت بِوكُرَشَا لَيْ بَحُ أبت ر

دوستو إحرنت مولاعاً حريق رفعة الشرعلية في وكران عزيل مورة الفال سه قانون جنگ ي بهلى دند يريشها في مق يُلَيُهُا الَّذِينُ أَمْهُوْ الأَمْهُونِيَهُم الَّذِينَ مُنْ حَمْدُوا أَخْصًا لَكُورٌ وَالاهُمْ الْاحْدَةِ مَ سميرانِ جنگه بير موقوان سه بنيلس دمجور "

ينائي تعيل قرآن كے وَديد ہوج اور كُوْ وَ مُركِ الله و وَدُوْدَ سَكُ طَلَّ فَ مُرْدِعٌ كِيا وه ١٩ ومندان المبادك تك جا دى ا آپ شے قاریخ التحصیل علاء كرآ كو دو مرا يا و مُروع كرايا تھا - ، اور شان المبادك كويم التعليل تھا جھة المبا وك تقاكم اعل الج مرسد من ركتے ہے وَنَائِلُمْ وَوَالْمَ الْمُرْتِحِينَ الْمِعْنَى اللهِ

ریته جادکائق اوگزناکه فرصت مے آخوی والیک بالحل کے خلاف بینیا این حوصوص ہو کر قرآق عزیرُ ہاتھ میں لٹا رہے ساتہ تعا ہے کہ تیرکو ورسے جروے ۔

أ مين تُمَّ أ مين

ياسى ومِلّى

### حسب رة لا بوري

#### خاخ المالات الماح

#### ريمية اله كمه وكية

جیرش آن نصآد و ایزید • نفاده اس دف و ای در گرشی تناوا کی نزیکی در جمل اس عظیم الفشانی ایریکی در جمل اس عظیم الفشانی پیداگرام ک تین ایم کردا که شده این میشد این میشد.
 پیداگرام ک تین ایم کردا که شده آنیک و دلی می چیود کروی چی این می این میشد.
 شیخ الهنده موادا امزوی کوکایل چی آبیک و دلی می چیود کروی چی از تشریف ساخته می این احترال انصاری تقریب که دابطه افرایی فی میشد.
 سکما وه جذود ستان اوران و تیک بی مخرک آنیک تعیب او دیگرک قرار باشد.

منوافی بڑیم تصنیت ایندگر آیت گریک ک تا ئیدمی خانری افریاش ادرجی نیک گزارخانب پاشا کی حارث حاصل کهرتے میرہے کلمیاب پڑکے : ان افادرتے افغانستان اوراً زاد قبائل کہ باشندگان سے برطا نیرکے تلاق جہاد ک اپیلی جاری کیس جوایک حدیک کلمیاب دہیں ۔

صورت مواذا گفته میا دانسدی تقریک کے آخری سراط میں ان اکا ہدکے بیٹیا ماشد کمرجی زمند وسٹان کا مشاور انہووں کے بندوسمان جمائی معاقد اورافقا نستان میں نہایت وئیج بیاز ہران ایپوں کی تشہیری بر ایپلی ندو ریٹنی کچرے پر کسی ہوئی تھیں۔ گئریک کے تام کا دان آئیس میں آدو دیٹی کچرٹ ہوٹری کرکھ اوران کیا کھر تھے ہے ہم جوانی کالٹیٹر کا و دوائی کھر بار ایک خصص دورٹ میں ایک جوند میں کی میں مورٹ صرف میٹ انہاؤگی تھیں ہے اوران کی روائی کھر ہوں تھیں دورٹ میں روارٹ میں کئی اور اس میں مزکر وقومک ودود کا ان مجا ہوں جدی کنش و توکرت اوران علیہ تو کیک جہا دی نسبت تفصیلات ودی تھیں۔ دورٹ عیس از دھو میٹ بزد کھر آئی بڑے وارد حالی توج کی فرزہ تشکیل کا بھران کھی دین عنداس توج کا فرق کا ذیل جیڈ کوائر اورکر درز موج تھی

ا و طوالی شده موده موده کار در بزاخرید بر کشته اوروپال محدیث شیخ البذاک شودید مے جمیعت الانصار کی جیاد والی اس کا مقتدر علی اور برون علی میرمود و هندایت و بدی تنجیم کرزها و موان سسته می کارد ان کردها کارک کوششوں سے جمیعتر بچوجتول بوف هدا اربار باز باز المشاکل مراد کاروس بورک زیرا بها منظم جلیم شمقد مجدت تیمن تعریباً می ادامات شرک کی اتفاظیم جن ایجا کار ام) کانڈرا نجیے تھزی شے الہندھے کائل میانام کام موانا مذھی کی زیر کردگ جذلط پایا ضا، ان کے علاوہ بارہ کانڈروں اور میہ ۔ سے اعلی فوجی اصروں کے نام بھی مذکور ہے ۔

ساہم وستا ویز بقیمتی سے برطانوی عوست کے باتھ لگ گئی اوار موجا گست آلال پڑھیں اس تقریب جہاد کا انتخاص پڑگیا۔ جسے انگریزوں نے دستی تنظوی کو سازش کا نام دیا ۔

مرکب کے انگراف کے ایور مرکزہ دینا قرار دیمیدہ پر کارٹوں کی گرفتادیوں اور تقرید دیاں کا سیسل مرقوع ہوگیا وصرت ہے البندگو جازش گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو دہل سے گرفتار کر ہے تھا تھا ہے ۔ رہ جا اندھ وغیرہ ) میں نظر بندر کھا گیا ، ای خوج آپ ہے بروقیر ہے ہو اپنے اپنے مراکزے امر محق آگرفتار کر ہے گئے ۔ یہ سب گرفتاریاں بہیہ وقت اس طرح کل میں اندان احدادت العقر آپ ہے بروقوات دیں تو آپ دسپنے سکا ۔ آپ کی گرفتاری جین اس وقت عمل میں آئی جمکہ آپ شیخ التقریب جامع سے دشخیری میں نظارہ احدادت العقر آپ ہے تحداد اللہ علی اور ان فرائش کو کہت میں ایک گوئی اور مرکب میں تعرف میں ایک گوئی ہے۔ وہی اس ایک اور ان اس اور شاہدی کو مقدال کے ہیت میں میک کو کہت میں میں میں وکھوں گئیں اور مرکب کو مقدال سے اس میں کھول گئیں اور مرکب کو مقدال سے کا کریک میں دکھوں گئی اور مرکب کو مقدال سے کا کریک میں کہ کارٹ میں کھول گئی اور مرکب کو مقدال سے کا کریک میں مقدال تعدید اللہ مذہبی ھائے۔ ان ایک اور میں مساحث نے ایک کریک میں دورادہ مشابل میں میں معدال دائش ہے۔ ان اور شرک کو مقدال سے ان کارٹ میں دورادہ مشابل علید والڈ مندھی صاحب نے ہوا ہے۔ ان میں میں میں دائل میں اور شرک کو مقدال سے ایک کارٹ میں دورادہ مشابل عدید اللہ مندھی صاحب نے ان کیا گئی اور دورادہ مشابل عدید والی شرک کیا۔ ان کارٹ میں دورادہ مشابل عدید والد مندی عفا فرائیں۔

آپ کودٹی سے بھکڑی نگاکڑھڈ اور پھیرلا ہورہ جاندہ مروض ہ تخلف مقامات کی حوالا توں میں کی مداہ تک کے لئے رکھنے کے بعد مشکلے چوجال تعمر کے جیل ''طہوں'' میں سے جایاگی۔ وہاں حوالات کے بعد نظر بڑی کا کامکم شادگی متعادشی شب مسری کے لئے آپ کے پاس ایک عبا

ل کے موا اور **کچے زمت**ا ، نومیراور دیمیرکی دانیں اسی بی بشرکیس .

ومیں کیے بزرگ جنہوں نے اپنانام کسلطان الالاگار جا باکپ سے مطے اور یک وظیر کھیں کرتے ہوئے فرمایک اسے سامت دن کلی کسلسطے بو جد از ثمازعشا ، یا قاعد گی سے پڑھیے ، افشاء الند آپ را ہومایش کے بنیا نجہ صیب آپ نے ماتوس دوڑ وہ حنم کمیا تو اسی دات آپ کور مائی کی ) ۔ خبرل کی اور دوسرے دن آپ کو گڑموں کسے لامور لایا گیا ۔

الاجردمين ايكون اقلى المجاودين ايكون اقلى المركز التيريك ساخد بيش يركيم ساخ بيش يركيم ساخ باكورنسش آب كوصوير شدوه المرفز المجاود المستريخ المركز المركز الكرك الكادوم خدوه اس الك المكام الراديد يدكن المورمية المركز المر

وہاں (مستعدہ و پی ) کے ها میں بینے میں دخت ہے۔ کہدنے فورکی آو آپ کوموان ڈائنی سا فتواصیا جا لدین صاحب ایم - کمے فاصل دیو بنزگا نام یاد آیا ۔ موصوف آپ کی المپرموٹرسکے چی ترا د میمانی جہرتے کے علاوہ نظارت المصارف و کما میں انگریزی کے استفادہ چھے ہتے ۔ آب ان کہ ہاں تشریف ہے گئے وہ پڑھی شانت دینے ہر تیمار میرکھے دومرے دھا من کے لاقائی صاحب نے تووی ملک اول قال صاحب کا نام تجوز کیا ملک صاحب نے بھی اسے مادت کھے۔ قاضی صاحب اورتک صاحب کی مثمانت پر پولیس نے میزاد کے بجائے یا بیچ کوکہ شانت ایک ممال کے لئے لئے کر آب کور ہاکر ویا ۔ جیب آپ کولا اور میں یا بندایا گی تو آپ نے اپنے اہل حربیال کولی لا بور کیا ایپ ہوائی وفوں نواب شاہ میں متھے ۔

ای دووان نیم آپ مودی ادام ادین صاحب کے مکان میں مشقل ہوگئے۔ آپ تؤو تر پر ٹرمنے ہیں کہ تھوٹوی ادام ادین پراخوان سکول کے مدس منے دائیوں حذی کے پاس ان کے تین مکان منے داکہ وال سرے یاس کہ تے اور کینے نے گئے کر تھیے تحواید میں حکم جواجہ کر گئے۔ مکان آپ کو وجہ وول ڈس نے شریت انھیا کہا اور وہ بیٹلے کے ہوڑوس ہو تھرکتے اور کہا کہ تھیے دوبارہ مکم چواجہ مملی نے ہو تیت انھ ویا اور معاصوص موجم ہوگیا کی مذت کے بود تھرآئے کہ ای مجھے ڈاشا گیا ہے کہ کیا جی ان ڈوگ پر تھروس میں ہی کھی تھیل تیس کرسڈا جلتے جل کرمکان کرمند کرر کیے ہے۔

يول گئے ۔

چیانچران کے اصوار کیریں نے جل کیک مکان چیز کر ان پروؤی صاحب نے اس کی دھر جی کرواؤی اور میں نے اس مکان جی برہاکتز احتیار کرل بھی عام طور پروقت و کھر کرجانز کہ ہے کا کارتا ہتا ، حب تکریت نکلیا تو داست میں مجی کوئی جل جا آ اور پھی کوئی اس کوئی کرکہا کہ آپ نے اشاعت وجے کہ ہند مکان ویا تگر صرحت و بخ کمیری دیک رکوت اور کہمیں و درکھتیں چھوٹ جاتی ہوئی صاحب کوئی کرکہا کہ آپ نے اشاعت وجے کہ ہند مکان ویا تگر صرحت وج کہر اس مونوی صاحب نے توشی سے تھیے اجازت دے وی اور ان کے مکان کو نیچ کرس نے اپنے موجودہ مکان کا ایک عجبہ نیا یا ''

و معاش هما مش . ور میرس معامش و دیدوگری بهت کم اسفات کرتے تقد پھرین کئ کی درز فاقہ بڑتا تھا۔ یک د فدیعزت و بیابرنگ عرمزی توانبوں نے فرمایا گر گھریک بڑی ما تجد کر رکھ دیا کروا اورود وکشت نما زخل پراٹھر کا گھریک بڑی ما تجد کر رکھ دیا کروا اورود وکشت نماز نفل پراٹھرکر ریشور الڈاکڈ کرتے رہم واضطاع میں باہد ہا

أب كالبيَّذ أن دمان بيرى عُسرت من مُرِّد أن كيمه بعد من كتب فروشون نے مولانا البختر احدصاصب سيقعلق كم بناه بركا بيون كي تعليم كا كام يا ترويع كرديا اس كم علاوه أب دومري كام لجى كري كرق تق. جناب قاضی فخرّعدی عبامی ایڈم ﴿ رُمتِوارْ مُمثِوارْ الْعَجْدِ اللّهِ ایک منعولُ حمزت مولانا احد على عن م<u>صحح ج</u>دات کا بودا وال اورجو فاذتک ان 🖒 ونوں میں موانا اپن معاش کا بندوست کرتے ہے مجسی ما بن بناتے اور کجبی ع بی کا بول کا کہت کی تھیمے فرماتے ہے ، میں نے . ان کوماین بناتے تونین دیکھا۔ اس کا انہام شاید کھرکے اندرتہا ہولیکن کمایت کا املاق شاشنوں دیکھا ہے۔ بیکا م سجد کے فجروین اً إِم بِأَنَا لِمَنَّا مِنْ لِيهِ وَكِيدِ الْ مِنْ اللَّهُ يُومِلُ لَعَى اكتبِ عِفْدَ يَعِرَكُ اللَّ يقال الكامل كانَ إنوازه فيس تِلْ ته يكي به فابريك وه مبتن فليل فتى يس نـ مُزاجه براجعن دن إديد كرنه حيز عرف چنه جه كركور كي انگرياي جديد فكن زختاكر ان كاشان خوده كل ( ما بنام الغرقان تكمنوبات ماه ويعقده المسالين منه ) اِفْعَرُوا مَتَعْنَا بِكَ آنَ مِي كُونَى مِينَ قَرْقُ كُوالَ يَسَكِ " قاصی صاحب مومون اپتے اسی معنون کے آخر میں ایک اور واقد کا ذکر کرتے ہوئے کھتے چی کہ ٹولانا کی زندگی کا ایک واقد مجھے قائل ڈکر لجے لاہورسے ملکتہ جمعیۃ علماء کی مبسم عاملہ ک فرکت کے نے تشریف نے جانا ہوا، واپسی می گورکہ پر دیکے انتیاز کا ورکفت احراد کیکر والنااعجن اموام يرك جلر ميں تركت فرمائيں۔ كي خامنلوركر ايبادد ايك تقرير كي جن ميں دري قرآن كوعام كرنے يرزود ديا اس الونھى ت سے توگ حدورجہ شا ٹر ہوئے ۔ یرا کیے تعمیری بروگرام تھا اورزمازی روش سے ایک علیمہ و حیریمتی جب آپ والی کا ٹیش سینے توشقلین ائن نے مام مورد پیش کے ، موانانے موال کیا کہ یہ کی ہے ، سمی میمت تو بول مین کد که صد کرندرب وگول فرد کرانانا چاباکرار بد مولانا فرایاک آن بورس مکلته ادر کلات الماريك كاكوارجميت على احق محدكودت دياسير. آب اين تانظريرك مكة اينة بال كهانا كعلايا اميرا كي فرح تهي بوا توكواركيسا ؟ تب لوكسد الجور كانة اور كلية فك تذركي كروكه اليخذ جول نافرة إيار كي تذريبي إنها ود الكا دكر دياً. حوالاناك اس بلذكروار اور اخلاف كاعرصه نگ گود که بودس حرجا را " أَشِين إِنام كا وَكُريتِ كَرابِكِ مَا جِركَتُب غرج إينا نام بَانالِسندنِين كرنْد عَق اَبِ كَ مُثَكَّرَتًا كُو ويكر كراها فر سِن إيك موروبي كافوك يكان كرايريان كيا. آپ نے ڈاک مكول تو نعافے ميں مودد بيا كافرٹ دكي كرموج نے، پردگ اودم پر زمايا، رجائے اس تحقق نے كموس چنقعد مک لنے برو معصیلیت یا برکہا اورتمام وقع ونیاکام سکسلنے وقف کرد کا۔ اس عیںسے ایک بال بھی اپنے معمون عی زلاستے <u>"</u> م<sup>را ال</sup>اشر ميناً ب لاجور لات مگئر اكسال كم آخر مي آب نے تج كا اداده كيا، التَّرْتِي لا يَرْضِي م عدابياب بدلاكر دين جير القرتعالى في باربار أب كويد معادت عدا فرباني حتى كد أب والمدك وس افعاً كالتكوافاكرة بيرية فرمايكرة عنى كراير الدكانغل به كواكم في في وم تيرنيات ومن شريفين كري مشرون وزمارا آپ مج سے واپس آئے تو تھر کیپ خلاف نوروں پرتھی براجی ا ٹرنے کے بود آپ کو معلق مہاک اوروالم می آب ما حدد بن است و سرب می اور المسلم کا بات مین خالف کیٹیاں قائم بوکل ڈیں اور کھان اس ين براه جود كرجية الدري بي .

سامعیوہ نے اس تجویزے آنھا تی کیا اور آپ نے اس انجن کانام 'خطاہ الدین' تجویز فرایا۔ قرآن کیم اورسنت ٹیونک کی اشا کو انجس کانصب انعین قراد دیا گیا موانا فضلحت کمیڈ حوانا ندیر اجو کھیٹ و بوی اوروانا الموقدا تھ کھیڈ بھرت موانا دشیدا حدکگو بگا اس قبر بنا دیسٹنگ پرولانا فضل بی زعرف عبریکی ایٹس کے تا کم بھی ہے ۔ امارت اعرار کھیلے میروکردی گئی ۔

اب کی خاتم آن تجلیک ود واژم بیندازنی ترفیرشون و خشرونا کردیته میلادری که شنگ کسید کدا توی وقت مکستود دیند اود ودنما دیری هیس مدل و یشد که بیند آپ کم فرز دادهندموانا حافظ جیسب الشرماصی فاطر وادید دید نگ مها دارش عام سمیانون که اور ودمرا دری تعلیم یا قد شیفته کردین مخصوص ها

مر می کند. این می کند می کارد که این برای ساید بداری دون قرآن کو کوری شکل می کود کی توانش می بازی توانش می کارد می می کند برای می کند می کارد برای بی که می کارد در این برای می بیانی شک میداد بودک تو آدهی به این می ایس به ا می می بیوار این برخود می کارد برای می از طرح می کارد این می می می می می این می اور این توان می کارد این می کارد و این در کارد و این می کارد و این در کارد و این می کارد و ترج و ارد کارد و در کارد در می ارد این کارد و کارد و این در کارد و این در کارد و این در کارد و این کارد و کارد و کارد و این کارد و ک

أور دومري طون مروك سے . \* مدرم من طالبات كسك أخرمال نصاب لائح ميرجن من اما فائق مدواركان كام باك مع ترجيه ورس حديث ميرة التي وضف سے بي شام بين - املاق تعليمات كسات امودخا و دارى كي كئ تربيت دي جا آل ہے ۔ درم مي پڑھنے والى وقيم كي ہيں باقاعدہ اورجرو توقع أهاده طالبات عموماسى دوم مين عليم باتى ہيں جكر مجز قرقى هائيات ودم سے مكون من تعليم بالم اللہ على الله الله على جدمي طالبات سے كول تعليم تبعيل كا جاتى . اس دوم ميں بانچ موسے زائد على ابت زيرتقلع مرتبى ہيں شرح استانيال ہيں جي جد چذا كيا

إِلَى شَكُروبِاتَى اَنْ كُنْ شَكُروبِي . عَلَمُ عَدِيدِ رَضِّ وَإِنْ مَعْ مَسْعَتُ \* فَتَكَلِيْهِ مِن اَنِينَ حَلَمَ الذِن كَ زَرِا بِشَام اِيكَ شَحِين عَلَمُ عَدِيدُ رَضُّ وَإِنْ مَعْ مَسْعَتُ فَعَلَى عَلَى مَوْمَوْنَ رَمِنْ اَنْ كَا بَسِنَتْ اِلْعَ مِنْ اَن كاش شَارِی اگریزی زبان مِرامِی گیارہ مُسْتَق موضاعات پرمیفنڈ شائع کندکئے جن کاملائی میں شاعت ۲۹ ہزارہتی اکثر رمائل فری تقسیم ان کھا اوراب میں وفر خوام الدین سے فری وسیاب جوڑ ہیں مجذا کی کی تیت براسة نام ودی ہوتی ہوتی ہے ۔

يردمان اك كاوش هر كانتيرين رداك فررت ويلي براعة .

ة - تذكرة الرموم الاسمعامير (۲) اسماع من تساح بوگان (۲) صوارة الغزاك (۲) منتی تحقیق عندی (۵) خادمة اسمام (۲) توحید عبولت . كه بينيام كادل (۱) فلسفة عبد قريان (۱) اسماع بين هنره ما (۱) فلسفة دادا و ۱۱ اسمال كافو مجانظام (۱۲) خلاک كر 1) بيروش بيروش بين فراتش (۱۲) فلسفة زكواة (۱۵) علل شد اسمام اورفظ ميشرقي (۲۲) خلاكم مي (۱۲) کشترکام با كرست (ش

(۱۸۱۱) شهاوة انتماديرگل حرشتا خوامير ۱۱۱) احکام شب برات ۱۲۱ المحاصفيت (۲۱) وظيف (۲۲) مال مراث عن حم شريعيست. پاس، قوق ماش فيسند (۱۷) تخصف والنق ۱۹۱ معراها اين ۱۲۹) شوتا اما والفرانس ۲۶۱ تفسف فاز (۲۸) بهتي اودوزش

کے تعتبے سے بچے داناعلی ویزید منظا ہرانعل م اور گھردارس کے فاصط التحصیل محتوات وورہ تعتبی ہے تا کی کرنے گئے تقسیم طک کے بعد پاکستان کے مثار والم التعربوں کے شہری فار طابح عبلی حضوات اس مرح شریک جورتے درب اوراب جمہ جورتے ہیں ۔ ووس مسئان توریت کے فرائض ۲۰۰) گلانتر حداحا دیٹ ۱۳۰۰ اسلام اور تجعیار ۲۲۰) مقصوفراکق ۱۳۳۰ مجانب وازی لاہا ۱۳۰۰ مردائیت سے نفرت کے امباب ۔

ان رسائل کے علاوہ ور ﴿ ذِلِي كَنْ بِمِن صِي شَائع بِهِ مِن ؞ ۔ ( بِهِي اَپ إِي لَهُ تَكُمَى بُولُ بِي ) ۱۱ - خلام مِشسَكُة ، ( بر خطيف جحيد ( ؞ جلوب ) رس فليس ذكر کے مواعظ ( ؞ سِلدب ) ( ۲۰) فجيوعر تقامير (۵) ترج قراً أَوْ لِج ۲۱ - قرائز فير باصاحت بر انگرنز کوست رسائزت هـ

solom and Ahmadism 2. Wisdom of The Quan I (3. Wisdom of The Quan II. (4. Quan and Science (5. Quanic Conceptions of national solidarity and International Peace (6. Preaching of Islam (7. Reforms of Muslim Society (8. Spirit of Islamic culture (9. The Quanic origin of the Islamic Polity (4.) The Secret of inviolable of The five frayers (11. Islamic Solution of the Lasie Economic Problems.

پنده دنده اگریزی هریوبهرماه ک پراو۲۴ رتاریخ کوشانی چی هذا اس کا دهبرایر ۵۰۵ زرِنقرخاره ۲۰ روسیانشکلیده طابق ۲۲ در ۱۳۰۲ کاری این کیسا بوتا تنا.

يندره دوره إ المام:

Organ of the Anjaman-e-Khuddam-ud-Din, Lahore.

اس کے اندیش کے کے وحید اورناش ( P.R. vine ) سے اس کے پہلے چہتی فر برکپ کا شخد کی وصور میاز اسمیل کے لیرا کے نام محلاہ خط موجود ہے ، کا صفار فرایت ۔ کے نام محلاہ خط موجود ہے ، کا صفار فرایت ۔

As over letter to The Muslim Members of The legislative prsembly, Finks.

Dear Sir,

As you are aware, The Sherial bill is coming up for insideration before the Tegislative Assembly on the 22 nd instant. We have no doubt carefully studied the Provisions of the bill and I am sure you will agree with the that the bill fulfills

نے ۔ نے میں میں مسلمان فہروں کو شربیت بلی ک کھل جما میت کے نے اکھارا گیا ہے اورا تیس پر بھی تاکید کی گئی ہے کہ دومہرے فہول کا تعا واج کا اس کیرسلسلہ میں آپ کو سامل کرتا جا ہے ۔ ۱۲

a long felt want and deerves the support of every Mussalma The demand to have the matters of muslims relating marriag divorce, inheritance etc. decided according to their preson law is such that it should meet with no opposition and am writing this to request that you will not only give ? bill your own support but will also induce your fellow members to do the same.

jours truly, 19.9.1956 Ahmad Ali, Amit, Anjaman-e-Khuddam-ud-Dint.

کیپ کی زبان اردو ہوگی۔ یہ اس کا انگریزی ترجیہ جہ بہتا نا یہ ہے کہ بے پنورہ دونرہ اصلام انگریزی پرٹیسے کیے طبقہ سکیلتے
استی ایم نوبات افجام حیافت اس شارہ میں اصلام کر ہج اداریہ ہے ہوئی قرآن تجد کا اردو میں اشتہار میں موجود ہے۔
می فوٹ سے چھیڑا جانے ہے۔ اس شارہ کے صلا پر آپ کے مترجم محنی قرآن تجد کا اردو میں اشتہار میں موجود ہے۔
می مسلم کی میں مسئم کی مسئم کے مسئم کے مسئم مسئم کا میں استیار ہے موجود ہے۔
می مسئم کی میں مسئم کی مسئم کی مسئم کی ہے۔ میں اسلم کی میں میں ایک میں انگری کردیا ہے موجود ہے ایک انگری میں اس کردیا ہے ایک میں انگری کردیا ہے ہوئے ہوا ہے انگری کے ایک کا بھورس تھا انہوں نے ہی ہیں انگری کردیا جھوت ہوا ہا گا

والانام بعث مرازی کی برا مندیر قرار منابع استان معاص معاض مناشر بوا جرم ای آب معاد قرکسی الخین ک وجرد عند اوراس کی قبری برموقون میرس برای شاخر میرته بس

کاّوالدٌ ؛ بم اوراً پرتھزی شیخ الهندُقدی مرہ العزیزے دربا ۔ کے دریزہ گرا وراس بناء پرتو اجرتاش ہیں 'پر دومانی تعلق کی این گوشنیس مکآ ۔ اگر مادی اسباب حاک بھی ہوجا بئن تو کیا ہے ۔

. بماری ارواح ایک بی درباد دُرباری حاخر یاش چی ۔ گھرکے توگوں اورحا جرادہ ل اوردگراجاب پرمان حالی سے کام مسنون گوئ کردی ۔ دیواز صالی سے فراموش زفریائیں ، واکستگام ننگ اسلاف حمیں احمد نفر لا

ازدارالعلوم ولوبندم ربيع الفاني يحاسمام

الكواً بكوابت سيخ الاسلام" بين شائع بوجكام -

بیسید سامت سا ایسا ای مربی مدیر با می موجود به ای موجود با این موجود به مام ما چه مربون برا هده بوهود با پراهند که متن بول ده مرجود هم موجود که موجود به مربی اروز بالدین -در مرجود به مربی مربی به مربی از ۱۹۳۶ می روز به مربکانگی نیز در این ایم می نامی روز این ایم می نامی در موجود ب

آپ کوهم چواتو فوراً سمان طلباء کرایا یہ پر از آرکت کمی نطرہ کہ پیزاہ کے نیزاں کہ تبر بورمد کی بھرطام اقبال کی سے شاخر ہوکرمیدائن پھرم اکسکنے ۔ طلباء کل کایت واحازت کرنے تک ادادی کیٹی نائی گی ۔ آپ نے اس میں مرکزم چھٹر لیا۔ آپ نے مجو لاگ اور اگست میں متعدد تقریر برس کمیں نیاس سے سما نواں میں ہوئی و فرز گرفت کی اگر ان کی تا تفاذ ملاصیق ک وجہ سے ا نے قریک کی صورت افتیار کرل چھومت نے آپ کو گرفتا رکر ہائیں گائے گھٹرتائی کیٹی تقریر کردی جسل ان طلباء کو باعوت والیس بطاق انگر تھر در کر قد دول کو دیا کر دیا گا۔ کار کو اور دکر قد دول کو دیا کر دیا گا۔

آپ آئیں کے ماہدے شال کے مراب کی ایس کے ماہدوں میں موسے شال ہے۔ ہم را کو بڑا آالا کو بھٹرے ا انجھر نے ماہدے کی اس کی مراب کی ہے۔ بنہ ہے ، ارو میڑھا ای کو د بھرے کہ واتس ہے میزین ( نائی صدر ) نتوب ہوئے اور تا دیست اس عہدہ ہر فا کز رہے ۔ آپ نے ا ترقی کے مسلسلے میں شاخار خدمات انجاح ویں ۔

من المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المارين المستركة المارين المستركة المارية المستركة ال

ے ان میں سے پاکستان کے مشازعا ہو پی صوبی موان مفق فیرشیع صاحب دکرائی کا کاریا تھام محیا ہے اور ان کے ناص فرزند موان فی خان انے اے الح الح الح الد موریا نیار ابراغ کارلی کا کویا میروا اوراد کارائی کا کی مفاور ہیں سے قاصع محل درگف عن میں تک

إلى المل كنة جا سكة بين .

اً حصرت موادنا عبدالنّدا الرصاحب كرواميت به كرّ آپ جب مي موادنا مودودی صاحب که طاب د کون کخرير کلين تواس ۱ آغاز دها کرتے اور دعاير کا فتم کرتے اورجب کبي موادنا مودودی ہے شتر تو انھي گھنرت موادنا مود ددی کھرکری طب مرتے ؟

( جيان تا يوردمي<sup>21</sup>11 ).

اً سہنت دوڑہ میماں خاک کا پیورک دیودٹر مسیدا ظهرخان مسید کھتے ہیں ک<sup>ہند</sup> اس بات سے مولانا طبیعالڈ انودکا حقصہ دینھا کرحفر<sup>ت</sup> گانا جھی عمول نا (حود ودی) کی تریت پرتتربتیں کرتے تقت بلک ان کی بھین علی به تواں پرحرف اس نے گرفت کرتے **بھے** کروہ انہیں گزگت جدرٹ کے خلاف تعمود کرتے تھے <sup>ہیں</sup>

اً آیائے بھیشر جآت کے ماعد اعلام بی کیاجی بات یا نظر پر کوفران وسنت کے خطاف بھیاائی کی بُرط ولائل کے ساتھ سروید ایکیٹی خصاصلی سے بھیشر اجتماعہ فرمایا ایپ نے اپنی پوری زندگی ھی جن باطل نظر بوری کی خالفت کی بوجہ اللّہ کی اقات ایک جورجہ سرک و تریک کر کر ایک اور ایک میں ہوری ہے۔

اُلُورِ پِي وجب کربرلمبقہ کے ہاں آپ قابل احرّام کتے ۔ حصرت شیخ انتغیر والنا احداق صاص رعۃ الدّعلیر کی مواج جات کا ایک زریں باپ فتنوں کی مرکول'' ہے۔ اس سیسلہ عیصے

لم آفال نے ان سے وی اسلام ک مبت بڑی تورمت ہی ہے۔ مرزا میت ہویا پروبزیت افکاراریت ہو یا مودود رہ سی جموم ہوں کاچشا لئے ک پامخابر اورا حفاق جم کی فیاطرا ارام وکون کو چھوڈ کرمیوان میں فکل آئے رصفا بھی وحفالات کے علاوہ تقریرے وربی جم سنگر کیراملام

، دخر فوالف ا ورمسل نول ميں وينى انتشار بدلاكرنے وا دود كا مقابلرك \_

﴾ " آخری دورمین حق پرست علیه کی مودوویت سے نادافتگ کرامباب" ایک متعل دربالدک شکل میں ٹنائع فرمانے۔ بر دربازیما امنی پاخل ہے وہرست صفاحین پر ایک نظر کہ لئے تو درما لرکے مندرجات کی امپیت کا اجالی اندازہ مجرجا ہے کیا ۔

دن مودودی صاحب تخدی اسلام کا ایک آیک ستون گرا رہے ہیں۔

٤٢ ، حود ودى صاحب كا عقيده كرمول الزُّسل الشعب كالم على باتين خرما يا كرست سقے \_

، من مودودى مناصب كاعبادات عن النُدْتِعَالِ كَ تَوْجِينَ .

إس دربادنبوكا مصفحا فت حعزت عثما لام كاتعظيم اورمود ووى صاحب ك طرف عد توجين .

ده ، املام كي تعلق مودودى صاحب كم غلط تعبودات ايك بطيل القادمحالي كا توجي ..

ا ایم) مودودی مباحب کی طرف سے تمام تحذیبی اورتمام مفسرین ک تو ہیں۔

دم، مودودی صاحب ک طرف سے تمام فیادین کی توجی ۔

اله) مودود كا ما حديما إنباع سنت كا نظرية قرآن فجيد اور دسول الدُّوك الدُّعمر كلم احرتهم مسما بول سے انگ سهر

۱۱۰ مودودیت کاپول کھو لنے کی منرورت ۔

ا فسمِسس ہے کہ فوالٹ کے ٹوٹ سے ہم یہاں مودودی صاحب ک وہ عیادات پیش نہیں کر تھتے جن سے بقول سٹید عطا را لگڑٹاہ صاحب بخاری اور حدزت موانا مخدعلی صاحب جالذھری وجہم الگہ ،

## لمولانا ابوائل صاحب مودودی کے کتیب کے مزرجہ بالا توارجات سے آن ابوا قع الیے تا گئے۔ تھاتے ہو بین سے اسلام کی بنیا و مشرار ک ہوجا تی ہے ، فضا والڈ تھا کا عملی ''' انگلے ہو بین سے اسلام کی بنیا و مشرار ک ہوجاتی ہے۔

( نادامشگسکے اسپاپ مدلا )

جہادی گزارٹن ہے کہ قارشی پر درما دھڑوں او مقطر فرائیں کیونکہ اس میں آپ ان سماھ علیا ہے کرام کے فیا لوّسے بھی آگاہ ہوں' امٹیوں نے مودووی حاصب کے متعلق اس درمائر کے تصدیق کے طور پڑھا ہوفریا نے ہیں جس میں وقت کے برائے بہلے علماء معتمانی کہہ مشیع المحدیث ثنال ہیں ۔

محفزت مسيده على دائدتا ، ما حب بخارى اورصفرت موادنا محدّ هل صاحب جا لنوص ي رهم الله كى تعداق مې بطه اقار). ويل چن محفزت موادنا عبدالنّدصاص شفق ومدور ثيرا لمذارس الما لصط محدوث مواددا حداثتی صاحب جسم والأصواح محقات الم محدث موادنا مفتى فخذ همين ما مدهبتهم مدور تفاسم العلق ممثلان كه چند جليد ان كما يشته تصوابقي الفاظ بي بيش كمة جاشة يميد ان يخوا شرخ كرير فرما با بيد ،

سیم ان مضایی کیشنفتی این برائد کلامرکر دنیا حزورک کچھے ہیں کرحفزت مولانا رفزانوائی نے مودودی صاحب پیچرگرفتو میں وہ میچھے ہیں ' واقعی مولانا مودودی صاحب نے ایسی لجزئیش اختیار کرانا ہے ۔ وہ ایک جدید فرنشد کم بالی اور نیشا اسلام کے واقی موتے میں " رائج

أكر ميل كرفتر يرفز ما ياسيد ،

" می توجدید میاف ظاہر ہوتا ہے کرمیا ٹریعے تے ہو برک کا املام (صا انا علیدے وا محالیے ) کو گھیؤگر وہ ایک بود؛ انگرت کے مساعد پیش کرنا چاچھ ہیں۔ ان کی تظریعی برجیجے اسلام ہے کئین ہائیے نزویک برگرا ہی ہے اس سے جننا عملن ہوستے جلوا (ج مرکے مواد اعظم میٹھولیوں کرمینا مزودی ہے ۔ الدُّوق الی فروم اسل چھرت مولانا اجوائی صا صبہ مدخلا کوجرائے خروطا فرما ویا نے مودودی صاحب اور ان کے مشیعین کو بروش مثیر فرما ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش فرما تیں۔ فیقط

ينده بدوالشرخفر النصاوم الافحار والتوثين غراطلان مثبان التبديوالي عني عزميم والأعلام مقانير اكوُره تفك ، العدوث شيع فنرازجهتم مدر عربر قام العلوم مثان . ( والأكل كرامياس مسكا ۱۳۰۱ )

صدرت شیخ انتقیره تا الدُهید تا جمعی خوص و در شدی کے ما انڈ کی پرت طاب کی مود و دیت نے ہائٹگ کے اسباب کو پر افرا وہ خوص و در شدی اس تحقیق کی بربری نبی بوکش جر کا خیوہ مخالفت بڑھے تنا لفت کا رہنا کی ایک کے انوازیس مودودہ ا کو بی طعہ کرتے بڑھے فریائے ہیں ۔

معمود وزی صاحب سے آپ سیکی تیں صدق ول سے النوتعالیٰ یادگاہ میں دھا کرتا ہوں سے النو امورووی صاحب کواس گلڑی کرگڑ منصلے مثکال ، امیس ایسفراس شہد گھوٹر تا ابواس سے تو برکی تو تیش عفا فراما اور سیاد تومیس خاتم النبیٹ علیہ الصفوٰۃ والروام واسلہ اسلام کا عقدیمتو اور حال بیٹرنے کی تومیش علیا فرنا آئیس بدا اور انتظامی ۔ اور وعاکم نا جوال کہ '

ك الدُّوْم ملافول كواكد كرايى مع بيار القسع حد ناالعماط المستقيد حداط المع سينت العت ع المعام عسيل فعنوب عديهم فالضالين أسلين ( داد ملك كامارمك ) واقع برجه کرمود دودی افرنج سے اقامت دیں اسائی نظام وغرد کے الفاظ دیچہ / اور میرمودودی صاحب کے خیالات صحاب کا ص رمنوال التعليم اجعين كمتعلق بوحرر بدافتيار برشعرر بالديرا جامات سه صورت وي واكد في مازندخسين مي كنم معن دين إكد بي سورت وكل أكل فيسيت بٹاہ پرجعن علاء سے بال تحریک خاک دجا عت کے خل وٹ تحفیر کا فتری حاصل کر لیا تو اس کن تکیل سکے لئے اس وقت کے وزیراعظم نے آپ کوچاستے پر بایا اور چاستے بیش کرتے ہوئے بہنوی و تخط کے لئے آپ کے سامنے رکھ دیا ۔ آپ اگرچ بالی تحریک ا کے تخریر کر دہ مقائدے باسے میں جلرعلائے اسلام مے متنق تقریم عام ق ک رول کی جومرت عسکوی افا دیت کے بیش نظر شرکت جاعث ہے ) تخفيك الغرير العقر أب نے چاتے بينے الكاركرويا اور ركية بوت والبن تربي ك أت " وزيراعظم إ بوش مي آؤ المم چات ك ايك بيال براحد كا كا يان خرديا چا بيت ہو" جائي اس كها واقع ميں أب كر گھر شيخ ہے بيلے ہى وارث گرفتار كا بہنچ چك عقر ، گھر i مینیمتری خاکسار مخرمک کا حایث کا الزام دست کر آپ کوجیل میں ڈال ویاگی۔ پاکستان میں قشتہ انکار صدیث کی مریکی کاری میں شریعی میں میں انکار صدیث کی مریکی کرنے والے مسر غلام احد ہواز ایک مدیث ہے میں انگر میں کاری میں مریک ہے ۔ یرا آن مجاعتما و ترکمزناگفرسیم الس منفرک الله کسک درمول کورمول ماشنے کا بہی مطلب ہے کہ ان کی بات مائی چار اس می کرد بان مبازک سے مراعلی میوا کہ واير الزكاكل حراك جدرا كرام ميادك زبان يراعنا دنين قرقران بركام الذبون ك دنيل كانبيجاك نيرة كابرجة رئ تشاع كو ديال مشكير ر) کا کے لاعور کے ایکے عظیم امشابی اجلاس کی صدارت کی اورصدارتی تنظیر میں اس تعقی ایر میں تھیتے ہوئے میں کا دی مزیب رنگاتی ہد ئىيا رىبىت مى تقريرى بونى بورنكى مى مقررنے وه بات نہيں كى جوسي كہتا بود . بين كېتا بول منكر عدست عكرقراً نسب مشوقراً ن خارج از اسلام بين بدا يا د ب. امی تارخی ا جلمس پرروزنا مرکوبرستان لابور ۱۹رجودی الشاشرمی جناب اصان بی لیے سے اینے تاثر از تفعیل سے تکھیے <u>تھے</u> أيرك اس اعلان كے بعد تمام على و دي مفتول كرف سے بالاتفاق طورث كے منزون پرفتو بى كھڑ ليكا دراگ \_ يًا مِنْ الراق عليه الله الله عن الله عن الله عن الدنيادي عقيده بيد كوني شخص الروقت بكر جوس وكم منهم ر ماست معم موسع " بوك جيانك ووصوري أرم كوافظ يوم كان الرياني كا قرار زار . بنیاری علی گورواس بیر تناویان "کے رجنے والے ایک خص حرزانقام احمد قاقوانی نے نبوت کا دعوی کی مرکام برطانیہ نے اس کی مرمری ک علر اگریزا کہات سے آگاہ ہے کر مِصغریم مثمان مذہب کے بارے ہی بجارحاس میں اور یعمون اصلام ہی تفاجمی نے انہوں متحد کرکے الكي تغيرها قدينان عنداس للذ الكرزول فرموساك الركسى فإع مسادان كركسان والوثم كركسان كالتيران المعروبات قرابيس علام بنانا زياده آمان پوجائے کا انگریز وں کومزا خلام احدمیں وہ تمام خصوصیات مل کئیں ہے مسلمانوں میں انسٹار واخراق پرواکرنے کے لئے مرود کافٹیں ۔ یہ

بات نہوں کہ قمآج نہیں کہ مزاخلام احمد انشارہ افراق پیڈ کرنے کیلئے انگروزول کے آکا مستقے مستوجسٹس منیرا وڈمنوعیش کیانا را کے متلحہ لیز میں بچا یہ کے خدادات کے شعلق اپنی دپورٹ میں جوعام اور برتیر رہورٹ کہلاتی ہے امی تھم کے خیالات کا اظہار کیا ہیں " (" حمدن صدن میں بخدار سے معدد تھا میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور اس میں میں میں میں میں میں میں کہائ

مزاخان احدیده مل کاش گی گردید واقالت کرند والون می شعبودها نه مولدنا خاه الندا مرتبی بدر آبارسیت " پیم پیشیکدادد نشایل سخته مرزاصاحب نے در ایر مل شده سر به شخد رجادی کام جم عن موقعا کوتیا هر کرتے جرستا کھی آجر میں اورای کاک ارزاز مور میساز اکراز اوقات آپ ایش جراکیس پرچر میں تجھ یا دکرتے ہیں تو میں آپ کی فرندگی ہی میں بلاک بوجوان لگا کھ نگری جا جا با معسد اور کرڈا ہی میرت عرض بور کی اور اگروہ وقت وصرت کے ساتھ اپنے اندر دِخْسُوں کی زندگی بھی کا کام بلاک بوجوان کی جو جا ناہی اس کا بلک ہوتا ہی میٹر بھرتا ہے کافیون کے بڑوں کو تیا ہ دیکرسے ۔

ا وداگرش کذاب وخفری نہیں ہیں اودخواکے مکا لمر وہنا طبہ ہے مثرن ہوں اور سیسے موادد ہوں تو بیں خداکے فقل ہے آؤ رکھتا ہوں کرمست الٹرکے موافق آپ کلڈ جی کہ کر اسے ہمیں بھیں گئے ، ہی اگرہ مرہ ابجاءات ان کے باعش سے بہت بھی تھا کے ہاعثود سے بھی طا ہوں بہت وغیرہ مہلک ہجاری ان آپ پرمری زندگی میں وارد ترکیمی توجی خداکی طرف سے نہیں '' '' تبلیغ دریان جلد دیم صنا' )

اسماکشتهاری ایک سال بعده ۱ بری از ایر کوم دراصاحب بقام لا پورندوست اسهال می تبله بوست اسهال می ماند استواد می تعار رات بی کوملای کی تدمیرکی تیری شون میراهدا گیا اور مالت دگرگول بوگی بالآخراس بی مرشیز کودن چرشده مرزاما حدیث

نقال کیا امرزا میا صید کم فرمیرزام الحواب صاحب کاریان به «محصرت مرزاصاص جمارات کو بیار بویت اس دات کومی ایٹ مقام ک در بر برزند چاکرموچکا نقامیب آپ کومیت کلیت ہوئی تو تھے جنگایا گی تقا ،جب میں محزت صاحب کے پاس بینچا تو آپ نے تھے تحطاب کرکے فریدا شميرها حب إلحجير وبافي معيز بوگياسه - اس کے بعد آپ نے کولَ ایسی صاف بات مير نيال من نبس زبان بيان تک رود تر . ن دى شيك يور آيد كا انتقال موكي " نعش قاد مان برجان كى بريم شرق كور توني عل من آئى ب ( جات نام *مرتبشیخ بھ*وب کلما صبوفال)

*مرزاحا حب ک*راختهاریکمطایق وبالی امراض طاعون میصندست موادنا ثناء اندماصری سالم وقعودارنیا اورخود مرزامه حبریما بيعينس مرمواناان كم فعالى طرف عدد اوركذاب موف كابت معنوه ديل بيركرهذا صاحب كاحمو أل ثوت الكريز مركارك مردیاتی میرکسی دیگری پروان پروجی دبی ر

قیام پاکستان کے میں قادیا تول نے پاکستان کواپی م*وگرمیوں کا مراز* بنا ہیں۔ ان کمان *داگرمیوں سے فرز*نوان اسلام کوشویش ہو آھ چانچ مسلما نون کے تمام فرقوں نے مل کرحکو مت سے بے مطاب کیا کہ بر ملک چوار ان م کے تام پروجود بیں آیا ہے اس بی زیون الڈھسلی الڈیٹر وسلم کے بافیوں کو نیٹیف کا اجازت زدی جائے چھومت نے لیت وصل سے کام لیا توجی مندوتر کیک کٹسکل اختیار کرگیا۔ اس تخریک کوشکم ممريك فتريك مشروعة كالكي .

ا می تخریک کے دوجے دواں مولان مشیوطا - الزُرْق ہ بچاری تھے ۔ دیگرطل میں ان کے ما مذیخے جھڑت لاہودی کے اس تخریک میں بطرحد چرا هر کم مصدن پر این جها بدا ز اور جیها کا زتماد پریش ماؤن کے موت بوت بند بات کو بدارکیا . آب کا گمرفیاری سے کھریکے ہیں جان ہوچمکی ڈی بعدم; ارون مسلماتوں نے اپنی گرتماریاں پٹٹر کیں مغربی پاکستان کی حمیس ناموں دیواہ کے تحفظ کرنے وائے ان تجابِدوں سے مبرکسیں۔ آپ کو ہیرا ش مالی کے یا وجود میں میں طرح طرح کی تکا بھ وی گئیں ہتی کہ زبرہی ویا گیا، گر الڈتھائی نے بچاہی اپ کے بائے استقامت یں دائی مجریغریش

قطب العالم حصرت مواذن وبالقا ورالسفايون فمرمات يقركه كماع الاون جمعزت لايودك كالمخركيب شائل بوناا ويمرقم فمادى چیش کرنامی دراصل مخر کیب ک کامیا اِلفتی"۔

بالوخ كورت مجم كمى اور آب كورباكروبا حكومت كايرهما ومشابات تسليم كرف كم على حلق والله الكرميان كوحة تك نقاء ملك يخذ رارش لاد تکاکر اس قریک کو ویائے کی کوشش سی برا ہوں مجابوں نے جا دت نوش کیا۔

چې دکشمېرين ا وا دی قوټ که کې زمتی بکر مه ما ی جنگ اور وگرمزوریات که کی تخی . اس جهادس میشر پیشد و المان ويدان ويدكوه وفي المراو المرائد الله المواجع المواجد المود المروان المروات فارة والمنت كر بركروية اوروالين اكراس كابا عادا عدان كردية رشب وروناجية جبادك تذكر عبوت فرات عيد" ولائ تناجي بدك دو گرون کے مقابط پر فرنٹ پر پہنچ کرمنز آول میں ٹر کی بھجا کانا میں میں گائی گھ اورشہا دت نصیب ہوجائے !!

بي برين كوه زوريات مهدا كرنا چى جهاد بيرجس عي أب نے يوٹھ جرد ه كرحد لا -

ة لأحشر ين مرواط غدايسف اوركر ل ميدا حدالي شاه لك كوششون سے اتى وكاكام جارى بيا كربرهسيل حلي ا دومور مي ايك

ايپ منتی بو تاک<sup>ر</sup> توتوده نظام کو املانی نشام کے قریب تر لایاجا سکے اگی کا کونظ فرآباد واثوت دنگئی ۔ آپ یکومنت آزاد کشمیر کے وجال باتھ الج اپنے در مِد عقد ترتر جاب خاری خوا بخش من مب کے جبگر کوافٹر رہی تشریعے ہے گئے ۔

ا ورکشمہ بین تفقیوں کے تقریک از ہوتا کا روحل ست کھیونے آپ برچھوڑ دیا۔ آپ نے اکسیدواروں کا تحریری انتمان کے کرا تھا، آب

ان كوكر شاد العير كاهشيت وي إممام من مرفوعل احدث وجي آب مع ما عد دسه -

ا بن خارجر تواقع مورد الدول المستقطع موسوس عن ایک عظیم این الازام مدید افغان و حدث بو و حدث کار زدگی می تجدید کا ایتجام فرایان است محدود موده موده الموده ایتجام فرایان است کارزام مدید کارزام مدید کارزام مدید کارزام مدید کارزام مدید کردان احدود می این ایر کردان احدود می بود به بند کلساک میاد مید میرود می به تاداد می برای است میرود می برای است میرود می برای است میرود می به تاداد میرود می به تاداد میرود میرود می میرود میرود

جن مسطی صاحب نے اس کے بعد دلک میں تجویدائر آن کہ داران کا اجبیدادیا ۔ اپنے اوقات فرآن مجدی اس فومت کیلتے وقز کر ویٹے ۔ اوقات کے ماقد مال و دولت مجر نہایت نیا تھی کے ما قد تربط کر بہتہ ہیں ۔ پاکستانے کے بور مودک جن میں انہوں نے اس کا کا تھا روش کرما ۔ دول کی میں اوسی محتفظ العراق کئے نام سے دارس چل رہے ہیں مومون کی مخلص نہ جووجہد کی بنار پر الجس تھیا العقری اکاری کم کرمر کا انہیں متحرسس اور مدین مختب کریا گیا ۔ باپنے مال کر رہے کے بدیکھی صاحب نے رہے مام انہیں کے میر کرویا ۔ میکن بھیشت باتی اب بھی کہا تا مواجب ہا تہ ہے میمون موسی میں اس کا ماکھ جائے کے بعد معموم صاحب نے اور بھی کا میں ہے جرآب نے ہیں رابطہ عالم امادی کا مسابق میں تھا میں دنیا جر بھی کا ماکھ کو میلانے کہ توروا دیا تھا تھا ہا کہ بھی کہا تھا۔

صوبرمودا درِنچامیسکسکونول عربی موست برقارول کانوز/زنے کہ جدوجہد کا مہاجی انجا کے مُر بے جمہمت اُزاد کشیرہ ہی اُرڈر موصوف میدنے کر وایاسے ۔

آج ملک ویرونوشک برگام چناجیلام اس کاکبراشیج التقریم در شرطان احداثی کرنے کر لاہوریں کمیں ہی اس کے با آبانی

ے تصلیم القرآن یا تقدمی الوشن واجهال نے اس کے بعد ملک اور پیرون علک قرآن قیم کی جونظیم خودست کی ہے اختیار نے اسے اس وود کا تجدیدی کام دنا سرکہ ہے پیمٹھی صاحب نے نکب اور پیرون خلک تجوج الفرآن کے مطاوس کا جال جی بلا دکھا ہے۔ آنکا کی افرایقہ کی طوف مترج جی ، المنداق ان کی کھریس برکس وے کرون قرآن کی اورخورس کرسکیس ۔

اورسیس سے متنافز می کرجنا کے سنٹیمی صاحب نے اس کام کو دِفرھا یا اورہیما ہا۔ قرآن مجدك الرفظى بنومت كم مائد آب شعن وتغريك وهدمت ك وه مي بيشر باد ركى جات ك. أب غرام مسانون و آن في محمد في كم ين دوزار تاز في كم بعد الك محدث ودي قرآن كاركما بواقداري یں مردوں کے علادہ سورات بھی ٹریک بول تھیں ۔ ان کے لئے بیٹے کی انگ باپر وہ مگر بول متحاس میں میں مسلم ىلەن ئرىكى بوتے ملتے ۔ ودمى فعاص مين داومى و بيرك فادع التحصيل يا منتبى طلبا دائر يك جوتے تقے . مجم درمشان سے برورم تروس بوتيا ودتين ماه جن مماريدة أن كانبي تغسير پرصا دى جا آيتى (اب يي پرصائي جائى ہے) طلبا ۽ كرتمام مشكر پیش خدام الدین برداشت مرتی سے اور رہائشش مذیرے قاسم العلوم میں دی جا آئے تھے پرکے اختیام پر باقاعدہ مسددات دی جا آتھیں اور الخاص ديم خاص كأكيل ك بود يوحفزات مر وتعليماصل كرنے ك فوا برش، مُندي ہے انہيں اُسپ العب ما العرب على المعرب و المراه من المدور و المراه على المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه ب المستريق المين المينة البيداليان كاودس وبناج أب ريش ويع كما بيرزدگ كرا توك أبيراك الديناري دكھا. اس ميں مثر يک جونے والول ثلث ہے میڈ ایک جھڑات کے اسمائے گرای دریے ڈیل ہی ہ۔ ا . حصرت مولانا حا فظ حبيب النه صاحب في حل داو بندخلف اكرحصرت الابورى ي ٧٠ علام علاه الذي صديقي امم ك ابن ابل الي ل صدر تسويعلوم إسؤاي منجاب بونيورگي و وائس جانسو بنجاب يوتورگ (سابطاً) ب ہو. می و دری عدد الرض خال ما حب ایر شع ایل ایل ای (مروم) ي م. جاب مولانا بشيراحدما صب لي ليد (مروم) کے ۵۔ چود *بری عطاء الگرخا لاصا*حب کی <u>اے</u> ۔۔ پی ۲۔ حافظ نصل البی مساحب ایم لے مولاناغازي خلائمش صاحب شش فاضل حد مولاتاجدالو يزمروم بانك الهلال مكِ الْجِنْس ٩٠ و المرعبوالعطيف ما حب ايم إي البن الحرى الين ۱۰ مولانامعیت الدین صاحب بها دی فاحش احروب اار جناب محدّ مقبول عائم صاحب لجاك اس دور من عجام كرمنلب كى كولَ بات بسي بلوقى عنى اور زوه استحجه سكته عند اس نير اس ميں ان كومبيني كه اجازت دستى ر آپ نے تو آئیں کے لئے درس قرآن کا آغاز سال غایم سیس صاحب ناخم خوام الدین کے مکا تص 

ررستها دین ترفنکل اخسارگرگیداک سے ورس کینے والی توانی حمد سے میعن مدرستہ ادبیات میں تعلق ہوگئیں اور بھیش نے اپنے اپنے گھراوا قرآن کے ورس جا ری کردیتے ، ان ورس کے باسے میں وورجد دیر کے منسبورعالم دس اورما پر نازانت کرداز حصرت مولانا مسیوالجالمی ال مہتم خارہ انعلیا مانھو کا بیان پڑھیتے ۔

" مولانا نے تقریباً تصغر صعدی تک قرآن مجد کی فذرمت واش عت اور وی وجوت واصلاے کا کام کیا۔ امہادہ میں السیدیں ایسے امہادہ میں استحاری استحادی استحاری استحادی استحادی استحادی استحاری استحاری استحاری استحاری استحاری استحاری استحادی ا

ا کوشمیان سے ایک نے دربرہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ علی نے گڑام کی گا کا گہاں تھی۔ یہ کوشیان سے متروعا ہوگھاں کا فرشوال مع فتم ہوتا تھا ہے دربر تمین سے اسام کھنٹے جاری دہنا تھا۔ مولانا کا معمول تھا کہ تھا اسمان کیے ہوسات اس دربر میرم ف طوی امری ویک فاصفے اور آفری وجوں کے مستند طابعلہ لئے جائے ہے ان کی تعداد مول کیا میں وہک درجائ ہوتا تھی نے قرمی آخری اسمان ہوتا تھا اور ہم کی صاحب سے بسر کھک کہا تھا ہدا می رصورت شاہ صاحب محمدت مولونا تھا تھی۔ اس کا معنون ہو تو اس مقاصورت مولانا تھا آؤرشاہ صاصب کا کھنا جا تقدا اس پرصورت شاہ صاحب محمدت مولونا تھا۔ احدصاحب عدل مولانا شریع احدمث اور اورائی اور اور ان اور اورائی اورائی اورائی اور ان میں اس کے دورائی کے احداد

کیمی نجمی بگری اثرارسال میں مجد الڈالباندگا ورس بہڑا مقا پروانائی س تہرباہ میں بڑا ڈوق تھا اور انہوں نے ہوئی ہزشت ہے اس کو اپنے استان وصر بی موانا میدرالٹرما حصہ شرحی ہے بڑھا ھتا اور برابر چرخی اور ولویے ہے بڑھا ہے جھے پر درس میں خوط بہ پڑاتھا اور کو کئی گھٹے مسسلسل جاری دنہا اسارائے ٹرس اس کامی لاہور سکے کو کو انواز عالم وی اسخال لینے سعتے اور بڑر دیسے بچھے راقم سلورکٹری اس درس ہر مگرکٹر کرنے اور انتحال ہے تا کرش حاصل ہواری کچھ الڈرکے خلاوش ہ صاصب القوز الكبي اور موفا امام مانك كادرس بي بدار دوق وثوف مد دية عقر -

قرآن چیدکه درس س موانانایند استاذ موانا عبیدالد شدی کربورے مثنی اور بیرویتے اوران کوان کے فرز ک بوااعمادها اس طرّر كم ضعوميت الاعباروان ولي كرفرز ير (ص كامثالين صوفيات كرام كا كآبول اوران كم معنوف زكات ا وداستبالحات میں بہت نایاں نقرآتی ہیں ) سیاست اوروا تعانب حاصرہ کے نقط منظرے قرآن بھیر بریخورونکو کرنا اور اس منصیاسی · اثناؤت اودرینمالی حاصل کشاہے۔ اس میں کو گرنہیں کہ اس طرفص وہ صاف ا قرارتی بھیکتے ہیں جو تخریک خوا فٹ کے دورک اگریز وتنى اور اسك نده مكوست كم قيام اورازادى ك والهازنوا بش كا نتجه يقيم اور ألىسه ودمياس استواق ك بريوا تعاجواس عَمِدُل تصوصيت به -ان استباهات كعلى وتعري قدروتيت كتعلق خواه كوفي كذا يئ شبركريد ١٠ س بركوني فرجين كرمولانا احتطی صاحبٌ کی کمپری دوحا نیت بالحق تا تر اوران کاجذبه می پر ایساحا وی شاک وه درس دوحا نی و اخلاتی طور برطلب یم لئے یہے۔ بھے دیموں سے کمیں زیادہ مفید اورموٹڑٹا بت ہوتا تھا۔ تماص طور پرمولاتا جعبہ توحیدخا نص کا معنمون میال کرستے ( جم که تغریب مواده دیشے وعوتی جذبے که بناء پر اکر پیدا فرمانیا کرتے اور قرآن نجدید کے مشاعین (ن که مذکرتے) ایل النه خصوصاً کیف مسلد كمثلظ كتعلق بالدُّه توكل اور روحانيت ك واقعات بال كرتيا الحديث يلله البغض يلك كالمعمون بان فرات ا وراس سِسَم من اشقاء على المكفّلي كن تضير ميان فرمات ا ورحومت برفاض كالسلام وثمن كالذكر ويمرت توقف برعبيب اخرمچرتا وربی اس درمی که اصل قدر وقیست یخی ایل الڈ کے واقعات میں ایسا موز و گذار بیزنا کہ اس بیلسل کے مضاحی ججلی كالأركصقسقرا ودان سعة كراني وخلاطبى كاجذب بيإ بوثامقا راقع مطودكو يجاس ستدبيط ايك خالص او ليطحص ما ول ميں دما نقاء مروان نواکی فدمت میں حاحز ہوئے ان سے علق پائے کرتے اور اپنے نفس کی اصلاح کانٹوق اسی ورس سے مط بھا اور ماس ورس كا احمان عظيم سے داور س جب واراعلوم ندوة العن اس ترجم اورتغرقر أن كے اماق ميرد بوستة تواس سع تعديد الى " ( ما منذامرالغرقال لكمنوماه شوال استاج مهايس

صورت مولانا سریر پیمین احد حدلی و دورهٔ عدیث کے اختتام پرجب فارینا احصار علی وکو دشا فیصندت بندسوارتے تو فرمادا کرتے مے معلم کا صبل آپ نے آغرسال واویزوی رہ کرکی کئی کھرا تب کی لاہور ماکو صورت مولانا احرکا کے دورہ تشمیر میں ہوگ انشار کا ایک خیر لاہور کے دروازہ شیرانوارس جیش ہوا انڈالڈی مراواں سے کا شات کا دائسٹو کرنے میں معروف سے اوہ الٹرکا اسامقیول بڑہ سے کہ اس کے درس فرائن من تحرامیت جنت کی حات سیدی۔

جنب قامنی کھیڈی ہی جائی ہا کہ دوکوٹ ایڈیم موذنا مد زمینلار (مابقاً) ہوآپ کے جہت قریب دستے اوران ورموں میں جھی خرکہ رہے کھیتے ہیں کہ'' دیویز وخوہ کرکٹر التعالم و فارغ انحصیل طلبا مولانا سے ترتیب آیات'' پوھینے آیا کرتے ہے اورمولانا ان کوھرف میں جن وہتے ہیں کہ کہ ایم نام دومری آیت سے کھار بلائے ہیں۔ اس ودرس میں جاریا بنج موج ہیں درسی اور اس حد سے اورا گھردیے ہی آ آن 'وی علائے تقریر تووی کرتے رہتے ہتے ہیاں ہم مولانا کی تھے گوئی وہے بال چھنے ہوج ہررہی اور اس حد سے کہ میاا وقات ہم توگوں کو جو اس وقت ہوان ہے اور تھر کیا خلافت میں عصرے مدید ہے تھے محت ہوتی۔ ''اکیسے دیڑ جنے والے ) اس درجہ شامز چھرتے ہے کہ میں اس توگوں میں سے کوگی آگریز کا بضارات میں خشانی اسال مرجع میں جس د کمین ہوشائے ہی ہوٹے نئے ، اس طرح ہواون گزیما نامقا۔ ہو بھلام پاک کانعلیہے اور کوئی شنخلرن متنا جرف ایک فوق عذا کرال قرآوں باصلاب پڑ ہیں اور اس کا پینا ہم جسیں اور اپنے آپ کو اس تعلیہ سے سانچے میں ڈھٹالیں گو یا حظ

قرآن باطلاب (برایم) بینام عین اور ایس این ایس این سام عین وصایس کو با ملا از الما به می معاون کا کوئی موال دها به می اداری آباده کی موال دها به می اداری بینام سیم سیست و بینان بین از این بینام سیم سیست و بینان کی بینان بی

( ما بنا مالغرَّفال كلسنوبابت باه وَلِيعَدُهُ السَّالِيعِ مِهْ يَهِ ٥)

مولانا ابزائس ال خدوی صاصب نے امارغ انتحصیل فریا ، درس کی تعاوی پس ادد کیے سے درمیاں کھی ہے مب کہ قائمی فہد علی عیاسی صاصب نے جاد یا بچے ہو۔ برخی زبادی وجرسے ہے۔ جس وقت اورزماد کی تعاوم لان ابوائس خدوں نے پاس اور ہو کے درمیان کھی اس وقت تقینا آئتی ہی تعاوم ہوگی ، قاضی صاحب موصوف کے وقد صفحہ درس ضاصا دمیج ہوجا نے کہ وجرسے فرکا درس کی تعداد چار بابخ سو جوجان کوئی مستبود ہیں۔ آپ کی اتنی قرآ کی خدمت سے مثاثر ہوکرما سرائل او میں انظرت خدام الدیرے " ششت ہید قرآ دی سے حضوان کے قت مضاحین تھے جو جد میں آفیار والایت کی صورت میں فٹائع ہوئے اور فیاب فرکہ وسے سے صاصر ایر لے مرتبیل اسلام رکالی کی کا چورچھا والی نے کہت مضرفرآ تھی کمن سر سکھی ۔

آپ کے تنا غہ مہزاروں کا تعاوی ہیں ہیں۔ ٹا بذہ ہی دوسم کے اور نہایت با کمال ۔ آپ سے تخذ جیّر جاری کو بھی تشا اور جدیدتھیلی جافیتہ صرات کوجھی۔ اس وقت ان میں سے حرف مثان

ترین معزات ہی کے نام مکھے جائیں گئے ۔

1 - علاميستيدا بالحسن على ندى جتم والالعلوم ثدوة العلماء لكمن (صاحب تصانيف كثيرو) و هم رابط عالم الله ك

ومخرمه

۲- محقرت موادنا مخدفل برصاص قائمی ( مرجع م ) نات مهتم دادانعلوم دلویند (رسابقاً ) ۲۱ - محفرت موادنا عبدالحنان صاصب مهزادری فاشل دیویند ( مرجوم ) تنظیب ومهتم وادانعلوم عثما نیر ورکشا فیص ۲۲ - محل داولینژمی -

م. حصرت مولان مخيل احدما عدب بجورى استاد ميرسد انعبار م ككت -

ہ ۔ حصرت مولاتا ابوالبران حادما حب ۔ پہ ہ ۔ حصرت مولاتا ابوالبران حادما حب ۔

اً ۲ - حفزت موالمنامغتی بشیراحدمیاحب بسرودی مذاللہ ۔

ًا ، علاشرها والدين معرفتي صاحب والسسرج السلرينجاب يونيورطي (سابقاً ) ً ۴ - جناب خواج وعدالوح وصاحب المريخ الاملام (انگشن) مراجي -

الله م. جناب فواكوست عيد عيد النه صابر اروى ( ايم ليه اي اي في ) برنسيل اور فيل كالح لا بور (سابقاً) معدار

والره معازق اسلاميه تياب يونيورش لاعور (حالاً)

والمعن على من المنطق التعمل ال

٩. جناب بروفليرسعادت على خان صاحب ايم ك پرنسيل (ريائرار)

) در جناب مونوی بشیراحدماحب لاصیانوی بی است دم وم)

د کے ہے۔ مافظ تحضل البی صاحب ایم کے ۔

بركا ١٠ جناب فواكش عبدالطيف ايم في اليس و في وي اليس .

ي ، چودې عبدالرحلي خان صاحب ايم لے الل الل ال

مِن دِمُویْ سے کہا ہوں کہ جو تخف د نیا و اگرت کی زندگی توشکوار بنا تا چاہیے وہ قرآن مجد کم اپنا دستورالفل بنائے ادر عِن طرح قرآن مجد ہم معاملہ بین رمینائی زملتے ای طرح ہر معاملہ کو درست کرتا جائے' انتاز اللہ یقینی دنیا ہمی کمیٹ ماصت کا مجملہ بن طابقی اور آخیت نم بحی مہیری کی توقع ہو حائیگی ۔ (ملفوظات طبیات مسلام)

心



> بڑی مت کے بعد ماتی سیمیتا ہے ابیس استار سے بدل میتا ہے جو کر کڑنا جوا کوستور سے خسار

آپ که دلادست باسعادی ۱۰ در در شان البارک بروز بعد البادکر میشمنالد بجری کوبونی آپ سک والد صاحب کا می شویست ایت رقع صبیب الذرسیت آبانی وابی قصب جنال منطبح کوبرا اوالدست ، به قصب دایوست ایشین محکوست جاد بل سک وا جسل پرسی آپ والدصا حسب شماست و بنداد اور بزرگ آزی میشی اودنسست بخشته چی بلنده تعام سک دالی سفتی آب یک والده با بده چیداکش با پذر صنوع وصلحة تغییر ، آبسیسک عالمین صند دانی منحی که گرفتها چیداکم انتظام سکت سنت و دفت کر وینگی بهداکم من مربع علیه السماح کی والدہ شف جناب و مبدکرتم سے منست باتی می کر وجب الی مشد وصت دانے معالی بعطی صعور وارائی قدرست مفاوندی سید کرمس واست برکلعت سنت و با میراض معارات کی در قرآن بوکر قرآنی طوم و معادف کیاف عدت کماشدا سرتیجام دساخشا راس کی قطیم کا آن ایک پارست مست بوا میراضسان برکائپ کواس کا نداست ادعی پیدا سمجی ایک ایا

كيد ولا أكب جس من قرآن إك كانزول بقاست تيمين كى حالت مين آب كى دالده ما جده تود آب كو قرآن بك يصافي مين مي وفوں معراب كوسكول ميں واخل كا ويا جا آب برسكول الب مع شهرات ايك ميل سے فاصلے برست آپ لينے بم جليوں سے قدوذانه مع مكول جاسته اود شام كو والس آجاسته الهيك والدصاحب سعه باقى تام دشته دارغير سلم تق. وه آپ كوم وقت سلك يت المعادة كى تكليفين ويت تقد كر عرصر بعد آب سف اس كا وَل كوهود وبا اورمون باجو چك مين سكونت اختياد كرنى بد چك قصيه جلال= میل مے فاصلے برواقع ہے ایکن اس چک میں تعلیم کا کو فاسقام مرجونے کی وجہ سے آپ سے والد صاحب نے آپ کو دوسرے ہر اور اللے معاول میں واخل کروا ویا۔ آپ یا رخ سال بھاس سول من تعلیم حاصل کرتے رہے۔ لیکن ورحقیقت آپ کی درسگاہ تى كيونكوالله كست مانى بولى نذر كوان قل كابول سيسلم نيس لل سك الله ك له وقف كى بونى اولاد كسست ورى ورسكاه جو ب ب الذكر ما تعرف من العلى بو الزكار مشيخ حب الدُّ صاحب في آب كومكول سے بلواكر مولفا عبد الحق تعليب جامع اً المراجعة الوالدك والقراس من المركدية جال نصاب فارس سي أب كى دين تعليم كا أفاز جواروش مجنت استا د ف توش نعيسب الاسك كو ننادیاس می دکھا۔آپ دودان تعلیم و والوالدیں ہی مقیم رہے۔ گرگائے گاب کاب الدین سے ملنے کے لئے گاؤل تشریف سے جاتے ول الإصاب تعليم ما صل كمسف ك بعدات ك والدما جدف ليت لخت جراً كو حضرت موانسنا عديدال مستدعي سك مروكر وبااور فيلا كرير کے ہیں سنے دین سکے لئتے وقف کیاسہے۔ لیسے قول کیھتے موال مارزی ٹرنے نوٹسٹسی سنے گئے آگا لیا اور جائے ہوئے لینے ساتھ مندع سلے ا کی کیا۔ اب تربیت کی تمام ترومد دادی حضرت موانیا عبدالندست دی سے کندحوں پربے اور سے کوبسیے کراستا واور شاگر و دونول نے . شفار کانی دمددادیال حس طرح جدی زعد گی میں جھائیں۔ اس کامثال منامشکل سبے۔ ایک لمحد بحبر سکے سلتے بھی کسی سلے اپنی دمہ دادی سے تحوا ات ماكيا، مجوائس سيح في ليف والدين سك فيك الدوول اورنيك تمنا وُل وجن طرح إداكيا-اس كمستعلق جوبدوس صدى سكرسب ين بنت موسب سيدعظ رالندنا ه صاحب مخارى وماياكرة مض وكو تمسف وآن كوهود وياتوالدسف سكعول سك خاران مين

ستى. كين ميرسى آپ نے يز توكيمي نشكوه كيا اور زي شكابت ميں نب بتين پرسلسله ندرستان قيام دبلي اور نظار الله الله كي بيائك رقي

مرتدبت آنے والی مجابط زاور سرفروشا زادھ کی کی تیادی تھی۔۔۔۔۔ آپ سے میوں وطائ فطاب والمالدُ بڑا حرب مولنا كاج محدوامرو في اورصفرت مولنا وين إدى في خود بي حضرت كولور فراست سنت بهيجان ليا اورسلسارة فادريروه كرايا. معرت اس وقت بيعت كم مفهوم سيرسي أآثنا تقى ج كرآب اس وفت غركم اعتبار سي هيوسف تقى أفرا مال بعد كله مبلك آب كا عزوى مصرت كي تعليم ممال الداود ندكيد باطن دولول سامقه سامقه شروع جوست. ١٣١٩ جري ي برجندًا من صنرت موله تا عبدالة مندحي في لينت وست مبادك سنت ليك حديدسند وا دا فرشا و كمدولا موله با مدحي ثبط ميرجندًا من صنرت موله تا عبدالة مندحي في لينت وست مبادك سنت ليك حديدسند وا دا فرشا و كمدولا موله با مدعى ثبط أكيدي كوفة برجيدًا تشريف في مستقر كجد موصد بعد مصرت كوسى بلاليا ودميال حصرت في تعليم عاصل كي تقريباً في ما مرصیں در بی تفاق کی تصریح کم بی مدرسد وارالیٹا ویس سسدسے پیسلے فامن جوتے واسلے یا بی طلبا ہیں سے آپ ایک شخصاس واد کی دستاریندی کا جلسیما توسرها قالے جلسد کی صدادست کے نئے شخص صدین ابن عمق الصادی مینی کودیاست معویال سے الل ومناد بندی تقریباً ستنصر کی ایدا جو ایدنی تحمیل عمیسے بعدائے کو صفرت مندی شفراس مدرس معرد وال بیال آم یں سال کے عدامی سے فرائص مرانجام دیئے آئے حصرت موانا مندمی کے مست ہی منظور تطریقے آپ نے جب درسدوالا ين كام مَرْدِع كِياف س كم يك وصر بعد صرب مواندا مدى في الله إن صاحرادى سعة لب الأنكاح كرديا. آب الأنك بينا بيدا جواريك إلى ك بعد فوت بوكيا اوراس ك بعد حضرت كي كمروالي بهي اس دار فاني ست رفصت بوكيس. تيورب كا تناح حضرت موله نا الوقح احماماه کی لڑکی سے بوار معنرے شخ البیدہ کا اصلوم ہے بند کی محد میں آپ کا نکاح پڑھا۔ آپ نے معنرت مزحی سمیے حکم سے فواب شا ۽ حوبرن یں لیک حدوسہ کا کم کیا۔ کچھ عوصہ میال آپ آنڈنگائی طوم کو سراب کرتے دست ، س سے بعد حضرت منعی شف ویل جی حدوسہ نظارہ اللہ قام كياتواتب كونواب شاه سعد ولي طواليا. يد مرسوزي كي نظرين لاست كي ورج جدتا تفاكيونكر مدسد زاس مقصود سندوسا سعانوں میں ذہبی ولوله اور جنگی جوش بداکرناا دران کو فرائض جہا د کی آدائیگی پر آمادہ کڑنا تصاب دلنا مذہبی محکول عن احباسیف مشدورہ د گاہید بنگ بند علی رکی جا عدت کو دیدانوں میں تبلینی اصلای نزون سے بھیمنا جاہیئے تاکہ تسلین کے سابھ سام دول بدول سفر کرسفے اورا کے علاوہ وہ سغرکامشرنگلات مہرمکیں۔ جنامج اس تجویز کے تحست پیطے ایک شہر آگرہ سے دبہانوں سکے سلے عقرمت کو بعثرین دورہ احباب كم معيم أكياء آب في بيس وبهات كا دوره كيا. تكرسوات أيك بتي كيمكن ادر جكرمسي زياني ان ديه الول ك باشدا إسلامي تعليرو تربيت سے باكل ذا آشائي نماز روزه . ج . زكاة توكيا كم كرسك ام تك سے اوا قد سے

جائت کا در این است و در اور بائل بنده او خوان کا در خان کا این کے نام پھاس فری کے سنتے بھی دام بھونکی و وفیرہ و نیزہ و این اٹائلا اسا مسے دور اور بائل بنده او تھا۔ آب سے بھیا کر نسمانسے نکاح بخان سے خواکون پڑھا گاستا۔ اس کے سفتے پر آپ سفے اس بنایا ۔ آپ اس جگر نشریف سے کے اور آس آوئی کو تھی کیا بھال کو نمائی وفیرہ پھر فرایا ۔ ودیا خدہ فرانی کو اٹسی صاحب کیا آپ سف حرل بڑھی جو انہتے ۔ اس سفے کسا مندی بھر فرایا ۔ فاری جاستے ہو قاب کیا ہوں اس خوالی کچر بڑھے ہوتے ہو آواس سف جانب ویا کہ مواسلے تھ طر پڑھنے مکے اور کچر منون جانڈ آب سف یہ طاق سے سکر میٹ انسا

المحريب رئشي رو مال من حضرت روته الله عليه سي خطير كا و ما معه الله الله عليه الله عليه الله الله عند الله . درا مل *جعیت* انصار. نظارة العارف بل ا آمر روشمی معطوط کی سازش اس عظیم انقلانی پر وگرام کی ایم کریان تغییں جسے مصرت سٹیخ الہنڈ نے استحاد بالداسلام اور آزاوی مبند سکے الديم وزوليا مقابب حضرت فيح الهند في ولانا مناصى كوكابل اود صدرت رصة عليك وبلى من تعدلت ورايا توجود جاز تشريف الديك موانا محميال انصادي اس عظيم تحريك مرابط اضروف ك علاوه بندوسان اور آذاد قبائل مين تحريك آذادي سي عنيب اودموک قراد بإسته مسلافيمة مين مصرت شيخ الهندُ سفه انهى تحريك كي تائيد بين غاري الورياشا ودجاذ سحه گورنرغالب پا الل است حاصل کی ان اکابر سف افغانستان اورآزاد قبائل سے باشندوں بدائیر کے ملاحت جہا وکرنے کی اسلیں جادی کیں۔ جو راكى دولك كامياب ديس. حنریت مولانا محرمیان انصادی صاحب تحرکی کے آخری مراحل میں ان اکابر سکے میغا باست سے کرتھا ذسے جمندوستان آئے اور ار ایس نے بہندوستان وقبائی علاقےا ودافغانستان میں نہایت وسیع پیانے پران ابلوں کی تشیر کی۔ برابلیس ارد دنگسسکے دلتی کیڑسے پر من على يون عين عمر كم سكة تمام جياسك كاركي أبس من دوديشي كين برتحرير كرك ادرال كاكرت عقد أتد ومضان المبارك ١٠ جولاتي من الطاف مين موقا محدميان في حريك سيمنعلق الكرمفعل دورت جدراً بادرنده كم شيخ عدالريم كاموت صربت شيخ الهدك فدت مدين فإذ رواسكين. يد ريورث زرد ريشي دوال بركوير على ادراس مين ترك وفد كرمائق كابل عجابدين بدركي لقل وحركت الداشاعيت ور توليد كا وجهات ودرج مضين. نيزاس ديورث بن آذاد مكومت بندكي تجويزاود خواني فوج كي تشكيل كا خاكر وفي تعاليكن شوييني قسميت دور اریام دستاه نامت بطانوی محومت کے المح فکی، ادراس طرح اگست سالهایتین اس محرکیہ جا د کا انحف ف ہوگیا، اس کے بعد مرکردہ ورية ينهاؤل اور جانبار كالدكنول كأكرف ادبول كاستسار شرع بوكيا مصنيت نيخ الهندكو تجازين اور مصرت دممة الدعايد ولي سع كرفار كرك و منافعة مقامات دِنظرية كروياكيا اورانكر د هنون سف سب كويك وفت اس طرح گرفتاد كياكرايك ووسرے كو خرز بوركي. مریت و در معان برساند کنی و دار آپ سے بال بچول کومکان کی جست پر حرصا دیاا ورگھر کی توسی مروز کار دی موانسا کی قلمی تحریری قران ميداور وه كناس جا الرياف فندوش مجيس ايك فرنك مين منذكروس. مى . آنى. ذى ك ايك معلان طازم جردة المنطقة عمياس دوس قرآن مجد من شركت سك سنة آياكما تضا جست كى طرف تجسسان لكاه ولالى جست كى كاز اول يرسين كى ايك بحلق موق فكي ا محواظ آنی اور اسف دہ آبادلی، حضرت سے گھر کی عاشی سے بعد بولیس والیں آپ کو عدمر الے کئی بیمال عدم کی عالی عدم

شراع کردی ورسدی سوائے کتابوں کے اور کیا ہوا، لیان پولیس نے مجھا کریمی کتابیں ان کا اصلی اسلی بین بر تمام کتابی ان کا اسلی بین براگر ایک بین براگر براگر

اس نے مکم ویاکہ عزم کوسٹ ملہ حالات میں بندکر دیا جائے۔ انفاق سے جل کا سرفیند شد کچے شریف طبع تھا اس م ما تحت على كو حكم وباكر مصرت كو وخو كرف ك الت بغير تعكري جاف ويا جاست ج نكر سيد تقاف س بالبرشي. پکے عصر بعد جیسی سف شام ا طائی کو عبل برحضرت کو مجعکڑی انگاکر لاجود جیسے دیا کیکد دن آپ سف الم جورس گزارسد. ر بوبورى جالنده منعل كرديت كن 🗨 دن آب سال عبر دن آب كو جالنده سهر كايك حل س دكعاكيا. بداران مِواکر مضرت شُیخ می گرفتار میں کھے وفوں بعد جالندھرسے دائیں جل میں بہنچا دیاگیا، میان اسمی آپ کوچند کھیٹے می گز دے تھے ا، جالندهم فيفي كمشرآ يا دراس ف حضرت كوكهاكر ومنسط آب واجويس تطريندكر في سنداد رتم إس قصب عابر منين بالإ اود نہی تم کو کول میرونی آدمی بل مکتاب اور تم کوپندرہ روید جیل سے حدد الاؤس سے سانے طاکر بنگے۔ اس سے آپ نے کما محكاء اس دران بردائب كهدع ومرفع رسي جول كدم تصل الك معرضي أثب ون معرسودس منت اود وات كوميويل بط جاسة ا جِيل كالميكر وليس أكيب سيكونها اس في سفال بابسول كو مكر دياكرتم معترت سيد بيد الدكر معترت ك طعام و قيام كابدون کیاکرو کچرع صابی طریقےسنے آپ سمے طعام وقیام کا بندولست ہوتا رہا۔ اس سے بعدائپ سے من فرادیا کہ ہیں بیا ہیوں کا ا سے عنائیت قبول نہیں کرتا کیونکر اُن کے مل میں اور اُن کی سرحز میں دشوت کی طا وٹ سے ، واضح سے کراس وقت حضرت مکون، رسرون لیک بادیک کمٹرے کاکرا تھا اور آپ سے اور سے کچھوٹے کے دسن تھا ایک بزرگ نے حضرت سے و من کیا ک تب كوليتره وطيره لاكر دينا جول، حضرت أفكاد فرمات ديد ميكن تخراس فيلك دن لاكر دكد ديا تواس ك بعد بظام آب سكانا یکا نے کاکوئی مندولیست درتھا ایک بادرالادصالی عورت عصریے بعد کمتی سے بھتے ہوتے واسفاود کی گڑھٹرت کو وسے دیا کا حضريت اسى برگزاره كريت بير به جيل محد بعد يميز آنجه او مورينجليا كي اوديكما كيا كرآن كوخانت برر اكيا جاناب به و دوزا رسخاكه ا كا جور من حضيت كي صفانت دينے والا سجي كوئي نهيں تھا آخر كوجانوال كے ملاقے سے ايك آدمي نے حرب كي صاحب دي. حضا ٢ کے بیری زعر کی اسلام سے منے وقت تھی۔ آپ سلے مسلمانوں کی وینی ، دنیا دی اور طرح کی دہری فرانی اور ضاسے بھیلے بھے گا ، كوظ في كاستششكى . وني نعالت تكم التحد التحد الم تعالي في نا وجائي والي خدات ما نجام وي بي. ووديتي الأ

می مرکاد کو بعنوست نکاسف اور عام عی جذبر تریت وازادی پداکر سف کے انقراب نے بڑے ہی مجابرہ اور طلم منظم منظر کام کیا ہے۔ یوم آدادی میں صدرت کو با دائقہ وہدر کی صورتی اضا کا بڑی، گھریسل برسزلک بعد دوق مرم بڑھنا ہی گیا، فائد قابا ولی میں عمرت موالم اسلامی شامن صفرت سے عہد لیا تھاکہ وہ ایک تمام عمرتوں اشامت ڈاکن پکرکے نے وہی سکے راس سے اگم خضرت

يك يا دريس كي.

ا جردی قیده به نما مسعو جمل میں دست ، هم میرسی آن بسف اس و عدم کو بودا کیاا درگرایس میں درس دیتے دہید ، واجود بن آپ نے سعید بسید و استان کی میرسی آب نے سعید بسید کی بودا کیا ادرگرایس میں درس دیتے دہید ، واجود بن آب کو استان کو بر بنا اور استان کی میرسی درس میرس درس شروع کیا کہ بنا میراسی میں اور استان کی خوص بعلی خان میں دوس المسلم شرع کیا آفوا کا برس کا ایران برائل میراسی خود میرسی میں میراسی کر دوس کا سلم شرع کیا آفوا کا برس کا اوران میرسی خود برائل کی خوص بنا اور میرسی خود میرسی کے برطواس میں المسلم شرع کیا آفوا کا برس کا اوران میرسی میرسی کردوں بادر اس میرسی کو برائل میرسی میرسی کی خود سو میرسی کی خود سو میرسی کردوں بادر با اس کے اور برحض سند وہ خوا کرنیا کہ کی موسلم سے میرسی کا میرسی کی میرسی کو میرسی کا میرسی کی خود میرسی کا استان کردوں کا میرسی کا میرسی کا کہ کا کہ میرسی کا کو میرسی کا کام میرسی کا کو میرسی کا کام میرسی کا کو میرسی کا میرسی کا میرسی کا میرسی کا میرسی کا میرسی کا کو درسی میں میرسی کام میرسی کو کو میرسی کو کو میرسی کا کو کا میرسی کا کو میرسی کا کو کو کا کام میرسی کو کو کیا کو کو کو کا کو کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو

نے استان کے کافریات کے آفویا سٹان کر سے شروع میں آپ نے بہار بچھیا جب آپ دن سے والی آشریف لاسے آو تحریک خلافت کا دور دو دھتا ، جانگاری انٹر پورٹ پر معلوم ہواکہ میں دوستان میں ضایعت السلسین کی حاست میں خلافت کیٹیاں خاتم ہوجی ہیں۔ سلمان بڑست دوسٹو دسے اس فائندیوں ہوگئے کیونک فائنسسینی اور انگریزی فوجوں نے قسطنطنید پر تبضد کریا تھا اور خلیف کردیا جسلمان انگریزوں کے خلاف بڑستہ جدا کافتھاں ہوگئے کیونک فائنسسینی اور انگریزی فوجوں نے قسطنطنید پر تبضد کریا تھا اور خلیفت المسلمین ان کی قید میں تھے امیرامان اللذ خان نے بت کے جان کے مسلمانوں کی افغانشان کرنے کی دعوت دی جسلان کوگوں کے قبائے ور دواعظے افغانستان روانز ہوستے۔

رن کیا جب آپ نے اگر زک سلمانوں کے خلاف یہ حالت و جی او آپ می اگر نے کے خلاف جہا دسے سنے کرنت ہو کئے بیٹائی آپ آپ آپ آپ کی باب کے اگر نے کہ خلاف بہ اور کے بیٹائی اسٹ اور کے خلاف اور کی خلاف اور کے خلاف اور کا کھور مہاں تھا مہوا ہو کہ اور کہ اور کا خلاف اور کا کھور مہاں تھا مہوا ہو کہ اور کہ اور کا کھور اور کا مورد و میا ہوری والی آب کے میں صند سندہ کی خدمت میں ہول کہ کی مواد کا ایس میا کہ اور کی مواد کی مواد کے خلاف کے خلاف اور کی مواد کی خلاف کے خلاف کے خلاف کا مواد کا مواد کی مواد کی خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کا مواد کی مواد کی خلاف کے خلاف کا مواد کی مواد کی مواد کی خلاف کے خلاف کا مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی خلاف کے خلاف کا مواد کی خلاف کی خلاف کے خلاف کا مواد کی خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی خلاف کے خلاف کی خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی خلاف کے خلاف کی خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی خلاف کے خلاف کے خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کے خلاف کی خلاف کے خلاف کی خلا

المان من الله المان الما ا من المراد المراد من من المراد المر تشرف مے جاتے ہی اور وال تربر القال کا کام شروع و ملتے ہیں ۔ یہ کام سمال کی کمل ہو جا اسے العله هم استالاله من حصرت يرجموزيش كسفه بين كانجن كان يرشحوا الأمل مدرسة المرجمة جانها 📗 متنظ اس دائے کو فول کرتے ہوئے مدرسة قائم کرتی ہے جس کا نام قاسم اسلوم دکھا جا تا ہے جس عرفي شعنه والمعاطل اسكه طاوه فالنا التعبيل طبيا مجي أكرفيض حاصل كرتي بال » و وسيره کام بودور آمندسال من عمل جوار دوسراينده سال بين ممل جوا اور نبيه از دور حضرت يماه أر حضيف دحة التخطيبا يك دوز كانا حنب مي منهي فرمائة يخط مرسال دمضان السادك بين أبكه ر وسکے فانغ انحصیا بالدر شریک بوسلے ہیں. آپ سکے حدوس کے فانغ انحصیال ز مردن الذرون ملک ونبی خدارت مراتجام دیستے میں با کروہ سرونی حمالک میں ہمی اسلام کی خدمت کرتے میں۔ ا هنده کند میں انجمن خدام الدین سمے تحت حصرت مدوست البنات کی بنیاد رکھتے ہیں، حس میں وئی تعلیماً ا ساله نصاب وأنكح موتاسيت اسلامي عقائد وادكان كلام الندم ترتب سيرب رسول سل التدعلية والم تعلیردی جاتی سیداس سکه علاده کشیده کاری مین نصاب بین شامل بند. مشعقائد بین صنرت کی مرتبستی بی انجن خدام الدین سکه شحت ایک پردید شانع کا جاماسي بحس كانام عدام الدين تجويزي جاراب جركر إكستان سعد سروني عالدكم یں میں والسبے۔ اِس دِمالدُکی مَبلِنی مرگرمیوں کے زوا ٹراکٹر لکگ گراہی سے تامتر، بچوکرالنڈ سے نیک بندسے بن جانے میں اور کافی علوم با طنید : بن مل کرام گوم فاہر ہے سانہ علی با لینہ بمی حالا كت وومطل طروعل اورآماني ولايت برآفاب بن كريك عدرت سنين الندنها رقاسم العلوم كي نور حسري معلسس وكرشروع كي ورسريدول كي الم الأ لران كب برمريدي بفت مركى دادنت كيت كراس سفراس بعثر بي كس أله اطاعت خدامندی کی ہے۔ حصرت تربیت دوانی سے معلم بونے کا میٹیت جی می مثا نشخصیت متعے . حصرت فراما کرتے ہے کہ يس ماما رين أن يوس ايك ول كى بصيرت ب. اس علا ده معرب في سردة ريس اصلاح قلب أرفون توجد فوال كي جريب ويتبت برس من منصد وحيدي واكو وكول كو ضائعان سد طا والف معزي في ال مناغ حضرت وين جدى او حضرت اوق ك وصال كم بعدين الطريقية كي حشيت سعد علوق فداكي خدست كي حضرت بين النفير لي

ور المراق المرا

ا پسکاندی دون پاتسه بی مودندی می مطبیعی استسان بوت می مودندیت ۵ بین می ایستسیدی بی د دان چد به پیزی برده معون صوره کوسندها که بیمان قرام نمال سکه بیدگان کاتی به بیان و دا موزل نیم باز بروسکدول بی دونها . ایسه کا های استه دادی کامت و دسته بیراس کام بیمان داسته چوشون کی برده نوک کی بازی پوزیسه کامون بریاس بررساندیک بیمان ت انتظار حسين التعكر معلى التعلق المعلى التعلق



سخوت موانا الدران صاحب الهودى جواسية شروا آن درى قرآن اصلاح عنا كم سكي النافكام مؤرّ مقبرل مواعظ اور محفصان و بكن دميل المنافقات المناف

کابائی کے وہ موسد سے میں اس کے تھے کھڑے کے والدھا صیا انتخال فرنگے جو کہ آسکے والدھاسیا ورتھ رہند محالی عبدیاللڈندی کے درمیان آدایشلی رویل کے تعلقات تھے اس نے ان کی وفات کے درمیدھ کے ولیاکال حریث مولانا فام محدصا میں ویوں گئے دی گئے کہ والدہ احدد کا ان کام کی آئے۔ محدث مندمی سے کردیا اور اسٹری حقرت مندمی کہکے مدیشے اپنی بوگ آئیک دومرسے بجائی کھڑی کی محدث مندمی کی تزمیشت میں آگئے۔

به اوروشی صلاحی کا تحقیق این میشد ادا تعداد به بدوان تعدید به اوروشی خطوط کا گزشتن درا من ای خام اقالیها این می می مود است این می می مود کر توجه از است است می ما اوران به او کو این می اوران به کرد ای به به برای می می مود و کر از ارسی به اوروش می مود و کرد و ارسی می مود و کا باز، به بابری که نواد و این می مود و که برای این می مود و که برای که نواد و این می مود و که برای که نواد و که که نواد و که نواد که نواد و که نو

تخریک سے انتخا شد کے بید مرکزد و دہناؤی اور شہید دچہدد دہناؤں کی گرفتار ہے اورنظ بند اول کا مسلسار شروع کا محتوشت شیخ البندگی جائز چی گو فتا کر لیا گیا اور کہ ہے کہ ہارسے گرفتار کرکے متلف منقامات دہی جا اندو و وقع و میں لفویندر کھا گیا۔ کی گرفتا ملی جیں اس وقت علی جی آئی جیہ کہ ہورشنج انتقیہ جاسم مجد تجہری میں تفاد تھ اندار ہشا انتخا کہ سے تھے س مدیست نے والوں سے کابید سے محتوی منافی طرف اس ما یا گیا کہا ہے سک اہل دویا کہ جسٹ پر مواصل ایک اورنا و تا جی کسکسک کہ محریری شعقہ قرآئی مجدا ورکنا چیں جا سے فلوٹ تھ فلوٹست مجبل کہا ہے میں میروی گئی آ ہے کہ مندی ہو مکان کی جسٹ میں جی کی اور چی جی تھے تھا کہ میں مان میں آئی ڈی کی فشاخد میں ہار وائر کھے جس میروی گئی آ ہے کہ مندی ہو مکان کی جسامان چیری

كري بي كركاب كورياكرديا-صیب آپ کواہ بررس پابند کیا گیا تو آپ نے اپنے اہل دمیال کوجی او برراہ یا۔ او بردمیں آپ نے سکونٹ اختیار کو ل متی مگمہ روما*سش کو فی درخاا درمکومت کاباغی برنے کی وجسے وگ بھی بہت ک*ہا مقات کرتے تھے گھریں گئی گئی روز فاقر برتا مقاا یک وقد دوركعت نمازنشل فإحكر بيستور مزن وی اوری سے عرص کیا توانوں نے قربایا گھرے برتی ما مخوکر رکھ و کیا کروا در فناللك ياكرواس كے سائر فدا مسيب الاسياب - بے -حضرت شيخ التفسير موالانا احمد عليها بورى جمراست كالجلاوان اوربهدك غاز تك فيطرحدن سرعابين مهاش كابندربست كريت لى ما بى ن<u>ات كى مى يو</u> يى كآول كاكآبت كالصحى فر لمانت تسعى بينائير و يكي وثيرايد و نوار يس آعد أي موجا تى تشحى آعد أن تمن برتى تنى -اى كاكونى اغازه ميس بلاسكاركل بدخاريد كدوه بسينيل في سين دل يوست كفري ورف سين جاكوكوركدا-ا على بركد في فيد كي رجيب كربواركال يكسّان عن رسية بي - وه إي الكر جماعت اليرينا نجده واكترب ١٩٥ وكسفي برحد بليستان بنياب وغيره اطراف مكسست ١٤١ بتدماء كاخاك بي محلس مشا ورست منعقد لى جس ين بانفاق آپ وجديت على داسلام منرلي يكت ان كالمبري لياكية بي آخرى عبدة نك اى عبدي برنا الريب -حوك ٤ ١٥ وجي جسيت كالكن متعان اسلام الإبورس آسيدك سرميتي بس شائع بونے لگا رجواب كد عاد ي سب يتعب علما المام مركب كا سرميتي عن جواتحا إلى منسور مرنب كيانها وواسلام كالسح نزما في كرانها -الكيا المراوكا بكره الكان كاستنقيل مين كاريك بوباست كاآسيك كالمهادة فوالمعسلان طلباءكى تمايستن بدائز كشف محتان كابدداء كشئر يغير جريد يددى المركم المراقال بمي اس حجيك سعد مثلاثه وكم ميلك بل من كسف كيب شف الدين مركم م حديباك بدسندجون ، بواد في أكست بين متنود دیریکی آب کی گرنال گون فائل صلاحیتول کی وجسے اس واندرنے توکیہ کی صورت اختیاد کر لی حکومیت نے آپ کوگروزارک لیاکس منتب كأرنارى اوراك بورك افلى مسلالول ك آئن موم ك كرك كلومت كوجك براجا بيدا برام 19 وكوهوت ف اكسر تحقاتي ميدن متوركروى مسطاني فلباءكوباورت وايس ولياكيا وادرأب كواورو كرويداو لكوم اكروياكيا .. المرورون میں المرور کی میں المرور کی میں المرور کی موسے شال میں ۱۲ کورون المرور کا المروری المروری المروری الم المجمن محایت اسلام کی ممرکم تی کی جزل کوئی کے مورد مورد بوسٹ اس کے بعدا کمن کے معاملات میں کہری ولی سیست کی ب بنيد ما فريرها و كورتم سك والن برغي في نت المنتخب بعث وادرا زيست الع جدد يرقان نب أبي التي كا ترقى سك مسلومي فأولا <sup>ئۇ</sup> تىدلىت اىخام دىي -ا تیام پاکستان سے بعد فاریا نیول نے پاکستان کو اپنی مسرگرمیوں کا مرکز بنالیا- ان کی ان مرکز میول سے وُزعان اسلام کوتشویش بودنی نیام میزمسفانوں سے تمام فرقز وسسے ال کومکو است سے بدمطالبر کیا کہ رہاکہ بجاساً

سے نام پر دوروی آیا ہے اس میں رسول النگر کے اپنوں کو پنینے کا اجازیت ند دی جائے تھومت سفیست و عمل سے کام لیا آراؤں مل کی شکل اختیار کیان کرکے کے دورہ روال مولانا میدوطا، الندشاہ بکاری شے تصریب لا بوری سے اس کرکھے میں براہور ہور کر ہے رہا عمامات اورها كانه تعاريب ملاو كرسوف برف جذبات كوميداركية ب كالرندارك سي تركيسي جان بره كان بيراكم بعدازان بزامل نے این گرفاریاں بیٹس کیں مغربیات ان کو تبلین ہموں رسول سے تخط کرنے دانوں سے معرکین آپ کو پیرانر سال کے باوتور برال طرح في تكايف د كيكين حتى كمذر برجي دياكيان للدتغائي سے سيماليا آب ك يائے استقلال بيس وائى جولنزش سرا في قطب العالم معزت ويراتفا دردائة يورى قرائة بنح كداما م الادليا بحرزت الابوري كالخويك من شال بونا اوركوتياري بيش كرزاي دراصل مخويك كالعمادة ا کی عظیم تعام ت رکی عظیم تعام ت ا رکھا ہوا تھا ساس میں مردول سے علاوہ ستورات بھی شرکیب ہوتی تیب و دس خاص میں مدول کے قامنا انتھیل طلباء شرکے ہوئے تنے کم رمضال سے بدورس شروع ہوتا اور بی باءیں آئی ساسے قرآن کی تقلیم طاوی ہا طلبا سے تمام مصارف انجن خلام الذين برواشت كرتى ہے تضيرك اخترام بريا تا عده مندل من ما تى تحقيل اوراب بعي وي جالا معرت فرايك تستص كراكر ميزاك بإرث كالشك بالبدال برموا ورموس الميث ا اس حالت میں مے کوئی واز دے کرا فدی دا گاڑی یں سوار ہونے سے مطب كراوست فركان كاخلاص كياب فوس كدول كاكروست قراك كاخل حديد الدكري سندست نوش دكعوا وراضا كواطاعت ر كلوهمار كلام كوهيت سيري في ريكوا ودمخلوق مواكو خدمت فلق سيرتوش ، كوي يريد درازي كا خلاصد سيد -ا کائل موسی وہ ہے ایس کا تفلق شالق اور تفوق سے بے شائق کا راضی کر ااسان سے میک حفوق کو مشكل ، تحوق كوفوش كرف كاوا عدط بيدب كران كافق اداكرسد ادماينا في طلب شكد-

ہ ہے آپ کو میلار کرمہا ہوں بٹرار کی سے سے کر گور نزشت آپ کا کوئی بی ٹیر تو اُہ میں ہے اگر آپ کا کوئی تیرخواہ ہے آورہ الٹرونا چھکے ہے سے کامنے کو شد ایک دوازہ محدی کا ظلام ہوا ہی ہے اتھ میں تو آئ ہو عدد سوسے انتھیں نشل مدین خیراندا م ہراوردہ دونوں لوردوں کی دونوش کر ہے کی مینمانی کمیستہ ۔

به جره فار مدینه معد مدمه شود در در مدمه وه مرساش می فود و بتا بول خواست حاد کرد در کراند می این طرح که به به بی دو فذاین فاتق و فاجره این تباویس ای کارتریت بدمیان ده بدساتر سیدیس کی زندگ امنای توانین سیم ظون به به بسیدا به بسیال قلعه و با کسی مدامنه معینی میشدهگی الدر قداش کوفیزست آنی در این کمون می دوست بوریش و داگرین که الدوقه

ر میں اور است کو جائے مالے میں الدر تاہد کو توریث ان المناهدان کی دوریت توریش (المریز) الوالدام: محمدیث -

🖈 تحکومبیدکی بینا تول پریشیر کرفران جمد منطق میں عاداً تیب تو تسان کا کیٹیوں پھول پی پی کرمیا ایساسے جستے کی کی قوزہ 🛪 🖈 جو تیسے در فی دیکے دو کم کوئی بات بیش کی سرکما تھ کہتے ہو طاہرے ایمان تھرتے اگریز و رسیم ساست این وکوان پیشی کا تھ کاله پنگلے تبحاست دم سے آباد سینماد ان میں تصارا آفاق وہاں وہا لی بنی رشید تمام شفق وہاں تم بیویاں اور میٹیاں ہے کر جاستے ہو پامولوی سے کر جاستے ہیں اگر مولوی سو پکھے نگویسے کھاکر فرآن کوسیسے سے در گانا تو ہدو ستان میں اسلام تم موجاً ا

اسلام ادرسیاست دو محکف چیزی آیس اسلام آنیاست آست دانی نسون کسیدیک ما می بردگرام جیات ب ای بس بر شهد ندگی کسی پید توانیک دولیات موجودی چها مچر سیاست بمی اسلام کا یک ایم جزب اوراسلام بروانست بی حکومت کی بھاگ دوٹراپیت داختری میا تبلیع -

🖈 یس کی - آئی - ڈی سے کہ سول کر محوصت کو میرسے الفاظ می وئل جہنیا دیں کر مکسی میں ہو کچر ہی عیدا سلائی اور عیرشری حرکات واضال بوستے ہیں ان کی محوصت و معر دادیسے اور ترقیا مست سے دون ان محرافرن کو جماس وہ ہونا ہوگا۔

بیں دستورسان آبٹی کے ادکان کو سند کر دیتا ہا ہا ہول کہ یا در کھوا گرتم نے قرآن کے صطابق دستور زبنایا تو صفان اس کو کہی نہیں
 انس کے ادراس کے بعد ہو حیثر برکارہ تم کو صعوم نہیں آمندہ آئے دائی نعیس تم ہر ادنسٹ بھیس گی ۔ گذیہ تھتر اسے تم ہر بعد نست آئے گا۔
 اور مقالی طوف سے تم ہر میسے کا درائے گا۔
 اور مقالی طوف سے تم ہر میسے کا درائے گا۔

♣ یسی ۲۰ افی قری سے کہتا ہوں کہ پیل کی اواز محکومت تک پہنچا کی جائے ۔ اگرا ہوں نے بزینجا کی توفدی جرم جول گے بہلی مورد اور در کا اس کے مذہبی اور کی اور کی میں اور پیرائیس مسئانوں کے مطابعہ کولیو کا کہنا ہوں خداست قرد لا مطابعہ کولیو کا کہنا ہوں خداست قرد لا اور قبر بین جائے ہے۔ کہ مسئل میں جائے کہ کہنا ہوں خداست قرد لا اور قبر بین جائے ہے۔ کہ مسئل اور قبر بین جائے ہے۔ کہنا ہوں خداست ویں گے میں جائے ہے۔ کہنا ہوں خداست ویں گے مطابعہ کہ مسئل اور قبر بین جائے ہے۔ کہنا ہوں خداست ویں گے میں جائے کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہ کہنا ہوں خداست ویں گے میں کہنا ہوں خداست کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کو کہنا ہوں کہنا ہوں کو کہنا ہوں

## كشيف وكرامات

ĥ

و مولاً قاصی اصان احد شیاع این فرائے تھے میرانا دادی گیا۔ ڈاکٹر احبرادین جیسے اسرسری نے کہ دیا تھا کہ بیزا پرمیش وا کے درست بنیں ہوسکے گا میں نے صدرت الا ہوری سے اسان کیل میں وکرکیا قوصرت نے اینا انتہ جدالا درم کر دیا جسی ا دو تھا اور اس کی تھیک ہے اتنہ جیرتے ہوئے صفرت نے میرکلیات فرادیے انتہ تعاشے قا درسے وہ سرسکی کو آسال کرسکا ہے شفاداس کا دحمت سے وابستہ ہے ۔

\* كيكاكف أس تفريح بن تفاكر كي إرفيا الكمايك أدفي فل خان من فل كرد البوق من اس كمديل سے است بور في . يا فك و كي كريس بتاك كم من كرف والا مقرب الى ب بدا دائمه برا درگاه عدا و فري س

المان آخى عدد الكرم سيسة أن كاح في وبره أعليل خان كابيان سيسكر الكسيس بهاست لكسور يزسف تقرّرت عرفى سيد ابن نست المعت المركزة بوعة تقريت سيسته بوسف كا در فواست كاس جراسي من مقررت الابوري شية تزايا كرميت مدنى اولی لا تی ہے اس سے بعد مصرت سے دریافت فرایا کر مصرت عدنی کے تیج وظیف شالیا تھا وہ پڑھاکستے ہوا اول سار کرتا ہوں اس پر مصرت نے بچہ دیر سکے ہیے آتھیں جد کوئیں اور فرایا عزیز جسٹ شابولو آمنے وظیفہ جاری تیس مکاتی دل سویا ہوا ہے -

## صرٰت شیخ التفییرُ علما داور اکا برنکت کی منظر میرہے

آپ شام کا برکا استرام کستے سے کمی کو دکھیند دنیا آپ کی تعلیمات کالیاں دیم احدل تھا۔ اس کالاز کی نیٹجہ یہ کالی کے اکا بریتے آپ کو سرآ تھوں پر بیٹھا از کی میں تند مشاہیر کے ارشا داست درج کیا جائے ہیں۔

میاں شیر محر شرک قبول کے ایک اور دوراں تھزیت میاں ٹیر تورک کو تو تورک کو ویٹ آپ کے دور ویٹ آپ کے دور وال میاں شیر محرک میں اور اسٹان کو جیسے فرٹن زمین سے و ٹن برس کے دور کا تدیاس دورٹی ہیں اور دیا کو شرکر دی ہیں تا کو طرف میں میں میں میں ہو اسٹان موانا اور فائل میز تن بورٹ نریس سے تو میاں صاوب نے بعدا صدار ارک کے میٹر پر جایا تہے کی انتذابیں مان پر دھر کرتے ہے امام و تقت بورٹ کا اطاق کیا ۔

على مر الورسيف كشيركس الأمرانية يكادك تليورسيف وكشيركس تعيير لما كرمت تحداد الإماري مرتب دولان كري المرتب تقديريا تبيكا لمارة تليان كوليف ( برياحسان ا

من الله الله المعرب مولانا حيان المحدد في الله كالكه بنيرة بورك شرافار ورواندا الله الله الله الله والناسكان ا

کوش پین معروف سید وہ اندکا ایسامتھول بندہ ہے کہ اس سے دوں تڑکائی من متحولیت بنشت کی حتماست سید تاصی حداد جی باسعہ سیدیش نیرا دکافی مثل سایرال کا برا دہے کہی ہے صفرت مواہ عبول احداد کی کا خدمست پی سیست ہوئے کی دوفاست گا انہوں نے اداثا دفرایا الادومی قطب زائد موجود ہیں کسیدال سے بیست کر کیتھے۔

ا کے دوال اس میں مولانا عبد القاد رصا حب رسائے پور کئے کا کربید بھا کر دوال میں مولانا عبد القاد رصا حب رسائے پور کئے کا کار بید بھا کر دور نے کھا اور دیا ہے اور کا اور اور آجائے بنا پھا اس میں مورد کے اور دیا وار میں مورد کا کہ مورد کا کہ کا کا مورد کا کہ مورد کا کہ کا کا مورد کا کہ مورد کا کہ کا کا مورد کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ

بی قاص الخاص قرب سے توانسے اور ابستے بزرگوں سے تقرق تعربی پیلنے کی توفیق عدا فرائے پر کیشٹ رامیست کسیند عبطاء اللّٰیں شناہ کا ارکھے برت لاہوری کا تذکرہ کیا آپ نے فسٹ رایا کہ آپ سے کسینسنے کا درنبر کیا وطن کروں ایک سوسال بیلے اور ایک وطال بعد مصل التیس کا فی شخصیت نظامتیں کا تی ۔



کمیسی التعریخ التعریخ رست مولانا اسحدش دهرالنده یک گوشش گوموانی ارسته میں سک ناصو پر تسبر بین آباد پر ایک نبا سندن نیرسافش، وین داد ادرم فی من فوهم بزدگی مغرص شبع سبید الند کے میا ہوئے معرف سوانا معینا لله سندی سنرت منبخ انتسیرک باست کا ساتا و ہیں سندنیت ایجی ماں سکے بعیض میں تقعے کہ والمد بزدگوار نسان اردویت اسعام سکے ساتا وقت کو میار باشت کردار سات کہ ماں سکے بعیث بن توفق معرف سے کہ تائی کی کیا گیا حمرات اپنی جو کے توفی کو تکسید اس کی تیکن میں معروف رہے اس بالیزہ وزندگی کو کی ایک کو ایسا و تھا تھی ہی گیا گیا حمرات وزندی کی تیکن براس فارت قدی میں اقد قاتم رہند کی سادت واپا میں بہت کہ دائوں کو حاصل ہوگ ہے۔

ا بید سفه ابتدائی تعیم اس تعدیری حاصل کی به اسال کی عمر چس معفرت عبدالشرندهی سے حفرت مرحم کو اینے وائر دقم بیت چس سے اید اور اپنے ماقعہ لے گئے ذمین ورنیو کھی ورنیوالی کرنے والا اپنے وقت کا بیت، بواصعیم اور انقلال ۱۰ بید سے تعلیم محک کی ومثنا و نضیاحت ماصل کی اور اپنے استا و سکے ماقعہ ولی بیٹھ سکتے ۔

اس وقت ولمی تائری کے اہم دورسے گزدری تھی اس زمانہ ہی مخروت طیخ البندسف انگریزی استمار کے مخالات نیفیر جبا دکرنے کی ایکسد اگری جا عدت کی تھیل کی تھی اس جا عدت کاجا کمرۃ الزیمت تھا۔ بہتے بعد میں جمیعت الانعداد کا نام دیا گیا اس جا عدث کے منظور میں وہایتی نال ایک عمید میں ان بنداد میں کم روزوں کی مکومت کے ماہ نامقاب بر پاکمر و یا جائے (۱۲)۔ برول مالک کے سمان یادنیا ہوں سے حدلی جائے ہوئے ان عمید کا کمن احق دیا جائے۔

۔ . اس جا عدت کا مرکز دبی تھا ادرحزمت مولانا جیدالنڈ مسندھی اس نوٹرنٹیم کی آیادت کے لئے دبی تشریعیٰ سے سنگے متھے آوجال میرلانا ا جوالی کا ماق بهزا این تغییرکیسسید اس جا حدث نے کئے کے ملیدا نوبا شامندہ ایک تعلیم معادم سنے کیا انفانسستان بیمای کا کیس کا ایک میکون کا کمیاست اس معمومی وین نکالی شعور بنایا گیا جس بی مندوج ذیل مقا صدختا می سنتے۔

ں ہندوسم اتحاد ۷ ہر جدید میں ہاند اوگ ادھار کا اقار ۳۔ جاپان چین برنا اوال وادا در کی ساتھ صاجب ہے اختیا کی ا تیری فرج ادس ان ڈری ہے ایشہ ہم چالی توجون کوشل کی گوشش ہے ۔ جوری حکوست کے ضابع کی تیاری ۹ ان خید مواد کا تیام ہے کہ بل ا ان وہ اور اور ایری میں ان کھوں کی بھر کہ در ہے ( وُسری) یہ اور کو الا اور جاپان میشرخ البند موضرت کے ساجات کی تعلی ہم ان کھول کو تولی کو تھے عرصت بھی بینجا سے کا دچام کیا اور جرکی میں میں مواد استان کے ساتھ جوری مکوست کے ساجات کی تعلی ہے ہی اس جوری اس ساتھ میں اور سے نام سے باور کرتی ہے جورالفر سیندی اس انحق ان میشون کے دور میں مدیدان کی ہے جو موسل کے دور وی سے حاسر المان سید کئے موان اجری ہے میں مواد ہے ہے میں ایک عدید جس کا نام " نظارت المبنا والے اس انتقابیہ" بھا تا تا کہا ہے حضرت المان اور انتقاب کے دائی پول کوسف سکے مسلے محتمق تھا ، انفا فرستان دول پر برنے سے تھی مورٹ مول نا ہے دیدا نسر میں ہے مورٹ المان المنا سیندی ہے حضرت المان

معفرت موام کانی دوں مجس اس مدمد زر سعفرت عبریالٹرسندی سے انواز انتساساتی تبیغ قرائے دست ادرائو ایکیا کرمنورشدعیدا افراندوں کے تام دفتہ اور دفتہ کوفائز کر لئے کے کوفائز کا درائے ہوں موں اورائ بھی خال ہے گرفائز کی وجرائی ایک درائی دوال بچڑائی تھا میں کہ نسبے دیک دورائ سازش کے کانواز رواندا کرنے دورائے انتفاظ ہوسے یہ بیٹیا عوائی می

میگن به جادی جوم بر آزادی که دون تری باسب سه ادر پین فزسید که وه پین کتے بینی سف بی بیخر ی اکرادی کی بخش باری دی اداری وقت جاری دی بسب بند وانگرزون کی کهرلین می معروف تھا، اس اجال کی تعدّ تصویر به سیکر حزیت میداند سندی نے ان نشان محرصت کوابیت تقد توکل کا کل بنا ایا و دولو میں معاہد ہی گیا محروت موالی عوال مدین نے بندوستان کی افقا ہی محروث سکانا کدست کو ایپ تقد توکل کا کل بنا ایا و دولو سے اس وقت کے الفیق باشاہ جی بیا کئو اور ان کی افقا ہی محروث سکانا کدست کے طور پر متحلیک اس معا بست کی دوست افغان سندی کے توکل کا ان اس بھی بھی وہ برائش کے دوست افغان میں بھی کہ اس بھی بھی دوست کی تصویرا حول کا بی کا کی اس میں اور اس میں وقتی کو افغان میں ان کی دوست اور بھی کا اس بھی بھی دوستان کی حدیدت میں تیار کی گئی اور است میں امراز میں بھی میں بھائوی میں ان ڈوستان میں مواد کر ایک سند بھی اس بھی تھی دور کی آئی ان اس ان محلی کی ان میں ان مواد کی ان میں دوستان میں کو تھی اس بھی تھی دور کی آئی بھی ان میں دوستان میں کو تھی مواد بھی میں بھی ہو کہ اس میں کہ تھی دور ان میں کی ان میں دوستان میں کو تو تو ان میا اس ساز دیا کہ دوستان میں ان کی دوست بھی ایک دوستان میں گو تھی دواد ہے گئی تھی ان میں کی کرتی بھی دوستان میں کو تو تو ان میا اس ساز دیا کہ تھی دوال میا کی میروت میں میا کہ تو بھی میں ان کو تھی دوالوں میں کو تو بھی انسان ان ان کی دوست کیا تھی دوستان میں گوتی تھی میں میں میں کو تو تو ان میا اس ساز دیا کہ دوستان میں کو تو ان میں گوتی گوت کو ان میں کا کہر میا کہ میں میں میں میں انسان کو تھی میں انسان کو تو ان میں کا کو میں کو تو تھی میں انسان اندائی کرنے شوال میں کی اس میں کو تو ان میں کا اس میں کا اس ساز دیا کہ دوستان میں دوستان میں کو تو ان میں کا کو تھی دو ان میں کا اس ساز دیا کہ میں میں دوستان میں دوستان میں کو تو تھی دوستان میں کو تو تھی کی دوستان میں کو تو ان میں کا اس ساز دیا کہ دوستان میں کو دوستان کی دوستان کی کھی تھی دوستان میں کو تو ان میں کا اس ساز دیا کہ دوستان کو دوستان کی دوستان کو تو ان میں کا اس ساز دوستان کی دوست که به توکیک انتبال اورمیزی دُمر داری کے ماقد چلائی جا دہی تھی اور کوشش کی جا رہی تھی کداس کا ایک فرویز فرودی الجین پیس مبتل نہ ہوسفے پاسفه اورنوکائ کی صورت میں بھی پر توکیک ذنرہ و سے بر کوشش چوری ہو آن کہ صخرت مون کا احداثی قیدسے دایا ہوست لیکن مستدھ اور ویل میں ان کا داخلہ عمومی قواد ویا کھا اورضا نست سے کہ لاہور میں یا بندکر ویا گیا۔

لا بوري تشريعيت أورى

مصرت مولانا عبد الفرائد الله والمتعارض الما معالم است كم انت المدرد الرسولاناك درس والدي والماح والموافع المسامة المسامة والله المسامة والما المسامة والله المسامة والله المسامة والله المسامة والله المسامة والله المسامة والمامة والمامة والمسامة والمامة والمسامة وا

ودی تو توبی توبیوں کا مستحق و بی الند تعالی ہے ہو تمام بہانوں کا پروددگارسید اور اللہ تعالی نے اپنی مستحق و بی الند تعالی ہے ہو تمام بہانوں کا بروددگارسید اور اللہ تعالی ہے ہو تھیں الد مریا مستحق ہے ہو میری تربیت ہیں ہو میری تربیت ہیں ہو میری تربیت ہیں اس تازی و وسیست ہیں ہو میری تربیت ان کی جم صرف اسال تھی ۔ چوان سک والد وزن کے وار تا مرای تھی ۔ جم میں وقت ان کی جم صرف اسال تھی ۔ بھی میری موبیخ وزن اسال میں اور تعدید میں اور تعدید ان اور تعدید میں اور تعدید ان تعدید اور تعدید کی موبیع میں موبیخ کے عوم کی وائیت میں موبیک کی موبیع کے عوم کی وائیت کے موبی کی وائیت کے موبی الموان کے سکے میں اور وزن میں ان اسال میں امار تا تعدید کے موبی کی وائیت کے موبیک کی وائیت کے موبیک کی موبیع کی وائیت کے موبیک کی موبیع کی کی موبیع کی کی کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کرد کی کرد کی کرد کی کرد ک

ادر مجة الذبالغ ادراس كے شامیات بحدست حاص كرستے جس سك مولانا انتحاملی ليرى ممنت سك ساتھ مسلم فودانوں ادر لوٹرھوں میں اف حدث وَاَن جميرا دراحاديث نبى كوم صلى التّعظيم تكم مِن مركِم على مسيح مركوالڈ نے بوی بركت اور فرسے مشوف وَایل "

مگریکہ عوصر کے بعد کسی وجرسے محرسی کر کا قاتات ۱۹۹ مواحد پر انہوں سنے جھے توبارہ اجازت طلب کی چنائج بم باہد ہا مرزی احرصل صاصب بن حمیب الذین اسلام کو اجازت دیتا ہوں عرصوف کو میری طوف سے اجازت ہے کہ تام علام خوج ہا اوبیدہ مشتیر خصرہ قرآن عوج و معرف مسمیس یا سنوالی واز و ، ترزی ، آمائی سافظ کی نتح البادی علیم الاست بین جنم و لوالڈ الموالی کی تعدید خشتی نتج امرین ، الفزر انکمیر المعیسنے ، مجہ القد البالغروفي وادراکیپ سکے تلائمہ اور پیروان یا قادارش اجم مبدالوزوان مشیرہ خرید بھر اسلیس وجودی ، آر انھم فحد تاسم ناقوتوں کی تعدا نیف کی دوارت کریں تا کہ وقت حدودت ان پردگوں کے مسک سے برجہ نردکھیں

ووباده اجا زمنت ١٩٧١ حديقى ١٩٧٤ عي طلب ك محتى ملالول كي سياسي زندگ كي تاريخ برنظ و يحف والمع جائت بي كور زار میدی صفافر کی میاست بی ایک عجیب قسم کافواتی خلار کازبانه تعا است قبل ترکیب خلافت ایت اقتدار کازباز تحم کسنگاگا كوميمِسموں چى فعال اددموثرجا ہے۔ بناسنے میں اپنی زنرگی کجنش قرتیں تتم كردي تقی، نېرور پررشے نے سما ذر) کی توقیات كومپلکسے ہو نگائی اورکائمیں میں شائل ہونے واسع معمال اس سے بدخل ہونے گئے (ن نے یاس کرڈ) ایسا نفریر یا ایسی شیمیع ہاتی نرتمی جس بود جمع بوكراسية مستعيل كمصنعت غوركركسكين يسلان نغوياتي خلادين معلق سقيه عين أس زماست بين مولا فاجرعلى وعفرت مولانا عبيدالله مستدحى جيد انظابى سے دديارہ ورس كى اجازت طب كريتے بي اس اجازت سے حضرت شاء ولى الله كى تصافيف ك دس كا تماص اہما ہے ذکرکیا ما باہے اور برکہ بی وہ بی جربندی مسلاؤں کے انتہائی ا دارے زامنے بی تعین بدئی ال کاوالدوہ قا جن سف خطوط سکے وربیعے احدیثا ہ ایا لی کو مربھی ا درسکھوں سعے نرواز او بوسٹے کی بانا ہوہ کمقین کی تھی اور دھوت وی تھی ۔ جو مجدد الف تاق سك نفريات كاظروار تعالى طرح صفرت مولانا احرعل سف مولان عبيدالترسدوى سدواس بات كي اجازت طفب كي تنى كرود شاه دل النسك دساهت معدد العدال ك نظروت كى تبلغ كري ادرية ومعلم بركاك مطرت معدد العد تال وه بدرك بي. منہوں نے کیر فائم مک دیں ابئی کی کلندیب کی تھی اکر فائم نے ابنی سیاس پالیس سک دریدے فائمی معمومیت سکے ساتھ بندوشان میں فائون كوول وربنه كاقوم سعد دوم درج كاقتم بنا ويا تحدا اور بندود لسك ساتف مسافعت كرك بندوشان بي سافون كى بالارس كونم كونها بردستان بي مسافون كے سامی انتقاد ہر ایسی توزنگ حرب تی معرست مجدا احت اُل سنداس الافراک اورایک و فعرجر جندی كوان كا درجد وين كى سى كى . مباكو شايجهان ادرسب = الخريق مخرت عامليراس " بيدى" نطيق ك مبسين سقيمن كا كوشول سے سان دین الی کے فریدسے تھے۔ عالمگیر کے بوراً نے واسے سان بادشاہ کرورتے اس کے ادادہ انہیں اپنے بزرگار کے مقابلے ہی كيين زياده خفواك وتحون سند سابقه بدا ق نيتريك بندوسان ين سلانون كوانتها في سياسي اوبار كا ودرو يجتها بدا اس زماسة من شاه ولى المذب عبدوالعث ثان كا يهم بذكيا ببي جازة تعابر المسيل غبيدا دواجه فبيديك بينف ين دوخن برايع إسى جارع سه وه فإلغ مده برئد. ولا يدى جوان عين المبند معنوت عجود المس أكما تقول ك سشين عق يرضس ١٩٢٥ برين مولاً، عبدوا لند مذي كوختل بديكاتها

وَ خِرْت مُولاُواا عَلَىٰ خَمُولُ بِاللّا اجازَت ناھےسے اسی شعل سے دیگئی۔ متدل تی اوری دی تی برقربایہ سال ہ ہوسے ٹیراؤا لہ دوازے ، با براکی مسجد میں دوشن مہی طامرا قبال دی الڈ اپنے دوستوں اورطنۃ اوارت میں آنے والول کو مفرت مولانا احوصی ستے بیعت کرسٹے ، کماہ خروہ دیا کرتے تھے اورمفرت سکے دس قرآن میں شامل ہوسے کی نعیت قرایا کرتے تھے۔

کُھُڑُ کے کیا یہ ماری ہاتھ عینی عظیمت حکتوں کی میڈیدے دکھتی ہیں اورکیا ان کو پروکر لیکٹ زنجیر نہیں بنایا جا سکتا ہ کیا سابقہ پنجاب میں گوالجارے دڑے ڈیپڈادوں کے مقابلے میں سلم لیک کی حعر ساز فتح الماوچر تھی ادراس کے جیچے اس اجازے کی کوئی جسک نہ تھی جو ۱۹۲۰ دیما الوائٹ منظر کی میرکیٹ مرڈین سندھاصل کی گئی ؟

لے کو ، بہت بڑی متے راستے میں یہ ایکسے مربوط اورسٹسل زنجر سیصا در میں پر بھٹ ہوں کر صفر سے مران انھوعلی دھڑا انڈعلیہ کا دوس قرائی کیے ، بہت بڑی طاق سے تھی جس سقے معلام اقبال سے کام سے بہتر بہتر مسالوں کونوبہ پاکستان قرل کرنے کے سے قبی طور پر تیار کیا تھا۔ ، بہار ارت جب ابنی طاق مسکنکم میں سقے تو ائیس خوصت اسلام کے سالا و تعن کیا گیا جب ان کی واما سے ہوئی قرباکستان کی مرقریات میں ۔ کہ کھٹی ہوسے کیا فرق کی کئیل کامایس مثل کہیں اور اس مشق ہے ؟۔

•••

# حضرت لابوى ميا لوتر فرص شرقبي كا كونظر بره

فقلب دودال حصنت میان شیر توصاصب شرق بودی دهر الله تعالی اکثره بیش آسی سے دی قرآن می شرکت کیا کرتے ہے 'انہول نے باد یا فرطایا کر:

، احد عسلی الله کا اور ہے ' میں طیرانوالہ کی طرف نگاہ ارس میں 7 میں جرمیں میں سے صبے فرش و معنے عبیراند اے دیما

> پريندا پرشند پرشند

> 4

اؤ ن

وزوع

کرتا ہوں تو یوں قسوی ہوتا ہے جیے فرش زیجھے سے اوٹ بریں تک اور کی فقدیلیں روسٹن ایمی اور دیا کو صندس کر ریجھے ایکے !

اً مَنْ تَوَيِّنَا بِي مِن مِيسِ جِيسِ مِنْ اسْتَرْحَوْرَة مولاً نا اعْرَكُا مُورَّدُ الْمُؤْنِ مِنْ لَوْلِ مَ اعلا كَهُ كُورِينَ إِلَا ورَبِّي وَكِن مِيلِ عِيسِ مِنْ الْرَيْسِ مُولاً نا اعْرَقِي مِنْ اللهِ كُلِياً ﴿ وَمُ

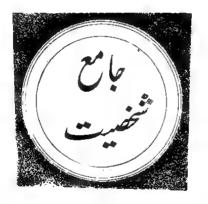

مرد البرسل ۱۹۹۲ء می شب نما فیعشاء کے بعد جامع سی شیر افدا لدلا صور میں دوری قنسیور کے کامیاب طلباء کا جلسه تقسیم اسناد منعقد شوا۔ بد دوری نفسیور فعلب العسالم شیخ التفسیر سیدنا و صرف ندنا حضوت مولانا احمد علی صاحب فی الله صرف دکا نفسیر المنحلیا المناع معلی الله موت دکا نفسیر المنحلیا المنحلیات معلی المنازی دمنان المبارک میں مشروع کرایا تما بہنا نید معنوت رجسته الله علی کے وصال کے بعد اس کی تنکیس جائشیں ختیج النفسیر حضوت مولانا تاری معدد طبیب صاحب مدخل کے المالی اورا مسیر جمعید العالم اسلام حافظ المدیث یادگا و سلعت حضوت مولانا تا مدخل ادر امسیر جمعید العالم اسلام حافظ المدیث یادگا و سلعت حضوت مولانا تا

بذرگان محتوم! اس طب کے موفوع کے سلہ میں ختا وقت نعیمت کا شا وہ معزت مولانا درخاستی فرہ بھیگا۔
اب اس پرکھان محتوم! اس طب کے موفوع کے سلہ میں ختا وقت نعیمت کا شا وہ معزت مولانا درخاستی فرہ بھیگا۔
اب کے تقریر کر نامفصود میں تھا۔ معن بڑگا اس طب کی نثرکت اور سادت ماصل کرنا مفعود میں ہمارے محترم ہجائی مولانا
جیدا ملہ اور درخا ہی ویا تھا فون پر ۔۔۔۔کہ نظر میرکوا نامقعود میں ہے صرف طبر کی مترکت مقعود ہے ہوئی بہار
اور اکراہ میں بوگا ۔ تو اس ہے تقریر نہ صوری ہے اور ندخودت ہی باتی سہی ہے۔اس ہے کہ نقریر آ ب می بی دیشن جو سین میں جی دیشن

ہے اور بابغ برے کا یہ مطلب بوتا ہے کہ اب اس کی شل چل سکت ہے آئندہ ۔ اور اس کی شاخیں بڑھ جائیں گا اس درد پر مینی بیا ہے کہ فن بن جائے گی اس کی ۔ وّ ان طابقوں کو دیکھ کر اس کے طویا کھیکھتے ہی الدلوخ کا قبل کے بعد تردیج کی فوجت آتی ہے اور ترویج کے معد شل چلنے گئی ہے۔ سی طلب مطلآ آتا ہے اُوپر سے اور جلماً جائے گا، طرح سے ایک طالب عمر قرآن وصديث يرحدين ك بعدجب اس كى استعاد ممل بوجا ألى ب اوروه مر طرا كري ہے تو اساتذہ کی طون سے کھے علامیں دی جاتی ہی جب سے سمجھ میں آجائے کہ اب یہ باخ ہوگیا ہے اور ایسس کی امز كمن موكى سے معزات صوفاء قدس الله امرام كے الى فرقد ديا بانا شاء بكورى دى جاتى منى اور علامت كرد كولًى كبرا وطره رياحانا تغا مصرات على وكرام ك إلى فارخ التصل كورستاد بندى كى جاتى ب عاصر إخد مع مي يرسنوا م \_ توبير سداور وسشار في الحقينت عرب كى علامت بي كم استعداد كا ال بوكن . بيمطلب نيس بونا كد أو في علم إناً ا \_ علىم على استنداد بيدا موكئي كداب أكروه برهانا جاب على و - قورد ابى قرب باطن ب برهاسكتاب -اباكد كليثة تمناج تما اين أستاد كا - ايك ايك سطرس ادر ايك الك كلين استعداد كى تكيل كم فيعفود في قرت مطالعہ سے وہ علم حاصل مرسكتا ہے۔ بڑھا سكا ہے ۔ اور اس درج كا ہے كہ اگروہ كاب بڑھا نے كا میتر عاشت تو دوروں کو معی اپنے جیسے بنا سکتا ہے گئ یا اس کی علی نسل علی سکتی ہے۔ آئدہ اس کی فدیت پیام ا ہے توحی طرح سے مرد کے باوخ کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ان علامتوں کو دیکھ کر ڈوجیت اور نزدی کر دیتے ہیں !! نسل مطے۔ اسی طرح سے مستد ، فرقر دعمامہ اور ومستار و بنا -علامت ہے علی طور پر بلوغ کی ۔کد آب اگر کما ب علم ' کی شاوی کردی مبائے ادر ماہتے اس کے وہ مٹلا دیا جائے تو اس کی نسل جل پڑے گی۔ اس کی فرتیت پدائٹا ا کی - اس کاعلی کمال آگے مرامعات کے 8 - اس واسط برسندی دی جاتی بن - یہ علامت بوتی ہے شادت برق با تو یہ شادت درمنیقت تھیں عمر کی شادت بنی ہے "کیل استعداد کی شادت ہے عام کا مقام تواب آلا، طالب علم ك يد كروه آسك بره راستداد مركى سمين ك اس ميد تو برمال يد استداد ك شادت ب لی چیزس استعداد؛ انٹ کے کام کے بھنے کی استعداد ہے گیا امت آدوں نے شادت وی مسند کا ؟ كداب الربيركاب اللدكو ويتيه كا تو اس سك مراح اس سع معاين اس كى مرادات كو يجع كى استعداد بملًا ص مسلومت بيدا بوگئ اس كى رسمينا جابت توتمير ك كاس نوتران كرنم ك مجت ك استندادكى برعامت كا و خہارت بھی اسانڈہ کی طرن ہے۔

قرآن کریم نی المستبقت معیزہ ہے۔ یعنی کلام خوادندی ہے۔ کلام لبشری منیں ۔ دُبان اور فلیب پر ظاہر تجوا۔ ڈیکا یا صلی دائنہ طلب دیکھے۔ مکین کام ادشد کا ہے۔

صعیرہ کیلئے ہی اس کو ہیں کم مختوق کو عاج کر دے۔ ملوق میرڈال دے اپنے عجد کا اعتراف مورے کرم جاتھ ( میں ہے اس سے بنائے کی – وہی معجزہ ہے تو بعض معجزات تو پی ہی بعق تشری پر آسمال دیں یہ سب معبانہ ا ہیں۔ بعنی میں تعالیٰ شاخ نے اس کو بنایا ہے گئی ہر انسان جائنا ہے کہ اللہ جن سٹ دیڑی بنا فی ہمڑی جیزی ہیں ہیں۔

نے کہ اگر ساری دُنیا کے اضال جمع ہم جائیں اور جاہی کہ شورج کی بک کر ن بنا دی۔ و ناعمن ہے ، ان کے اس می نیس - سوری تو میر مزادوں لاکھوں میل اور ہے ۔ اس ذین کا کھ ذرہ نیس بنا سکتے سارے انسان ال کم-حبس مي صلحين بول اُلكنے كى . و ، وَيِّن بول مُومَى كَ الله الله نے ركى يول - كام و لے سكتے بي الى مددج کی کرفوں کومجی استفال کر سکتے ہیں ۔ لیکن بنا نیس سکتے نہ شورج کو نہ ذہن کو ۔ قد نہ بنا سکنا جواکا احتداد موكا - سدولي اس بات كى بوتى ب كدفنل مذاكا ب كى بشركانين - دى بالسكاب دومرايين باسكا-ای طرح سے کام کے سلسے میں جب اس درجہ کا کام جو کہ مارے دھر فی کر اس کی تطیف اسکی و طاعت جو گی اس کی کر برخدا کا کلام ہے ، بشرشیں بنا سے اس کو \_ اور اس کی ایک کھل بڑی وجہ برے کرحس فدر مجامنات م - حب قدر بم كما وت مي حو اللهان كو عطا كية كي مي وان مي المي مد الي مزد ديكن عد كروال بي مرانسان عاجز مو مانا ہے۔ مثلة علم ب علم آپ كو وس نسلوں كا بوكا - سوكا موكا - مزاد كا بوكا - وس مرادنسلول کاعلم موگا اس کے تعدم کرکے مخرکی حد آ جاتی ہے کہ اب بیاں انسان عاجز ہے ۔ قدرت ہے آپ کی آبیاں وي كوا تفاسكة بن - الوه سيكركو أها سكة بن . فكن الرك جائد كر اس معدكو الله الن قر آب كبس مع مهادى كوَنَّ بِمستى مِنْ \_ قو تقدت كى أيك حد أكن \_ أنك ابعر مترفع جوايا \_ قو آپ كى قدرت محدود ب اور محمد د ہدنے کے سمعتی بین کہ ایک حد کے اندر اندرے رحدے باہر قدرت کا فاترہے پیر اگردہ فدرت مروع موجات ، علم محدود ب سامك خاص والره ك اخد أب كاعلم ب - اس دائره ب البرمون توعدم علم كى مداعات كي حس \* کوجل کتے ہیں۔ تو صدیحے اندر علم ادر ہاتی بہل ہی جبل ہے۔ اس طرح سے مثلاً آپ کی سمع ہے۔ کیسے کی طافت ۔آپ ا میں فرلانگ کی بات من لیں گے۔ دس فرالانگ کی . میل عمری مزار میل کی ادر یہ می مان لینا کہ ریڈ ہو سے ذرائعہ مشرق لًا ک بات مغرب می من لیں آپ اکین اسس کے بعد آسمانوں کی آوازیں آپ کے کافوں میں نیس آپ ۔ وہاں سے لگے میرددم سے متروع ہوجانا ہے ۔ توصوم مواسع کی ایک حدیث جال سے آگے میل کرددم سے ب جے براین کتے ہیں۔ بھریے آب کی ۔ آپ ون میں تارے دیکھ لیں اتنے نوی البعریوں اکین اس کے آگے تم پٹی دیکھ سے تو بعر کی سی ایک مدنعی اس کے بعد بھر عرب حس کو عدم بھر کتے ہیں ۔ بعن معرا معاین ۔ و نعن تدری آپ کی مفات بن ایک مدے اندر عدود بن علم میں تدرت می اس علی العرامی حلی کر حیات بھی یہ توسب جیات کے کریٹے ہیں۔ ذندہ ہوگا آدی توسع بھی ہوگی ۔ بصرعی ہوگی ۔ اور ذندہ می ښ توندسي ند بعر–

خود حیات آپ کی محدود ہے ۔۔ دس برس اجیس برس اپنیاس برس کے نبائے کے اندراندر کوادر اس سے بیٹے مجی بیس اس کے ابد می عمل ہے کہ نہ مج تو دو صودل کے بی آپ کی عیات ہے میر عدم المیان، آپ کی فات سے لے کرصفات بک تمام بیزی محدودی صوو کے اندے۔ اور جب وہ حدا آئی ہے تراکے

ممبدتا ہر مذا ہے ۔

مين مرد مام كى مي سے - آب كام كري بيت فيع ، بيت بنغ بسمان الحندين عاش - اضع العرب بن

ماش ، لكن برطال ايك مدرية أكر آب كاكلام اور فضاحت ختم او حام كى . و بال آب كو مجز كا افراد كرناف الله مراتی به فعامت تی ده فعالی مدے - دہیں سے بده جو ب عاجز ہو مانا ہے - اس كاكم مروع براتے ہے کہ مو با واسط من تعالی کی قدرت کے تحت ہے کہ صبی فصاحت میسی ما عنت وہ والم يكم كلام من \_ اور من حقائل كوحق تعالى اواكريكة بي بشروال عاج دوجانا بد-

یہ انسار طلیم اسلام کا کا ل ہے کر مٹری سے مٹری دقیق صفیقتوں کو سل عوال سے اوا فرا دیتے ہی ۔ سے بام جود انبار کی عاموی اور حدخم مو جانے سے بعد ضرافی حد متروع مرفق ہے ۔ تو بسرطال ای مدالا نام وہ انتہائی تصامت و باعنت سے ۔ جومدائی مد ہے ۔ میں حقیقت ہے قرآن کریم کر قرآن عزیز کام ہے۔ افعے ہے ، ابلغ ہے اس حدید کر سارے بفروال پینچ کر عاجز موجاتے ہیں۔ بذاس میساکلام ال

نڈان کو تعدت ہے ۔ میسے سب جیروں میں سع میں بصر میں۔ مدنکلنی ہے اعجاز کی ۔اسی طرح کلام میں ایک مدنکلتی ہے میسے سب جیروں میں سع میں بصر میں۔ مدنکلتی ہے اعجاز کی ۔اسی طرح کلام میں ایک مدنکلتی ہے بشرکی صفحتم موجا تی ہے ۔ تو سرحال قرآن ترم معبرہ متوان وقت یہ مفصد س کے قرآن کی مفاصلہ برکوئی تقریر کی جائے۔مفتصد صرف یہ ہے عرض کرنے کا کہ جیسے قرآن کریم محجزہ ہے اس کا آغاز اور اس کی اُن ایک اعجاز ہے۔ جیسے طرزمایاں میں اس کا اعمان ہے۔ اس کے آغاز میں می اعجاز ہے – اس کے اختام میں ب - جنكر خم قرآن يكا ايم معفوع على العب - قرآن خم مُوا - تفسير عم مولي قوسندل تقتيم موسّى-واسط میں عرض کر رکا ہوں ۔ جیسے لورا قرآن آئیں معمرہ سے ۔عدد کیا جائے نو اس کی ابندا اور انتہاء یں كال احماز تيبيًا مُواب - اس كو يون مجهة كر وُينًا كم أندرُض قدر عبى النياء بي ووطرح كى بي - يا نافي يا مفر \_ حران فع جي وه معمت كملاتي جي حو مصري وه زمت كملاني جي سيد ايك جي جيزك ود عا ای حال نا نع ہے ۔ ایک معزمے ۔ ایک حال کو نعمت کیں گئے اور آیک کوز حمت ۔

تر دوی تم کی چزی بی دنیا می - یاان سے لذت بینی ہے یا ان سے معیبت - اور کلفت بیٹی ہے -سربیرس دون کینیات موجدی - زمین نافع می ب ادر مصر می - بعض اوقات نفع دیتی ب ادر بعو سی یا ن موت کا سامان بن جاتا ہے ۔ رول کھاتا ہے آدی جوسب ہے زندگی کا ۔ بین بعض ادفات روى الحيد ولا كا مع عن الك كمى توموت كا سامان بن كمى حدّ وبريز من داحت كا وروازه مى كلا ! سے \_ تو حالیں دو میں با نعمت کی یا معبیت کی سنمت کے مقابے میں حق تعالی نے سنکر رکھا ہے سے کے مقابے میں صبروتنوڈ لکھا ہے کر پناہ مانکو انٹدسے سہی وج ہے کہ بو نعمت آتے گی امرے کہ نوالا ادر بن پڑے جو می معیب آئے گی امرے کدمبرکرو اس سے تو د کرو۔

تى كريم ملى الشعب وسلم كى حات خيته من بد دونون بيلو است غايان مي \_ است اجاكري آب سیا عد کرنے والا کول آج کی گزرا ہے نہ آئدہ گزرے کا ۔ اتنے صفے حدوثنا کے آپ سے مرد کا بي كر دنيا كم كمى الدى ونذير سے محدواتنا كم اتنے صف متقول ميں بي -

کرئی طال ایسا میں محدد اگر آپ نے اس پر حدوثنا مذکی ہو ۔ آگر کیڑا پہنتے ہی تو فراتے ہیں ۔ لحمد ملک الذی کسانی حدد امن غیر حول منی ولاق ق ۔ تام تریش اللہ ی کے لیے ہی من ف محجے یہ دکیڑا) بیٹایا میری طاقت اور ہمت کے بغیر کھانا کھاکر اُستے ہیں قو فراتے ہی ۔ الحصد الله اللهٰ ی اطعمنا و محفظنا من المسلمین ۔ مب تعریش اللہ ہی کے لیے ہی می من نے ہیں کھایا اور بایا اور بایا اور بایا اور بایا اور بایا اور بیا یا اور ہی مساملان میں سوکر اُستے ہی تو فراتے ہیں ۔ الحصد الله الدی احسانا بعد ما اما تنا والیت المنتود ۔ سب تعریش الله ہی کے لیے ہی می مرتے کے بعد ذات اور اسی کی طرف المنتود ۔ سب تعریش الله ہی سے لیے ہی جی نے ہی مرتے کے بعد ذات اور اسی کی طرف اُسٹر جمع موتا ہے۔

استنجاسے واپس آئے میں قرفراتے ہیں - الحسمد بللم الشذى اذهب عنى الاذى دعاف اف-مدب اس كے يليم سف اذيت كى بيزي ميرس افريس كال دي اور مح عافيت عطا فرائى -

مجس کو یہ پیند ہے کو وہ املنہ سے طاقات کرے تر اللہ کو می یہ پسندے کہ وہ اس بندے سے طاقات کرے کر اللہ کا فات ہے۔

آپ نے اللہ تعالیٰ کی آئی حمدوثنا کی آپ کا نام احمد ہوگیا ۔ اور حق تعالیٰ نے آپ کی حمدوثنا کی تواکس سے آپ کا نام محت مدموگیا ۔ حمد کیا گیا۔ آپ حمد کرنے والے مجی سب سے زیادہ بی اور تحدیکے گئے می سب سے زیادہ ۔ اور اس سے قیامت کے واق آپ کوج مقام دیا جائے گا اس کا نام جی تقام مجود مرکا ۔ عسی آن سعننگ دیک مقاما محدود ا۔ حتی کروہ حیدنا جو آپ کے پاتھیں،
قیامت کے دن اس کا نام کوا ، المجدموگا ۔ بیت یک گوا اگر گھند ( قیامت کے دن) محداد الله المحتمد ( قیامت کے دن) محداد الله میں ہوگا گھر فرائے ہیں۔ میں ٹی سے نہیں کہنا امر خاوندی ہے ۔ تحدیث نفت کے طور پر کہنا ہم الله المحد ( محد کا حیدنٹ کے نیچ ہوگ ،
المحد ( محد کا حیدنٹ اس کے بائع میں موگا ۔ آدم اور سادی ادلاد آدم محمد کے حیدنٹ کے نیچ ہوگ ،
جانچ حیدنٹ میں دیا گیا تو تحد کا ۔ مقام میں دیا گیا تو محدد ۔ حتی کر حدث میں ہے آدب کی امت کا المدت کا دون کو فرائے بندے ۔ سادی احتوں میں یہ احت حادد ن کے فرائد کی والے بندے ۔ سادی احتوں میں یہ احت حادد ن کے فرائد کی ایک دیا ۔

یں گے وہ بھی بالآخر اللہ کی تفریق ہے ۔۔ کسی اور خوبصورت چیز کی تعریف کریں گے تو وہ بھی در حقیقت دی کئی تعریف کی موجودت کی تعریف کریں گے تو وہ بھی در حقیقت در کی مو با سرت کی موجودت کی تعریف ہو یا سرت کی موجودت کی تعریف کی موجود کی موجود ہم کا گئر کے جو اللہ کی تعریف ہم کا گئر کے جو اللہ کا خود وہ اللہ کا تعریف ہم کا گیا کہ الحمد و تعدیف اللہ کے ایس کے موت اللہ کے ہیں۔ اواط موں یا بلا واسط ہم دل یا بلا واسط ہوں یا بلا واسط ہم دل یا بلا واسط ہم در اسلام ہم دل یا بلا واسط ہم دل یا بلا یا بلا واسط ہم دل یا بلا واسط ہم دل یا بلا یا بلا

اب اگر منس کا لے لیا جائے اول کو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمد کی منس اللہ کے لیے ہے ۔ قبیل ہم کی رحم اللہ کے لیے ہے ۔ قبیل ہم کی رحم تعدی مستقبی ہم مستقبی ہم جمد و انسان کے سے اصل میں ان کی جمد ہے ، ان کے واسط سے ہم دو مرون کی جمد افران کی جمد ہے ، ان کے واسط سے ہم دو مرون کی جمد اور قران کر جم کا آغاز کیا گئی ان پر خود ظلب بھڑ تی اس ہے کہ جس بنی پاک بد سے گنار کی گئی ان پر خود ظلب بھڑ تا المجد سے ان کا نام محسقد سے ان کے مقابل جمد سے بی نظروع کی گئی ۔ تو آغاز جما جمد سے ان القرب کا نام المحد سے ان نظروع کی گئی ۔ تو آغاز جما جمد سے سے در محبت کی نظروع کی گئی ہے ۔ اور آغاز کی المحد سے ساکھ مظرکوارنے کی توقیق پیدا ہم بندہ میں ان کے مقابلے بر شکد کی عبادت امری گئی ہے ۔ اور آغاز کی المحد سے ساکھ مظرکوارنے کی توقیق پیدا ہم بو بندہ میں ۔ اور سنگر گزار بہنے کا جذبہ بھارے امران اور ہے اس کے مقابلے میں دکتا گیا ہے تعوذ جبی پناہ مانگو احتد سے دوسری حالت کے اعوذ المحد سے انگو احتد سے ۔ موان میں آغاز بھارے ۔ اس کے لیے اعوذ المحد سے دار اللہ سے واصل میں آغاز بی صدائر میں دکتا گیا ہے تعوذ جبی پناہ مانگو احتد سے ۔

نشنہ سے رسایت و مات کے نشنہ سے ۔ کوئی نشنہ نیس چوٹرا کرمبس سے پناہ مانٹنی نر مکھلائی ہو سرآ حمد اس کے لید دومری چیز نعوذ مولُ -

آگرید اسسبب منقطع ہو جائیں توکیسی مرحبا جائے گی ۔ اِنی پس دیے گی جیے سادے اسباب ا ہوں کوئی حادم السابہ شین ہم جائے۔ خلا اولے پڑجائی یا بدن باری ہوجائے انتائی ۔ قربی بنائی کم میں خواب ہوجائے گی ۔ یا ہے می نہ بیش آئے ۔ کمینی کا جو الکہ ہے اس کا کوئی وہمن ہے ۔ اُس نے گا کر سادی کھیتی کا من کر برابر کردی ۔ بیل نہ لانے پائی متی کہ ایک جوف سے ودائنی ہے کر صاف کر دی، ا برا ہرک ۔ توکیسی توکیسی مرباد ہوتی ۔ اسباب بقا مرجود نہ دہی ۔ کوئی جافد لگ گیا۔ اس نے چاہے لیا کیڑا لگ گیا ۔ کبھی کھیتی ترباد ہوتی ہے کہ اسباب بقا مرجود نہ دہی ۔ کبھی کھیتی برباد ہوتی ہے کشوہ نما یائے والی ا سامال نہ رہی اور کمیں کھیتی قیمی مرباد ہوتی ہے ۔ ہی چاد احول جن کہ اس سے نشود نما پائے والی ا تباہ و بربا دہم حالی ہے۔ ای طرح سے انسان جب پیدا ہوتا ہے اس میں نشود نما ہے ۔ وہ بڑے نے

مسی تو کچہ ایسی چیزی اس کے خد نفال آ جاتی ہی کرجن کی فغرشت کے اغدیہی ہے کہ فغفان بیٹا آ جیسے سانب سے بچیو ہے ۔ وہ جو میڈا بیٹیا نے ہی تو وہ سوی مجھ کرمیش ہوتی ۔ طبیعت کا نقاضا ہی ہے آ بیٹیا تیر ۔ اسان بعن اوقات آباء ہوجا کا ہے رسانپ کر کا شنے سے ، کچو کے کا شنے سے یا کوئی مدخوا آگا نے آکرتم کرویا۔ قودندہ کوئک کامیش لیٹا۔ وہ سوی سمجھ کر الیانیس کرتا۔ اس کی طبیت کا تفاظا کے

کدر دے ہے سانپ ، مجبوحل کر دیتے ہیں ۔ تر مجبی تو انسان کی ذندگی اس طرح خطرہ میں بڑجاتی ہے - مجمی با ہوناہے کہ جو اسباب بقا میں جیسے روٹی ہے ، غذا کھا نا ہے ، بینا ہے وہ منقطع سوحانی قو انسان کی بقا ر این رستی کے معمی میں ملتی رہتی ہے گر دیار میسل جائے حس سے آدی ختم ہو جائے ۔ یا وبار نہ پھیلے مگر انسان افرار بی از نشر المرقی عالی و خمن ہے وہ گھات باکر حملہ مروب اور خم کر دے انسان کو ۔ میں اسباب موتے ہیں ۔ الله فنوروں اصولی اسسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ۔ قتل اعود دوب المفلق ۔ کمہد دیکتے اے بی کریم ایس پسناہ مجھا برں ، بناہ یں آنا ہوں – کس کی ہ د حب المضلق کی ہے ج رات کی الدیکی کو بھاٹ کرمیع کا میں یہ ہنوا دکرتا اللَّج ، اس كو تدرت بے كر رات كو نفم كر دے، دن نكال دے ، رئىنى عبيلا دے ۔ اس قدرت والے ك الله من آنا مرل كن چيزول سے ۽ من مشوماخلق - اين ميو ٹي چيزول سے جن كي طبيت كا تقاضا بى يہ ب كرار و تخريب كري -سان ب بهي بي ورندى مي ان سے بناه وانكنا مول - من شوساخلن و الله الله الله الله الله الله عنول سن ملى بناه مالكمنا مول كد جو انقصال بينيا دي جيب مر مِالْ كرميب جائي أور مج نفعان بين مائ كسورج تهب كيا المحيرا جهاكيا - المصرح بي جودون في آ الحوال نقان بنيا ديا يمسى في سازش كى ادر كليف بنيال يمى في كلمات كاكر كوفى تيرمارا ياكرن كولى بلادى -ہاہدر خم ہرگیا کومی ۔ چانچہ اندھرسے میں البے کام زیادہ ہرتے ہیں۔ تو موں جی دوشنی طوب ہو جائے اور ال اُندھیج ب میرے ہے تقعان کے سابان پیا سومائی ۔ وست شرعاسی ان وف یا برچرن بیدا موجیمواص بین آجائی۔ حابامن شرالنفَنَّتُن فی العقد سنانت اور دوروں پر بیٹھ پڑھ کر ۔ منز پڑھ کر دم کرنے وال حودتوں سے پنا ہ نالُ اُکھنا ہوں لیتی سا موانہ عمل اور جادوگری ۔ اِس سے ایف وفعہ اُدی تباہ ہو جاتا ہے ۔ کسی نے عمل سحر کر دیا کس نے کے فیملیات کر دیتے اور ایس کی دجہ سے انسان کو نقعان پہنچ گیا ۔ ایس سے میں ٹیاہ انگنا ہوں ۔ وحس شد دی العاصد افدا صدد با کول وشن البا پیدا سر مات عاسد که وه رات دن میری نعتول کے زوال کی فکر س ل مجديد الدائي بينيانا رب تو مطلب برب كدادى تقصانات كے عقف اسكول عض ان سے بناه مانتكى سكسلائى من ينا الل اعود موب الفائق مي - اور روحال تفال قرروانات مي سب ي بلي چيزايان ب- ايان والى المفقلان بنجائي والى جير وموت من عطوات من المفرقهم مح خالات من - بُرك نشم ك عقائد من - سنيطاني وع ظات مرتم مي سانسان كا مظيده محر ما الي الكرخواب مو مانات - اس سه بناه مانكي خل اعود مرب اللِّسِيم مَ مَكُمَّا فَي سِنْدُلُ آعُوْدُ مِرْتِ النَّاسِ فِي مَلِكِ النَّاسِ وَ اللهِ النَّاسِ فَ مِن شَكَّ الوَسْوَاسِ " الْمُنَاسِ وَ الْمَدِي يُوسُوسُ فِي حُسَدُ وْلِالنَّاسِ ، مِنِ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ، مِن بِا، مائكة مرن الله رب العرت ع جر بادشاه ب انساؤل كا ، بروردگارب وكول كا اور مدود مى ب سكات سعون شواوسو وموسون کی مائیں سے اور وسوسے می خاص کی طرف سے جو چیپ کروموسے ڈی ق سے سامنے میں آیا۔  $\hat{\theta}_{\mathbf{Q}_{i}}$ الدود، ناول مي مي عي اجالت مي مي سي حو تلوب كو فاسد كرت ديتي يي فيكوك ومشبهات سے حل

ايمان مي طل آنا ہے۔

تو ہر مال حرف کرنے کا مطلب بہ ہے کہ آغاز کیا گھا ترآن کریم کا حسد وثنا ہے اور انتہام کیا گیا گھز: پناہ جوئی ہے اگر پر سر ب کہ حافق دنیا میں دوری میں ۔ فاصت کی یا میسیت کی ۔ یا ماصت کی چیز مصیبت ڈالنے والی چیز ہیں ۔ قو راحت کی چیزوں پر محسسد دبنائی گئی اور معاشب کے اگر تقوذ اور پنا تبایا گیا ۔ قوا ندائی گئی قرآن کریم کی محدوثنا ہے اور انتہا کہ وی گئی لاکر تفوذ اور پناہ جوئی کے اور ۔ انسان یہ محسوس کرے اور مطور جذبہ کے اس کو چیش نظر رکھے کہ میرے کام دوری میں یا احتد کا نشوادا الشد سے پناہ مالگا۔ اس ہے کہ صافات وہ ہی میں قو بندہ کی بندگی کا تفاضا یہ ہے کہ کوئی کھے فائد خ مام نظر ند کرد کی جو الفذ کا ۔۔

ایک مشکر ادا کرنا عبادت کے داسط سے — پرمونماز پڑھتے ہیں یہ ہی ادائے شکر ہے ۔ یہ جو دوزہ ر ہیں برحی ادائے مشکر ہے ۔ جسج وشام آپ تسبیع وشیل کریں یہ ہی ادائے مشکر ہے کسی بندہ کا شحر کرلیا ہروہ اداشے شکو ہے۔ اللہ ہی کئے لیے ہے ۔ حدمیث ہی ہے کہ جس خے کسی نفست ویپنے والے کے مالٹ موزک دافلہ ۔ "اس نے نہایت ہنے طور پر مشکر اداکر ویا میں اسم بیشکر المدنا میں اسم پیشکر المائی مو مدد ا مشکراوا شکرے وہ خواکا ہی شکر گزاد تیں موثا ۔

بندوں کی نشکرگزاری بھی درمینیت خدا ہی کی شکوگزادی ہے ۔ کیوبکہ ہرتفیت انٹر ہی نے دی ہے سے کہ بندوں نے باٹٹا ۔

عرض مشکر، معداد ثنا واخد کی المسان کا اطل ترین فریقد ہے۔ قرآن کرم سے اپنے آ فاذیم الم اندہ کرد یا اور انتہا می است دہ کیا کر عب آوی افتنی باشرگا تو فعین چینے کے می اوقات ہوئے جا آفات سے می اوقات ہوئے بی ۔ ان میں اللہ ے بی د قبال سے می ۔ سب چیزوں سے پناہ انتخی محلا آؤ بیادیوں سے می پناہ مانگر ۔ حزف نیک شیطان سے می د قبال سے می ۔ سب چیزوں سے پناہ انتخی محلا آؤ معارفی کو می بناہ مانگر ۔ حزف میرفت مشکر گزار رہے اور ہروفت اللہ کی بناہ می آ باہ ہ مسس سے ا معسیسی گیند کی طرح انجانی رہی ہی اور وہ الاحکا دیا ہے ۔ و تحفیظ وی دہے گا جو شکر اوا کرے ام کی بناہ میں آ بائے اور معانب سے بیج ۔ معیبتوں سے بیخ کا یہ مطلب نیس ہوتا کر اس کمی بخاد نہ آئ کی بناہ میں آ بائے اور معانب سے بیج ۔ معیبتوں سے بیخ کا یہ مطلب نیس ہوتا کر اسے کمی بخاد نہ آئ کلب اثنا مطلق اور کھائی نہ ہو کمی اور اور معینیں ہی آئی اور فاب اس کا اثر نہ لے ۔ و معیبت اور فاب کراں کی مستن ہے ۔ اگر انسان پاکندہ فاطر ہی گی تو وہ معیبت ددہ ہے ۔ اور اگر مزادوں معیبت کے موافق کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے موافق کی کر معیبت کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے موافق کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے می کو کر کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے موافق کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے معیبت کے موافق کے منیں ہیں کہ امسیاب معیدت جی جو جائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے تلب اثر پذیر ہوجائے سبھے اس وقت خلیت یاد آئی ہے ۔ موسی طلب السام کا واقت ہے ۔ طلاع اسدم میں ایک ست بھے عالم العربي وستد الله عليه بي اسى الدار سے وہ مى بى \_ بهت برے بتي مقان مالوں نے وكر كتے بي --المرافنون مع كاب كلي بي الانسال الحال"- اس من تام انسان كما لات كي أينون في موتي بيش ك مي -الله ور مکھا ہے کہ بین صور تول میں انسان کا مل بن سکتا ہے ۔ اسس میں ایک واقعہ نظلی کیا ہے افلاطون سے بارے مُلِين - افلطون كوم فريس مجية من كم ونان كا ايف مجم يه - مشوريم - وه ذكركرت من كرم اطاطون ى فريركيا تو وه قرانوار وركات سے بحرى بۇئى تى - اس بے معلوم برتا بىر كە افلاطون كوئى مقبولان! رگا و للدائلي مين سے بركا واللہ اعلم برسرال أمنوں نے اظلامون كا ايك واقعہ تقل كيا ہے كم أس نے تماند يايا للِيَاكِ عليه السّلام كا \_ ليكن اس كا تعادمت منين تفا موسل عليه السّلام سے اور ندموى عليه السّلام بيمانتے ساعظُ من كريد لونان كالمعجم سے - كسى موقع بر باہم ملاقات بَدنى - مدّ بعير مونى - ادھرسے موكى عليد استسام بنده تشريف لا درج تفے أو دھرسے افلاس - ملاقات بُونى تو افلاطون مجد كيا كم كوئى بش شخصيت ب - ي تومیش حانثا نخاکر برپیغیرسے نگر چیرہ کا طلل اور رحب اور آثار نبوّت دیچھ کہ بہ حزور بھھ گیا کہ کوئی لڑی تفییت ہے ۔ تو آب اور افلاطون نے معافیہ کیا اور یہ کما کہ تھے معلوم ہوتا ہے ۔ اندازہ ہوتا ہے کہ آ ب ک ی ما معیت ہے ۔ او اب اور اطلاحون سے معامد یا روب و سب روا ہے۔ ی ما معمیت کوئی میت بڑی شخصیت ہے ۔ ادراع وفضل اور حکمت آپ سے جرو پر برسس را ہے میراکی۔ دام وجرو کر مار میں درایات مل الاسوال ب - يس مرسول سے الحيا بُوا مُول - بڑے سكا اسے يس نے سوال كيا مكرك في جواب نيس دے سكا تے ہی مجھ اُمتیہ ہے کہ آپ مواب دسے سکیں گے۔

توہی فتریٰ دسے کی محرکوتی صورت نیس بجاؤکی — نو افوطون نے مقاد سے ، مغلمندوں سے ، وانشمدو<sub>ار ر</sub> حکمار سے پوچھا۔ ب نے کا کوئی صورت میں بچنے کی ۔ تو اُس نے میسی سوال کیا موٹی علمیہ اللہ ا موئی عشبید السلام نے حرایا ۔ فری آسان بات ہے۔ بیچنے کی صورت یہ ہے کہ عب رتیرطانے داہ

ملات و تیرطان والے کے سلومی آکھوامو آدی - اسے ترقی کا ہی بین -

بدے کا وکی صورت ۔ تو افتد کے مبلو میں آ جائے ۔ اور الله کا مبلو کیا ہے ۔ الله تقسال وج ماک اور بری میں -

الله كالسيوب فكرالله اورياد خداد مدى سين طناكوني نخص ذكر اللي كراا جائي كا مصاب س اسعا مینی حاشے گی ۔ یہ مطلب میں مصاتب سے نخات مونے کا کہ ذکر کرنے والے کو بھاریاں میں آئی گی اسے ما نہیں ہم تیں گئے ۔ بلکہ مدیث سے تو یہ معلوم موتا ہے کہ طبنا زیادہ در کرکھنے والا سے مصابت اس بر زیادہ جم مرکہ صيتْ ؛ الشَّدالبلاء على الإنباء تُه الامثل فالامثل ترجمه: عب يُع زاده ملية آتی میں انبیاد علیم میں کورید اور میر حرضنا مشاہرے انبیاد علیم انسام کے دہ اننا ہی زیادہ مصیت فدہ ہوگا غزونكال ماميش تودسيداني .

ح جننا مغراب إدكاء حق موں مكے مصائب ان ير زيادہ موں كے -مديث ميں ہے كم حفرت عمره كا عسنہ نے عرض کمانا یا رسول اللہ ہوتی اللہ علیہ وسٹمی ہمیں آپ سے عبست ہے ۔ فرہایا سے سوچ سمجہ کے کعوے کیا گا ہو ی بست بڑا دموی کردہے ہو – بڑی دمترداری نے دہے ہو –

عرض كيات وافعري ب يا رسول الله رصل الله عليه وسلم، آب سامت ب "

وزايا الرم ع منت بي ترتيار برجاد فقرو فاذ ك يي مسيقول كم يد اور في والم ك يد اسس سے انداز ، بڑتا ہے کہ بننے اولیار جی ۔ اور جنے مقرال بارگا و النی جی ۔ تبیا کے معاقب ال مرا آ تے میں \_ تواس بیے بہ جو که موئی علیہ انسلام نے کرح اللہ کے میلوس آ جائے \_ ذکر اللہ می آ جائے مستقوں سے بچ جانے گا۔ اس کا مطلب برنیں ۔ اس کو بھاری شیں آئے گ ۔ اس کو غم نیس آئے گ عكه إسس كا مطلب بيد بيه تلب أثنا معن بوكاكم أكر بزارون مصينين عي آيُن قلب كے اُور أوكوئي الله الله مرفے بائے گا وہ مِشَائِ بِنَائِنَ رہے گا۔

مصیبت اصل می ظب کی صفت ہے مخارکی صفت نہیں سنجاد تو سب مصیبت ہے ۔ گر دل اُڈ لے معیدے کا تومعیت دوہ ہے افر د لے تونیں ۔ اس لیے ٹی الحقیقت نہ تو ہماری معیت -ت نا داری اورمفلی معیبت ہے -

دل کے اُمیراٹر ہوتا ہے – ہاگندگ او آئلب میں بے چین کا پسیدا ہوٹا یہ ہے معیسیت –آگر ہے ج رْ مِوتُومْعُلِي كُوتُي مُصِيبِت بنيں —

بست سے اولیات کرام نظر بھی گے کہ ایک یا تی می ان کے بات میں میں گربادشا مول سے زیار عَن دہنتے ہیں۔ مزادوں اہل اٹنے نظر مِرْسِ سے کہ بھادیاں ان پر بے مد ہیں۔ کم تعلب ان کا ہٹ مُن مِسٹ اُ \_ ندا برابر ان به انترینی - ان کے واقعات من لکھا ہے کہ نواجہ نظام الدین دبلوی وحمد الشطاب کے ذا: مي كي الجر والالب موكيا ـ اس ب جارت كي دوكان وجره سي تباه موكي القريلي كمد ندرة مدكم ا سان ہے ، کے کمانا منروع کرویا۔ چند دن کے بعد وہ سامان کی ختم بوگیا۔ اس کے گھرمی ایک باندی متی سدود کیارہ برس کی بی متی سے اُس نے ارادہ کیا کہ اس کو فردفت کردے ۔ اس اوا کی سے کہ میں جا بتا بوں تھے فرونت کردوں ۔ اُس نے کہا کہ فرونت کرنے می توکوئی حرج ش ۔ برمال آپ مالک ہی ۔ گر میں یہ جاہتی مول کر کس ویندار کے افذ فروخت کرنا ایک میرا دین ندخانع موے اس نے کما اس زمانہ میں سے بڑے دیندار تواجہ نظام الدین دالوی ہیں ۔ ہیں ان کے باعد وزونت کئے دیتا ہول " اُس نے کا آ مجھے اعتماد بين - مب الك خود نه ويجه لول كر بي مي نظام الدين ومنداد ما منين "

اب وه حيران بواكر اس نشل كي نكاه من حقرت نظام الدين مي دينداد منين يا انفيل مي يركف كي فرفة ہے تو اور کون ہوگا ونیا ہیں دبندار ۔ بہت حیران سُر، اور حضرت خواحب صاحب کی عبلس میں مبٹھے گیا جا کم

معنى إكيا حال ب بي عوش كيا محضرت إلك عجيب مصبت من مبتلا مون - ميرى ايم بالدى بع جع فرونت كرنا جائبًا تقا - أس في محدت بركه كر مع محمى ديدارك إلى فروندد كرنا - بي ف معزت كانا م لا ۔ تو اُس نے مجہ سے کہا کہ ہجے ہوں اعتماد میں مزا کہ مسائک میں خود مذیکھ لوں کہ میں عمی دینداد کہش اسے تو آب کے دین میں سی سنگ سے -اور کال سے الیا دیندار لاؤل جو بے ننگ وستمع دینداد مو-

فرایات کیا مرج ہے ۔ اُسے جوڑ دو میرے بیال ۔ و و برکھ سے میرے دین کو ۔ اگر وافعی مل وشار ا تابت مين تو تم ميرے إلى چوڑ و بنا \_ مي خريدلوں كا على ده دركى لاكر جوئد دى حتى خواجد صاحب كے إلى \_ تنى ون کے بعد حاکم اور نے دولی سے دھیا کہ تم نے معزت کو کسا یا یا سین فرا مبدنظام الدین دہوئ کو ۔ اُس تے كارمي توفيك ب اس تخفى كے دين ي - ميرے فاديك بدد بندار ميس "

وه ميران ده كيا تاحب - كر حب خواجد نظام الدين مي ديندار منين نو اور دنياب كمال سے ديندار آئي مگے۔ اس نظی سے کہا سے مبئی ک علامت دیمی تونے ہے"

اُس نے کیا سے دیندار کی مہلی علامت بہ ہے کہ انسس کو لقمہ حسیقل میسٹر ہو۔ ہیں دیجیتی ہوں بہال لنگر کا کھانا کیتا ہے ۔ ادریہ مسکینوں کا حق ہے ۔ خواجہ نظام الدین مستی میس جی اس غذاکے ۔ توجس شخص کی غذا ہی طلال نیں ۔ وہ دیندار کیے موسکتا ہے ۔ چہ جائیکہ اسے مزرک مانا حامے۔

دورى بات ير ب \_ ديندار ده ب \_ يين وى مذكرست بائي كركونى مذكونى معييت د آمات اس

خواسمبہ صاحب نے اس تاجر سے بوچا کڑئی نے یہ رائے قائم کی بے میرسے شنق تو اُس نے کہا ہیں تو اُبا اِن ہے کہ می میں سکتا ۔ اس کی نفوص کپ وینڈریش ہی ۔ " فرایا کر کیا بات کمی اُس نے ۔ تاہو نے تینوں باتی بیالیٰ ؟ ایک تو دندار کی شان یہ ہے کہ اسے ایکٹر طال میشر آئے۔

و فرا انتخال یہ ہے کہ آپ پر معانب بین آنے ۔ اود مومی کی شان یہ ہے کہ اسے میسبت آٹ تیم ریان ہمں نے برکن کہ آپ کی نفویشن کونے والے زیادہ ہی اور برائیاں کرنے والے کم ہی ۔ یہ طاحت ہوتی ہے ا حامِنت ہے سیچائی میں بلاخوف ویشروتم نصیعت کرنے کی حادث بین ۔ فروا کر ایجا تین واں ادر چیزوں ک اس رکروں و بار مرتاع کر کہ رہا ہور و قرائر اللہ کہ لذا ہے ہور رشوں والد میں جوجی و ا

ہمس کے معدج دائے گام کرے ہمس مرتم رائے قالم کر لینا ۔ اس نے ین دن بعر حیور ویا۔ حضرت تمام صاحب نے اس دولی کو بلایا ۔ اپنا بھرہ دکھلایا ۔ اس جرے میں دوین گھے پڑے جُن نے کھڑوں کے ۔ فرایا ۔ ایک میں جول اور کیک میرا سامتی ہے۔ یس نے دول میں کیک وقت مقر کر رکھا ہے کر مھگل میں میاکہ کھڑیاں کا طف کے فاتا ہے میں بھی آتا ہمل ۔ اس سے جو میار پائی بیسے منے ہیں اس بر بیا گزراو تکا مت ہے ۔ یہ جو لھا بنا بڑا ہے ۔ دیگر کا ایک حتر ہی بیرے افد میں میجننا ہوں ۔ یہ جم میری گراو قات کا خدید ۔ کلویاں کا طفر کر میں لانا میرا تو سامتی بیننا ہے کہی وہ کا سام سے میں بیننا ہوں ۔ تو میرا دیگر ۔ کوئی وضل میں ۔ یہ میکینوں کا کھانا ہے ۔ اس نے کھلاتے اس ارسے میں اطلیناں مرکبا کو تو دنیاد آداد

سی ایس معزت محران ابن صیب ایک محالی بی طبل العت در ۱۳۰۰ برس یک ناسور را ب ال سک بیسو ان من بر ایک میلو لیفتر دبتر مقر چت سرچت بی لیفر متونه کانا بینا چت بی لیفر لیفر کانی برهنی سرچت بی دود: گیف کر قضائے حاجت کرنی اور ۲۷ برس بک –

اندازه کیمیش کتنی شدید تکلیف مولگ - ۳۷ مرسس ایک پهلو بر لیشا مسیص آدمی توکننی ادتیت مولگ به اب ادبیت کا تو به حال ب سگر میرو اتنا بشاش مشاش کدکسی تندست کا مجی اتنا نه مولگا -اداکان درگذارد مرد س مرد ب مرد برد و مصد بردار ادبیت تر آزن کر در در مد طرور سر سر سر

لوگائی فکوں نے وفن کیا معصرت اِمعیبت اور اذبت تو آئی کرکوئی منٹ خالی تیں کہ آپ کو اذبت نہو۔
البہ اور جرو بر آئی بشاشت ہے کرکسی تندرست کے چرو پر دیکھٹے ہیں ہی نیں آئی ۔ یرکیا بات ہے ، وزایا میست زواقہ حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ یس نے اللہ کا معلیہ سمجدکر اس پر صرکیا ہے۔ اس صرکا تیجہ یہ ہی کہ میں لینے کر اس مبتر پر برما می تینے مصافی کرتا ہوں طائحہ طیع استعام ہے۔ ۲۵ مینے عالم فیب منکشف ہے میرے اوپر ۔ تو میں منیں چا ہتا کم میری مصیبت ایک لحد کے لیے ہی مجھ سے طلع ۔ اس مصیبت ہی کا طفیل ہے کہ مالا کے علوم میرے اُوپر کھنے ہیں ۔ اور عالم عیب کے رجال میرے سائنے آتے ہیں ۔ تو میں کہنا ہوں کہ اس مرابع سے ان کے علیب کوکیا اذبیت پہنچے ۔

ظیب اننا معلمیں ہے کہ نعمت والوں کا قلب جی اتنا معلمی نہ ہو۔ تو املہ والوں کا قلب معلمی ہما ہے فکر اللہ کے دیار فکر اللہ کے سیب سے سیر مطلب نہیں مجا کر کوئی معیست ان ہر نہیں آئی سے بلک سب سے دیارہ معیست ہے ہے دار واسط اور ہے ۔ گر ذرا تنگ نہیں ہوتے سے للب ان کا گئ ہے ،معلمیٰ ہے جشائل ہے بلٹائش سے -اس واسط اور کی نظر معیست پر بٹیں ہوتی معیست بھیمنے والے پر ہوتی ہے کہ وہ سے وہ ہے جو مال باپ سے بھی زیادہ گڑا ہے ۔ یفیناً بندے کی معلمت ہے ایس ہی سے اس بھے اس نے معیست جیسی ۔

مبس کی نظری تعالی بر موگی ، میروه نغمت کو دیکھے گا نرمیسیت کو ۔ وہ نعمت بیسے والے کو دیکھ کا ، مسلم کی نظری تعالیٰ بر موگی ، میروه کا ایک والے کا دیکھے گا ۔ کہ وہ بینیا ماں باپ سے جی نیاوہ ہوا

ہے۔ مب اسس فر برمصیت والى ب تفیا ير مصیبت بى سرب حق مي بسرب -

واقد سی سی ہے کہ اللہ کی طون سے کوئی چیز معیبت بن کرنیں آئی بندے کے اوپر - نعمت ہی اٹا ہتی ہدے کا ویپر - نعمت ہی لٹا ہتی ہے ۔ شاہ در اللہ کی در دول کی در جر سے اُسے معیبت بنا نیٹا ہے۔ شاہ داری معیبت ہے ، شاہ کی طون سے نعمت ہی بن کو آ ہے ، شاہ بیاری معیدت ہے ۔ بن کا گارہ کر کا معیبت بنیں سبر کا کھارہ کرے وہ معیست ہے ۔ اس لیے کہ کوئی معیبت بنیں سبر کا کھارہ کر اور جو گل ہوں کا کھارہ کرے وہ معیست کھی میں جس میں ترقی درجات نہ ہو ۔ تو جو جر ترقی درجات اُر میں کہ معینیں کتے ہی وہ بی نعین ہو سبب ہے وہ تو نعمت می توقی ہے معیبت کیے جم کی تعین ہو اس میں ترقی درجات کر ہم معینیں کتے ہی وہ بی نعین ہو اور میں ترقی درجات کی معینیں کتے ہی وہ بی نعین ہو اور میں کہ ہم معینیں کتے ہی وہ بی نعین ہو اور میں میں ترقی درجات کی درجات کی

ادنڈ کی طرف سے سب چیزی نعیش بن کر آئی تیش ہے کمی نعمت کی صورت مجی فعمت کی ہے کمی نع کی صورت مصیبیت کی ہے ۔ ہی دوؤں نعیش ہ اس لیے کہ بندہ سکے من جی مشیدیں ۔ اگر سمجھ بندہ ۔ اگر پچھ نوفی برتے ، نعمت بیسجے والے کو نہ دیکھ تو مجرے شک وہ نظی میں مثلہ ہو۔

حسرت مولانا ابنرف علی صاحب فغاندی دیمته انتله علیه نے اپنا ایک واقد شنایا ۔ وزایا کہ یں جیٹا ہُڑا فا کرمنظہ میں ۔ حدزت حامی اعلا والدُصاحب فدس الله سرؤ کی جس میں ۔ اپنے سننے کی جس میں ۔ حزت حامی صاحب دیمتہ انتداعلیہ یہ وحظ فرا رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے جویزاً آتی ہے فعت ہو کہ آتی ہے ۔ بندے اے معیبت بنا لیلتے ہی سرتری می فعت ہیں۔ بھاریاں میں فعت ہیں۔ نلکرسنی میں فعت ہے۔ گاا میں نعمت ۔ اگرصار میر بندہ تو دہ انتہائی مطلع فعت ہے اپنے تیجہ کے کھا ظامت ۔ یہ وحظ فرما رہے تھے۔ کمتی چیزہے ہی میش معیبت ۔ بندہ کو نئر اوا کرنا جا ہیے۔ واقعہ کے کہ عفرت یہ وحظ فرما ہی ہے ہے۔

شخص واخل مجوا معس مي ساور لائے لائے كرتا مجراس روتا مجوا سيلة المجوا ساب أس ف اكرون كيا حصرت! يك بفت سے يرمير بادو ير ايك برا دنيل نكل موا ي - اور ائن اديت بكر يول معلوم بوتا بي كسيول میتوسی بڑے ڈاک مار دے بی - ایک مفتر مولیا نہ ایک دار میرے مذیں گیا ہے نہ میری آ کھ لکی ہے-نندمی آدیگی - میوک می نیس - مروقت مصیب میں موں - دعا کھے کہ الله تعالی به مصیب منع کر دے " معفرت تفافي ومنة الله طليه فرائت من في من في دل مي سوچا اب حفرت كيا كري ك ، عفرت يه فرايج مي كربرجير الترك طرف سے نعمت بن كراك ب ب يد ونبل مي نعمت ب بيارى مي نعمت ب - اب اگر عفرت ید دیما فرما دیم کم اے اللہ ایر ونل بہت بڑی نمت ہے اس من اور زیادہ میں بڑھا وے زیادہ چک بیدا کر دے ۔ تو اضافہ میسیت کی دعا بر کون کی شفت کی بات ہے ۔ اور اگر حزت یہ دعا کر دیں کر یا اللہ إیر بڑی مقیست ہے اسے وفی کردے ۔ تو اس کا مطلب پر ٹھے کہ اے انڈ اچ گھت دی متی ۔ وہ چین ہے۔ تو سلب نعمت کی معابد کون کی تفقت کی بات ہے . و فرائے سے کہ میں نے دل میں سوچا کہ حصرت کھے توجید، ادبل مرم يعبا ميروش كي - كيا جواب دير مك اسي واسط كر شرا دنبل ب- به حد تعليف ب و وه كدر لا ب \_ وعاكيم تو دُعاكري كركيا ؟ \_ إذا لدك دعاكري تو ادال نعت كي دعا ب - إضافرك وعاكري تو اضافہ معیسیت کی وہا ہوتی ہے اور ہر دولوں چزی شفقت سے ملاف میں۔ تو اب حضرت مجبور ہوکہ دہ جائیں گے۔ پیش ایل دل تگسیدار اے دل تا نباسشد از گانے بدحسیل ابل الله ك دل يرمنكشف مونى وي مناع است مدرنا عاب منات الله عند الله منكشف مونى مي حصرت تفاق تقشرالته عليه كے فلب ميں موخطات كزرك إن كا انتشاف أبوا حفرت ماجي دهذا الله عليه كے قلب كے أوبر كوان كے ول میں میرخطات گزر دہے ہیں ۔۔ ان خطائت کر تحسوس کرہے صفرت حاتی صاحبے نے دور دور سے کھا مانگی متروع کی ناکد دکھا بھی ہو اور حواب بھی ہو جائے ان کے خطات کا ۔ دھا مانگئی مٹروع کی ہا وارمجلد کہ اے اللہ! یہ ہو گونیل ہے اس بندے سے بادو یر علا جوا بر نیری بڑی جاری نعمت ے اور یر بوٹیس پک ہے اس می بد تو اور می مرا العام مے ستری منایت کی دلیل ہے ستیری توج کی دلیل ہے سقے اس کے ذریع کفارہ کیا ہے اس کے كتابون كائد ورجات بربعائے \_ يرتيري بري تقمت ب اب الله يدونبل ب مي فعمت - اس كي فيس يك می نعمت اور برسو سے جارا مفت ہرسے متوکوں مروا ہے یہ مجی نیرا انعام نے اس کے اگریر سید ماری منی ہں۔ گراے اللہ ا بربندہ ذیل ہے ۔ بیاری کی منت کا تمل بنیں اسے ۔ اس بیاری کی نعت کو صحت کی نمت سے شبدیل فوا دے اس کا تحل ہوجائے اس کو سگویا اس کا فعت ہونا می ثابت کردیا اور اس کے ازا ہے کی دُعا نبی کر دی ۔ یہ تبا دیا کہ نعشیں سب بیں التدکی طرف سے مگر سر نفست کے اُتا ہی سر مندہ میں۔ کو اُمصیت کی نعمت کو سہتا ہے کو تی لڈٹ کی نعمت کو سہتا ہے ۔ یہ اللہ جاتا ہے کر میں کم کو کون کی نعمت کے ار مرتبت ووں \_ بعضادہ بن اگر عاربید الدائے المقدین ا جائیں فر آب سے ابر بر کر فرمون بے سامال بن

حفرت تفافری فرائے نے میں مند دلیت رہ کیا حضرت کا کد تفریخ، مجانبی نے بیگا میں سے بیٹے صاف م گئے ۔ بات بھی کمد دی ۔ اس کا نعمت ہرا تھی تا ب کر دیا۔ اس کے زوال کی بھی ڈھا کر دی ۔ اور جرم گا نفقت کے حسالات ند مجرا -

حاصل یہ مجرا کرمصائب کا نام مصیبت میں ہے تی الحقیقت مصیبت نام ہے قلب کی کیفیت کا ۔ آگ ان تنگرستیوں ادر مصائب سے قلب پراگذہ ہو تو دومصیبت ذوہ ہے انسان —اوراگر قلب میں ہے جینی ہ تو قلغا معیبت میں سجاہے ہزادوں معیبتیں اس سے گرد منڈلا دہی ہوں —اس واسطے معیبیت نام ہے تلم کی کیفیت کا —

تو موکی طلبیہ انسّام نے فرایا ۔۔ میبیت سے نیروں سے بیچنے کی صورت یہ ہے کہ حب ا فتد میاں تیرادا میبیست کا تو ان کے میلو میں آجاؤ ۔ بینی ذکرانڈ کے نظام میں بند موجا ؤ ۔۔ میعرثیر اثر نہ کمری گے ۔ نیرمِٹریا گڑتا ٹیرمئیں موگ خطب کمن اورمطنی دہے گا ۔

کر اندکرنے والے کا تلب ہونکہ وائسٹ ہوتا ہے حق تعالیٰ سے ۔ اس واسطے اس کے ادر بناخت کون ، علین میں کے ادر بناخت کون ، علینیت ، آسکین برجزی ہم کا جی مصیب آسے گا ا سکون ، علینیت ، آسکین برجزی ہم آل جی اورتعب وکر اندر سے خالی ہے اور اسباب سادے قیصتہ ہی ہوتے ہم ہے جہتی ہوتے ہی ۔ اور اسباب سادے قیصتہ ہی ہوتے ہی ۔ اور ج مستب سے اپنا در شدند بائدھ نے وہ اسے نہمی موج میں جو بھوٹا سے مدی ہے ۔ ساور ج مستب سے اپنا در شدی ہے ہے اور کر کرتے ہیں کہ اسے بندے او آپئی فعت کے وقت ہیں مجھے یا در کورکر تھے گا مسبب کے دوت ہیں مجھے یا در کھوں ۔

بندے کا کام میں ہے کم نعبت کے وقت میں زیادہ یا دکرے انڈ کو سے میسیت کا دقت آتے گا تو انڈ تمالی یاد کرے گا اسے ۔۔ادرجس بندے کو وہ یادکریں وہ کمی میسینت زدہ میں موسکتا۔ مبرحال مصاب کا علاج نی الحقیقت ذکر خداوندی ہے ۔ یادی ہے ۔ اسباب کے درجہ میں آپ کرتے اُن طلع ۔ مگر حقیقی بھیرجس سے معیبت ضاتع مرتی ہے وہ نام می ہے ۔ وہ یا وضداوندی الا سید کو الله کے مات المتسلوب ۔

وم صاصل بدنطا كد دوبى ماليس مي دياي \_ ايك نفت كى اور دومرى مصيبت كى - و نفت كى

ات كا تقاضات حدوثناء اورستكر \_اورمصيت كي حالت كا تقاضات يناه جوفي اورصبر

ے مان مان میں مقد معمود صفر اور سیست فی حالت کا تفاضائے بناہ ہوی اور میر -قرآن کویم نے اپنے آفاز اور انجام ۔ ابتداء می میں یہ بنا دیا کو غلبہ دہنا چاہیے، بندہ پر - تعدد ثناء کا آئے کتاب اللہ کا آفاز ہی جمسد و نتار سے کیا ۔ اور اس کے بعد تعوذ بناہ مانگنا، فقا کی بناہ میں آنا اور اس کے گئومی آنا۔ وومرا جذب یہ جونا چاہیے کہ انتاکی قرآن نے تعوذ کے آویر ۔ تعوذ نے اس میں معیبیت سے تمام

مدل ذکر کردیے کے ان سے نیاہ انگی سکھلائی \_

سب سے پہنے صفت تو خالفیت کی ہے ۔ ہمیں پدا کیا ۔ گرمب ہم پیدا ہو رہے تھے اس دفت تو ہمیس را پی خبری نرختی ۔ ہم اشد کہ کیا بہجائتے ۔ اورجب پیدا ہوچے ۔ اب دورتیت نے سمنہال ایا ۔ ہماری بعت اور کا مان کیا ۔ تو نیزہ بہجانتا ہے رب ہونے کی صفت کو ۔ خالفیت کی صفت کے مقدہ مانی سیے اور دورہیت کی صفت '' دہ پھکوں سے دکھتا ہے ۔ تو تفارف انسان کا اطریع موہیت کی صفت سے مؤتا ہے ۔ اس واسطے فرایا گیا ۔ سالمعمد واللہ ۔ ساری تعریفین اطریک ملیے ہیں جہ یا ہے والا ہے تمام جانوں کا ۔ دوہمیت کی صفت ہے اس میں ۔ گیا اگر تم مجان مسکو۔

''''' کَاکَبرہے کہ رہوبتیت ادر پال پردرشن میں ہومتی حبب بمک کمشغفت نہ ہو ۔اگرعماوت ہوتو پردیرشن ''پہلے ہوگی ۽ کیک بچر ماں تو پال بیتی ہے گر موکن میں پال سنتی ۔۔ اس بلے کم ماں کے دل میں بجنت ہے ۔ موکن پی کے دل میں صادت ہے ۔ وہ تو چرق میرکریہ چاہے گی کم بھیتہ تم ہوجائے ۔ ماں میس چاہ سمتی ۔ تو پردیرش '' مال کرستی ہے ۔ سوکن میں کرستی ۔ ایس بیے کہ ماں جی دھنت ہے ، شفعت ہے ۔

دونیت کا اثر نایاں نیس بورسکتا ۔ بعب یک کر دحمت موجود نہ ہو۔ اس واسطے فوایا دب العالمین ۔۔ ارتن اوس مے ۔ دب ہے جانوں کا ۔ اس ہیے کروہ دیمن و دصیع ہے ۔ بڑی دحمت واذا ہے ۔ ابھا واب کی رحمت اگر مونب بھی ہرورش میں جوسکتی حبب بھی سامان ترمیت قبضہ جی شرم سال کے اخرائم ہے۔ پالنا جاہری ہے۔ جب خوا الاسکتی ہے۔ پالنا جاہری ہے۔ جب کو سال کے اخرائم ہے۔ پالنا جاہری ہے۔ جب کو سروی گری ہے۔ بجائے ہے تو بودرش کیسے کرے گی ہے۔ خوا الاسکتی ہے۔ بالنا جاہری ہے۔ خوا مامان کہ ہے۔ بالنا ہے۔ بہ سفلس ہے۔ کو سروی کی بھی خوا ہے۔ مامان کہ اس سے آلد ترجن الرجیع ہے کہ معدن فرج اور درجت کہ المتحد جب بھی مائی نہری ہے۔ والی مائی اور بالک ہے ورزست اور برورش کیسے کرے کی جب نے معد فرایا۔ مامان ہو ہے اس سے آلد ترجن الرجیع ہے بعد فرایا۔ مامان ہو ہے اس سے آلد ترجن الرجیع ہے کہ والی تو اس می ملیت ورتیع ہی ہے۔ اور ناکل ہے ورزسندا کا اسبی اول تو اس میان کا کہ دور حسن اگا گو اس میان اور کا کہ ہے کہ والی میں میں میں میں میں میں ہی ہے۔ اور میں بھالیا ہی نسبی میں ہی ہے وہ مائی ہے۔ بھی ہیں ہی ہی میں مائی ہے کہ اور میں بھالیا ہے۔ ورب بھالیا ہے۔ ورب بھالیا ہے درب ہوگا وہ مائی ہی ہوگا ہے ورب ہوگا وہ مائی ہی ہوگا ہے ورب ہوگا وہ مائی ہی ہوگا ہے ورب ہوگا ہی ہوگا ہے ورب ہوگا وہ مائی ہی ہوگا ہے ورب ہوگا ہی ہو درب ہوگا ہی ہی ہی ہوگا ہے۔ ورب ہوگا ہی ہوگا ہے ورب ہوگا ہی ہو درب ہوگا ہے جارب ہوگا وہ مین ہی ہوگا ہے۔ ورب ہوگا ہے جارب ہی ہوگا ہے ورب ہوگا ہے ورب ہوگا ہے ورب ہوگا ہے جارب ہوگا ہے جارب ہوگا ہے ہو درب ہوگا ہے ورب ہوگا ہے جارب ہوگا ہے ورب ہوگا ہے جارب ہوگا ہے ہو درب ہوگا ہے جارب ہوگا ہے ہے۔ مافذا وہ حافظ ہی ہوگا ہے ہوگا ہے۔ نفع کی چیز اور دوک دے گا تھا کے جو درب ہوگا ہے وہ میں ہوگا ہے جارب ہوگا ہے جارب ہوگا ہے جارب ہے ہوگا ہے وال اگر تفصان کی چیز سے مافذا وہ حافظ ہی ہوئا جاہیے اور دوئی ورب ان ہی ہے۔ مافذا وہ حافظ وہ حافظ ہی ہوئا جاہیے۔ دوئی کے دوئی ہوئی ہوئی ہی ہوئی ہے۔ مافذا وہ حافظ وہ حافظ ہی ہوئا جاہیے اور دوئی ورب ہوئی ہے۔

کامرے قرآن کرم بڑھے والے گرا مقولت کی دام پل دے بی

\_\_\_\_ اور اس كاخم كرف والع مقوليت كامل برا رب بي- ي تمال ال كوقول فوالى

تم بعن آیتوں کا فرری جاب دیتے ہی ۔ یا جیسے سورہ بفری احدی آیس ۔ صدیت میں ہے کرجب ب مِالَ مِن - ان كاجاب ويامِ أمَّا بِ فراً - رَبِّنَا لَا تُوَالِيهُ فَأَ إِنَّ فَيِينَنَا ٱوْ ٱخْطأ مَا فرا جَاب ويتيمِن الله المنظم المنطاء عالمنسيان - بم موافذه ميس كري مي مَعْن جرك كاسديَّنا وَلا تَحْدِل مَلَيْنا إصْرا كسّمتا يلتته على الكذين مِن قبتيامًا- اس الله المم براجم مر الع جنهي اقام بد آب ف براء مراء الماء وجه والم و و معانر عيس حراب ديت بي كالحقيد كم ما كا ها قت ككم مع بوجه مني والبي كم تعادي أوبرج تعادى طافت ر زائد ہو ۔ فربست سی آیتیں جن کا فردی عور بر بجاب آ تا ہے اور بست سی آئیں ہیں کہ نصوص اور دوایات میں میرود ہا گرمدیث میں فرا دیا کہ یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے ۔ معلوم بونا ہے اور آیتوں کا بھی کوئی جواب آنا ہوگا جس کو ال ال تے ہیں۔ ہم معیدہ کے کان سے تعلقے ہیں۔ اہل دل اپنے دل کے کافرل سے سنتے ہیں۔ گرجاب صرور آ تا ہے۔ اس توان کیم کا پڑھنا ، پڑھانا اور اسس کونتم کوانا وربار خداوندی کی حافزی ہے ۔ بروقت کا مکالمہ ہے۔ مد ات میت کرنا ہے کی حکومت کے مرباہ سے اگر آپ کو بات جیت کرنی مو تو بست دیر میں رمائی ہوت پّے۔ وسائل اختیار کنے جانے ہیں ۔ کچہ مفایش کرا اُن جاتی ہیں۔ کچہ طفے والوں سے داہ پیدا کی جاتی ہی تئے۔ س کر مان برق ب اور اگر من منت وے دیئے ادشاہ نے یا سرماہ نے تو فرے آدمی کی گردن اوری موجاتی ہو لی منت اس سے صدر نے بات چیت کی ہے - ادریاں تو صدرالصددر ادر بادشا بوں کا باوشاہ سروفت : سکرنے کو تیار ہے ۔ حیب نلاوت کرنے بیٹر جاؤ ۔ بس الفدسے باہم مثروع جوگیں ۔ جیب فرآن کیم کوسٹروع الرا عادته مع الله متروع مركبا \_ تو مروقت آدى كوح ب كم الله عد ألت بعث كريد و قرآن کریم کی تعلیم و تعلم میں رہے والے وہ ایک وومرے کو نیس مجاتے وہ بروقت اللہ سے بات بہت

ا گھ دہتے ہیں ۔ بھر قرآن کیم کے آثار ہی جو افعان کے قلب کے اُوپر بٹیتے ہیں۔ مرکلام کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اور مشکم کی صفات وراصل اس کے کلام میں جلوہ کر سوتی ہیں۔ کام اُزِ

سرالام کا ایک اور ہو ہے۔ اور میں میں اس کا کلام پڑھ نے آدی ۔ رتا ہے حکا کے بیمانے کا بے جمہ بھانتا ہو کہ شکام کیسا ہے۔ اس کا کلام پڑھ نے آدی ۔ زیب الساد اور یک زیج کی بٹی علی ۔ تی بڑی خام ہ جب بھی دربار میں شاموہ ہوتا اس کے بی ان شنائے جاتے ۔ عاقل خاں جو درباری مقا اور نگ زیت کا۔ وہ بی شامر تھا۔ ذیب الساد کے اشعاد بڑے بیے تھے۔ بجب دن اس نے تمنا فاہر کی کر کاسش میں زیب الساد کو دیکھتا ۔ کتی بڑی شاعرہ ہے۔ کبی ذل ا

ھے۔ بین دی ہن کے سات ہر ا ذہن ہے سکیبا اونما کلام ہے۔

برکه دیدن مکیل دارد درستی بیسند مرآ

" مِن اپنے کام مِن اسس طرح جيي بَرُق بول جيسے گا ب سک پيُول مِن خوسَنَد چيُي بَرُقَ **بوتَى ہے۔** قومي نود اپنے کام مِن چيي بَرُق بول – ج مِنے دينچنے مِن مَنَّا سَکَنَا سِنَّا دَهُ مِرِت کام مِن بِھيجيڪے قومي اسس مع ملود گرفتر آؤن گي۔"

تو برانسان کے کلام ہے اس کے ادصان کا بیتہ جننا ہے۔ اگر شاعرانہ کلام ہے تو قراراً پُرو کر لے گام کی شاعر کا لاقع ہے۔ علی ان کہ میں سے کی عالم کا لگفا ہوا کا ام ہے ۔ یعیانہ کا اس کی شاعر کا لاقع ہے ۔ یعیانہ کا اس کی سے میں سے کی عالم کا لگفا ہوا کام ہے ۔ یعیانہ کا اس کو آپ بہاں کی بات معا ہوتی ہوئی ہے کہ میں بہان کی بات معا ہوتی ہوئی ہے کہ میں بہان کی بات معا ہوتی ہے کہ میں بہان کی بات معا ہوتی ہوئی ہے کہ ادوا ون کا بہت بیل ہے ۔ آپ دی بیجان بیا ہے بات کرنے والا کیا ہو اس کا اس کا میں ان بینا ہے بات کر اور اس کا محل ہو اللہ کا میں ہوئی آپ کی افراد ہوا ہوا کہ اس کے اندر ۔ اس کا موال اور اس کا جال ۔ اس کی قدرت اور اس کا اکرام اور اس کا اور اس کا اور اس کا موال ہور اس کا موال ہور اس کا موال ہوں اس کا موال ہور ہوگا ہور ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہور ہوگا ہور ہور ہوگا ہور ہور ہوگا ہور ہور ہور ہور

اقل کی نفک قرآن ہی سے والسند ہے۔ دل کے اندر ساگیا قرآن او دی لوگ جرجدا سے عرب کملاتے منے دہ لائے منے دہ لائے عالم من علی میں انقلاب اسس لائے عالم بن سے سے مسترکی کا شہر ہے ۔ یہ انقلاب اسس ان کمیم ہی نے پیدا کیا ۔ امام انک دو تے ہی۔

آسس است کے اسرک اصلاح ہوئی ہے۔ درخلی سے اسلام ہوئی ہے۔ اس سے است کی طاح اور ممانشاری سکتے۔ درخلام سے اسلام ہوئی ہے۔ درخلام سے اس کا علم اور ممانشاری سکتے ہے۔ اس کا علم اور اسس کے کما لات ہی انسان کو انسانیت کی طرت نے جاستے ہی ۔ بارتباد کے قابل ہی وہ افزاد کہ ہوئ ہے۔ اور اس کے مسلم اور اس کے بعد اللہ مال کی ۔ اور علامت جا اس کے بلغ ہی کہوہ اس مال کی سومائی شریع ہے۔ اس ان کی دومائی نسل بیل سکتی ہے۔ میرا مقصد اس واقعت کوئی تقریر کا وصلا بین کم نی بارکباد ویٹا متی ان معنات کو مبنوں نے پڑھا کوظیاد میرا مقصد اس واقعت کوئی تقریر کا وصلا بین کی سراکباد ویٹا متی ان معنات کو مبنوں نے پڑھا کوظیاد ۔ میرا مقصد اس واقعت کوئی تقریر کا وصلا بین کے میں اس قرآن کمیم کو عجنت ہی بنا ہے ۔ اس ان کا معنا الحکم اور ان طلباد کو عبنت ہی بنا ہے ۔ ان کا مدونا الحکم و بنوں نے پڑھا کوئی سے بنا ہے ۔ ان کا مدونا الحکم و بنوں نے پڑھا کوئی اور ان طلباد کی دونا ہی اس قرآن کمیم کو عبنت ہی بنا ہے ۔ ان کا مدونا الحکم و دیٹا اللہ کے بیات ہیں اس قرآن کمیم کو عبنت ہی بنا ہے ۔ ان کا مدونا الحکم و دیٹا ہوئی اللہ دیگا ہو دیٹا ہوئی اللہ دیگا ہوئی اللہ کا کہ بنا ہے ۔ ان کا مدونا الحکم و دیٹا ہوئی اللہ کا کمیم کوئی ہوئی ہوئی کا دیٹا ہوئی اس وی کا کہ کا دیٹا ہوئی اس وی کا کمیم کوئی ہوئی کا دیٹا ہوئی اس وی کا کہ کا دیٹا ہوئی اس وی کا کہ کا دیٹا ہوئی اس وی کا کا کہ کوئی کا دیٹا ہوئی اس وی کا کہ کا دیٹا ہوئی کا دیٹا ہوئی اس وی کا کہ کا دیٹا ہوئی کے دیٹا ہوئی کا دیٹا ہوئی کی کا دیٹا ہوئی کا دیٹا ہوئی کے دو کا دو کیٹا ہوئی کی کا دیٹا ہوئی کی کی کا دو کر دو کر دو کر دیٹا ہوئی کی کا دو کر دیٹا ہوئی کے دو کر دو کر

# شیخ التفسیرصرت مولایا احرعلیّ منتبخ التفسیرصرت مولایا احرعلیّ

ولانامیدادالحسن میری سے برصغیری تهیں ہیری سم دنیا کے ادباب عل<sub>اد</sub>فضل واقف واکھ ہ<mark>یں۔ موصوف کو الڈ</mark> آبا تھم ہے بچری قلست مطافوائی سے اور اکسس نعائی مطیر کو انہوں نے دعمت دلینے کے شائق ساتھ ساتھ ہوئے نہنگ اہوا کا تعادف سکسلنے وقعت کردا میں ہے۔

ہندہ باک سے مطاق متشدہ ملم جانگ جی موصوت کا کئی گیا ہیں عنف نہاؤں اور جہب کر کیا سے خواج تھیں۔ تحریکی ہیں -

امجی حالی ہی می موحوف سے لیکسٹ نئی کماآسیہ ''برا کے بہان ''الرکسٹ نز جائشیں بڑنے انھنیر مولانا عبسیعا لھ خصصت میں بطور میں اصل نوانی اس کماب می مخلف شانگ وطار انسلین از بالڈہ اور اجلب سے منعلق موحوف تافرات شالی چیں ۔

ایک مقاله مولانا لا جوری سے تعلق ہے جس میں موصوف نے اپنی چند باد کا اجودها ضری ، حضرت سے تعلق ایک شاگر داور عقیدت مند کی صورت میں بیدا جوا کی روشنی میں اپنے تاشات بیان سکتے ہیں .

مبالمشین شنے کیے توسط سے احترکو اس کماب کے مطابع کا موقع فاقدی میں آیا کہ یہ متحالہ تصویت کی یا دیس سٹ بوسنے والے مصوبی ایڈیشن میں شامع کردیا جائے کیو کم جمدو پاک کے فضوص طالات ان کمآ بوں کی زاہ میں صافی بالا معدی میں کماپ کے مصول کا داست تطراحیوں کا دائے۔

اے کاش مدلوں عمومتیں اسس مسئلہ پر سنجد کی سے طور کرتیں تاکہ دونوں طرف کے صاحب ووق اوک کم اذکہ '

جراں یک بمندی مصنفین کا تعلق ہے انہوں نے اسٹے قلم سے وہ کچھکھ او بھارے وانشویوں کے مقدیمة ، سے علی میال کو بی ایس انہوں تے مر را نا وال کے اہم ان اوال کے اہم انہوں ا متادف کرایا - میب کر ہمارے پہل کے کمی اقبالی کو ہم تا میک پر توفیق سے ہوئی - ان تعارفی سلور کے ساتھ وہ مقس ال

انوف، نیل شرخاید م نے قائم کے میں

ری زندگی کامبارک ن

میری زندگی میں وہ بڑا مبامک دن اور بڑی مید گھڑی تھی جب مولانا اجد علی صاحب لا ہوٹنا میر انجن خدام الدین پرافیار اً ان لاجودے نیاز حاصل جوا میری زندگی کے دو بیٹ موٹریس جان سے زندکی کا نیا داست اجمال محک خیال ہے بہتر يريدك دات التيكيك بهلام يوم وهاام وعلصاحب سيتعن بينام ودرباوش وقسيش أيحب خدات موانا مواناس صاحبيك باكتابا و ب والآناك صحبت من كم سي كم خداطلي كا وقتى حداك نام كى طاوت الدمروان خداك محبت الني كى اور اصل م وتعميل كى منوديت م احداس بیدا جرااور بم عامیوں مے ہے میں بڑی دورت اور تعدت ہے مکیض حقیقت تناسوں کے نزدیک ہی ال دواستے وحشت ککتوی کے انہی وگاں کہ ترجمانی ایسٹے شعر میں ک سبے

**نشان** مستندل جانان ہے نہ ہے۔ «زے کی جیب زہیے یہ دوتی جمبتج میرا

بدالة کے بیں کوجن کا مندق جاں مقدر ہوتا ہے دجی الآب اس کے لئے وابی ایرویں اور بھاء واپ کا تیار اویل ير **بعن يك يادى وغذاني ادر**معنوى ولاوائي ددنون تم ك شرق مك الشاعة مهم ادرقرآن مجداد است الشيف يتع و را مرات المراق من مرود مقصد طارى مروجات را مناق ك جمول استف من المثافات اخلاف تورة اور والدان الم نے بخصوات وہوادکی فرامی اعرضی اعلامے ، یسے ایسے مجربے ہوتے ہیں کران کے سلمنے آیات قرآن " دیرزتے خاص حدیث الايعتب كالمسيري في المع المود الماليس ساعة آنى في اوران كدودك ال أيت كا وي مدود مفهوم بالى نهيل ؛ سنرتاع تفيروترج ك عام كالون ين كلهاك بعدادر عام طور بريجام أباب.

میرے شور کا زارتھا الدع ل تعلیم شویع جوجی تھی توق خاندان میں اپنے بی طبی میں وطن کے قریب موان سیتید مراین صاحب نعیر آبادی (متنی ۱۹۲۰ ء ۱۹۲۹ مسلسل احد شهید قدس سرؤ کے لیک منظیم ماسی) موج و تعے جن سے ضع اذكم المائم بن ، براب كري معطان إيراور الماكم كرد كر بزادون سلمان بعيت وادادت كاتعلق د كلتے تعاوران كي اصلاح وتربيت اموالموون اور نبي من النكر كا فلنز وديك بالند تحايك باجر وقري قرابت اور مكاني قريت يرى ان كي نياست سي مح وي سا يدة النكستان كتمال من الملاع وشائ وعلمار كامرك إلى الدقريب وبديد معدوها في دباني مثاكا ورزل موجد تع كد على الد رور الامال بالسر مجلے نے احداثی اصلاح وقربیت کے لئے انبی میں سے کی مشہود وموون برستی کا انتخاب کیاجا ایمگا

خود اپنے شہری نہیں اپنے عمرادد یمکان برقدم تعلقات اور دوابط کی بنا پرایسے بندگ کی کدودفت تھی اوران مراز افادخاندان مشملک ووابستہ بنے مکن بھا وہی جو برموں کا بخریسے پر دندن خود کمینے کرسے جا آ اور اپنی طرف بھاہیے۔

#### حضرت لامورئ سيء ابتدائي تعارف

## مولانات حق اوران کے و وشاگر دے وقعہ کا اعل

ے ذہری کوجها و وحریت ، احیائے مخافت وحکومت الی حصول آزادی اور انگریز وشمی کی طوف ایسا حراث ویا کدان کوسارا فرآن مجید شروع سے ان کی دلمیسی اورمطالد کا مرکز تھا۔ای کا تفسیراور اسی کی دحرت وسینے نظر آئے لگا۔ان کی وہانت ویمنہ آفزی نے ما قات و ارشادات سے وہ کا لیا کران کو اپنے بروعرے کا نائید قرآن عمید ہی میں نظر آنے لک اور اُموں نے اس سے اً ای و باای دندگ کے ایسے امول دکلیات افغری ہے کا دکم تدیم تفریم نشان مناسے ، دکمی جدید تفسیر می " ی رزِاسْننا طاور يطريق تفير موفيائ كرام كي تفيري مطالف اور تصوفانه كات سي بهت متباجلًا تفارجي كووه الاحتبار النّاويل سمے نام سے یادکرتے بیں اورجن کے نوٹے تئے اکری نوحات کمیہ عظام مہائی کا تفسیر تبصیرالرجان قرمیرالنّان اوعظام ہی تھے پروٹ البیان میں میکھے جا سکتے ہیں۔ ا*گراس کو تع*ییرکا نام زریاجائے اور الاعتبار والباوی ہی سے نام سے یا دکیاجگ يزوه مداعمدال س متجاوزة بوتوم ودد كعلمار فياس من وي مين بحاب وفيك ولاناعبيدالله صاحب ايك ناص طرفر تغییر کے اس مدرمیں بانی تنے جس کوان کے شاگر دار شد مولانا احمد على صاحبے تغییر کی بجائے الماحتبار وا تناویل ہی سے نام سے باد مرنا لیند فراتے تھے۔ اس میں ان کے سب سے نیا دہ کا میاب، دفاوار اور جان مثارث گرور می دومولانا احمال صاحب المعرى الدنواج عبداً لمي صاحب فاردتي تع - اول الزكرف لاجوري بيط كرتقرية نصف صدى اي ك اشاعت ك عادي عرب محفظار كى بعدست جن كرية انهول في صوف تعطالي تين ماه كانساب بذايا تها الدرج ان دارس كاتعليل كدر الذين ان ما استفاده محیارت آتے ہے ۔ یہ میں آؤال مندونان کے دورول گوش کھے بھاگیا۔ بدال کرد بھی علم ہے 1 اس سے تعقان كم بينيا تصبح عقائد واصل عادين روية والأن كالاندة وبالدين الينة فيه الدولة المدالي صاحب كم كم تعري الدر بعيمانيت اور اخلاق وابنا در كركته تني بكردا فويسب ترت زين الرسان عي الأسب تربّي ك عملي دواج اورادكون عي السس كي مقوليت كالمرااني كيمري ودرس تأكر ديشرتواج عبدالحق صاحب فاروتي كيما مدلميرا سلام كوج بيط كالكوه مي تعا . مجر والمنتقل مجار بي كوششون كامركز بليا - إن كدوس سعم ميكن ان ك تضيري تصنيفات ست اس كاعلى علمة من زياده تعارض مجا تحا جا جائے ہولانا احمد علی جا حب کا نام بڑے احترام سے لیتے ان کے درس ادر جائس میں ان کا تذکرہ آنا پزمرسی فی مات برتھی ، اس ملتے کے ایس جائن فيس كام كرنا ب مولانا كاسب سيط نام ابميت كم ساخداني سي سنا .

# حضرت لاجورى سے تعارف كادد مراسب

ميرا لا مورآناا ورخضرت ميم يلى الآقات

مرى تعيمي صاحبكا خط والده مرحد سك الم أياض مي هي العدولايا كيا تحا . يدميراميلا طويل مفرتها الدبست كالميتن آریجی اور یادگار؛ ای سفریس میں نے میل مرتبہ علام اقبال کی زیادے کی جس کا تذکریہ نفوش اقبال سے مقدمہ میں تفصیل سے کاپل مشہور علی اورادلی شخصیتوں کو دکھا ، بڑے بڑے نصل اور ہرونسروں سے ملاقات کا علی اور اونی محفلوں کی مٹر کھی ہم اکہم آ گایل بیلیوان اودبیش بزردستان گیراودبیش عالمگیرشرت دکھنے ولسے اہل کمال ک زارت کی ، یہ کیسے موسکمنا تھا کمنوال اوا صاحب مے دیارسے آبھیں روش ذکرتا جن کا ذکر نے موصرے سنتا تھا۔ اس پر اضافریہ جھا کہ بھائی صاحب مے مہیے لاہ مِسْنِ در حزيرط بيوي صاحب كوكها اس مين تأكيد لكر في مواة نا اجرال صاحب سي خرد الايا جائے . كا كا خالباً كولَ أفق تھی کو مولا ) میرطوصا حب مجھے مولانا احمدعل صاحب سے باس سے سگنے۔ میری تغراس وقت بدندہ سولد مسأل کے دریان کا جا میرے تعامف میں مدبی بایمی کی جاتی تھیں والد صاحب کا ہم اوران سے نسبت فرندی اورز ل زبان سے مناسبت احداد بے تکف<u>ت کھنے بیٹ سے کی صلاحیت جراس عرا</u>ور زمانہ میں کھے تئے ہی بات کھی جائی تئی پرون سے بھر تفقیت وعنایات **کا اظہاد فرایا** اس کایٹے اس وقت محب کوئی تجویمبیں جواتھا وروہ میری توقع اور جنٹیت مصدر والسی بیلا موقع تھا کہ ان کی عجت واقعیا کا بچے دل کی فرم ذمین میں میٹیا اور زمین نے اس کو قبل کرلیا ۔ اس کا تیجہ انساز مدرے یا تیرے سال گرموں کی تعییل میں الاجواج شمق می گیا کرمدان کے درسس قرآن میں شرکت کروں دیکی معلی سواکر سی بداری کے طلب اور فضافار کا یا قاعدہ درس می کوموانا کے وقت وقدام عظار کلاس" کے ایا سے یادکرتے ہیں۔ ومضان ، طوال اور ڈی قعدہ میں برکم تا ہے۔ وس وقت توصرف فجر کے بعد معملانا یں ابل شریرکی جستے باس اور مزید کے بعد اگریزی تعلیم یا و محنارے کا کاسس ہوتی ہے دیکی موانا اے از ق شفعت و مناید شجه تبقل وقت میا اود شروت سن قرآن شریف برها، دخرن کیا - ای درس می صرف می اود برا درع رئیسیدا حمدالحسین ج بیسط برساد ين تيخلي دوس كاسلسدنديه دن نهيس ديا . شا يدسوده لغره نعنف بول جنگ كنمين ميري واليي چوگئي. اس لدس مي نيزيي " عموى درى مين شركت سے اوركول فائدہ جوامويان سواجوديني قدق ضرور بيدا جوا -

محضرت لاتجود كي ورسي مركزي مضاين

موانا کے درس کے بھی ایم جسے مرکزی خیموں شے عقیدہ توجید کی دخیاست ، تو برتم کے مشرکا زائرات و رہم ہے بک مقی اورس عمدان کا طوئر ہوا نا انسیل خسید (صاحب تعقیۃ الاعان) سے بست مشاجل تھا نیز انسیں کے ایک دوسرے نامود معاصراور بزرگ موانا آئین علی صاحب اوان بھیرال من مبالولی کے طوئر تعسیر اور ادار آئین ہے بہت شامیل تھا۔ یہ چیکر خوابخ فائدا فی مسک کی ترجائی اور تا نیز تھی۔ اس سلتہ مل ہے اس کا تحب والتھ کیا اور دارائے ہے اس کو جسے طور برقول کیا۔

دُ*وسرامرُزِی مُفعون* ( تذکره مشاکخ )

> : : تی*سرامرکزی م*فنمون (جها د)

ا تعمار المركز كالمنون جذبه جداد بعق في الله اورا الكروف سن شديد كالمن اور نفرت كالمعنون تقاجر باربار ورى بي آما تقالد فعد الجوافي مورك كالتوان بين الما تقالد المركز كالتوان بين بين القالد المركز كالتوان بين بين التوان بين بين التوان المركز كالتوان كالت

مترمي مادا خبدادرانظر اودبين خانه ما بيرون در

ی<sup>ا</sup> لاہورکی دوبارہ حاضری

کآب کا موثورت ، ہم سے مطالب ، شاہ ولی النوصاحب سے ویسے وافاتی ذہن ، ان کا کھڑ کرس طبیعت اوران کی دور بین نگاہ نے ممانا عبدیدانشرصاحب کی نحد عرو اور ریٹائی کی اورانسوں نے اس کتاب کا کرشتر موجودہ نھگ اورصا کوسے مجاری ا امیر علی صاحب اس کی میٹرے ابتہام اور ذوق وشوق سے پڑھائے تھے اور اس کا ایک انگ ورس ہوتا تھا جن ماہری موبر مك فضل كوشمك كا اجازت تقى-ميريه على اس وقت مجرّ الدّ البالغه كا بالاستقلال وس كين نهيل جرّا تما رناها ے مقدت کرا گئی میں بڑی تھی اور نمائدان و مدرسہ مدون نے اس کو اشکام اور دوام عطاکیا۔ میں نے اس دوس بھرا کی کئی روز مک میراج با قاعدہ نہیں کھیاگیا ، موال کو اس بارہ میں بست شہر تھا کم میرے المداس کا ب کی استعداد وصلاحیت ان كومطيم تعاكر مين في خلف اورعم كلا ك با فا درو تعليم نهيل بافي ادراس كماب كا اس ك نفير تجوهي أ المشكل ب يسا حدين ميركا هيري مرحم و د دور مح مشور مواح كار وشام او صحالي بن كي علما در قائدي اور وجاليان احوار سي كرسان تعے ) کوج اے خروے انہوں نے اس کا تقریب بدیا ک ایک دور موالا اے عرض کا کر آ جا عادت ان سے برموالا س اسائدہ سے بڑھنے اور دود کی تعلیم کے اثر سے عبارت اللی بڑھنا تھا اور اس کی دوسروں سے فاق کا اللہ ا نیالی بدل گیا اور ہنہوں نے مجھے یا ضابط ہی جامعت میں شائل کرلیا ۔ یہ دس یارہ طاب، طریک جامعت مہی ہوگی - مب المنا تھان میں بنگلی اور آسامی طلبار مجی تھے ۔ بنجاب اور ہوئی میدار کے مجی ۔ دور کا طور یہ بھی کرائٹ ٹی زوفت کی قیدتھی ومظ مسلس مين جاد كفت بمي دين ه بوجانا تعار بهر إداريت كريك شست ريش رين المري الكري ويمكري مي مي كانفر. مامر جواتها الدين ف كي وه عليم نهيل يرف تع جرمقدات كاكام وسية بدون الله الكال كاب كم عليه الدا مے مطالب برمادی جدنے میں کمیں کمیں بڑی دموّادی محوی بولی اور یکے اس کے بری بیٹری بیٹری کری کی گاگا مطالع ممثا الدودس سنة يبيط كماب كو ليزرب طور يرعل كريسن ك كوشش كرتا تيز الله رسك مَا تقد خاكره كرسك **يجيلا عن**ة مجوث كيا تما اس كويرها - مولانا ك يهال كذب كا صرف بيلا محد فرودس رسنا عدا - نصاب إرا بواقرم وللمعلام صاحب پرونیسراوریش کالیج ایرد سمے یاس گئے۔ موانا کے معقولات ومنقولات میں تجرکی منرت تھی۔ اس وقت اوریش ک سم منزر مودی جدنے کا وج سے اسا ذالاسا تنہ کیمھے جائے تھے - مولانا نے بھی امتحان بڑی تفصیل و تا فیق سے لیا۔ اُ زبانی تھا ، اس سے جرت کا بیدا مرتبح تھا اوروہ کمزوریاں جرتوری امتحاق میں جیب جاتی ہیں ان کے اظہار کا بھی ہیدا مرتے 🛮 مري حريت ومرت ك كرن أنها درى جب بحصائع بواكرانهول رفي عي سب ست زياده فرويدة ادري اعل كيا.

#### حضرت لا ہورؓ ی کا اصلی ذوق

ابی ادشرے ترکرے اور دوحائیت کا طرق ہیں ہم نے والے واقعات کا مکسسز مولانا کے دور قرق امجیّرات اللہ اللہ اللہ وال سکسیق، جو کے خطبات اور عام عجاس میں برابر جاری دچا تھا اور جا بھار ترین جا تھا تھی ہوں کا کا ایسی ووی ہے ہے ہ انکے ماتھ زیادہ قیام اور قویب کی وجہ سے محالیا کی زاجات اور خاجات ذری کی جارے ماریخ آن جمی تنظیم کے سے کم جس نے اس چیطے نہیں دمجی تھی صون بردرگوں کے تھے سنے اور کا بواری میں پڑھے تھے ۔ بم لوگ مذریسے قام اصلیم عمل رہیتے تھے جھ اس کا بہت کر بیر گڑ کے فاصلے نہ موانا کا ممکان واقع تھا۔ دار میں بیٹی گئی تھی ۔ موانا کے بڑے صامبز اسے موانا کا صاحب امتری ۱۳۹۷ و ، حرفوں بہت المسل کی معلق ہواف والین والیا والیا ہم حالت سے باتک سے دلیا ہے۔ آبے بیعت تھے اور اجالت مجی تھی۔ ۲۵ سال حومین میں درس دیا. عفر الدّدانی میرے دوست ہو گئے تھے۔ موانا کے گھوٹلہ اوات اوران کے ذرہ و تفتیف ورج و احتیاط اور قامت و استغنا کے واقعات ان کے معتم خاص، فیق زندگی اور انجی خطام الدین اور کی منطبط شاب الدین سے سننے میں آتے تھے میچ جی پر تصوی کرم فرانے گئے تھے . نمایغ صاحب نے خاب موانا جی کے الاقد بجرت میں میں اور مخال جی و بال سے ترکی کے تھے ۔ وہ موانا کے محرم راز اور حلوت وجوت کا آستنا تھے۔

عفرت ستيعتى كى درخواست اوراك كى دين بوركى دمنمانى

ان ذرائع سے مولانا کی زندگی کے جرحافات ،ان کے زہر و درم ،روشن خمیری، قبت ادراک اورباطنی کمافات کا جرکے بدارہ جوا اس سے مولانا سے اصلاح و تربیت کے شف کا داعیہ پدیا ہوا اور میں نے لیک دن مولانا سے اس کی پرخوامت کردی - مولانا نے قرط یا کر ابھی ٹیخ مرشد حضرت خلیفہ صاحب حیات ہیں میں آپ کو ایک تعاد فی خط دسے دیٹا جوں پہ دیں فہر میصح جائیں اور ان سے بہیت ہوجائیں.

إبرادين بورشريفيكا تصد

۔ '' ممیرے میں تعلق میں میشاد کے سواکوئی چارہ نہیں تھا ۔ سخت کری کا زباد تھا اور خالیا جون کا فہید تھا۔ دین لور ''پاست بہالجور میں خان لور سے بیندس کے فاصل پر واقع ہے جو لا بورکراچی لائن کا ایک شہور سٹیش ہے اور تقریباً ''اُموں کی مرحد پرواقع ہے۔ یس نے وفان جاہدنے کا عوام کرایا۔

فنرت لاموري كي سيد كالخنصر تعارف

#### : بريسرنگاژانشرليف:

: مستده تو دافد کنین نهور اور میناز ترین علقاء نظے - ووقود ان کے صاحبرات مسئیر صبغتہ الله اور سیدهی یا مسیون ۔ اسیم مینز اللہ اور سید کمویا میں کے درمیان والدنا عار کے ترکات اور شاصد کا تسیم اس طوح ہو ل کرسید صیغۃ المشک مریر دستار خادف و خیست با زمی گی۔ اس وج سے وہ سندھیوں میں ہر ربیگا گوکے متم و اَ فاق نقب سے شعب پور مجھے اُورال کا برربیگا گرو کہ قارا ہوں نے ایک جی ہدجا عت کی گھڑے تا مہے تنظیم شروعا کی بحبس کا مقصد پرتضا کہ وقت اُسٹے بہرسخت الڈول کو فیار بن کے جیش میں تبدیل کر دیا جائے اور ان سے اسلام کی عزت و مربیندی کا کام میا جائے۔ بہر مبرخ الڈول بیریگا گرو ملاکے زماز میں مگروں نے بدائنی شروعا کی اور اس کی وج سے انگریزوں نے ان کو بھیانسی وی۔ اُن ا مربیزیگا و مشاہ مروان ثانی اپنے اسلاف کے جانشین ہوتے۔ یہی بہر مسبقہ اللّٰہ و آول ، بہر جنہوں سنے حصرت مشاہ اُؤ اور ان کے قافظ کی بہر بیا ہے کہ سفر بجرت میں ہوی اولوالور ٹی کے ماجہ ضاف ت و میریانی کی اور انہی کی وجرع کے مستقر بیرکوش میں آپ کا تیرہ روزہ قیام رہا ہر سسید مصاحب کے اہل وعیال عرکوش سے آ کر جھیا سات سال میں رسے اور ایر آپ کی شہادت کے بعد و میں سے مستقل کھور پر ٹوئک شقل ہوگئے ۔

## بهيدها دب جفندًا شراب:

سٹیردھنز باسین کے معتریں نکم ( حجندگرا ) آیا اور وہ پرچینڈا کے نقب سے شہور ہوئے ۔ پیرچینڈا کاکہ ہندوستان سے علمی معقوں بھی شہور وصووت ہے برس<u>ا 19 ک</u>ے اواکل میں دائم السطوریفے موالانا جیدا النگرسندگ ملحقا شدکہ مفترجواس وقت گوفٹہ ہرچینڈا بھی مقیم ہتے روہاں حاصری دی' اس وقت اس سیسلہ سے سٹیسیخ بیرطیاہا وزعدہ عقبے اورانچی نے میرزیانی فرمانی ک

#### پېرماسب مجسسوچ ندسی شریف :

مستیدهمقد داشد کر تعمیرے خلیفه حوزت شاہ ص یقے جن سے سندو سرساست مباہ مبود اور پنجاب جن کے بیوں است مباہ مربوزی اور پنجاب جن کے بیوی است مدا موجود کا مربوزی میں مربوزی مر

### تذكر ه حضرت دين كورى قدمس مترهٔ

حعزت ضیغہ غلاع مساحب پرجمال کاغیرمشا ۔ بیٹے صاحب سکینت اورتعکیں سکتے ۔ چہرے مبادک کالاب کا طرح مرتا تہتمب کی طرح کے افواصعلوم ہوتا ہتا ۔ نبایت مساحب وجامہت اورصا حدب جہال سکتے ۔ موصریک ومتور را کہ بہاو پسرماجہ نواب گذی پرجیمیشا توقود کا اس کہ درستار بذی کئویا تا دی ہوتئی فرملتے ، تقریباً نانوا تھ دیسے ۔ جس نے حب ساسلانی اس وقت کمی استا ذکے مباعثہ قرآن ٹرنین کی تقییح فرائے تھے ۔ پنجاب اورسندھکے تمام مشائخ ان کے علوئے مرتبہ ضبت اور ان کی بزرگ کے قائل تھے جوالان سیرسمین احدما صبہ تدف نے تو و فجہ سے فرنایا کہ ان کو بھی حدرت فلیفھامیں جازت ماصل ہے ۔ بھارسے شیخ و فرمرشر موالانا عبرالقادرہا میدرائے ہیں ہیت احرام و مقیدت کے مباقدان کا نام تے اور ان کو اس نواع کے مشائغ کہا رسی شمار فرنا تے تھے ۔ معا حرب ادگان اور خلفا ہمی محفرت سے ہبت رابط و تعلق تے تھے ۔

## بْ بُورِسْ رائعیت کی حاصری

ع خرا الهم 19 می تیون کی کون تاریخ متی کرمی کراچی میل ہے خانچور کے لئے روانہ ہوا۔ ایک رقیق ورسی اور دوست یوی مخدموسٹی مندھ مرفیق معرفتے ہوتو و بیٹ ما صب اصلاح اور توی الاستعداد فوجوان مقیم خرب کو ہم لوگ خانچو پہنچے ان میں ومین لورک طرف دوانر ہوئے۔ خالباً رات بی کو حصزت کی زبارت ہوگا۔ ایسا منور چرو خالباً اس سے پہلے دیکھیے یہ نہیں آیا۔ مہاست کم گواور کم کنن بروگ مقے گفتگو ہمی فربائے تو تقلیقہ ریاستی زبان میں جو خالی ومسندھی کا فجوعرہ پڑھی سے میں بالکل نا آ مشترا مشا۔

# پوين ڳوري وُتي ۽

وی بودک دنیا بی نزان تنی . وه میچ سمنون س دن بی ورفت افادری طریقه بر ذکر جهریش سید و ها نقاه اورسی بروقت . دنجی رای متی اگرکو کی کی کواواز بی دنیا تو ریاست والای الآالند کها اورجواب دیند والایمی بالا الله بی سے اس کا بواب دینا،
عام ای آفادی او کرجه بر اورصدات الگاللہ کے مواکو اورا کا اکست میں براتی ۔ یہ ایک چیوباسا کا وار متاست میں مرص متحدث اور
گفرت کے متعلقین آباد سقے تیم خاص میم مجنز چند مکانات جون کا تعلا شاید و ) بر سے زیاوہ دیا ہی ساور میں برا میں بینور گفرت کے متعلق میں آباد سقے تیم خاص میم مجنز چند مکانات جون کو دیکہ کرعوب سک باورشینوں کی سندیاں باو آتی ہیں ۔ آب و بواجی باور گئی ساتی جاتی متی مقیمین شانقا ہ کے لئے ایک نظر خاص میں خاص سندھی اور مباولیوں کا مذافی کا ایسا کھ تا تیار براتا ہو تھا ہی گئی ہے گئی شدت میں اس میں اس میں اس میں اس میں اور اس میان تھا اگری کی شدت میں اس

یرفتا وس پورکانفشر ، جهان عربی موت دوم ترجانا جوا - ایک ای ۱۹۴۱ و یا ۱۹۴۷ و یک دومسیت ۲۰۰۰ و ۱۹۴۷ و یا اسم سک بوداخلیفرصاصب کی وفات کرموصد که جود ایک شرب کے لئے جانا ہوا چھوٹ تشیدصاصب کا عمراس وقت جی نوس مرالک سے شما در فتی جولانا احداثی صاصب کا خط آپ کوسندا گیا جس میں خاب محصرت مشیدصا عب کی نسبت سے میرالقارف مقارحه نارمبسوس وائن فرمایا اور دکرتھی کی تعقیق کی حسیس و تحت رضعت ہوئے نگا تو فرمایا کر" ان کوسسان کیر دبنائی جی منیس مجھا کما ہے۔ مسلم میں وائن فرمایا اور دکرتھی کی تعقیق کی حسیس و تحت رضعت ہوئے نگا تو فرمایا کر" ان کوسسان کیر دبنائی جی منیس مجھا کہ انداز کو مولاناکان م کننے ہی تعلیفہ صاحب پردفت طاری ہوگئی۔ اس سے اس تصلق کا اغلاہ ہو مکتا ہے جو ابی دونوں پرزگر کھیا متنا رقیع معلوم ہوا کم مولانا صافوی ایک مرحر کراچی سے آتے ہوئے فطیفے صاحب کی زیارت اورالما قات کے لیے وی اپویٹر سنار بھی معلوم ہوا کم مولانا صافوی ایک مرحد کراچی سے آتے ہوئے فطیفے صاحب کی زیارت اورالما قات کے لیے وی اپویٹر

### دين كورسيمسدى والبي اور لكيفتوكا عسندم:

وس پورسی اجارون انجر کرکھنڈ والیں آعمیا۔اس کے ابیدھیرضلغ صاحب کی زیارت تصبیب بنیس باوٹی میں نے موان دکا گا تعین توکروی بھی انگین میں انہی کو ایٹاسٹیو ومرٹی مجھتا تھا ا وران کا کھی مصا المرمیریے مدا انقدیبی تھا۔ کیفلٹی کچودا گئودا گیا لاجور آنا جان آمان تو زیسا گرشط وکرا سٹ کا کرسلدھ اری دیا ۔

### ميراميسه لابور أنا اور دور تفسيرس شدكت

مش الاین کے آخریں درمیٹا ہی کھا تھے ہیں لاہور اس درک کنگیل کے آدا وہ سے گیا ہے فضالات دادس کے مہاہ تھے اورجہ کا مسلسلہ انون خواجہ اورجہ کا مہار اورجہ کا مہاسہ کی ادا وہ سے گیا ہے فضالات دادس ہے اس مہار دور کا مردمین دیسا ، ورجہ کا مہاسہ کے بھوری کے مہار کا مہار دور کے دورجہ اس مہاسہ کا مہار دورجہ وہم اس مورجہ کے بھار واجہ کے بعد وار ایسا کہ اس مورجہ کے بعد وارد اس کا مہار میں اس مورجہ مدومی میں مورجہ کے بعد وارد اس میں میں اس مورجہ میں میں مورجہ میں میں مورجہ میں میں مورجہ میں مورجہ میں مورجہ میں مورجہ میں مورجہ میں مورجہ میں میں مورجہ مورجہ میں مور

### دوره تفسير كامقصداصل اوراسس سيحضرت كالكاذ

اس ورکس کا اصل مقصد وموضوع تو قرآن مجد کے علم وقع میں تعییرت پیدا کرنا تھا اور مولانا اکس ا یمی اینے عمیم ب امثاثہ مولانا عب بداختہ صل صد مندھی کے متبے اور پرو تھے ۔ جہاں سمک اس طرکا تعدق ماہم ا مجھے اس سے کچھ نیادہ مناسبے ہمیں تی والی سن میں ایستے درسس قرآن میں جس کا سلد میں نے مکھنو ماہم ا مشروع کروا اور جس نے مجد میں اوارہ تعلیات اسال میں شہرے ایک بڑے فوازی ورس کشمل اختیاد کرہا جہ میں جدید تھیا ہم اور اعلیٰ عہدیار بڑی تعداری مشرک ہوئے گئے۔ اس طرک ہری نہیں کی کیان اس ددی سے فائمہ بست بھا اور اس کا عہدیار بڑی تعداری مشرک میں اردیشینی فرنگ میں تحدول کی رسسے زیادہ مفید و فوٹو کا

### حفرت کی خدمات اوران کے ذرائع

مولانا سے پنجاب اور سندھ من اللہ تعلی نے تعلیم عقامہ اتبا سب توجہ اور اصل کا عمال و روم اور البت الی احترکا جو منظیم و کرسے کا لیا ، درس قرآن کے علاوہ اس کے دوا ور محرّر ذریعے تھے ایک جو کا خوا ، درس قرآن کے علاوہ اس کے دوا ور محرّر ذریعے تھے ایک جو کا خوا ، درس قرآن کے علاوہ اس کے دوا ور محرّر ذریعے تھے ایک جو کا خوا ب اور آئی بخر و تعلیل اعلام من احداثی دول دور دورسے بھیلے ایمن کا قرار کی زرگ خوا بی اتبار بڑا تھے اور اس کے دان کا دری غرب بنا بسی اتبار البت اس می خوا بسی بھیلے ایمن کا قرار کی تھے اور بہت پیلے سے منتظر بھیلے تھے ۔ دولانا جو مے خوا بسی خوا بھی کا مورا میں اور جو می کا اور جیسی دول دور دورسے آئے تھے اور بہت پیلے سے منتظر بھیلے تھے ۔ دولانا جو مے خوا بسی خوا ان اس کی اس میں احداثی کی سب میرس خوا ان اس کی اس میں احداثی اور بیان کی ساخت تھے ۔ دولانا کو میں موا ان اور بیان کی مورش کی اور مورش کی مورش کی اس میں مورش کے مورش کرتا تھا اور ان مورش کی مورش کرتا تھا اور ان کے مورش کرتا تھا اور ان کی جو شکو مورس کرتا تھا اور ان کے مورش کرتا تھا اور ان کے مورش کرتا تھا اور ان کو مورش کرتا تھا اور ان کورش کے مورش کرتا تھا اور ان کورس کرتا تھا اور ان کورس کرتا تھا اور ان کورس کرتا تھا اور کورس کرتا تھا اور ان کورس کرتا تھا اور کورس کرتا تھا ور کورس کرتا تھا در کورس کرتا تھا کرتا کورس کرتا تھا کرتا کورس کرتا تھا کرتا کورس کرتا تھا کرتا کورس کرتا تھا کر

اجھد علی بھیائیس برس سے تبدارے درمیان رمبا سے مکین وہ اس اٹھارہ الکھ کی آبادی میں انسان کی صورت ویکھٹے کو ترائم تم مسب کچھ چھ کھر انسان نہیں ہو'' یعنی مرتبہ اہل محومت پر تنظید کرنے ، بعن وقعہ پاکسان کے بائیوں کی اور پر فرائ والو یہ کھو و اس صاف کھنا ہوں " لکی می تعدر مولانا کی صاف کوئی اور ان کا اندرونی وردوج ٹی بڑھتا جا ا ، ما معین کا تعوام برحمی جائی اور گردید گی بھی ۔ وکوک نے جھ اور عام مواعظ میں بھے ایھے موتر شہویں ، ادکان حکومت اور و درما رکھی وکھا ۔ ہا، مرفروز خال وان کو وکوں نے عام شمری کی طوع سر تھکا ہے ۔ سیسٹے ہوئے وکھا ۔ جب جب جن آنا تو تقریر کی مان اور طاقت رہا بہت پڑھ جاتی ، مصوم چونا کم سیز میں ایک وربا امداد با ہے ۔ اکٹر ایسے موقوں پر کئی تو مشر مسلس بنیانی میں تھوٹر فرائے ؟ ان کی ترائن سے بہت بھی تھی مول میں میں میں اس مدیر اور موتر کی تھا ہے ہو کہ تھا وہ میں جو جنر کے جادوں طوف ہے جو کھا تھی۔ کمر شرائوار دورازہ کی وسیع میرکاھی اس کے لئے کائی نہ ہوتا اور ہاس کے یا ک جی جو شرکے جادوں طوف ہے جو کھا تھی۔

### تبيلغ دين كا *دُوكســـــا فد*ليعه

ا شاطست و بیٹین کا دومرا قدیم محلائے کے وہ کمیٹر احتصاد رسائل تیے تجہ و تنا گزیڈا انجی خلام الاَرِی کی طوف سے مُکاٰ میں شابھ جوستے رہتے تھے اور میشے بیٹے کی وال ماشت ہجگ تھی۔ ان کا موخورتا بھی حام طور پر امسان حقاۃ و اعمالیا رو مرصت ہوتا تھا۔ وہ محام ادر کم بیٹے تھے گؤں کی میٹے کے مطابق ہمستے اور بڑے فدق و موٹوق سے بیٹے جائے اللہ کی اشا حس جمجی طور پر انکھوں کی تھا۔ میں بیٹی گئی ہوگ ۔ محالاتا نے مندھی زبان میں قرآن میدی ترج اور جائے ہیں شان کے محتا روگئی کر مراق اکو مندی زبان پر ابوا عمور تھا اور اس میں میڈ مخلف تقر مرکز سے نے اور حمائی اپنے تھا سے اس طور تعنیر مرکبے جائے ہیں۔ موجع قرآن محدشا تن کیا ۔ اس می ترجر معنون شاہ معدالت دو صاصب کا ہے اور حمائی اپنے تھا سے اس طور تعنیر مرکبے جا

### تبليغى دورسا ورحضرت كىمنشدائط

محملانا بمینی دورے بھی فراتے تھے ، یکن اس میں ان کے طرفتا استے مخت تھے کہ بھی اوقات مہدنوں ان کا کرت نہ آتی تھی۔ اس میں ایک مثول یہ تھی کہ اپنے ہی کمایہ سے تعریف سے جائیں گے۔ اس کے سے بھی اوقات مہدنوں اتھا ممن چڑی تھا۔ ودرمی متروط بھی مجب بک وہاں تھا م رسے گا اپنا ہی کھانا کھائیں گے، فرائے تھے کہ جہاں جینے کم فی جوا کا کھاسے بکہ بھین اوقات شربت ہی ہے ہے تھی اگر پڑ جانا ہے اور آدی آئی معنانی اورجوات سے ہم یالمودن نمی ھی الشراہ اجھالی میں کا فریصہ انتہا نمیں ورسے مکل رئی سون اپھر تھی کی دوست پر لیز تعریف ہے ہے۔ گھرسے کم اوری چیز کھائے ہے کئے تھے جمک ہو میں منسل اپڑ چھیل اپنے ہی کرار اماکیا ۔ ظا جرسے کہ اس کا کھی تھی چیشین میں ہے اوری قافین برکھی ہیں نہیں ہو مکٹ اوراس کے التوام سے بمیغ میں بہت می شکلات بیدا ہو مکتی میں۔ لیکن مولانا اس باسے میں صاحب حال تھے۔ کلنے پینے کے بارے میں ان ک یوں بھی احتیاط و تورع بہت پڑھا ہوا تھا۔ فیرسلموں کے بسان کھانے اور بازار کی چیز کو وہ ٹر عافرائز کچتے تھے، لیکن اس سے احتراز کر تھے تھے۔

الجنن اور مدرك معاطرين حفرت كاطرزعل

وہ عمر بھر الجمن صلع الدین اور درسہ قاسم اصلع دانجن کا قیا ۱۹۲۷ء اور درس کا قیام ۱۹۲۲ء میں ہوا) جس کے وہ بانی اور دوس القین اور درسہ قاسم اصلع دانجن کا قیام ۱۹۲۷ء وارد درسا کا حاص ہوا) جس کے دورہ اور دوس الحاص المحاص ہوں ہو ۔ ساری عوام ہوں نے ایک میر ماص نے ایک مرتبہ بتا یا مرحولا ناسخت علی مورک ہے مصالی ہوئے ۔ انجن کے ایک تعرب محل میں اور خوالا است علی مورک ہے مصالی ہوئے ۔ انجن کے ارکان سف میں مورک ہے ایک اور ایک اور محل المحاص کے ایک اور محل کے ایک اور محل کے ایک اور محل کے ارکان سف میں مورک ہے انہوں نے ایک مورک کے ارکان سف میں مورک ہوں کا سازا کام مورانا کے دم سے ہے۔ ان کی زندگی ہورہ بھن کی درسر قام اصلاح ہوں تو میٹ اور ایک مورک ہوں کا مورک مارس میں مورک ہونے اور قرار کام سف میں مورک ہون اور ایک میں اورک ہون اوران ساتھ کے اور کی درسر قام اصلاح ہیں پر معتب تھے و تو بعض اوقات ما درس مورک ہون کے درسر تا مم اصلاح ہیں پر معتب تھے و تو بعض اوقات میں مورک ہون کے درس ما محمد میں مورک مورک ہون کے درس اوقات میں مطلبا رک نے بڑی فرادائی سے معموم جوناکہ مولاناکے بھال میں میں ہونے ہونے کہ میں اس میں ہونے کہ میں اس مورک ہونے کے جاتا اوران کے گورک ہونا کے مورک کے درس کا مارس میں سے ایک دادھی بہتے جاتا اوران کے گورک ہونا کے مورک کے درس کا مارس میں سے ایک دادھی بہتے جاتا اوران کے گورک کے درس کا مارس میں سے ایک دادھی بہتے جاتا اوران کے گورک کے مورک کے درس کا مارس میں سے ایک دادھی بہتے جاتا اوران کے گورک کے درس کا مارس میں سے ایک دادھی بہتے جاتا اوران کے گورک کا کارک کے بھی اس کا کہ نے بھی میں کہ کے بھی اس کا کہ کے بھی اس کا کہ نے بھی درس کا مارس میں سے ایک دادھی بہتے جاتا اوران کے گورک کا کہ کے بھی میں کورک کے دورک کے درس کا کورک کے دورک کے درس کا کورک کے درس کا کورک کے درس کا کورک کے درس کی کورک کے درس کا کورک کے درس کورک کے درس کے درس کی کورک کے درس کورک کے دورک کے درس کا کورک کے درس کا کورک کے درس کے درس کے درس کے درس کی کورک کے درس کی کورک کے درس ک

المصرت كانابداندزرك

مرم نے اپنی زندگ کا مقصد بولانہیں کیا ۔ اس مے بعد بغیر می معذرت سے کھانے میں شریک ہو گئے ، ادرایا معلم برائ کوئی فیرسمول بات دیمی ہر حضرت کی مخیا طازندگی

میں دنیا اور مشتبد مال سے احتیاط سے زیادہ مسل طبیت سے اختیاب اور پرمیزے خصوصاً ان لوگوں سے سام عررت اور گارش کری کے زندگ گزار تیجوں اوران کا مخلف طبعتوں کیڑ افتعداد اور فخلف افزاق اوگوں سے واملان یہ بلت اس وقت اور بھی شکل ہو جاتی ہے حب کسی طبقہ یا فرد سے اعتقادی اور احمیل اخلاف بھی ہوا اور اس کے ماؤہ ظم كي كي جو مرالنا كوان نازك موقون يرعي ميشر فيست وثركايت سد جمتنب او رقماط بالماء درس بي برطرت كا تذكره ألاً ومعقيدهي موق مين كي موقع برجي مولاناكو اف شديد سائديد فالف كاغيست كرت جوع نهين سناكيا.

### حضرت کی قوت روحانی

موانا کی قت روحانی اور ائٹرا تی بہت بڑسی ہوئی تھی ۔ کشف قورمی بڑا دیل تھا ۔ ان کے می کشف کے بہت -حیرے آگیز واقعات میں، ہوان مے منصوص الل تعلق کے علم میں ہیں ۔اس فرت کشفیدسے انہوں نے بعض بزرگوں ۔' مشور وسلم مزادات مے میرمعتراورعل مونے کا حقیقت دریافت کی بجرایے شرادر دیار میں مرج مواق بنے م تھے اور ان کے صبح مدنن کی اطلاعادی ، یہ باتیں وہ اپنے بست بی محقد اور محقومی دوستوں اور صدام سے کرتے سے طا اورضا دادمناسست کے علاوہ اس کمال میں جس میں وہ اپنے معاصری میں ممتاز تھے اور یک ابدا کے واقعات اور مشیر مقترين كي ياد اروكت فعان يعلم إده ورياضت ودام ذكر اورتشروتكوك فداس احياط كوبهت والمقاء

### الى دين كے معاطر مين حضرت كا طرز عمل حضرت مدنى اور حضرت ما أيورى

مولانا جهال ابل دنیا احدایل ول کے سامنے بڑھے تو دوار اورخوروا تی جوستے ابل وین اورتصوصیت کے ا ان هزات کے سامنے عی کو اپنے مشاکھ اور اکابری صف میں شما دکرتے تھے، خارے دیومتوامن اور طکر المزاق تھے۔ طل حق سے بہت چکر کر اور فردننی سے ملتے تھے اور ان کی نہا بت تعظم کر قد تھے والوں کو ایرا معلّم میڈا شاکہ کا اینے آپ کو ان کے سامنے ایک معمول طالب علم سے زیادہ نہیں بھے : معاصر علمار اور مثا کے بیں سے ان کو دوشخین ت بي مد مقيدت متى اور وه ان كے ساتھ اسپنے مثا كاكا ما معاط كرتے تھے . إكب مولاناحين احمد ما حب مدني، وولا مولا اعدالقا مصاحب دلت بودی وان آمحصوں نے او بار دیکھا ہے کہ مولانا مخرت دانے وری کی صرمت میں عاصر ہونے اور بهاست ادب سے ساتھ دوانواس طرح مراقب ہوکر جھے سے مصیر کوئ مرد رکشید اپنے بی کے سامنے عام ہوا ؟ الرحفرت سلكونى الت يومي تونهايت الدسك ماقد مخفر اور ابقدد فرويت جاب ديا ، ورزخا وكس رسيع مولانا مید اند شاہ صاحب کے بھی بڑے محتقد ادر تر تماس تھے۔ ان کا زندگی می برابر حاضری ہے دے ان

فحددی ادر بزرگ کامعاظرد کھا ۔

### : بن كيمعلى مي مخرت ك صاف كوني

ر محلانا اگرید است استفاد محلانا عبیدا تندمندهی کو اپنا سب سے بطاعی و مربی سحیت تھے اور اپنے کو ان کا ساختہ الدواختہ جاست سے بطاعی استفاد استفاد کے استفاد کا مسافتہ الدواختہ جاست سے استفاد استفاد کا مسافتہ کا میں استفاد کا مسافتہ کا میں استفاد کے استفاد کا میں استفاد کا میں استفاد کی استفاد میں اوروہ آخر دم سمک الفاد استفاد کو استفاد کو استفاد کو استفاد کی استفاد کو استفاد کا میں استفاد سے ال برا برمثنا بھی کو اما نہیں فران ہے ہو میں المین میں میں میں میں میں میں اور مسک سلسن سے ال برا برمثنا بھی کو اما نہیں فران ہے استفاد میں اور المین میں میں کا کہ میں استفاد کو کا ایران کا میں استفاد کو کہ کو کا ایران کو کا ایران کو کا ایران کو کا کو کا کا میں کا در کو کا کا میں کا در کا کا میں کا در کا کا میں کا در کو کا کہ کو کا کو ک

منه حضرت لا بوري كي ويرس المشر بي

مولان مجسے وسی اضغل، وسی انقلب بزرگ تھے، عبادات وا مکام میں فقة حقی اور سک ولا بندی کے پا سند ہوستے کے باوجود جا عدت ابڑھیسٹ اوراس جا عدت کے عمار اور صغیارسے آن کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور وہ ان کا بحرّام کرتے تھے ۔ وہ موری غاز اکرا ما مولانا میدمحہ وا ذرصا حب مزنوئ کے پیھیے ج جاعت ابل صریف کے امام اور امیر کے تھے تو ذرک سے کھیے میدان میں بڑھتے تھے اس سے کریز یا وہ مطابق منت ہے ۔ اضوں سے اپنی انگ عدین کی مار خاخ پر طام سے کہ کمیں اجازت نہیں دی ۔ مالانکہ آگر ایسا جو تا توشایہ وہ نہ مرک سب سے بڑی جاعدے ہوتی ۔ ان کی دیک صاحبراوی مجھ تھا مریت عالم سے نکاح میں تھی ۔ بنجاب اور لاہور کے ابل صوب مولانا سے مقیدت و مجست دکھتے تھے اور برابر آتے جاتے تھا مہتے تھے ۔

🖔 حضرت لا ہؤڑی کی مجا ہوانہ زندگی

معلانا مشروع سے مجا بدار جذبات ومودام مے حال تھے اصر بات ان کو اسٹے مربی مولانا حسائنسیدرصاحب متدی لینے يُنَّ طربقيت مربى اسرتران محدوا مردتى اور اپنے استاذ صديث يُنْ السسندمولانا محدود المس دنوبندى سے وراشت يي فتى رمولنا 

### المين حال موال م كول ومبياك الشرك شيون كوآن نيس دوباي

كيضفدام ستيطن

مولانا کہ بینے متر شدین و نودام کے گئیں۔ شفقت اور فرادسش کا معالر فرائے اور اس بارہ میں کی کھنے فیا کیکا حکاف کے بھرے افٹر تھائے حت میں المنظم حریث کی بھر کر سے - بھڑھ کو اپنا حال معلم ہے - میں مولانا کے محتواز مہوں ان کی پیداز مشخفت اور مرمایہ عنامیت کو دکھیار وال پر بوش گئی ہے اور اپنی االی والای می موک کے مردا مست سے جاتا ہے ۔ پزنطو و تھے موں کی کیمیں اور باس و دائیسسٹنگی کے شدہ علوں کے وقت مکون و تھویت کا بڑا قداد بیری ۔ بھرکیس دل نے دکھل ہے خواس ان کر جو برقت ناز کی جائیں تیرا برو میں جی

یساں پر عرف دو اقتباسات پیش کے جلت میں۔ ۱۶ فردی ۱۹۲۸ء کے ایک عمقب میں فرداتے ہیں۔ ۲۰ فردی ۱۹۲۸ء کے ایک عمقب میں فرداتے ہیں۔ ۳ چی محد توجہ سے باعث صدفح نب سے محد توجہ کے اور میں۔ سے ایک معلوا افران کا کرون سے فرحت ہوئی ہیں۔ اور میں اور افران اور میں اور میں کہ دوبات کی تر آن سے موتا ہے - اب یہ دعا کرنا ہمان کر دھا تھا تا ہے۔ کہ دعا کہ مان میں مان واقع ہے۔ آمین ا کر دھا تھا آن آپ کو اکستھا مت عطا فرائے الارموج دو دود میں مان مان واقع سے امرن رہے ۔ آمین ا

ایک دوسرے عموب میں فر ۱۹ رکی ۱۹۵۱ و کا ہے کو یا قوات یں :

ات کو برکامیان سے متنا میرے دل میں مود ادر وصت ماصل بول ہے فالیا دنیا میں ادر کو تعیابے

اس مدید کی ماحست حاصل ہو ہمیا دل آپ کی ٹرتی دارین سے سے بارگاہ اللی عیں ملبتی ہے ، اللہ تعالیے آپ کو عمر دواز مطافرمائے اور اپنی مرفی سے مطابق عربھوا تمامت کی توقیق مطافرمائے ۔ آ میں یا الدانسائیس آجی )

### كلبرا حرارا ورائسس كيزعمائت تعلقات

مجلس احوار کے علمار وزیمار بالخفوص مملانا مید مطار الڈ ٹنا ہ بخاری صاحب ادر ولانا حییب ارجی صاحب لعجیا نوی کے ساتھ بوادرا نہ تعلقات تھے اور وہ محترت مولانا کولیٹ کے خرخوا ہوں ادر درگرل میں بچھتے تھے۔ ٹناہ صاحب کے اتھ پر علار وصلحارک ایک بڑی جماعت ابن میں مولانا مید افریشاہ صاحب رحمۃ انڈ علیہ بھی تھے ، نے انجمن تعدام الدین ہی سے جلسمیں میعت امادت کی تھی ادراسی وقت سے امیر شریعت بنجاب کے جانے تھے .

### بعض بزرگوں سے عضرت کا خصوصی تعلق

مولانا احماعی صاحب شخروقت بمک مونا الوالکالم آنآد کا بڑے احرّام سے نام لینے تنے اور ان کی بیای بھیرت ، احمل پر ٹبلت و استیقا مست ادر علی و فہن صواحیتوں کے بڑے قائل تھے ۔ مونانا عجدالدین صاحب قرابی اورعلیائے ندوں ک کامچی جیڑ احرّام سے بیٹتے تھے مونا اسپیان ندوی سے فاص طور پر انونسس اور ان کے علم فحض کے معرّف تھے ۔ اپنے ترجو پڑی ٹی تران پر میرصاحب سے تقریفہ می تھوال ۔

لًا سعولانا صین علی صاحب داں پھیراں اضع میانوالی )سے جعقیدہ ترحید کی تینے و تسری بیں بٹنے الاسمام ابن تیمیے اور \*امامیل ٹمهیگر کیکنٹری دم پر تنے اوران کی تصرفراک کا ہی موکز و فود تصا اسے خاص معقیدت رکھتے تھے اوران کومی مولانا سے \* بڑی عجت وخصیصیت تھے۔ ان کی وحرت برکنی بارخدام الوین کے جلسوں میں تشریف لائے ۔

### زندگی کامختصرخاکه

شایومیت کے گول کو معلی و ہوگا کہ مولاناکی نرشم نمانعان کے فرد تے مملایا کے والمدیری حملیب انڈ صاحب تواملام لئے تھے۔ وہ گھجا تولد بنجاب اقدم تھیں۔ جلال وطن آتی چک یا جو وادمت ہر مصنان المبادک ہے۔ اس کے مرتبع میشوں فائدان کے وہ تھے۔ مولایا صدیدا انڈ صاحب جو اصلاً بنجال سے طوبی قیام کی وج سے مندوں مشہور جو گئے اس سکے مرتبع ک منے دمولایا مندھی سے مصنرے والحجی کی والدہ محرتر کا کتا ہے تا ہے اس کھا کا مولونا کی طروح ہو اس کے در سمالے اور گھراتی عمل ہوں اند اس کے در مولایا مدیدی کا حق امام دیا۔ مولایا کی ججرت سے بعد انہی نے ان کے کام موضوں سکے دیمس کا مساسر ۱۰ و در کھا تیں۔ اگریز مکومت نے ان کومیل وطن کر کے لامور مینچا یا فرات سے لیک موضوں سکے تیمجے چھوٹ کو درس قرائ کا آخاد کیا ۔ ۱۰ و در کھا۔ تیں۔ اگریز مکومت نے ان کومیل وطن کر سے لائی میں کے مار موضوں سکے تیمجے چھوٹ کو درس قرائ کا آخاد کیا ۔ محقرتھا جائب ہی موجود ہے۔ اس کے بنق میں جانب ٹمال ایک وسے بوترہ تھاجی برگرمیوں میں مصنورے اوقات میں ناز برا تھی ۔ جب اتب کا درسس مرجع عام وخاص بن گیا اور قدیم معجد بالکل ناکانی ٹا بت ہوئی تو اس جبمترے بر چھست بڑگی اور لاز برا جمعی فرار اس جبرترے بر چھست بڑگی اور انزی زندگ میں توبعال ہوگیا کہ لوگ دور وورسے برواز وار آن ایک ہجم مرتبا۔ اس کے ساتھ آپ کہ شخولیت اور انھاک بھی بڑھتا گیا ۔ بعض اوقات ملاقات وزیارت کے لئے آنے والوں کو گھڑا اور بہت ویر می مست دیر ہوجاتی ۔ آخر برا کو اس برا اور بہت ویر میں آپ کا معامل مقبولین نعدا الوادیا اور مارے بوجاتی ۔ آخر برا کی اس براہ میں آپ کا معامل مقبولین نعدا الوادیا کی مار برا ہوگیا کہ نوجی ہوگی اور نع و افا وہ کی مقارمی اس کے منا بہ اور نع و افا وہ کی مقارمی اس کے منا بہ تا کہ ناز کر وہ و قت آگیا کہ نصف صدی کا پرمشقت اور طویل مجاہرہ کا سفر کرنے والا ابنی آخری آرامگاہ پر بہنچ اور اپنی محنے دالا کیا انعام بلتے ۔ ۱۳۱۱ ہے کہ دمضان المبادک کی ۱۳ باری مطابق ۱۳۲ فروری ۱۳۱۶ میں موجود کی اور ان میں آگیا اور مار مشاب کیا انعام بلتے ۔ ۱۳۱۱ ہو کے دمضان المبادک کی ۱۳ باری مطابق ۱۳ فروری ۱۳۱۶ میں میں تو کہ بار دمیں میں میں میں اور میا میں اور میا میں اور میا ہوں کا دور کے معلم میں میں میا کہ دوری ۱۳۱۶ میں دور کا برا میا ہوں کا دور کو میں اور میا ہوں کا دور کا دور کا دور کا میاں ہوگیا اور میا ہوں کا دور کا دور کی میں اور میاں میاں دور کور دوری کا برا دور کیا ہوں سے دور کیا ہوں سے دور کیا ہوں سے دور کیا دور میں نمال ہوگیا اور سے کور کا دور کیا ہوں سے دور کیا دور کا دور کیا دور کوری کا دور کیا ہوں سے دور کیا ہوں سے دور کیا دور کیا ہوں سے دور کیا ہوں سے دور کیا دور کیا ہوں سے دور کیا دور کیا ہوں سے دور کیا دور کیا ہوں سے د

مولانا جب لامور آئے یا لائے گئے تو تن تہا تھے اور ایک درخت کے بنچے میٹے کر درس قرآن کا آغاز کیا تھا لیکن حب الا شہر کو داخ مفارقت دیا تو خدا کے ہزاروں بندے سوگوار ان کے فراق میں اکشکبا رتھے۔

ال في المناح الم

ھکیں تو دوستوں سے کہا کڑا ہوں 'آ ب کہتے ہیں کہ دانے دانے پر میم ملکی ہوتی ہے کہ جو دارجب کی صحیحہ تو دوستوں سے کہا کڑا ہوں کہ بندے برہی الندتعالی متمت ہیں مکھا ہواہے وہی کھائے گا اورسر نہیں کھا سنتا ۔ ہیں کہا کڑا ہوں کہ بندے بندے برہی الندتعالی کی طرف سے میر بھی ہوتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیم ہی جس نوٹے کے لیے جوالئ اورجس الاکی کے لیے جو لاکا مکھا ہواہے مذاس لاکے کی شاوی کسی دوسرے لاکے سے ہوگی اور مذاس لوکے کی شاوی کی شاوی کسی دوسرے لاکھی سے ہوگی اور مذاس لوکے کی شاوی کسی دوسرے لوکے سے ہوگی ۔ اسے سمالان ! تیرا تو اللہ تعالیٰ کی تقدیم پر ایان ہے ، تھیسر میہیں لوالی اور لوکے کے نکاح کے کہا ہوں ۔

( ملغوظات طيبات مسط٦)

# مُبارك عنى كامبارك فركر

### THE STATE OF THE S

احقى كامرحم سے برانرا وروبریز تعلق سے لاہوریں برعت کاس قدر ذورتھا کہ اہل حق کے لیے کلم حق کہنا ہست دشوارتھا بھرجسب ۹ مامردین مونوی و یا بعلی آگره سے لامور آیا اور مدرسانعان یک لی دروازه بین مدرس موا تواحقرونان نعائبه بین زرتعلیم تنا مدرسے سنظین سیم الشدمولوی ا آمدین بنشی عبالتدسی غالی ابل پیمست سے تھے اورمولوی ویدارعلی نے مسجد وزیرخان بیں سسلرحمعدا ورتقر پریٹردع کی نومز پر برعنٹ ہیں ا حنسا حنہ بهوا گمرچ اس وقست مولان عبدالعزیز صاحب سسالری بمولوی نوالی اسالری مولوی نجرالدین از پڑیالوی و ہل موج دیتھے گھران صزاحت برحربین کو دارتبین کارنق ه كنے كاموقع نرم*ل سكا كبونكر بيخ*تلف اداروں ميں ملازم تھے ان دائر الديزنی الى نے ايک درويش صفيت حامی حق باكيزہ اخلاق اعنی كردار)، ما كسے موس و لای دنیا سے مبرا حضرت مزعم کوانا لیان لام در کی رمبنائی کے بیلے بھیے دیا جس نے حص دنیا حرص جاء اور لائے اور طمع کی بالاگیا ق رکھکراعلار کلمۃ الدند کی مبدوج بد شروع کی درس قران سے مواعظ منہ سے علبوں کے اشمام سے مام ۱۹۲ ویں ایک عظیم انشان اجماع کردیا جس میں بڑے بڑے مذابح اور اکا رحفزت مون، محدانورتنا وكشميري مرحوم بييسي ا ورحضرت مولانا حبين على مرحوم جيبے بزرگان دين تشريعت لاستة اس ميں مولانا سراج احد مها وليورن اور مرحوم مولانا سياحت الند شاہ منے ابن میں جوانی میں تقریر کی میاں سرختار صین وغیرہ ملیسی شرکیسے لاہور میں توجید کا چارخ چکنے نگا اور بدعت برگاری صرب بگنی شروع ہوئی ادریجاغ ون برن روشنی بیسیلاماگی احداطات واکنات لامورکومؤرکر مارا ما انتخاع می داعی احل کولیک سکتے موسے فانی باندارے ثبات دنیا کرمیرات موستے اسے مک بنا ہوئے اورلا موروالوں نےمشابرہ کیا کہ آب کے مدفن سے ستوری سے اعلی خوشبوا سنے کلی قبر کی ملی کا تجزیہ اور نسٹ کیا گیا تھمہ وہ نوشنویہ دنیا کی خوشبو زمتی ملکخلد بریں کی تھی ۔ میرے ا بہب دوست مولانا محدیم فان مرحدم نے حن کا روزا زکومعمول میڈرہ سیسیارہ قرآن کی آلات تی ابناجیم دیدوا قعه بیان کیا که میر حضرت سرحوم کے مرقد کے پاس بیٹیا تھا کہ ایک اعلی ترین خوشبو کا تیز تحبون کا آیا "وف ذا ملا<u>ہے فیلیت</u> ہانس المستشاخسوت "... ينان كردنديادان زندگاني مكارد انقاده ببشنر آبراني اتباع مسننة العببكولي صاجزاوى وإن بوئي لإتآخيرن ال ديكعان ودلت فأظغر بُلت الدين يعمل كرت بوست دينوار خدا پرميت ويجعا الديكاح كرك رضى كردى - ان حذالعز دحود كاليسده

نته نوازی ۱۰۱ کید بارامترخدرست اقدس میں ما حزم و است « تال دا مجھ آگر فراسف کھے کریں اپی اہم سے کسراً یا ہوں کرشمس الدین کا کھانا سیسف

مناوت اورههان نوازی : مهان کوئی بھی اوسے خاط نواضع ادرخدمت کرسکے دالیس کرا۔

الخضي كانكسى اوركون يكافي ديا.

و فُادِ کستی ، د کیب بار احتر ما طرفدرت بوا اورع من کیا کر کہ ہے کا بھتی اور میرا لوکا عبیدالنّدم حمر) اس کے لیے کرشتر درکا رہے طوق اثرے ٹادن کا ہے۔ جو ہے میں نز انے نگے کرمیں نے یہ دلالی جبوڑ دی ہے اس لیے کہ فریقین کا اتفاق ہوجائے تب تو دعائیں دہیتے ہیں ورز بددعائیں بجرح ارمین اُڑا۔ کر کیے نے گھرسے ابّی رصی کارمشت مے دیا جو نیک اخلاق لائق اورمیری اتنی ضوم سنٹ کرتی ہیں کرموجودہ دمانے کی ہوالیا نہیں کرتی ۔

شعل ذکر النند: حضر مد مرحرم ان توگوں سے تھے جن کے شان میں وار دموا "افل مردّ اف محرا ملنہ" اور وار دموا " هم قوم لايش بسمه جليسسهم اور جن سے دنيا آباد تھی الغرض پاکيزوا خلاق نبک مبرن سخی النفر منواضع ممان نواز وکر النفر ميں بمه و انت مشخل حل گال بالله النفر توکل عالمت النار وکول ميں سے نفے الله تعالی جنت الفرد کے بعد الله تعالی جنت الفرد کر النام من مند الله من مند من مند دين کي توفي الله مند مربيطے کي فرفي عطافوائ اور ان کے مبالث يول کو بيش از بيش مارمن دين کي توفي کو الله کاران کا ميمی حبالث يول کو بيش بلا كے آمين فراسي مندمن دين کي توفي کو الله کاران کا ميمی حبالث بين بلاکے آمين فراسي مندمن دين کي توفي کي مسال کاران کا ميمی حبال شدن بلاکے آمين فراسي مندمن دين کي توفي کو الله کاران کا ميمی حبال شدن بلاک آمين فراسي مندمن دين کي توفي کو الله کاران کا ميمی حبال شدن بلاکے آمين فراسي مندمن کي الله کاران کا ميمی حبال شدن بلاکے آمين فراسي مندمن کاران کا ميمی حبال شدن بلاک آمين فراسي مندمن کو الله کاران کا ميمی حبال شدن بلاک آمين فراسي کاران کا ميمی حبال شدن کاران کا ميمی کو کو کارند کارند کارند کارند کو کارند کے مبال کارند کارند کارند کارند کو کارند کارند

## صوفيًاء كرامر

بوا دہ کوا سلاھ ! جن ہوگوں کے کا تقیق قوم کی باگ ہوتی ہے ان میں سے ایک گردہ صوفیائے کوام کا بھی ہے اور ہے گردہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واصحا ہرکی ہے جاتا ہے ۔ اس گردہ میں جوکھرے اللہ کے بندے ہوتے ہیں دہ بارگاہ الہٰی میں مقبول " محبوب المفھورا ورم حوم ہوتے ہیں دہ بارگاہ الہٰی میں مقبول " محبوب المفھورا ورم حوم ہوتے ہیں ۔ ان کی والممنے گیری باعث برکت ' ان کا اشبا کے محبوب نجات اور النے کی صبحت اکسیر کا حکم رکھتی ہے ۔ ان کی تربیت انسان کوصیح معتوں میں انسان بنا قمیں ہے ۔ ان کی حب ویڑہ بنا ورائے ہوئے ہوئے ان کی تربیت ہی سے انسان روحانی جہلک بھاریوں ( مثلاً حسد ' کبر ' عجب ویڑہ اسے شفا باتا ہیں ، ورجت کا مستمتی ہوجا تا ہے ۔ اگر ان اللہ والولس کی صبحت نصیب ماہو اور ان سے اپنی تربیت نہ کولئے تو اغلب بہرے ہے کہ انسان موحا تھے دہلک بھاریوں میں مبلک بھاریوں میں مبلک بھاریوں میں مبلک بھاریوں میں جائے گا ۔

﴿ حضت للم يوى رحمة الله عليه )

## مولا نامفتى جبل احديضا نوى و لا مور

# ابب مجا مراملهنت

اہر ہوکمی زمان میں بزرگوں ہے اکھ بھانے۔ بعد ہے بین و بد دین کا گڑھ بنا ہوا تھا جاست فین اور جہات بنا کھم ور دورہ تن ہرگل کوچہ میں اسلامی قیلیات کونیست وابود کرنے کے بیے اسکول در اسکول کا ور کا و اسلام وشمنی میں موقت نے اور جو لوگ ان سے بچھ ہوئے تنے وہ بھالت وی واقعن کی دو سے ایسے خورندم بوندم بقت کے باتھ ہوڑھ مونے تنے ہو طرح مون کا کا ماک کی روز بروز دنیا بیں اپنے تشکم کی دوزن اور آفرت میں جنم کی دوزن کو پر کر کرنے کے سواکو ٹن کام نہ رکھتے تنے بورا لاہور اور آس باس بکہ پورا بناب بہت زبادہ اور باتی موب ورا ذرا کم ال دونوں بلاؤں کی بیٹ بیادہ اور باتی موب ورا ذرا کم ال دونوں بلاؤں کی بیٹ بیادہ اور باتی موب ورا در آس باس بھر پور اور بروز ان بلاؤں ہیں شدت اور ترق ہوتی برا رہ میں تا

اں اں اب بی نکم پرست اپن موششوں یں ۔ ۔ کے ہمے ہی گر آپ کھی مدی کے وگوں سے علوم کریں گے تو اس وقت

کے دائور اور آن کے دائور یں ایس وقت کے بنجاب ادر آن کے بنجاب پی سفت رسول اللہ ملی اللہ علیدوسم کو برچا اور تگون الر نفرت بیں بڑا فرق غیلم معلم برگا دین کے اس کا بی بیت علا کے بدئے ہیں گر دابور یں اس کا برا حزت مردانا احمد طال مار بی بیت علا ہے بدئے ہیں گر دابور یں اس کا برا حزت مردانا احمد طال مار بی بی بی ہور اس ا حا ن غیلم سے نفلت برت سکتا ہے۔ من نعد یشکوالباسے نعر بیشور اللہ ہیں گر دوگرتے یں مشہور ہی بران جنگ یں " حضور کا ادفاد سے مطال نے وغیرا لمنظائی التوا بون - تم مبائل با بیت بین گر دوگرتے یں مشہور ہی بران جنگ یں " حضور کا ادفاد سے بران المار کا من ما صد ہے۔ بیت بین گر دوگرتے یں میں بونو بر کر بیتے یں ، معموم بونا صرف انبیا عبیم السلام من خاصہ ہے۔

افسوس آنے کی توبیق ہوگوں نے درس قرآن اور دعظوں کو کرای کا دریعے بایا ہے = ہر ہوا ہوں نے عنق پرلتی شاری۔

اداقفوں کو موصوف بریا اور جاحت با ڈال ہے وہی اور بر دینی تخریفات وٹنی اسلام وتعیات اسلام کم دلجیب ہجے وارتقریرو تریہ

ادام درس واغط کا اور گرابی برمقبدگ خلاف اسلام کا پر بچار محر رہے ہے تحریجہ ں بر تحریکی ، انجنوں پر انجین اسلام ووسخامے پروا دشنی کر ۔ ہی ہیں تو بدو اصلاے کے ایم صفرہ

بنا دوں ، داقعوں کی را دسے ما لم نین ہو گئا۔ یا د رکھتے جب بک انتفاعالم نے ہو مُنفق اور یا بند مثبت نے ہم اس کا ورس بُغرِر قریر گفتگو سب نعبہ فرنی سے گراہی کا ذریعہ نئی ہے د کیٹ سننا گئاہ ہوتاہت ممض مقبہ اسلام سے نارن کرنے کا ذریعہ ہوّاہے۔ جیے اُنا متعدد بگہ ہو ر باسے ۔

## ----الله تعالے اور اس کی خلوق ----

برادران اسلاً اجمى خلاتمالى نے اس جرخ نيگوں اور قطعات ارصيد بوقلمون كو پردة عدم سے صفی استى پر طود ہ نما قرمایا ، وہ بے نظیر د ب مثال ہے ۔ وہ اكبلاہ ، نداس كا مال باب ، نداس كے بیٹے بیٹای ہے ، نداس كا حران ميں يہ بيان جانى دبين ، چنانچ اس استى الت كا قرآن ميں يہ بيان ہے ،

\_\_\_\_(خضرت لاهورئ )\_\_\_\_\_

## قطب رمال حرب ولانا احرعلى

### مولانا غلام غوث مزاروي

جناب مولانا تماری سیدالرحل ما حب زیر مجدہ - العام علیم و رخمتہ اللہ و برکا تہ ۔ آپ نے مجدے فرمائش کا ہے کہ بیں رت ما موری تدس سرہ کی کچھ باتیں مکمہ دوں ۔ کیونکہ ان کا مجہ سے جہت تعلق رہا ہے فرم مولانا ما حب بیں اگر سوئال می یت سے پاس رہوں مجھے ان سے کوئی نبیت نہیں برسکتی ۔

ایک بارسخزندنے مجے سے فرمایا کر کم والی ہے مکان منے کا وطاکر ق تی ایک ون یہی سے اس کو کہا کرمی کو مکان ا نواکا کرنا ایں بوا کم ایک تبرے محلا سے آدی نے فواب و کمیا کہ اس کو النہ تنا فی و تبارک کمہ دہے ہیں کہ یہ مکان ا دے وو اس نے پرواہ نہیں کی دو بارہ یہی فواب و کمیما جب تیسری باردیکی تو صفرت تدس سرہ کی فدمت مافز، کی کہ شکان کی اپنے نام رجیٹری کرالیں چنا نچے رجیٹری ہوگئ اس سے بعد حیزت ندس سرہ سے املی المک مکان، کی کہ گار بین سکان کو مسجد سنے رافزالہ سے علد میں کس مکان سے جل ہوں اس شخص نے کما کہ مکان آپ کمہے ہما کوں بن شخص نے کما کہ مکان آپ کمہے ہما کوں بن بخت نے موجودہ سکان ہے کر دوسرے آدمی کم وسے ویا۔

ایک بارمجہ سے عبیدگی میں فرہ یاکہ جند اہقیع ہیں اب کے تہنا ئی ہیں رہائے کا اواف ہد۔بنات رمول سے مزارات ہے۔ کہا ان سے مزارات سے وہ انوار متوجہ موسئے ہوئیکڑوں بار میں کرنے وادں کے مزارسے متوجہ موشتے ہیں۔

ماں کے بات رسول میں استر عظے کے کوئی پر نہیں کی تما سب حنور میں استرعیہ وسلم ہے دیکا ہ کرم کی برکت متی ۔ آپ کا بہت ہی بڑی چیز ہے ۔ برایا نمار کے ایمان کا رشتہ صفور میں استر تمال عبد وسلم سے والبت ہے حزت وہاغ رحمت احد علی کے آگے چڑھے آپ کے اس بیان کی اس نے امرار سے تردید کی آپ نے فرمایا کہ بہر تمہال رمشتہ توڑدوں اس نے کہا توڑدو آپ نے بات مارا دھاگا وڑٹ کیے وہ شخص بعد یں مرتد ہوگی د

یں ممس ذکر یں جایاک میں کوئی مزو نہ آتا۔ جا افغول سمت رہا آفر کا زیست درست کی اور ول جر کہ کہ جب ذخ اے احد تا کی فرات ہے۔ احد تا کی فرات ہیں جم تو آئی کہ خبی کر اور اس کے حاضرین سے بڑہ کر کو احد تا کی فرات ہیں جم تو آئی کہ خبی ہے۔ اور کی مزو جائے۔ ہم برگ بھو میں جایا کہ و۔ ان سے یاس بیٹنے سے جب گناہ حال مرتے ہیں توہی بڑی بات ہے اور کی مزو جائے۔ ہم سے بعد ول گفتے تکا رہی برحضرت نے دکید یہ یاس بلایا اور بھایا یہ میں ذکر کے خاتمہ پر جب روشنی کل کی گئی تو بیرادل ایسے کہ بی سے اس کو حفرت کی برکت سما۔

یں نے اپنے کو اس وقت بہت ہی نوش فیمت سمجا جب کھیے ہیں بتعام مثنان مغربی پاکستان کی جیت طاراملام وور مدیدک ا تبدار موری متی۔ اس کانفرنس میں مغرش مولانا سبد فہدداؤ و ما دب غزنوی معزب مولانا فیر فد ماحب بازام خیندخاص حفرت مجمم الامت '' ویٹرہ سارے مغرات شرکب سے اس اجلاس میں احترکونا کم جمیتہ نغب کیا گی حفرت سے لا یں اس نرط پر مدارت قبر کرنا ہوں کہ احقر ناظم بنے چارد نا پار احقر نے قبول فرہا ہمرا امرار معزت مولانا مبلالا امب ٹے بیے تما میں ان کو ہرطرن میں سمبت تما وہ مرکزی جمیت دہل ہے بی ناظم رہ بچے ہتے تما م بائل فرتوں سے مناظرہ کھتے سے سنشند زبان اور بلیغ تقریر تمی کر اہنوں نے بہاری کے عذر پر اصرار کیا ۔اور واقعی وہ بہار سے ہم کو اس انہر نہ متی آ فرکار ان کی وفائت اس بھاری ہے ہوئی۔

اس املی یل مردن کے جیئے مارا اسلام کا وورمبرید شروع ہوا۔ یہ املی شرت مولانا شہیرا جرصاحب تدس سرہ کی اس وق سے جمیئے ملاء اسلام کا وورمبرید شروع ہوا۔ یہ املی شرت مولانا شہیرا جرصاحب تدس سرہ کی ات کے بعد ہوا ورز وہ ہی تمام ویوبندی خیال کے علا دے مکرکام کرنے کے حق میں سے اس ہے کہ پاکستان بنے پاکستان بنے پاکستان بنے پاکستان کی کوئی وج باتی نہ رہی تئی اور سے الاسلام حضرت مولانا کسید حمین احمد ما مب مدنی گئیت اللہ ما حب وی سے اور اس کے اشکام کے بید کار کرمیجا حزت مفتی گئیت اللہ ما حب دبوی مدرا آل انڈیا جمیئے علما و بھے وبی میں ریفرندم کے بارہ میں پاکستان کو وہ ہے دبنے کا کہ جب کر انہی دنوں ہی خال مبدالففار خال صاحب بنگی بن دبی میں شیخ حسام الدین وغیرہ کے بارہ میں پاکستان کو وہ ہے کہ تنا کہ ہم صوبہ سرجہ بیں متوازی گورنمنٹ تائم کریں گے۔ خدا جائے ہائے دبی میں شیخ حسام الدین وغیرہ کے باحث مجمع کی نتا کہ ہم صوبہ سرجہ بیں متوازی گورنمنٹ تائم کریں گے۔ خدا جائے ہائے بی دبی اس عیال بہ تائم بیں یا ان بی کرئی تبدیل آئی ہے۔

فرت لا بوری قرص مسرو اور گاست که این می دری تدی سرد آثاری در در این این است کواند تا ال کی نعمت کما فرت لا بوری قران بری این است بری المت می دریت اور ماری قران بری در دریت اور مکرمت با کست بری است می دریت اور می بری المت با المقالی بری المت با المت می المت می المت با الم

جب آگرہ سے موان دیاری مہدر مرتب اور آسس کا بینے انہوں نے کہنے کا مثین طلال یہ کافر وہ کافر تو ہم تو جوان مولوی کملانے اور حضرت ماہوری کے مثام مرتب ہے مقام معرب کا متاب مرتب کے مقام معرب کا ماہ مرتب کے مقام معرب کا مواب نہ دینے نئے۔ تو ہم حفرت ماہوری کے سکون کو برا مناتے منے میں میں جب معلی ما ف ہوا تو دیکھا کہ آد ما مہور حفرت ماہوری کے می خیال ہے۔

ای معاوست بنرور بازو بیست — تان بخشد نعواسے بخشنده

این مادون برور بروی سے کا کان نیں کا تے تے نہائے پتے تے بلانے والے سے کانا نہائے کی مخرت فکرس مروکی فرین اختیاط فرد کریتے تے دراصل الذی لا حزت کوکسی ذرید ہے تیا دیتے ہے کہ اس پلاد ہیں از یا پاول باکمی یا گوشت حرام ذرید ہے ہے تو ہر مغزت کیے کماتے جب حفور کو ایک یہود تی نے زبر ما گوشت ویا جس سے بعن ممایع فہید ہوگئے آپ نے یہود کا کوبلاکر پوجا اس نے تعدیق کی اور کباکر آپ کوکس نے بنایا تو آپ نے فرایا کہ اس کو ملم غیب نیس کتے صفور مسلی النہ تبالی علد وسلم آگے ہے ہی دیکھتے تے اور یہ ہے کہ بیے کہ نمازی فریت میں ہے۔ اللہ تبال نابری حاس دے سکتے ہیں تو باطن حاس ہی دیسے گئے ہیں حاس کے بیز وحی ابن کو کنٹ

عاتف بنی اور بسیوں فرائع اللہ تعالیٰ وسے کے یں بیغیروں پر وحی مجمی اُن تنی اس طرع کے علوم کو علوم غیر نیا مخت من اللہ تعالیٰ بغیر انگلاں کے دیکت اور بغیر کانوں کے مناب مخت من تعرب کی توبید کرتے ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر انگلاں کے مناب ایک بار میں حزت کی فرورت ہی نیس ۔ ایک بار میں حزت کی فات ہے جی قبوم ملم مناب مناب کو تعالیہ بار میں حزت کی مناب کی مناب ہے تھے گر حفرت میں میں بار بڑا مناب کے اور میں مناب کی مناب کو تعالیہ معدور میں گرمی کوان میں کیے کھانا۔ جن کو فرنہیں وہ عنداللہ معدور میں گرمی کوان نے فروے وی ہو مہ کھائیں

میں اور حفرت اور حفرت اور سخت کے معرف مجے مؤلاً با بہتے اور یہ ان کی انہا کی شفقت متی ۔ شفقت می مخی کا اور حفرت اور میں اور حفرت میں جھی کا اور حفرت اور مفت کا بائلم اور حفرت میں جمعت کا بائلم اور حفرت میں جمعت کا کا کی کا ہے تو میرا اصوبی فوایش ہے۔ کا اس کو کر دوں اس بیے ہے اور شنقت تو تم ہی ۔ اور شنقت تو تم ہی ۔

ایک ہار حزت کے تعلیمی خدمات کوئی افریس نہیں ہے مطلب جا دیں ان کا کا افران اور وعکوا کرتے کی تعلیمی خدمات کوئی افریس نہیں ہے مطلب جا دیں ان کا کا کا کا اس اور حق کی اتنی خدمت کی تی ہو ایک ان کا فاقت کا ہے ہے بن آ مکی عی عوالی مام موگوں کے ذریعے دین اسلام اور حق کی اتنی خدمت کی تی ہو ایک جائے کا ماری کیا ہو مسل پائین کا کا کا در اور نماص علماء کے بیا ترا کا دورہ رمعنا ہی وغیرہ میں شروع کرایا۔ آب کے درس میں ہمیشنے والوں پر بڑا افر پڑی تنا اور وہ لوگ جال ہوتے دیں کی خدمت کرتے اب مارس سے نہ مدرس کام کے پیلے ہوتے ہیں مذہبنے کام کے گویا اکثر طارس میں ہوگئے ہیں۔ اللہ تقال کے بید حالات بدن کوئی شکل نہیں ہے۔

آپ نے انگریزوں کے نعلان مرزا یُوں کے خلاف مرزا یُوں کے خلاف کام کی ۔ خاکسار ترکی کے اس مرزا یُوں کے خلاف کام کی ۔ خاکسار ترکی کے مرزا کی مقابلے کے خلاف مراد مکھا۔ مودودی کے خلاف علم دحق کی ترجائی فرمائی مام برعات و رسر کے رزا اس منطفر علی خال مال ہے ۔ آپ نے نواب منطفر علی خال کر انتقاد کے درزا ایک مناب میں خال میں شرکت کے بیے جھے مندمہ کا دورہ منسوج کر کے بہنچ ہوئے کا کہ عاری ما اس معزبت موں ان محدمائی ما حب نوابیب بر پور نماض معزبت مولانا محدمال صاحب بالذھری آدر میں نے سیمدمشر الذا ال بیٹر کر کا نفر میں بیٹر کر کے بیے ایک قرار واد مکھی۔

مدر میں۔ گورنر ما وب کسی کو بسنے نہیں ویتے سنے۔ یں نے عوص کی کہ تما کا مک سے یہ معاواً ہا ابن بات سنانے کے بیے بلسنے ہیں یا مشورہ سے بیے۔ تب انہوں نے سخزت موں نا فرعل میا حب بالندمری وکو قوالاً پنی کرنے کا امازت وی مولانا نے قرار واو پیش کا جس کا مطلب یہ تما کہ اس محرم میں امن تا کم رکھنے کی عارض اور اللہ تما کہ ابنا اور وو قوموں میں فیصلہ مطلوب سے تند دو نؤں قوموں سے ذمہ وار افراد کم ابنا ا

یف کاموقد ویں موان سے نمائندے چند ون بیٹر کرسینکووں سال کے اس تنازع کا فیصد کریں اگر کوئ بات تشندر تو ہر مکورت کا مرت رجوع کریں بی بر قرار داد مان لاگئ لیک اسس برعل اُن یک نبیں ہوا۔

اس ا بلاس یں حفزت لاہورُی سنے تقریر فرمائی اور ارت و فرمایا کہ سب ف وات اور فتنوں کا علانے یہ مدیت ہو ان تا یہ داری اور ارت و فرمایا کہ سب ف واصابی ان کہ بیرے اور میرے مماہ کرام کے راستے پر میو۔ اس وقت مجھ اس تقریر کی اجمیت معلوم نہوئی گر اسماد اس کی اہمیت سمجہ بیں آئی اس ا بلاس میں مولانا ابو ا ملی مو و و دی بی شر کی نفت جن کو و کیمه کر حفزت مولانا فہد اسماد فطیب ایسٹ آباد کشنے کوی بایش سایل بر حال یہ امبلاس نشستند و گفتند و برخواستند کا مصداق موا کم معزت کے کا اسماد تا اور تمام و مد واران مکے سامنے۔

رود من اور سرت مان برق سرس من ری ما مدان کا ذکر اگی تومعوم بونا بما بنیکر ایک خاتون کو جو جناب قمود خان مخرس کی وعاکی ا جایت مناحب نماری آن چون کی خابی بوت من یکون ا در رسسته دار سی اس کوکینر (خطری ک

ہوڑا اندروجود کے ہوگی ڈاکٹروں نے مایوس ہوکر ا پرمیش کا فیصد کر لبا وہ خاتون حفرت کی خدمت یں ماز با کہنے گل کرکل میرا ا پرلین ہے دعائے صمت فرمایئ حفرت نے وعا فرمائی جس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میٹی ہما واللہ تالہ آپ کو شغا بخش دی۔ وہ سمجی بوگ کہ اپرلیش کا میاب ہوگا میکن جب میں ہوئ اور ڈاکٹروں نے و کیما کم بچوڑا ہی نہیں ہ اور مربعینہ کو کمل محت ہوگئ ہے وہ حیران رہ گئے۔

ر ر سرجہ س ما ساب اس مواقع کے گواہ معزت ' تو فوت ہو بچے ہیں دوسری طرف اس کی تعدیق ہوسکتی ہے۔ اس سے واکروں کا بؤ بی باس ہوگیا کہ دم کرنے اور بڑے کر میہونگئے سے کیا ہوتا ہے ما دی بھاری ہیں ما دہ پر بچو بک کھا گی ا تر ہو مکت ہے وا تو ہوا ہے اور ہوا میں لگئے۔ اس طرح سے ایک واکٹر نے اعتراض کی تو فاطب نے دو چارصلوا تیں ڈاکٹر ما حب کی با دہ ہا واکٹر ماصب کا رجم سرخ ہو گیا۔ نون کھولنے تکا۔ تا یاں دینے والے آ دئی نے کا کر بری کا بیاں تو ہوا میں گیں اب ا بہ مادی فون کیوں کھولا رنگ کیوں سرخ ہوگی تب ڈاکٹر صاحب کی سجھ بیں آیا۔ لاکٹری انگری کا علان اسی طرح کھا ) بڑا سربھونکنے سے برتا ہے۔ یہ بت متوانز ہے جس کا انکار نہیں کیا بائے۔

آپ کی وعامیں بنس علامات تیں جن ہے بتر گا۔ باتا تماکہ یہ وعافبول بوگئ ہے۔

میری نوش قسمتی

میری نوش قسمتی

حزت علاد کی بہت تدروا نزام فرائے تے انہوں نے ایکاری انوکار تربیت پررف مندی کافلا بیری نوس قسمتی

میری نوس قسمتی

اس نے امراری کو حفرت! بیں حفرت بسیان پیراک بیان کروہ فسیلت ہوا ہوں نے ایمان کی بیان کروہ فسیلت ہواہوں نے ایمان کی بیٹ میں فران اور بارہ کے بارہ بافہ ایک میری جورکراویا والحد ہلہ تمان و تبارک باس سے زیا وہ کھنے کی نہ فاقت ہے نہ منامیہ ہے اور نہی بیرے نی بان فقط

## و اکٹرعلامہ خالد محووخ لدایم اے اپن ایج ڈی دریکھم)

## عصروا فتركي وعمالام

الحمد ملله وسلام على عباده السنين اصطفى الله خيراما يشركون اما بعد:

من التغيير صرح ت مولان احمان ابن ذات بين ايك تخييت ببن ايك اداره ته يايك واقع ببن ايك ناريخ ته و خدمت دين مين ايك صاحب طرز ا در بينمل صحرا بين ايك به واث اسلام ا وانته على اوانته على المردوبين كردوبين كوانز مين واسد المحاصر بيول كردوبين كوروبين كوانز مين واسد المحاسم بيول كي دوست فران بيك كي يك راور آب كي بمت ايك المحالة المكاري من المراد المين فروس فوادي كي تبريد واسد تهديد البيك دوست فران بيك كي يك راور آب كي بمت ايك المحالة المكاري من المراد المين المن الما فلان كي يمول الما الملان كي يمول المعادة المكاري بيك المراد المين المن الما فلان كي يمول المعاد الما الملان كي بيمول المعاد المين المين المين المين الما الملان كي يمول المعاد المين المي

راتم الحروف کو حفرت مرح م کے ساتھ اور کی تارکی کے تعرف ماں ماہ اور ہم اللہ میں ماہ کہ حوق کا مدیدہ میں ہیں ہی اسلام میں الله کی سروا ہی جب کے دین جدوج دکر سن کا اور افران اس الله میں سدیدا ورکرا ہی کی سند و سفری کی کے بین بھٹا ہول کہ فھرت مرح م کی شخصیت اور خدمات کی جے بہت کا میں منظریں دور یک جانا ہوگا ہی خارزار داہوں سے دین تق کے مربرتا رکوگزدا برقامے مولانا احد می مرح م اس خارزار وا دن سے بہت کا میا بی سے گزدے اور جب آ ب سفر سفر آخرت اختیا رکیا۔ تو آ ب برآسمان میں مرسار مانھا۔ اور برندے مولانا احد می مردم ماس خارزار وا دن سے بہت کا میا بی سے گزدے اور جب آ ب سفر سفر آخرت اختیا رکیا۔ تو آ ب برآسمان میں مرسار مانھا۔ اور برندے موالے براست اپنے اس مارہ ہے ہوئے تھے ۔ اور ہرز بان سے یہ بات کل دی تھی ۔ کہ ایک خدا پر ست اپنے اس مارہ ہے۔

' آپ بدنے حالات میں ابدی ہدایت کے علم وارنتے آٹ سے سوسال پہلے کے لاہود پر ساھنے مسکھنے اور پھرحالات کا دخ تبدیل کرنے کی المی ککت پرنظر کیجے ۔ آپ کومولانا اجدعلی صاحب کی شخض ست اوران کی لامور تشریف آوری ہیں اس سکست کے جلی اثرانت و کھائی دیں گے۔

ان انزات میں اسلاف ولو بند بر غیر متزلزل یقی اسلاف کی مبرات علی میں کا فل امانت داری قرآنی درس حکمت کا نتیوع اور علما ، کرام میں دورہ قرآن کا ذوق سے گا۔ آلیف وا نناعت سے کام کی اہمیت مجا ہیں سے رابط عرف اورابل طریقت کے روحانی فیضان کے ساتھ ساتھ اسلائی خدمات کا اور اسلامی رنگ نظر ہے گا گئری خوام الدین کا قیام بنجاب میں اکابر علما ، دبو بند کا تعارف اورجمیت علمائے اسلام کے بلیٹ فارم سے اسلام کی سیاسی واز مجا ہم کبرشنج القنبر کے با قبات الصالحات ہیں۔ اس اہمال کو تفییل کے لیے اس بین ظری دور تک دیکھیے اور بھر حالات اور اصلاحات کا جائزہ لیجے جانے والے چلے گئے را اس اہمال کو تفیل کے لیے اس بین ظری دور تک دیکھیے اور بھر حالات اور اس کے دور کا بیات کی میں اس کی است کے دور جائز دور تن کئے ۔ جن کی تابانی میں اور حالات تغیر فیریر تنبی الی ہدایت المری میں اللہ عمر است میں تغیر فیریری نہیں مسائل اس جہتہ حیات سے جواب باتے ہیں ۔ الی ہدایت بہر سے بھراب باتے ہیں ۔ الی ہدایت بہر سائل اس جہتہ حیات سے جواب باتے ہیں ۔ الی ہدایت بہر سائل اس جہتہ حیات سے جواب باتے ہیں ۔ الی ہدایت بہر سائل اس جہتہ حیات سے جواب باتے ہیں ۔ الی ہدایت بہر سائل اس جہتہ حیات سے جواب باتے ہیں ۔ الی ہدایت بہر سائل اس جہتہ حیات سے جواب باتے ہیں ۔ الی ہدایت بیات ہیں ۔ الی ہدایت ہیں ۔ الی ہدایت بیات ہیں ۔ الی ہدایت ہوں ۔ الی ہدایت بیات ہیں ۔ الی ہدایت ہیں ۔ الی ہدایت بیات ہیں ۔ الی ہدایت ہیں ۔ الی ہدایت بیات ہوں ۔ الی ہدایت بیات ہوں ۔ الی ہدایت بیات ہوں ۔ الی ہدایت بیات ہیں ۔ الی ہدایت بیات ہوں ۔ الی ہدایت ہوں ۔ الیت ہوں ۔

بدولتے مالات سے متعلق ہوتی ہے تو تر ریت کی وسعت کا چرہ اور کھلتا ہے اہل تن کے ہاں مسائل بر لئے نہیں مجھیلتے ہیں المام این ابدی رہتی ہے اور وسعنت آشکار ہونی جاتی ہے۔

اکٹردیکھاگیاہے کہ اگرکسی دینی جلنے یا محفل میں حکام وامراد میں سے کسی کو وعوت دی گئی آو انہوں نے علماد کی دینی کوکششوں کو مراد میں سے کسی کو علماد کی دینی کوکششوں کو مراہینے کے سامند سامند سامند ایک اسسال م کوپیش کرنا چاہئے۔
اس محفل میں یہ بات صراحت سے میاں ہوتی ہے کہ بیان کرنے والے کے نزدیک علماء تراسیت سے انہوں کوسیمے ہوئے نہیں اوراہا منا مارسی کے موسے نہیں اوراہا منا میں مدے کا مازمنا کی وسے دیا ہے۔

جن حفرات کوقا نون اسلامی کی ندوین کے مختف ادواد کا علم ہے وہ جائے ہیں کر سے انٹرائن کا مخبقت ہے کوئی تعلق ہیں اہلی باطل ہمیشدا ہی تی ہراسی تسم کے آواڑ سے کھنے آئے ہیں اورحا لات نے جب بی کھی کرویٹ لی ان لوگوں کا خصہ علماء پری نکلام فخص جا تناہے کہ علما دہی انبیا دکے وارث ہیں اورامہتی سے علوم نبوت کا فیض آ گے بچیلتا ہے جب وارث تا اہل ہو تو مورث کا نا خود کسٹ جانی ہے اورسلسلہ آگے ہنیں چلما اسلام کے وارث نا اہل ٹا بت ہوجا ہیں تو متاع اسسلام خود مجود منا لیم سمجی جائے گا۔ اسلامی انرات کو ختم کرنے کے لئے علماء سکے قلاف برسموم پرا بہنڈ اسلسل ہو تا کیا جہ علما دکو برنا م کرہے کی ایک صورت دیجے آباد

ایک طرف نرکی میں اسنے بولے انقلاب کی ابتدا مہر دہی منی دو مری طرف نرکوں سے ملیادا ورمشا کے بیقے جواب بھی ساڈ ہ صدی کی نفذا سے شکھنے پراً ما وہ مذسختے ... وہ ابھی تک اصرار کر دہے ستھے کہ ترکی قوم میں وہی تو آمیں تا فڈسکے جائیں ہوشا می ادرکزالڈ اُ

انصان کوآ وازدی بچے کنرالد قائق کی وجسے ترکی کون می ترقی رکی اور نئے ترکی میں شامی کے کس سے دکا دی بہالا یہ بہا یہ باب کے کہ سے ترکی میں اڈانِ اور نماز نک عربی میں مدرہیں ترکی زبان میں ہرنے دکئیں اور یہ کیا ہیں تماز وا ڈان کے عربی ہوئے اللہ اللہ تا تو ہے کادہ ا دیتی تھیں توا ب ہی بنا ہیں کواس میں صابحب کنزالد قائق اور شامی حق پر بھتے یا وہ عدت بسندا تراک ہو نماز کا جی زبان بدل رہی اور میں کوارٹ نوان میں مداکا شکہ ہے۔ فداکا شکہ اور شامی میں مداکا شکہ ہے۔ فداکا شکہ ہوئے ہیں۔ فداکا شکہ ہے۔ کاب پھر ہوا یہ اورشنامی کی طرون لوسٹ رہاسے اور ا ذائیں بھر سر بی میں ہونے لگی ہیں۔ ابن نجیم اورشامی انقلاب ہر قربان مہیں ہوئے وانقلاب ایک طویل گروکٹس کے بعداصل کی طرف اً رہاہے۔

۔ نہورہ بالا تجدد لیسند کی علمی حالت کو دیکھنے علامہ شامی کو ساتویں صدی کا مصنف مکھ رہے ہیں حالا نکہ وہ تیرصوی صدی کے علیا لفائر الم بقے ۱۲۵۳ احدیں قرت ہوئے وہ کوئی رجعت لیسند فقیض تھے کہ ان کے مرتب کر دہ توانین ترکوں کو ترقی سے روکتے ہوں مصری تقاحو ان کی پوری نظر حتی ان کا اپنا موقف یہ تفاکر زمانۂ یہ لیے پر معبش اسکام میں تبدیلی ناگزیر ہوجاتی ہے تکھتے ہیں ا

وانت خبيريان كثيرًا من الاحكام تغيرت لتغير الازمان وشاى مدام صفي ١٢٠)

تدجید، اور تم جانتے ہی ہو کہ بہت سے احکام تبدیل ترمای کے باعث یدل جاتے ہیں۔

ملام شامی کے مزئب کردہ توائین کو اپنانے سے آگر ندہ ترقی کا دروازہ بند بہب ہزنا۔ مالات کے نئے مسامی پر پہلے فغی احولوں

الدین میں فی الجکہ اجتماد موسکتا ہے اوراس قیم کے اجتماد کو ترکی علا دنے کہی در وکا تھا جس شامی بر ابنیں ا صرارتھا وہ نو و عصری القاضوں پر تبدیل اسکام کی دا ہ بناچکے ہفتے گرکیا کیا جائے علماد کو لو بہی بدنام کرنے اور ننگ نظر قرار دینے کی کوششش چہنے سے جلی آ ہی ہے انگریزی نہند بہب کا یہ لازمی جز وہسے کہ طبا نے عامہ کو جس طرح بھی بن پڑھے منبر و محراب سے دور کیا جائے۔ علامہ شامی کوسانوی مدی ہیں ہے انگریزی نہند بہب کا یہ لازمی جز وہسے کہ طبا نے عامہ کو جس طرح بھی بن پڑھے منبر و محراب سے دور کیا جائے۔ علامہ شامی کوسانوی مدی ہیں ہے انگریزی نہند بہب کا یہ لازمی جز وہسے کہ طبائے ترکی کو زیا دہ رجعت پہندنا بت کرسکیں۔

ا کا برد پوئبدنے عبی شریعت کی وسیع داما نی پر بمیشہ نظر رکھی ہے عصری نقاعنوں کا پررا کیا ظاکیا ہے اور وقت سے نے سئے سنائل پر بخام المول تقدی روفنی میں مجتبدار نظر کی ہے یہ محتریت مولانا افتر و نسان مولانا مولانا

الارڈمیکا ہے کا نظام تعبیم علم کواس کی مسندسے آٹاررہا ہے اب بہسند انگریزی عمل داری برائے سے سوسال مہلے کا لاہو ان سے سوسال مہلے کا لاہو کی سے دوٹر رہے ہیں۔ حکمان قوم کے طور واطواد محکوم قوم کی آنکھوں میں ترنیت بن کرانز رہے ہیں مساجدا ور اطواد محکوم قوم کی آنکھوں میں ترنیت بن کرانز رہے ہیں مساجدا ور اطواد محکوم قوم کی تاکھوں میں ترنیت بن کرانز رہے ہیں مساجدا ور اطواد محکوم قوم کی تاکہ ان چڑا ہوں سے گرد مادکس کی جا یاں زیا وار اور کا وار اور اور نا وار طلبہ کو بھی وظیفے ملنے سکے ہیں تاکہ ان چڑا ہوں سے گرد مادن کرنے والا جی کوئی یا تی مزر رہے۔

پاں کچردین کے نداکاران چا یوں سے چھے پڑسے ہیں۔ یہ علمائے تن اپنی ہرسہوات کو قربان کرسکے حکومت کے عماب کا مردب نے بھے بھٹے بین کہ انجی نکہ قرآن و حدیث کی تعلیم کیوں جاری ہے۔ یہ اسسالی کا عجازہ ہے کران ہوریٹ پنوں کے زبان وقعم سے ایس جی انگریز فالف ہے انگریز کا بھا ہتے ہیں۔ کبھی یہ پراپگٹٹڈ اکر کے کہ علما وانگریزی پڑھے ہیں۔ انگریز فالف ہے نیک برائی میں بڑی رکا وط ہیں اور زمانے سے تنا فول کو بہیں سمجھتے بیکر کے نقر ہے بیطے ہیں۔ کی میں بڑی درکا وط ہیں اور زمانے سے تنا فول کو بہیں سمجھتے بیکر کے نقر ہے یہ بھے ہیں۔ کچھی برامت و وحصوں میں برط گئی ہے۔ وزیری تعلیم کا طبقہ آ ہت آ ہت آ ہت وزین سے بیکسر مود ہور کا ہے۔ حکومت انگل نے سے کھی مرد اس مثنی پر میل سکی باران رحمت کب پہنچے کے بہت صرف اس مثنی پر میل سکیں گے جس کے لیے انہیں وطالا گیا ہے معلوم بہیں ان تک اسلام کی باران رحمت کب پہنچے

گاوران کی دین تعلیم کے لئے کہ کہیں کو ئی حرکت پیدا ہوئی۔

انگیزوں نے تعلیم میں یہ تہدیل اس لئے کا تھی کرے ہما ہ کے تئے بنا کج ان کے سامنے تھے اس سے پہلے وہا کا کہ ان کے سامنے تھے انگرزی کو ہیں میٹ میں بوسکتے تھے انگرزی کو ہیں میں نظام تعلیم دو شاخہ نے تفاع کی اوروسوم ملک کے جانے والے لاگ باقاعدہ لوگ بہر مرکا ری ملا ذمتوں کے ورواز سکھل الذی رہی دو ور سے علوم کا ذریعہ زبان تا رہی اورار دو تھا اس طرح کے بیٹے ہوگوں بر مرکا ری ملا ذمتوں کے ورواز سکھل الذی رہی ہو گئے ہیں ایسے حالات بر سام الات بر سام کو ایس کے ایس کو گئی ہیں ایسے حالات بر سام کو استحمار کو استحمام نہ لا مالی اس صورت حال نے ابنی درس کا ہوں سے ایسے لوگ بر سام ایس کے اس میں ایس کا تطام تعلیم نہ بدلا جائے استعمار کو استحکام نہ لا مالی انگریزی تعلیم لوزی کو ذریعہ تو بول میں مولی اور میا حق میں کہ کے دو اور انسان کی میں اسکولوں میں حم کی اور انسان میں حکول میں حم کی اور اس کا تطام تعلیم اس تناونہ بن سکیں سکولوں میں حم کی فاری الرائز کی سام تین کو در ایس کو انسان میں مورک کی تھا ہم کو اس تندہ سے مرس عام حقے رہے انسان میں ہور کی اس تبدیل کے بہدئوم کے بہتریں دماغ فیروں کے سام میں بودر میں مورک کی بہدئوم کے بہتریں دماغ فیروں کے سام میں بودر میام حقے کہ گیا تظام تعلیم کی اس تبدیل کے بہدئوم کے بہتریں دماغ فیروں کے سام بھی بات میں بودر میام حقے کہ گیا تھا تھا تھا ہما کی اس تبدیل کے بہدئوم کے بہتریں دماغ فیروں کے سام بھی بودر میام حقے کہا گان تلام تعلیم کی اس تبدیل کے بہدئوم کے بہتریں دماغ فیروں کے سام بھی بودر میام حقے کہا گیا تظام تعلیم کی اس تبدیل کے بہدئوم کے بہتریں دماغ فیروں کے سام بھی بودر سے مرس عام حقے کہا گیا تھا مو تعلیم کی اس تبدیل کے بیٹریں دماغ فیروں کے سام بھی بھی کے اسام کے سام کے بیٹریں دماغ فیروں کے سام کے بیٹریں دماغ فیروں کے سام کی کھی کے دوران کے سام کی کو در سے مرس عام حقے کہا تھا مو تعلیم کی اس تبدیل کے بیٹریں دماغ فیروں کے سام کی کھی کے دوران کے سام کی کھی کے دوران کے سام کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کو دوران کی کھی کے دوران کی کھی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کھی کے دوران

ن تربیت میں رہ کر حکوم ہ ن کی مشیعزی میں چورا ور وین کی تختیقی روشی سے دور ہوئے ہے۔

ان حالات میں ضروری محاکہ ان اواس نسلول کواہت میں حکومت کی المہی حکمت کے ندلیاہ ان حدث تحت کی صف سے سرکتے ندبائیں علما ان اس اوام کر دوالا کو میں ماہ کی المبی حکمت کے بوجیں اور میں جو لوگ آجے بوجیں اور ان کے تعاملا کی اور علم میں رابط پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اس کوشش میں جو لوگ آجے بوجیں اور ان کے تقانلا تقانلا تقانلا تھا کہ وہ نیو علم دیں میں بوانے القدم ہوں مہا دانئ نساوں کواہتے تربیب کرتے نئے وال کے قریب جا پہنچیں اور ان کے تقانلا

کے مطابق خود اسلام میں ہی ترمیم ہونے گئے۔

مالات کارخ تبدیل کرنے کا اہل حکمت نے شنخ البند حضرت مولانا محود الجسسی کوعلی گڑھوکا کی کا طوف متوج فر بایا آپ علی گڑھ الجھ الدے آپ سے سامتہ علا دو ہوبندی ایک مجامعت نفی آپ نے البند حضرت مولانا محل کو کا طعب کرسے کہا کہ بہن قرم کی مناع کم گشت کو بیاں تلامش کرنے آبا ہوں اور آپ نے اس جدید وانسٹ کدہ پر کیا جا مذا ندا ذہیں عارفان نکاہ کی آپ نے نوجوانوں میں اسلام سے والبسندگی ا درانگریزے آزادی کی ایسی روح جدیکے اس جدید وانسٹ کدہ پر کیا جا مذا ندا ذہیں عارفان نکاہ کی آپ نے نوجوانوں میں اسلام سے والبسندگی ا درانگریزے مواقع پیشر آسے قدیم وجدید کے اس دلیطے کی ضرورت پر شیخ البند کے بعد است سے زیادہ تو جران کے نامورش گردمو لا ناعبدالشرندی گا اُلی اندر مسل کر دمو لا ناعبدالشرندی گا اُلی اندر کسس کہ مولانا میں سال سے زائد مدرت برشے اہدر کا اور ویران کے نامورش گردموں نہا جا ہے تھے کو فیاد موری نہا ہوں کے طور پر بنیا کی اور دی اور دینی اور دینی اور دی اور دینی اس کا میں کو اُن جینی والبلہ پر پر دار دینی اور دینی کو تھا تھی کی تھا ہو اور دینی اور دینی اور دینی اور دینی اور دینی اور دینی تو دیند میں اس کا میں کو اُن جینی کو تین جیا سیاس کے نامورش کی دوران اور نا ور دینی اور دینی اور دیا کہ میں دوران کی تاریز دین اور دینی اور دینی کی تو سیاس کی تو بینی کو دین کی دورت کی اور دینی کو دین کی دورت کی کا مینی کو دینی کو دین کا مینی کو دین کا در پر برانی کو دین کو دین کا اور پر برانی کو دین کا کا در پر برانی کو دین کو دین کا کا در پر برانی کو دین کی کو دین کا کا در پر برانی کو دین کا کا در پر برانی کو دین کو دین کا کا در پر برانی کو دین کو دین کا کا در پر برانی کا دوران کو دین کو دین

الم المام شرد کاردیا - پھر آپ نے و دنواب شاہ میں ایک مرسے کی بنار کی ۔ وہاں سے مفرت ندھی ہے آپ کو دہی نظارۃ المعارف میں بلا الم یہ حضرت سندھی شنے کا بل بحرت کی ۔ تونظارۃ المعارف کی ساری ومدواریاں آپ برآگیل اس دوران آپ شیخ المبند مصرت مولانا مجدود الحق کی تحریک بنجی رو مال سے دکن بن چیچے شعے ۔ مولانا احمد علی اس محریک میں گرفتار ہوئے دہی سنتمد اور لاہورنظ بندرہے ۔ رہا کی پرانگریز سکومست المرائی میں موالی المرائی میں موالی المرائی میں موسے دہی سنتمد اور لاہورنظ بندرہے ۔ رہا کی پرانگریز سکومست المرائی میں موسے دیا جائے ۔

المون المدات مولانا المرعلى كالرميل معرات المون الميدالله من المال المقت الميدالله المورة الم بذير بوط الموراكس وقت كن حالت المين المراك المعرف كالمرميل معرات المعرف الموراك المعرف الموراك المعرف ا

ا میں شیرانوالہ دروازہ مسجد لائن سمان خان میں عمر سے ان ونوں مبر بہت ہوئی تی عصری ا ذان ہوئی تو کچھ و فتری طبقے کے لوگ بھی نماز پر بینے کے لیے آگئے۔ امام نے نہایت مشفقاً ندائداز میں کہا ' بڑا میں بہاں قرآن پڑھا تا ہوں کوئی نبس نہیں ابنا۔ وفتروں اور کا کجوں سے فراغت کے بدتم جس وقت یہاں آسکو میں تھیں قرآن پڑھا سکوں گا۔ تہا درسے حالات اور اوقات کے مناسب ایک مختصر سانصاب بھی بتحریز کردوں گااس سے تم ای دینوی تعلیم اور سرکاری ملازمت سے ساتھ ساتھ کھواپن دین قدروں کوجی یانی رکھ سکو کے۔

سے آئی دیتوی تعلیم اور سرکاری طازمت سے ساتھ ساتھ کے اپنی دی قدروں کو بھی بانی دکھ سکو سکے۔

میرا ہور میں مولا ماا جمع علی صاحب سے دین کام کی ابتدا ہتھی ۔ آپ نے ابندا ہیں درس نظا کی کا مدرسہ کھو سانے کی بجائے سنے تعلیم یا فتہ طبقے میں دین موسنے میں دیا دہ ولجسپی کی ۔ لوگوں کو براہ واسست، قرآن پاک سنتے کی دعوست دی ترجہ فراتین میں دلجسپی پیدا کی ۔ بہا ہے کہ کہ الاہور کے جبر یا قتیم یا فتہ طبقے سے کہے افرا وقرآن پاک سے گرد جن کر سے فرآن کریم ایک کتاب صدی اور پیام زندگی سے طور پر متنار ف بوسنے دکا ۔ اور دیکھتے میں بینیا میں بھیل گیا۔

ای دیکھتے اور دکی بیشتر مساجد میں فرآن پاک سے درس نشروع ہوگئے ہے سے اسلام سے جل کریچر سادے بنجاب میں بھیل گیا۔

بهندوستان پی به انزیم قرآن کریم کے سفظی اور با محاورہ اردو ترقیے کئے ۔ بہ تراج دقت کی منہ بولتی شاہ سند میں کیا تھا۔ آب کے بیدٹوں شاہ بنج الدّی اور کا اللہ کی ای تکریم حرجان مولانا جیمالٹر سندھی تھے ۔ آب کو قرآن باک سے داہا تا محل قرآن کی کری قرآن باک کے گرد جن کرنا حذوری ہوگیا تھا یہ سن ہ ولی اللہ کی ای تکریم ترجان مولانا جیمالٹر سندھی تھے ۔ آب کو قرآن باک سے داہا تا تھا کہ سندھی نے مختی تھا۔ آپ قرآن کریم کو کمآب انقلاب سیمیت تھے ۔ حضرت شیخ الهند نے آپ پی قرآن ہی کا عجب فوق بیل کر دبا تھا ۔ مولانا مندھی نے قرآن کی کی سورت سورت اور کو ع کری عنوان خلاسے اور منقاصد اپنے جن طلبہ کو یا دکرائے ۔ ان بی مولانا احمد علی صاحب سر فرست سے ۔ آب نے اپنے ملف اور منقاصد اپنے جن طلبہ کو یا کردی گردی گردی گردی کری ہیں اور سب اسی اجمال کی تھی اس سے ۔ آب نے اپنے ملف اور منقاصا میں کہ کہ کہ تعلیمات سب قرآن پاک سے گردی گردی گردی کرتی ہیں اور سب اسی اجمال کی تھی کو کی سب کشن کی ند کرسکتے تھے نہ کو کی مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے اس مرکز علم سے کنا مدی کرتی تھا میالا سے کا تقاصنا مقاکم مسلمان کو قرآن کر بیم کے گرد جم کیا جائے اسی قرآنی و موت کورے کرمولا کا احد ملی لاہور میں ہوکر کرد ہے گیا جائے اسی قرآنی و موت کوری کی زندگی کا محد رہی کی ب انقلاب متی ۔

قرآن پاک کے ترکم ونفیر کے ساتھ آپ قرآن پاک کے اعتبار و تا دیل سے بھی خوب واقعت تھے ال مطابی برآب کی گہری الموعی نزان وحوت میں عصر حاصر کے مصداتی آب کسٹس کرنے میں آپ کو بڑی مہارت تھی آپ المبنیں تفییر کے نام سے منہیں الاعتبار و

الناويل كے عزان سے ذكر كرتے تھے حكيم الامت صرحت مولانا اشرف على تفا لوئ كونتائج وعبر كے اس انداز سے اقلال للا آپ نے فرما باکہ مولانا احمد علی اسے الاعتبار واتبا ویل کاعنوان دے کرگر دنت سے بحل گئے ہیں۔ آپ نے فرما باکہ مولانا احمد علی اسے الاعتبار واتبا ویل کاعنوان دے کرگر دنت سے بحل گئے ہیں۔

مولانا احمد على صاحب في صحرت شاه ولى التدا ورمولانا عبيدالترسرة الذا

میں مورت مورت اور رکوع کے عزالی خلاصے اور مفاصد مہابت ایجا زاور سادہ زبان میں ترتیب دسے جہاں جہاں معمران ار موضوع پرجع دکھائی دیئے ان کی موصوع وار طویل ا درمفصل فہرست ا چنے حاسمت پر جمع دکھائی دستے ان کی موصوع وار طویل ا درمفصل فہرست ا چنے حاسمت پرجع دکھائی دستے ان کی موصوع وار طویل ا درمفصل فہرست ا چنے حاسمت پرجع دکھائی دستے ان کی موصوع وار طویل ا درمفصل فہرست ا ے ہمکن پربیزی جائے اس لئے آب مے ترم فرآن پر ہرسائک سے علماری نا نید حاصل کی آب کی بوری توکسٹس تھی کرفران باک کا اگر ا مامل توم کے سامنے دکوسکیں۔

ر آپ جب به سارسے مسودے تیار کر بچکے توانہیں سے کر دیو بند پنچے - دیو بند میں ان دنوں محدث کبیر حصر سنٹ مولانا سیدانور شاہ تنخ الغر معرست مولانا شبیرا جمدعثها فی اور شیخ الاسلام حفریت مولاناصین اجمدید نی کا دور دوره نها - آب نے یہ سب مسودات ال حفرات کے مایا رکھ دسیے ۔اورتبایاکہ انہوں نے یہ فرآنی محنت مولانا عبیہ الٹرنٹی کی نعیماست کی روشی ہیں مرانجام دی سے مولانا ضعی پرحج نکرسیاسی افکادالر شنے ۔اس سیے میں نے ضروری سمجا کرخانص دین نقط نظرسے عبی اس قرآ نی خدمت کا جائزہ لیا جائے ۔اگر اکا برویو بنداس کی تصدیق فرادی تھا شائع کردیں سکے ۔ وگرنہ وہ بہمسودات میں چوڑجائیں سکے ۔بیران کی امنیں کوئی حاجبت سہوگی ۔

اکابہنے ان کی تصدین کی اور حضریت نشخ التقنبہ مرکز دیو بندسے تصدیق سے کرلاہور والیس ہوئے اس نرجے اور پخشبے کی اشاعت لام ىزھرف انشاعت كى بلكه درس و تدريس يس بھى قرآن كريم كا ذوق بزارول مسلمانوں كے دل ودماغ بيس آبار دبا -

حضربت مولانا احمد على كوالتدتعاك في العام وتفل ك ساتحة تفوس وتواضع عا خسب الامال كيا نفا - حضريت مولانًا عبيد النُّد سندهيُّ كمه نظر مايت وخيالات إيراً

اسلاف کی میراث علمی میں اما نتداری

نے ابنی کوئی آمیزش شک جوال کی باست نمی ان کے نام پر کی جوابی باستھ ۔ وہ اپن دمہ داری پر کھی ۔ اور اسپیٹے دنیا لاسے پیں بھی اسپنے آپ کوآزاد رکھا ۔ بکہ برموضوع پراکابرملیا واُست سے ساتھ سہنے کی کوشنش کی ۔مولانا عبداللہ سندھ سے ایک شاگرد علامہ موسی جا رالندجی ستھے ۔ اِفولاک اس درجہ میں مخاط نہ رہے ۔ا درکئ اپنی باتیں انہوں نے مولانا شدھ سے نام سے کر دیں ۔مولانا سندھ سے نام سے انہوں نے ج نفسیرے کھی المالا خودزنده بوستے توشایدانیں الاعتباروالیاولیسکے سواکسی اورنام سے پیش نرکستے مصرست مولانا احدی صاحب سنے کئ مجلسوں میں فرایا کہ جاسی کے بارسے میں مولانا عبیدالندسندھ وی عقیدہ رکھتے شتھے ہجود و مرسے علماء ویوبند کلسہے ۔ مگرافسوس کہ موسی جارالنگ ے كمدكر توگوں كومغالط دسے رہاہے مولانا سندھى كے نظریات وعمالد وى اس جو ميں سنے حاشنے فران ميں لكھ دسية إلى -

جا مع مسجد شیر انواله میں روزان درس فران کے خضرت مولانا اندعلی کوروزاند درس قرآن سے بجیب شغف تھا۔ آپ کا نثانا معرب مسلس ماں میں اتبدار خالق میں این کا بیان کہ میں دن میری دفات ہو۔ اس دن کا درس قرآن بھی میں نے دیا ہو۔ آپ کاللا

بهست ساده سیس اور روان بوتاتھا۔ خالٰق ومعارف اوز کمتر آفرینیاں آب عام مجانس میں پسندنہ فرماتے ہتھے ۔ آپ کی رائے تھی۔ کہان باریکوانا میں روق رقعین میں قوضر وراضا فرہونا ہے ۔ نیکن ملی زندگی کوکوئی آزیانہ ہمت نہیں منا - النی بیغام اصل میں زندگی کا درس ہے ایک راہ مل ہے۔ قانا

ال يم صنى طود بركسته بين المبين موصوع ا ودمقا صد ك طور براينا أصحاب كرام كاطريق نه تعا \_ تب كاس ساده انداز بيان مي عجيب تا يَتْرَقَى اب تكفير سأكيا ركم آب كي مطفع كاكو كُ تَضْ يُحرَمِي اس عطف سد بيم ابوجد بدتعليميا فته أب تراس ما ده بیان سے محسب نقوش ا ترنے علامہ علا و الدین صدیق سابق دائس جانسلر پنجاب یونیورسکی اور ڈاکٹر سیدعبدالند سابان پرنسپل فع الهورجي مدية تعليميا فت تعزاست پردي بياب شيرانوالد كه اس طفرقرآن سے گُل نفی -اس درس میں میسیوں آدی کا غذ قلم سے کر منتفت اور بورسے درس کوقلم بند کرتے مجربہ تخریرات آسے جاتیں اورمعلوم نیس لاہور میں کتنے گھر معین ده دوس «برایاچاما ورسنت والول کوابری سیانی اور میتیت خدادندی کی دولست لمی مكرامرك كي سا لامنه د وري قرآن عرب شاه ولا الله كا مكرا و دماه ين يورا قرآك باك بوحاديث شف يه مكرام كر برسال ودماه ين يورا قرآك بوحاديث شف يه مكرام كرام كالله كا مكرام كالله كا مكرام كالله الله منه و و الله قرآن بعبرت كا وح آئینہ دارتھا۔ یہ دورہ دیمنیابی سے متروع ہوکرڈ دا نقعدہ پرخم ہوتا نیم ہر آپ انہیں دہ سندعطا فربائے جس پرمحدث کببرا کام العصرمولا نامبر مشروعہ ناه صاحب تتيح انتعنيروالحديث مدان أشبيرا تمدعثنا نيشيخ الاسلام مواذنا سيرصين احديدنى إدريمكم الاسلام مصرست مواذنا قارى محدطيب حكب وستط بوستے بیاس بات کا انشارہ نھا ۔ کرعلماء کی بیجا عست کو لئن جاعظ بیلکہ بیرسب نا فلہ حصریت شنخ البندشکے دم تدم سے رواں و وواں ہے ا نداز تفسیر کا ایک عمید اسلم کی تیسویں پارے کی کھ سور میں شائع بھی کیں تفنیر کے ساتھ ساتھ الاعتبار واتبادیل کا ماتھ كالادرسنة تعاصول معمطابق نقسيرا كب سنة الازمين بيش كاربه تعنسرعام لوكول ك مدارك سنة كيمدا دين نفى - اوراجعن اكابرجى است عام مِي نَعْ كُنْ مَرْسِيعِة ستع - اس سيه آب سنه اس سلسله كواور آسكه مذبرها ياآب، فراست عيد كان تفسيرسن مجه انخادا مست زباده م يس تغنير سي ايك العملاف اور برسے داسے شائع لذكرنا إى بہتر ب حفرست مولانا احد علی کی دین اقتصادی الدرسیاسی فکرکامرکز مفرست شاه ولی الله محدسن ماه ولى التركا بيغام انقلاب د بلوی کی داست تھی مصربت مولانا عبیدالتوشدی کی نظرنے اسسے ا و رجلابحش تھی مولانا الله الهودين يبيد بزرگ بين جنوى تنه و ولى الله كى كما سبيخة النه البالغ كوباقائده تصاب بين واخل كيا - دوره تفسير يرسف واست علماء سے اسے سبقاً پڑھتے اوردی فکروووق رسکھے واسے غیرعربی وان حفراست اورجدیدتعلیمبانتہ لوگ اس کے درس وانش بربر دھنے دفت کی بردی سخریک برنعره آزادی ادر بردین سیاست کی آبیاری ملقه ضيرانوالسسيريوتى مولانا عمدعى جوهرمولانا عبدالشكود ككصنوى مولانا حسرست موبانى فاكثرعلامدا فبال مولاناعطاءالنذشاه بخارى مولانا ظفرعلخل تحرك ستظيم سردادا جمدخال بتيانى حصرنت مولانامفتى مجدحت بإنى جامعه اشرنبه لاجو رسرعبه القاور دا درملونا والأوغزنوى خليفه مشجاع الدياه أغا شويستس میرل این لائنوں میں کام کرتے ہوئے تھنریت مولانا احد علی صاحب کے پاس مبتوروں اور دعا وُں کے بیسے حاصری دیتے اوراس طح رست مولانا كا صلقة شير إنواله دين اور مى فكر وعمل كاعجيب كل وكلزار بنار بهنا مع مجاہرین سے رابطہ عمومی صفرت مولانا سماعل شہید کی شہادت کے بعد تحریب جہادد بگی تھی۔ گر کمیرخم نہونی

و مکر بقول ہنٹر میر توریک قائدین کی زندگی وموت سے مہت آتے جابی تھی ۔ آزاد قبائل مجاہدین کے کیمب کی پشت پناہ سے سے سے سے

الندر کاسکیب سے بہت قریب کارابط رہا۔ مولانا عبیدالتُد مندی فراتے ہیں۔ ویاغتان ہنجے ۔ توانہیں بن چلاکہ تی الهندک الله المدر کے اسکیب سے برابر وابط تھا۔ اور آپ آیا کہا مندن صدی سے اس کیم ب سے برابر وابط تھا۔ اور آپ آیا کہا مندن مندی سے اس کیم ب کے اس کیم ب کی اعداد کر دہے سے مولانا اتحد علی صاحب کی مسلسل مالی اعداد فراتے دہے۔ یہ منت انگریز تکوم ست سے میع قدراذ ہیں رکھی جاتی ۔ اور ان بر خلوص کوششوں کا صدائیا کہ میں کے مسلسل مالی اعداد فراتے دہے۔ یہ منت انگریز تکوم ست سے میع قدراذ ہیں رکھی جاتی ۔ اور ان برخلوص کوششوں کی ان اور ان برخلوص کوششوں کی ان اور ان برخلوص کوششوں کی مدر ان کا دکر کے کرئے گئے المالی ان می بدین سے امیر سے ۔ ان کا دکر کے کی ان المالی ان می بدین سے امیر سے ۔ ان کا دکر کے کی ان المالی ان می بدین سے امیر سے ۔ ان کا دکر کے کی دی المالی ان می بدین سے امیر سے ۔ ان کا دکر کے کی دی المالی ان می بدین سے امیر سے ۔ ان کا دکر کے کی دی المالی ان میں بدین سے امیر سے ۔ ان کا دکر کے کی دی المالی ان میں بدین سے امیر سے ۔ ان کا دکر کے کی دی المالی ان میں بدین سے امیر سے ۔ ان کا دکر کے کی دی المالی ان میں بدین سے اس کا دی کو کے کی دی المالی ان می بدین سے اس کا دی کر کے کی دی المالی المالی ان کی میں میں میں کی دی المالی کی دی سے اس کا دی کے دی سے دی میں کی دی سے دی میں کی دی سے دی میں کی دی سے دی کی دی سے دی میں کی دی سے دی میں کی دی سے دی کا دی کی دی سے دی میں کی دی سے دی میں کی دی سے دی کی دی سے دی کو دی سے دی کی دی سے دی کھی کی دی کی در اس کی دی سے دی کو دی کو دی کی دی کے دی کے دی کی دی کے دی کی دی کے دی کو دی کی دی کو دی کے دی کے دی کے دی کی دی کی دی کی دی کی دی کے دی کے دی کے دی کے دی کے دی کے دی کی دی کے دی کی کے دی کے

دعه مرق بین جی موجود ہے۔ حضرت مولانا ان کی اور طرت و ندر تی کا فیصنان صنرت امرو کی اور حضرت و ندر تی کا فیصنان از ان ان گیک ددد کی پوری بساط سے با دجو داصل مسبب علاما

عرص مرد کرتے ہیں بھران کی ہمت ہمتن اس کے در رہت بدد کا دین ہے ۔ ادر دہ آی ذات باری سے اشر قبولیت کی ۔ بھیک الخ بر بھر دسکر کرتے ہیں بھران کی ہمت ہمتن اس کے در رہت بدد کا دین ہے ۔ ادر دہ آس ذات باری سے اشر قبولیت کی ۔ بھیک الخبار اس نظر فرکز میں حتر دری ہوجانا ہے ۔ کر ان کی روحانی اور حقاب دین ہو حضرت مولانا اجد علی صاحب نے حضرت امروثی اور حقاب دیات الله اس کے خوات بہاں بھیلے کہ لوگ اطراف ملک سے آپ کا بھر دوحانی فیض حاصل کیا ۔ اس فیضان نے آپ کی نظر فوکل کو اور حلا بھن اور اس کے خوات بہاں بھر ہے کے کہ دوالی الله کا ایک حلقہ قائم ہوگیا ۔ آپ کی سے بلس ذکر اب نکہ اور اس کے کر داہل الله کا ایک حلقہ قائم ہوگیا ۔ آپ کی سے بلس ذکر اب نکہ اور دولی اور اس کی سریری فرمانے ہیں ۔

سے اور حضرت مولانا عبید الندانور اس کی سریری فرمانے ہیں ۔

ا بعض الله المدعلي المرب المعالي المرب المدعلي المرب المدعلي المرب المدعلي المرب المدعلي المرب المدعلي المرب المدعلي المرب المعالية المرب المرب

اوسادی ہدایت پہنی ہونا چاہیے آب نے اس کے بیے جدو جُدی ترج تفتی زبان اور مفت روزہ خدام الدین سے اس فرورت اور ساوی ہدایت پہنی ہونا چاہیے آب نے اس کے بیے جدو جُدی ترج تفتی زبان اور مفت روزہ خدام الدین سے اس فرورت اس ورج ہ پوراکیا ۔ آب کے اس کا وراخلاں ورافلاں ور افلاں تو اس من من ایک بھی ہے افران سے بہنے سربیدا محمد خال اور سول کے نام سے اب بیسکہ نباط میں نباط میں اپنے افری کے اس من اور خال میں اپنے افری کے افران کے در افران کے در افران کے در افران کے در اور افلاں ور افلان ور ا

ال حالات کا مولانا احمد علی صاحب کے ذائن برخاص افر تھا ۔ آپ کو شدیدا صاس تھا۔ کراسلام کوخدااوراس کے رسول باک کے نام عنایت آسان اور سادہ انداز میں بیش کیا جائے ۔ یہ دین فطرت ہے فود لوگوں کوجذب کرے گا دبن فطرت کی آواز انٹر دینے میں کسی خاتی العالى اورتغرير علم جديد كى عماج نهيس-

ہ جاتی اور تعیر پر ہم جدید فاحات ہیں۔ بہ جاتی اور تعیر پر ہم جدید فاحات ہیں۔ فردت و قت کے مطالبق تعب بلیغی رسائل ہے ہے۔ نے مختلف موصنوعات پر چنیس کے ذریب مختصر سائل تصنیف فرمائے ر بیال دقت کے اہم موصوعات پرلینے ایجازوا نعتصار سادگی اورروا نی ادرجامبیت میں اپنی مثال آپ ہیں ۔ آپ کے ترجمہ فرآ ک کے رع میں ان کی میسوط فہرست دی گئے ہے ۔ عقائد معاملات عبادات اصلاح معاشرہ اور نضائل اخلاق سے ہر اِب میں ان میں صبح دین رہنما أن

اسلامی لٹریچرکی آفاقی مایٹراس اصول پرجنی جلی آئی ہے۔ کہ دعوت بیش کرنے والاخواس پر کوئی اجرست سر سے اس دین آواز براس کی کوئی رائمی مقرر سرمو۔ دین کی آواز بینمبراندا تبا

رلای لٹریجر کا اسسلامی رنگ

ے المے اور بغیراندا تباع پری ختم ہو۔ نخارسن پیشہ سلفے جواسلامی دھر پیچین کرنے ہیں دیدہ زبب کتابت و طباعیت اور زرق برنی ظاہر م ا دود من الري كا وسعست بوتي ب - اننابى ب دين مين اوراضا فه بوتا جاناب - ا ورد نيا حيران ب كدسالها سال كا ان كوشت وا ئے : صنون میں کیوں انقلاب بیدانہیں کیا ۔مولانا اجمدعلی کی اس اصول پربوری نظرینی ۔ آب سے اعلان فرمایا ۔ کہ جواسلائی اطریح پیس سے متحریر کیا بداى كى آمدنى كاكونى بيسيه مجدى إورميرى اولاد بريمينته كے بيے حوام سے ابنى اولا دكو وصيدت فرما كى - كه ميرسے بعد سى مطبوعات خلام الدي ہ تعادا کو فاصر خین رسالہ خدام الدین میں تھیں لینا ہو نوتیسنت ا داکر سے لینا ہے۔ آب فرمانتے ہیں کہ وعظائِر آنفر رَبِرِ نَسْرِ اِجرت لبنا جا کر نہیں ۔ ا

**(نوسے) حکیم الامست حضرت مولانا اشرن علی تفا ۔ نوی آواس احتول میں است**ے آگے نکے ہوئے سنھے کراہیے۔ سنے اپی نصنیفات الكرك توق كالسن البين الم محفوظ نهيل كية - اورالله نغاسط في يجران يس عجبيب بركسة عالي أيك كن ب كوبي يبيع بهشتى ويورآب اندگام من وتیا کی ستره زبانون می منتقل بودیکاتها .

انب فرام الدين كا قب م الريق المكان فرات كونزتيب مين عدام الدين قائم كاآب المجن خدام الدين قائم كاآب الجمن فدام الدين كا في المرام الدين كا في المرام الدين كا في المرام آپ نے اآپ کی اولا دمیں سے کسی نے آج تک اس انجن سے ایک جیسے کا نفع بھی نہیں لیا ۔ آجن اسے وائرہ کارمیں عملی سیاست سے پیشزک طرف دی ہے ۔مولانا احدعلی صاحب نے ہمیتند کوسٹسٹ کی کہ خدام الدّین سے پلیٹ فارم کوفرقہ وارانہ انتشارا ورسیاسی معرکہ اُدا لأسے مخوط رکھا جائے ہیں کا مقصد گھر گھر دفتر و فتر اور تعلیمی ا ماروں میں خانص دینی دعوست بیش کرنا اور راہ عمل کی فضا ہموار کرنا ہے ۔ المخن خدام الدين لا بورسك زيراستمام لا بوربين بملا جلسه عام نفا يجس مين محدث آپناب میں اکا برعلماء و**بوبند کا نعا**ر نسب كبيرحصرت مولانا سبدا نورنناه صاحب تتيخ التقنييروالحدبيث مولاناتنبيرا حمد

نمائی السلام صرست مولانا سیرسین احدیدنی جیسے اکابرتشریعیت لاسئے -اس سے مدّنوں بیہنے دارالعلوم دیوبندکی علی شہرست پہال تک مزبر: بخيالة في ميكن الى بنجاب كوقريب سيدان اكابركو ديكھنے كا انھى موقعہ بنه الاتھا - حضرت مولانا كى كوستسنوں سعے اہل بنجائب اكابرعلماء انت سے رو شناس ہوئے اور اپنی جلسوں کا تمرہ تھا کہ علامہ ڈاکٹر اقبال کو اکابر دیوبندسے علی فیفن کی دولست ملی۔

الما احد على مولوى نائب ناظم نظارة المعارف بسرني خبيب الله آف باجو حك ضلع كوجرا نواله

ا - مولوی عبدالندمند حمی کابل میں مولوی عبیدالند (سندحی) سے جونتا وسے اورخطوط لایا نفا - وہ ایم اجمدعلی کے بیستے رجی نیا خلوط وغیرہ کمنوب ایم میں مصیک نقیبم کرا دیئے تھے ۔ اس کا دابط می الدین عرف برکت علی بی اسے آف فضو دخواج عبد الی آف گور دامپولا کا مساور الدین ابوا لکام آزاد (مولانا) حسرت موہا نی دغیرہ سے نفا ۔ لاہون ضلع گور دامپیورسے اسے آفے جانے کی ممانعت کردی گئی ۔ بعد میں ضمانت پر اسے مارچ ۱۹۱۶ ویس رہا کر دیا گیا۔

۲ ۔ جذوربانیے کی فرست میں وہ کرنل ہے ۔ بعد کی تحقیقات سے نابت ہواہے کہ ایم احمد علی اسحا واسلامی کی سازش جاد کا ایک مرتفانظار آہ المعارف میں اس کی رہائٹ کا ہ و قیا قرائٹ استیں کے بیے سلنے اور ساز شیس گھرٹنے کے بیے مرکز کا کام دی نئی ماہا ان علی تاہا تا استون کی اسلام میں تھرا کرنے سے استیار نے استیار کی مندرج سختی بہت واسے سازشی اس میں تھرا کرنے سے ﴿ ریورٹ ی آئی ڈی مندرج سختی بہت المندصفی میں مولانا احمد علی مخریب آزادی کے ہراول وستہ بس کس بے جگری سے اوٹ آپ الا عبیداللہ سندھی محد تشریب کس بے جگری سے اوٹ اسلامی و بن سنے الا عبیداللہ سندھی محد تشریب کی ایک دا ورسیاسی و بن سنے الا عبیداللہ سندھی محد تشریبی المندے کے ہما یہ سندھ شاگردا ورسیاسی و بن سنے الا مسید اللہ سندھی کے ہما یہ نام دا ورسیاسی و بن سنے الا مسید اللہ سندھی کے ہما یہ نام دا ورسیاسی و بن سندی اللہ سندھی کی سندھی کی مسید میں پڑھایا تھا۔

تقتیم ملک بحد مولانا جد ملی جیست علی ، بند کے تمبر نقے تقتیم ملک کے بدر حضر سنت مولانا حد کی بخت نے مولانا اجد علی حات ولائم میں اور جسست علی ، بند سے توسط بچکاہے ۔ اب آپ پاکٹان کی بہو داور استحکام کے بیے حضرت مولانا فی اس و مکھا کہ تقتیم ملک کی خدمت کریں آپ نے یہی لکھا کہ تقتیم ملک کے میں شامل میں شامل بورکا ہے ۔ اور اسلام کی خدمت کریں آپ نے یہی لکھا کہ تقتیم ملک کے خلاف تھی گئیں اب جبکہ کہ کہ کہ کا حالے ہو ۔ اور اسلام کی خدمت کریں آپ نے یہی لکھا کہ تقتیم ملک کے خلاف تھی گئیں اب جبکہ کہ کہ اسکے ذیا وہ استحکام تھیسے ہو۔ مولاناا جدعی صاحب و کر فرط نے تھے کہ اس خلاف الا ور اسلام کی عزب کا تقاضا ہے کہ اسے ذیا وہ سے زیا وہ استحکام تھیسے ہو۔ مولاناا جدعی صاحب و کر فرط نے تھے کہ اس خلاف الا میں ہے۔ اور اسلام کی عزب کی خدمت کی اور اسلام کی خدت کی دور ان کا تقاضا تھا کہ علیا ، جبیت کا بالا میں کہ جبیت کا اور اسلام کی تعان اور اس کا تقاضا تھا کہ علیا ، جبیت کا بالا مستحکم ہوکر پاکستان کو ایک جبی اسلام کی تعان اور اسلام کی تعان سے حضرت مولانا جدی کو خوشت کریں ۔ اما باب انتقار پر بنایت جرائت مندانہ تنقید کی اور اور اس کا تعان سے مرائز کی موٹر پر بنایت عور مرائیا ہے حضرت میں کا مظامرہ کیا ۔ ادباب انتقار پر بنایت جرائت مندانہ تنقید کی ۔ ادر اور اور تعان سے میں اسلام پاکستان کے امریسے ۔ اور اس کا تعان سے مرائت سے امریسے ۔ اور اس کا تعان سے مرائت مندانہ تنقید کی ۔ ادرائ اور تعان سے حضرت مور کی ۔ ادباب انتقار پر بنایت جرائت مندانہ تنقید کی ۔ ادباب انتقار پر بنایت جرائت مندانہ تنقید کی ۔ ادباب انتقار پر بنایت جرائت مندانہ تعدر کے امریسے ۔

واكور بير محرعبوالنر موسوس محمد محمد موسوس

## محت اللي كانمائنده

### ENSTEINS ZOUS ZOUS ZOUS ZOUS ZOUS

یں اشاذی ا مخدوی حزت مولان احمد علی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنے متعادا عقیدت کا آغاز بعید کے افراک اور دینی دوارکا ڈی فرائل ہوں سے کر رال ہوں۔ اس لیے کہ جب عظیم شخصیت کے دوحانی اور دینی دوارکا ڈی کرنے والا ہوں اس کے ساتھ پورا پول انفان کرنے کے لیے کئی صدیوں کے افکارو حوادث کی افکارو حوادث کی افران مزوری ہو گا۔ جب طرح کی ندی کے بہتے دخم اور گندگاہ کی توصیعت کے بالی اس کے بنتے شک پہنچنا لازی ہے۔ اس طرح کی غلیم شخص کے کارناموں کی تفصیل سے پہنچنا ہوں کا سب چشوں کے افران سب چشوں کے افران کی سب چشوں کی نمان پڑا پڑا ہے کہ اس منظمت نے گرک کو سرچشوں سے افر تبول کیا ہے ؟ اور ان سب چشوں کے افران کی ہے ؟

ان وجوہ سے پیں اس "ذکرہ کو محترت شاہ ولی اللّہ دہوی سے شروع کر کے آخر ہیں یہ بتا نے الحق اللّٰہ کا نمائندہ غلیم کہا ہے آخر ہیں یہ بتا نے الحکت ولی اللّٰہی کا نمائندہ غلیم کہا ہے آئر کیوں ؟
اللّٰہُ حصرت شاہ ولی اللّٰہ دہلوی کی تصانیعت و افکار پر نظر ڈال کر یہ بیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اِله اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

الله (ج) الفول نے دین اور اجناعی زندگی میں ایک ربط پیدا کرتے ہوئے سخیت اجباعی کے نئے بھا اسمول مرق کے نئے بھا اسمول مرق کے نے بھا اسمول مرق کے نہ اور ان اسباب و نتائج سے سحث کی جو اجناعی زندگی میں رونما ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اسمول مرق دین و سیاست ( دنیا اور ملکاری) کی کیک جان کا جواز پیش کیا - اور اس کے اللہ اسمال کے بھا کہ بھا کہ

حق ين ولائل پيش كف ـ

عق میں دلان پین سے۔ دور امنوں نے ایمانیات ، ذوقیات اور عقلیات میں ربط پیدا کیا - (شلا حجر البالغ ، سطعات <sub>ال</sub> ہمعات میں۔)

( 0 ) اخوں نے ہندوتان یں سلانوں کی شوکتِ رفت کی بازیابی کے یہ منظم منعمُور آیار کا، اور احیائے تحت کی قرتوں کو مجتمع کیا ۔

رو، امغول نے گانون تالیت کے دریعے الانقبات فی الاختلات کے اصول پر تمتِ املام کر متحد کرنے کی عنقت طریقوں کے ابن متحد کرنے کی عنقت طریقوں کے ابن متحد کرنے کی عمل سی کی - علم کا بر کے مختلفت سلسلوں اور علم باطن کے عنقت طریقوں کے ابن آشتی پدیا کرنے پر رور دیا اور فرقے کے اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی - (الاحظ بر الانتصاف فی الاختلاف ) ۔

دن، اخوں کے جہاد پر زور دیا اور اعلیے کلۃ اکتی کے لیے سُرکبت ہونا سکھایا۔ چنائنچ افیں کے زیرِ اثر سکھوں کے خلاف جہاد کی تحریک چلی جر میرسے 'زدیک 'ناکام نہیں ہوئی بلک کا بیاب ہی ہی۔

### مسللة دلوسن

بازیابی کی ان شحریگوں کی آبک شکل تعلی ہمی تئی ۔ جس کے مطابق دبنی حرسوں کی تنظیم کو ہواً۔
معطاری میں جو انقلاب آیا اور اس میں آزادی کی قویّی مغلوب ہویّں ۔ سیاسی اور دبنی شحفظ جیسی اہم مغرورت کے شحست دارالعلوم دیونبد کی تاسیس ہوئی : اور ان لوگوں کے باخفوں ہوئی جو ایک طرف مجاہین آزادی متھے اور دوسری طرف، علوم دینیے کی حفاظت و فروغ کے علیمار تھے۔ مسلک دیلوبیٹرسکے چیندا تمیازات

وارالعلوم ویونید کے وستور اساسی کی چند بایش تابی توج بین- بشلا یہ کہ :-

ا: واراً تعلیم ولونید سرکار انگریزی سے اعاد قبول نبی کرے کا۔

۱ : دارالعلوم کے فارنع التحصیل ، جمال یک مکن ہو کا سرکار انگریزی کی طازمت نہیں کریں گے۔ ۱ و دارالعلوم کے متعلقین انگریزوں کے حق یں فتوئی سمبھی نہیں دیں گئے۔

اں قیم کے اصولوں سے وارالعلیم کا مزاج واضح ہو جاتا ہے۔ غرص ایخرزوں سے خلان مصلاہ کی جگلت آزادی حب ناکام رہی تر کھول متاع کی والیی کے لیے جس روحالی اور فکوی تاری کی مزورت تھی۔ اس کا اہتمام مدسوں کی دریعے کیا گیا، گویا یہ مدرسے بجرلور جنگ آزادی کے بے تربیت سکہ مراکز تھے۔

داوالعلوم علی گرفھ اب کہنے کو تو علی گرفھ میں بھی ایک مدسۃ العلوم قاتم ہوا - مگر اس کا نصب العین فرنگ سے آزادی کے بجائے علام ہندوشان میں ، بطور ممکوم طازشوں میں حصۃ بین شا۔

یہ دراصل ایک وقتی مجبوری تھی ، مگر اس میں شمکست خوردن حزورت سے زیادہ داخل ہو گئی - اور مرح نیال میں ہے مزورت طور پر ایک مقصد یہ بھی شہرا یا گی کہ تعلیم کے توسط سے ہندوشان یں صلیب اور بلال کو متحد کیا جائے تھ ۔ یہ اس کا اثر ہے کر اب جازا معاشرہ ایک معزب رست معاشرہ نیا جازا معاشرہ ایک معزب

اں کے برعکس وارالعلوم ویرنبدکا مقعد یر نہ تھا ، بکہ اس کا نصب العین حفاظتِ دین احد اسلام کی مبخش ہوئی روایات کا تحفظ نتیا ۔

رواداری اور عدم مزاحمت کی معدود تعاون کا طریق اختیار کیا جائے۔ مدیک رواداری اور عدم مزاحمت کی معدود تعاون کا طریق اختیار کیا جائے۔

ارباب دیوند ہمیشہ آزادی لیند توتوں کے سابق رہے اور اس تمم کے مجھوتوں کے سابق رہے اور اس تمم کے مجھوتوں کے سلطے پن ان کے ول بیں کمبی ترقد پیدا نہیں ہوا - کیونک ان کا اوّلین سیاسی مقصدیہ تھا کم جندوشان کے برطانری ابیر پلزم کو ختم کیا جائے ۔

## آمم بُرسُرمطلب

یہ پی شظر میں نے اس لیے قارئین کے سامینے رکھا ہے کہ حضرت مولانا احمد علی ہی اسی خانوادہ وزیت کے پیرو تھے ، اور مولانا بھیدائٹر سندھی ہے والطبہ علمذ و ادادت نے ان میں مزید وہ جملہ اوصافت پیدا کر دیتے تھے جو اس دارالعلوم کے اکثر مجابہ اساتذہ اور فارغ انتھیل لوگوں میں موجود تھے اور حضرت ادادائٹر مہاجر کی ، حضرت رشید احمد گنگوہی ، حضرت مولانا محمود حس ر اسیرالیا ) اور دوسر سے معزت ادادائٹر مہاجر کی ، حضرت رشید احمد گنگوہی ، حضرت مولانا محمود سے مولات مولانا احمد علی میں سے ۔ اکابر اس مسک کے نموذ کا اس تھے ، آئی سب وارٹوں کے وارسٹ صفرت مولانا احمد علی میں سے ۔

من اس موقع پر استے عظیم اشاد ، مولانا احد علی کی بین چشیات کاگفت پر اظهارِ خیال کروں کا یعنی اس موقع پر استے عظیم اشاد ، مولانا احد علی کی سیاست دینی .

ال بلور مفسر قرآن مجید (۱) بطور مجابد اور (۳) بطور قائد سیاست دینی .

یں بطور طالب علم محی سال ملل مصرت مولانا کے درس عام اور ورس خاص میں شرکی ہوا رہا۔ ایس بطور طالب علم محی سال ملل مصرت مولانا کے درس عام اور ورس خاص میں شرکی ہوا رہا۔ درس عام سے استفاوہ زیادہ کیا اور درس خاص سے نبتا کم ۔ یں چند کاہ حجۃ الشرابالع کے درس عام سے مرکب ہوا لیکن بہت سے مطالب میری سمجھ سے بالا تھے اس لیے اس درس یں بی ابن ابن ابن ابن ابن میں میری شرکت جزوی رہی لیکن ہیں نئے درس قرآن کے مطالب میری شرکت جزوی رہی لیکن ہیں نئے درس قرآن کے مطالب میرپر استفادہ کیا ۔

## مولانا كا درسس قرآن

موان احد علی رحمۃ اشرعیہ سے پہلے لاہور یں عام سطح کے مخاطبوں کے لیے درس تفرا پاکھ نے درس تفرا پاکھ نے درس تفرا پاکھ نے درس تفرا پاکھ نے درس تفرا ہوائیں یا بیضاوی بینا بینا مختلف اسادوں سے پڑھا کرتے تھے یا چر نمنوی روم کا درس بسلہ وغظ ہوا کرت تنا مگر ان مشائل کی حیثبت بہا تنی ۔ جمال میک محلوم ہے لاہور یں ثایہ سب سے پہلے باقاعدہ درس کا آفاز مطالہ کے ترب کے زانے یں ایک انگرز رشمن عالم مولوی عبدائند بٹاوری نے کیا ۔ یہ بزرگ آفنان کے شاہزادگان کے شاہزادگان ایوب ثناہ ونیم ہے قربی تعلقات رکھتے تھے ۔ اور بڑے زور دار بزرگ تھے ۔ چنا بنچ آئے دن انگرز ماکولا کے زیر عاب آئے رہتے تھے ۔

یکن معزت مولانا احد علی لاہوری کے درس سے درس قرآن کی ایک مقبول روایت پیدا ہوگئی جا شالائے کے بعد لاہورکی کئ مساجد یں قرآنِ مجید کا درس عام جاری ہوگیا

جس زماشتہ کا نکر میں کر رہا ہوں اس کے تیمن سلند ہائے ورس خاص اتیاز رکھتے ہیں :-اقل : حصرت مولانا احد علی رحمۃ اللّٰہ علیہ کا درس جو شایر سنافاۂ میں شروع ہوا اور زماۂ ہجرت

یں عارضی طور سے بند رہ کر ، مولانا کی والی از کابل کے بعد میر جاری ہوا اور اس وقت یک قام ر لج جن وقت یک وہ زیادہ بیار نہیں ہو گئے۔

ووم ، مولانًا نجم الذین کا درس جو حصرت مولانًا کے زمانۂ ہجرت یں موجی دروازہ کے اندرکی ایک مجد یں جاری ہوکر کچے عرصہ شک تاکم رہا۔

سوم : حضرت مولانا تملام مرشد کا دری جر پیلے سنبری مسجد میں را منگو بعد میں سجد اوپی (اندرون سجائی دروازہ) میں سجی شروع ہوگیا - اسی طرح شاید مولانا دیدار علی شاہ اور بعد میں ہولانا اوالمنان قادری نے مسجد وزیر خاں میں درس وسیئے لیکن میری معلوات ان کے بارسے میں ناقص ہیں -

بہرمال ان تین درسوں کی اپلی اِنی انفرادی نصوصیات تھیں۔ معزت مولان نملام مرشد کا درسا فقیہانہ عالمانہ ہوتا تھا ، دہ دینی سائل کی عتلی اور مدید تبیر سے زیادہ سردکار رکھتے تھے۔ ان کا عقد مبید تعیم یافتہ طبقے کے شکوک کا رفع کرنا تھا۔ وہ علامہ الرسی کی روح المعانی سے اکثر اشناد کرنے ادر علامہ القرطبی اور تفییر کبیر الم مازی ونیرہ سے مجی فائدہ الماتے اور قرآن مجید کہ عقلی حکمتوں کا ک ملا دیتے -

مولانا نبخ الدین مبی مولانا جدیدالگرسسندی رحمۃ الکرعلیہ کے فیعن یافتگان یں سے تھے۔ وہ عرصے کک بناب یونوٹی اورینٹیل کائے کا ہر میں عربی کے استاد رُجے۔ ان کا نقط کنطر اہل بلاغت کا تنا - وہ علم کلام کی آمیزش سے ، ایک نیم عقل نیم بلاغتی پرایہ اختیار کرتے ، چاننچ لوگ ان سے بھی بہت استفادہ میں تھے۔ ۔

کی حزت مولانا کا درس تغییر چیزے دیگر تھا ، اس یں صزت شاہ ولی الندگی حکمت ، مولانا جدیائیلر منعی کے انداز کی تملن معقولاتی تجیر اور قرآن مجید کی مخصوص اجتاجیاتی رُوح (جس کا تعلق اقام کے عردہ و زوال اور ان کے اساب و جلل سے ہے ، بطورِ خاص نمایاں ہوتی ۔ تلی ۔ اس کے ہماہ وقت کے باہی الد معاشرتی مسائل پر تبھرہ مبی مرا اور اس کے حوالے سے اجتاعی بیداری کا پیغام وہا کرتے ہے ۔ یہ ان کے درس کا عام انداز تھا ۔ یکن ان کا ایک درس خاص ہی ہوتی تھا جس میں وہ ولی اللی نفسیر کی روث تفیر سمجمایا کرتے ۔ نفسیر کی روث تفیر سمجمایا کرتے ۔ نفر تفییر سمجمایا کرتے ۔ موز تفیر سمجمایا کرتے ۔ ان کا ارشاد تھا کہ قرآن مجید سے سب امتراج مولانا ، حوزت مولانا جدیدائد سندھی تھے ۔ ان کا ارشاد تھا کہ قرآن مجید سے سب امتراج سے تعلی اسلوب خاص پریا کرتے ہے ۔ ان کا ارشاد تھا کہ قرآن مجید سے سب امتراج سے تعلی اسلوب خاص پریا کرتے ہے ۔ ان کا ارشاد تھا کہ قرآن مجید سے سب

اجزار میں ایک ربط اور تسلسل ہے ، اسی لیے وہ معناییں در مطالب کی توہنیج کے وقت آیت زر بحث کا آیات ما مبتی سے ساسلہ جوڑا کرتے سطے - جہاں ربط کا ہری نظر در آتا تھا وہا ہے وہ ربط منی کا سابع کا سابع ۔ وہ فرایا کرتے ہے کے کر قرآن جیار کا ایک حصر کسی ووسر سے بعنے کی تعلیم ہوڈا کرنے ہے کہ فران جیار کا ایک حصر کسی ووسر سے بعنے کی دوسر سے اخذ کی طرف رجوع کرنے سے بیلے ، خود قرآن مجید کے اندر ہی سے تومنیات تلاش کرن جا ہیں۔

حزت مولانا مرف ونحر و اشتقاق و معانی کے حوالے سے بہت کم بات کی کرتے تھے۔

ال کا زیادہ زور اسلام کی تمذنی حکمتوں کے بیان پر ہوتا تھا۔ اسلام سے تبل کی اقوام کے الب زوال کا ڈکر کر کے موجودہ مسلمان اقوام کی حافل کرودیوں کا تذکرہ کرتے تاکر موجودہ سلمانوں کو مرت ہو ، حب کہی وہ ایلے موضوع پر اتے تو ان کی تقریر بیں جذب کا دمگ پیدا ہو حب تا۔

وہ اپنے حمر کے معانوں کو دعوت فکر دیتے تھے اور فرایا کرتے کم ایا وقت آ کا ہے کر آنخرا ہوں کو موجود کی موجود کا مرت کے معانوں کو دعوت نو النقل باتعل بہود کی پروی کرنے گئیں گئے۔

فواتے تھے کہ قرآن مجید میں سندر مبی ہے اور بشارت مبی ہے ، موعظ مبی ہے اور وحید مبی۔ رہا مجا ہے ۔ رہا ہے۔ رہا ہم ہے اور آخرت مبی ، اور پھر صفرت شاہ ولی اللہ والی کی اصطلاحوں میں بات کرتے ہوتے

مذکر بالکانٹر ، مذکر آبات انٹر اور مذکر بایام انٹر کا ذکر فراشے -حضرت مولانا معدیث سے میں فائرہ المخاشے اور روایات الصالحین کا مذکرہ بھی کرتے تھے، المرا

مرتب ہم نے یہ بھی دیجیا کر حصرت مولانات پر نیمبوبیت طاری ہو جاتی اور وہ حلقہ درس سے الگ ہم اور سے باتیں کرنے ملکتے ۔ ایک مرتب کسی نے دریافت کیا کر حصرت یہ کیا حالت تھی ، جراب

اں تم کی مالت میں درس کا ربط ٹوٹ جاتا تو بحال ہونے پر مطاب گزشتہ اصلحائی ارب اس قم کی حالت میں درس کا ربط ٹوٹ جاتا تو بحال ہونے پر مطاب گزشتہ اصلحائی ارب

ورس کے دوران سلانوں کے احاسات دینی کے زوال کا ذکر آنا تو نیم یہ نگاستے کم ملاؤ کی موجودہ حالت کا ایک سبب تو انتشار اور صنعت جذبہ دینی ہے ، مگر اس سے سابقہ بی مؤ، پرستی اور شمبت کا مرض اس قوم کو کھا تا جا راہ ہے۔ لیکن چزی ان کے درس بیں معزبی تعلیم کا حامین ہی کانی تعداد بیں شرکی ہوتے نے اس لیے اس ذکر بیں وہ قدرسے زمی اور ملاقت الم لیجہ اپناتے ۔ تاہم بہت کچہ کہ گزرتے ہے۔

وین احساس کے زوال کے سلنے میں حضرت شاہ ولی اللہ ؒ ساحب سے درج ایل تین بڑے اہام کا تذکرہ بڑی تفضیل سے کیا کرتے تھے:۔

اقل ۱ تهاون ۱ یعنی دینی معاملات پی ماحسنت کا رویه رکحنا .

دوم ، تعثّق ہ بال کی کھال آآرنا مبیا کر شانی بنی اسرایی کے گائے کے سلط یں جبت باذی الا موشکانی کی متی ، اور ظاہر ہے کہ یہ بنی اسراییل کی طوف سے فیصل بہانہ سازی متی ۔ مولانا فراتے تھ اُ اُجکل سلمان مبی خط اور رسول کی اطاعت سے گریز کی خاطر تعت سے کام نے رہے ہیں۔ جیسلام ہب مولانا کے 'زدیک بے مزورت شدت ( تشده ) ہے ، لینی احکام کے سلطے یں مزورت سے زاداتا گری کرنا ۔ فرایا کرتے تے کر دین سے والبنگی واتب باری کا انعام ہے ، وہ ہے چاہتا ہے اس کے دا یہ عقیدة راسی بیدا کر دیت ہے لیک حقالہ کی اشاعت اور اخلاق فاضلہ کی تربیت کے لیے بی مبدیل ہوستے ۔ مولانا کا ارشاد متا کر آن منوزت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تربیت گئر اور تدریج تھا۔ قرآن بی جوستے ۔ مولانا کا ارشاد متا کر آن کو ان من معنوں کی صفعت خاص یہ بناتی کر ان کی ان میں معلقت اور سخت ولی نہ متی ۔

حزت مولان کا سلوک تعلیم یافتہ طبقے کے ساتھ النزان کلتم اور مشفقانہ تھا۔ چنا پنج ان کے تعلق!

آ لیعت قلب اور شفقت سے کام لیلتے اور کہتے کر یہ دور نملامی کی پیدا کردہ مجبوریاں ہیں۔

یہ افوس کی بات ہے کہ جدیہ التعلیم شاگردوں ہیں سے کوئی بھی ان کی امیدوں کے مطابق نہ نکلا ہے۔

یہ افوس کی بات ہے کہ جدیہ التعلیم شاگردوں ہیں سے کوئی بھی ان کی امیدوں کے مطابق نہ نکلا ہے۔

جوہر جام جم از طینت کان وگر است تو توقع زگل کوڑہ گراں می داری

پر بی ان کی آرزو یہی تقی کم انگریز وان طبقہ ، وین کی سچی ندرت کے لیے سامنے آئے۔ (یاد رہے ایک ویا داری و مکداری کے معاملات میں تو اچھ خاصا ہے لیکن وینداری کا ذوق کھو چکا ہے۔ معزق این نظر میں مسلمانوں کی وینا واری کو وین واری کا ہم قدم ہونا چاہئے۔)

یں صرت مولان کی حدیث یں ان کی وفات سے کوئی چار کاہ تبل طامز ہوا تھا۔ صنعت کے باوجود عنوں نے مجھ سے بایش کیں ۔ پوچیا ، کا مجول اور پرنیرشیوں کا کیا حال ہے ؟ یں نے کہا ، دوز پروز بجائی آبی ہے ۔ ان پر انفول نے مشتقات افنوس کیا اور دعا فرائی ۔ پھر فرایا ، مولوی لوگ نئی فضا یں کام بین کر سکتے ، مولوی حوام کے یے تو شمیک میں لیکن بدلے ہوئے حالات یں اور نے طبقوں یں نتی بین کر سکتے ، مولوی جوام کے یے تو شمیک میں لیکن بدلے ہوئے حالات یں اور نے طبقوں یں نتی ایک ہی کا راکد ہو سکتے ہیں ۔ بشرطیکر ان کے دل یں روحانی چھک پیلا ہو جائے۔ اور میں کے دل یں روحانی چھک پیلا ہو جائے۔ اور تربیت اب صورت یہ ہے کر علاجوام کی بید ہوئے ہیں ۔ کوئی عوام کر معاشی الذحن بنا دیا گیا ہے ۔ اور تربیت الم کی تب کہ اسلام ایک تجارتی مسکہ ہے تو عام اور خاص دونوں خوش ہیں ۔ کہیں عقائہ کی خساطر ایک تجارتی مسکہ ہے تو عام اور خاص دونوں خوش ہیں ۔ کہیں عقائہ کی خساطر ایک تی ہے کہ اسلام ایک تجارتی مسکہ ہے تو عام اور خاص دونوں خوش ہیں ۔ کہیں عقائہ کی خساطر ایک تی ہے کہ اسلام ایک تجارتی مسکہ ہو تو یا م اور خاص دونوں خوش ہیں ۔ کہیں عقائہ کی خساطر ایک تھا دہ کی ہوتا ہا رہا ہے ۔

آیا ہوں وہ سین کر سے ہو میں می اور میں میں جاتا ہے ، حالانک علمار کا طبقہ غریبوں ہی سے اٹھا ہے۔

الد غویوں ہی کا ہے مکر غریبوں کو یقین نہیں ولا سکتا کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہی اور غریبوں ہیں ہیں۔

یہ موقع اس صورت حال کی تشریح کا نہیں ، مختفر وج یہ ہے کر جب ہنگائی مزورت فرری و علی ۔

الا الا کی ہوتی ہے ، یعنی غربار اور مزدور اور کسان طبقے کی شکلات فوری حل کا تقاضا کرتی ہیں ، علمار ،

الا الا کی ہوتی ہے ، یعنی غربار اور مزدور اور کسان طبقے کی شکلات فوری حل کا تقاضا کرتی ہیں ، علمار ،

الا اللہ کی ہوتی ہے ، وجود ، فقہ کی اصطلاحوں ہیں بات کر کے ایک علی سکتے کو ایک علی اور خیالی بات کہ ایک علی سے بین کہ یہ مسجدوں والے ۔

اللہ دیتے ہیں ۔ اس کے دوج سے فیالف لوگ اس کو بہان بنا کر با ور کرا و بینے ہیں کہ یہ مسجدوں والے ۔

ایک طویل جمل معرّصنہ لا کھڑا کیا ، بہرحال اصل مدّعا پر آتے ہوتے عرض ہے کر معفرت مولانا | جدیہ علم ولالے لوگوں سے خاصا خلوص تھا۔

علاوہ بی وی ہوں یں بی یں بی یہ ان توگوں سے بھی اشتراکہ عمل کر لیتے تھے جی سے ان مراک علی کر انتقالی میں انتقالی انتقالی انتقالی انتقالی واضح عمل - ایک مراب کسی شہری یا دینی سلے یں ثابت یا کرنا تھا کی مسکلہ کا اختلات بانکل واضح عمل مشترک ابہی بی اشتراک کر سکتے ہیں - حزبت مولانا • دومر مراک کی منتقد نمیالات رکھنے والے عمل مشترک ابہی بی اشتراک کر سکتے ہیں - حزبت مولانا • دومر مراک کر سکتے ہیں - حزبت مولانا • دومر مراک کی مشترک طور پر خال ) سے ملاقات کے لیے تشریف سے گھا طفترک شمری کے وشغط کے اور اس مہم بی مشترک طور پر حدوجہ کی -

ایک مرتب (فان سین میں) اس زاد کے ایک مسلمان وزیراعلی پنجاب نے خاکس مدل پر تجامت بریا محر دی تو حضرت مولای نے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرایا کہ ہر چند کر خاکس دوں کے نقطہ نظر سے بعض صورتوں میں انہیں اختلاف ہے مگر خاکساروں پر جو نظم ایک مسلمان مشکران کر را ہے اس کے خلافت بطور احتجاج وہ بھی خاکساروں کے جم میں بابر سے شریک ہیں۔ اس کے بعد اسی دانت اخلاف نے نود کو مخرفتاری کے بیٹ اس دیا اور کچے عرصہ جیل ہیں دیا ہے۔

سیاسی مسئل میں ملک یں، وہ اکار دوبند کے سمنل پرو تھے۔ عبل خلافت پنجاباً
انتلاع کے بعد ، وہ مسل عبل اعزاد کے ساتھ زہے کوئے ان ک رائے یں یہ عبل خریوں کا الله میں و مردت کے وقت انگردوں اور ہندوں دونوں سے میں جاتا ہا اللہ میں کا یادگا جلسے میں اعزاد میں ماللہ کا مالانہ جلہ آنجن نقام الدین کا یادگا جلسے میں اور میں اور میں انتخام الدین کا یادگا جلسے میں انتخام اس یں معزت مولان نے توری اور میں اور میں انتخام میں مولان کے مولوث کی مسئلیتوں کو جو کو کوئوں کو دافت بی مسئلیتوں کو جو کرنے کی کوشش کی سے دیندار چوکو دولی کے پابند تھے ( اور شاید اب جی بی اس میں توکیل کو بیات جہ یں پہنج میں اس میں اس کے دیندار تو ایک اختاع جہ یں پہنج میں اس کے ایک میں دیندار تو ایک اختاع جہ یں پہنج میں اس کے دیندار تو ایک اختاع جہ یں پہنج میں اس کے ایک میں دیندار تو ایک اختاع جہ یں پہنچ میں اس کے اید میں کرنے اس کے اید میں کر گئے۔

الف الاوقات حزت مولان کا نظام الاوقات بہت سے دگوں کے لیے حیت انگیز ہوگا۔

اللہ وہ تبجہ سے فارج ہوکر ، نماز صبح کی اذان سے پکھ قبل مسجہ میں آ جاتے تھے۔ اور ایک نہایت کی محقر می جاعت کر جمۃ انشرالبلا کا درس دیتے تھے۔ بھر نماز کے بعد درس عام ہوتا تھا جو کا موبش دو گفتے میک جاری رہتا تھا، اس کے بعد صبح سلم کا درس ہوتا ، اس کے بعد سبی اسے بالار کے لیعد سبی اسے بالار کے لیعد سبی اسے بالار کے لیے علی درس ہوتا ، وو پر کے کھانے سے پہلے اور پھر محقر قبلول کے بعد سبی اسے بادر ہم محقر قبلول کے بعد سبی اسے بعد کا کجول کے طبخہ کے لیے درس دیا جاتا ، شام کے بعد اور عام ملاقات کیا کرتے تھے یا کبی کبی انجن نمالم الذین کے انتظامی امور طے کیا کرتے۔

ارت انشد کی ہوگ تھے ، ان کا مارا وقت اللہ سے لیے وقعت تھا۔ انشوں نے اپنے کام کا کبھی کوئی مادمنہ نہیں لیا۔ فقر و فاق میں زندگ گذار دی۔ فرایا کرتے تھے میری روزی کا برجھ ھوالزاق ووالقو ق المنین پر ہے۔ خلا ان کے مرتد کر عبرین کرسے اور ہمیں ان کے فعائل سے متفید ہونے کا موقعہ المنین پر ہے۔ خلا ان کے مرتد کر عبرین کرسے اور ہمیں ان کے فعائل سے متفید ہونے کا موقعہ المنین کے وقائل سے متفید ہونے کا موقعہ الذین کے انتظام کا کبھی کوئی ذیا زبے۔ خلا ان کے مرتد کر عبرین کرسے اور ہمیں ان کے فعائل سے متفید ہونے کا موقعہ الذین کے انتظام کا کرت کا کرتے تھے میری روزی کا برجھ ھوالزاق کو والقو ق المنین پر ہے۔ خلا ان کے مرتد کر عبرین کرسے اور ہمیں ان کے فعائل سے متفید ہونے کا موقعہ المناز دیا زب ہے۔

## زند تی بے بندگی شرمندگی

V

### علادكرانورصابرى صادب دهلى

صفرت مولانا احرمسی صاحب رحمته الله علیه کی فکر عشق، بهشت علم او رفردس و فان صحبتوں میں حب مجی شمولات کا خرن ماصل بالا زنگی اسینے صفیتی مقام کو بہ چانے برعبور بوئی اُن کی نگاہ لعبیرت ومع ونت بین نشئه سیکدهٔ حرم کے لاکھوں کیعت بمرنظر مجھوسے آبالا میرے حد سے گذر ہے مہون تصنون کا علم تفاوہ میر ہے ساک کی وسعتوں سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں فرالا کی خاطر قوالی کو سمبالا بناتا رہتا ہوں لیکن ملاقات کے بورے اوقات میں اُن کے اخلاق کر بمیار نے محبت رمیز انداز کرم سے کھی کو ا نبیب کیا اور یہ لعبی خلصی سے اسلام کی جائز شکا تیوں کے باوجود محب سے نفرت کی بہیں نے اپنی حاضری کے دوران ان کی آفقاب عرفان بنیب کی برسیم کی موج سین کو مجلتے ہی دیکھا کہی کھی بیار میں دہ ' مجذوب السائیس 'کہدکر لیکار شنے سکتے ۔ قو میری تصویر حیات میں اُن کے فیون ویرکاٹ کی زنگینیا ں محبکے مگنی مقیں۔

ن عام طور پراس قسم کے بزرگوں کو ناسمجھ لوگ زا ہر خشک سے کی اصطلاح کا مفہوم تشکل کہد دیتے ہیں مگران کے باطن میں الوہ ہے وہ کے سمندر کی تمبئی تری محتی اس بیجس نے توجہ دی وہ باغ باغ ہوگیا ۔

ده منیعلم ده محت میں براہ راست صاحب قرآن سے روحائی نبغی پاتے تھے۔ ان کی تفییر کا ہر گیلیہ منشلائے بوت کے ماابن ا تفارگوشہ زہروا تقا میں وہ شیخ احرسر نبدی کے مجدومانہ اصوبول کا جبتبا جاگا نمونہ محقے ان کی خلوت رشد دہایت تیلی مدانا اکبراور نقاست طبع علی کی آئیندوار تھی۔ جارہ تعدّوت میں 'مزل نیا گئے انا "کہ پہنچے لغیرعقیدہ تو دید باری کی تکیل نہیں ہوتی موانا اس مغام سے گذر عبکے تھے اس لیے نپوار علم عرور شق اور مکبر تقریب ان کے قریب نہ سے تھے مغربی علوم سے بہرہ مندادر تہذیب الله جدید کے لبتدگان زلف محب کو تیرہ سوسال بیلے کی دلنوا زادر پرکششش سیرت کا دلدادہ بنانے بیں ان کی لیبی ادا کا م آتی تھی۔
سامل کے منع و ترش دب ہم کہ کا جواب دیجے دقت ان کے ہونٹوں برصحابہ کا خدہ معصوم اندر کم ماضی کے خوابوں کی نگانب

ا ما مغزائی اورشا دول النگرک فرامت انہیں درولیش مجا بدحضرت مولانا عبید المندن حی علیا لرحمتر سے تمرکه شففت میں ملی تھا آ ملے قدیم تفتولت اور نے نظر بات ہیں ربط پائدار بدا کرنے کے لبار مذہب وسیاست کے انتزاج سے اسلام کی عالمگر پ ہ ندہ نبوت نوایم کرتے دقت انہیں کوئی دقت بیٹی ڈا تی نمٹی قرآن کی فعست نامہ سے انہوں نے دندائی رندگی کے ازمنہ نلاشے تمام حاکی کواس طرح سلمنے دکھاکوکسی کومجال ِ انسکا رنہ ہوسکی۔

ان مے معبار صداقت کی بلندیاں اختلات عقائدگی لیبتیوں سے بہیتہ دور میں دُہ فنو وں کے تیروں سے دنوں کومجروح نیبس کرتے تھے۔ اصلاح زخم ملت کے لیٹے ''رلنوٴ شفاء کومرلفن کی طبیعت کا آبار پڑھاؤ دیجھ کراستعال فرطنے تھے رہی وجہ ہے کومجھ مبیا آزاد ذارت آدمی می اُن کے مقائد واعمال کو اسلام کے سیٹے عقائد واعمال کہنے پر مجبور ہے۔

میری زندگی کا بیشتر صدار باب نانقا صریختب دروز کا جائزه لیتے گذرا ہے میں بہران وم اورشائع فرلفنت کے لیل دنہار کا گری نفود سے مطالعہ کرتا ہوں ۔ اس مفرمبات سکے للح تجربات ایک طویل کی ب کی تعیندے کا تعاصد کرتے ہیں ۔ کشانش غم روز کا رئے قرصت دی تہر کا کھوٹ کا میں کا دہ عجیب تاریخ عبرت وموصفات ہوگی۔

مفرت مولان المحدعلی صاحب میشیخ الاسلام مولاناصین احد مدنی فاتم المحدثیبی عولانا بیدانورشاُه کودیچرکواوران کی میلتی مجر تی زندگود کوئرہ کو چھے وہ اسلام طلاح اَج کی مبراعا لیول کے اندھے وں میں تقریب گم ہوچکا ہے ۔

بب نے تصوت کی عقل وخرد سوز مرستیوں کا وہ ما حول اپنے گھر میں دکھی کہ جہاں عنی سی حرکات پر میہ سندی جاری کرسنے کی کئی کو بہت نہیں ہوتی میرسے آباؤا جوا دس نیانی الرسول سنتھ سانہوں نے کہی علیا شے حق کے افدارات کو کا فرانہ اندا زسے نہیں سکنا اور زہمی جراُت تنقید کی ۔ اس لئے سلامتی طبع کی عبنک لگا کر حب میں نے ان اکا برکی محضوری سکا نشرت حاصل کہا تو بچھے دہی سکون ملا حب کی میرسے لئے ضرورت متمی ۔

بروگ بردان شیع بوت مقے اس لئے ' نتو دل' کو نگارٹ کا انہیں ہوش ہے کہاں تھا "عثق سامتخان کا و محبت میں قدا ہونا مان آ ہے دومرول کو کا فرکینے کی فرصت ہوش اسے میشر سی نہیں آتی ۔

ہے دومروں گوگا فرکھنے کی فرصت ہوش اسے میشر سی نہیں آتی۔ مولانا احد مسلی صاحب سینے زمانہ ہیں سبرت اقدس کے مبلغ معدید تقط سرطان میں اقتطاکی مبلال ، سامکین کا جمال اور نظر خناسان رسول کا مزاج شامل تھا۔ آپ انہیں مرّدہ کہر لیجئے گریس مرتے دم تک یہ کفرعقیدت وضلوص گوارا نہیں کورسکتا۔

## مخلوط تعب ليم

میں یہ عرض کیے بغیر منہیں رہ سکتا کہ طریقۂ تعلیم میں بعن نقائص البیہ ہیں کہ جن سے ہوتے ہوئے اسے اعلی اخلاق پیدا ہوئے اور لڑکیوں مستے اعلی اخلاق پیدا ہوئے ۔ بجائے اخلاق کے بریاد ہوئے کا خطو ہے 'شُلا نوجوان لوکے اور لڑکیوں کا کالمجوں میں اکھے تعلیم بانا 'کنواری لوکیوں کا کارسنگھار کر کے عمدہ لبس بہن کر نوجوانوں کی کلاسوں میں بھٹنا 'کیا ان طریقوں سے لوکے اور لوکیوں کے اخلاق خراب ہونے کا سحنت خطرہ ہمیں ہے ؟



Sayyad Mohd. Azhar Shah Qaisar زَرُرُنا وَقِيمِ اللهِ اللهِ

S. MOHD. ANWAR SHAH SAHAIB

Shah Manzil

DEOBAND, U. P. (INDIA)

بن الانورسيد محمّدا زمرُشاه قيصر

01/0/cm

منیز کم دادرانشریم را میسان بوگل می درمال سے یا عال بوگل می اس ای درمال سے یا عال بوگل می درمال می درمال می درمال می درمال می درمال می درمال درمال درمال درمال کی درمال کی درمال درمال درمال کی درمال درمال کی درمال درمال کی درمال درمال کی درمال

المن المجار المراس الم

ا در المراق الم

### ر بی زیمن کار کی برک کرده کی تورد منهن ک بیسی معلا غررد در این منه ک بیسی معلا غررد در این

المنسوريون و المنس

وہ قریب یں مدیث کا کوئی بڑا گادم اس ونا ہے رفصت ہونے والا ہے۔ مولانا جبیب اللہ مرحم مجھ گئے کہ حزن الا کی بیان کروہ یہ تجبیر خود ان کی فات سے مثنی ہے ۔ انکب ر آنکھرں سے مولانا۔ ابہی کی جس سے اشے اور سکان سے بارا بہ باکررو دیتے ہیں جی اس وقت مٹرک پرچگ اڑا رہا مقال میری عمراس وقت الاسل نے ڈائد نہی ، بیں نے مولانا جب کوروت ہوئے ویکھا توان سے آکر پوچاکہ آپ کیوں روتے ہیں بے مولانا مرحم نے مجھے کھ بیس بنایا گر مجھے سینے سے گابا اور سبت ویرسک جھے پیاد کرتے سب ووسرے وفن اباری کی میس کے بعن اور مامزین سے مسرم ہوا کہ مولانا جب اور سبت ویرسک جھے پیاد کرتے سب ووسرے وفن اباری کی میس کے بعن اور مامزین سے مسرم ہوا کہ مولانا جب اس فوابا کے اس فوابا نے اس فوابا کی میں ان مقابل فرہ یا مولانا کے اس فوابا کی تفسیل میں ان مقابل فرہ یا مولانا کے اس فوابا کی میں ان مقابل فرہ یا مولانا کے اس فوابا کی میں ان مقابل کی بیان کے اس فوابا کی میں میں ان مقابل کی بیان کے اس کے اور ہے معروفیت آئی زائدہ کے کہ اپن اس وسے کو بیان کی بیان کے دولانا کے اس کے اور ہے معروفیت آئی زائدہ کی کہ اپنی اس میں بیان کے دولانا کے موابا کے موابا کی میں ان مقابل کی بیان کے دولانا کے موابات کی موابات کے موابات کی دولانا کی کرون کے موابات کی موابات کی

وسر لروث أقر

مولانا احمد ملی میامیب لاِمورکے کشینج التغییر اورٹین عربتیت نفے ناہوریں ان کاچٹیت ایک روکشن ہوا غ کی متی جس علالا ہور اور سارا پنجاب بھگا ، را امی وس نیدرہ برس ہوئے ان کا انتقال ہواہے لاہور سے مشہود پیشرفیروز سرنے ان کی منعل سوانے عمری ممیان سے در ، نسل ا قبار سے سکے تقے مولانا عبدالندستدی سے قریبی قوابت میں اور ایس میں خبال ور ہے کہ پہلے مولانا مبالتہ شدمی کا ما جزا دی میں ان سے مندب تیں سناہے کہ مولا عہدے نظارة المعارف وہل کی فدات سے سبکدوش ہوکر ، جب مولانا سسندمی ہیں اس اوار ہ کی فعدمات سے مبکدوش ہوکر تڑ کیہ یشنے اہند سے مسعد میں کابل چھے گئے تھے ور یں بڑی سے سروسانانی کے ساتھ اپن رندگ اور اپنی تبلینی جدوجہد شروع کی لاہوراس وقت براہ عقائد کا مرکز تنا اور دوسرسے حتی مکک اور ان کےپردواں بڑی اتلیت ایسے مولان احدعلی نےسجد لائن سمان خاں ہیں درمسس قان اوربین کام کا آغاز کی شیرانوا له دروازه میں ایک سعولی سی کوٹری میں ریائش امتیارک بس یہی کوٹھری ان کی اور ان ے الما دحیال کا حکن نتی اس کوٹٹری سکے ساتڈ کو لُ حمل تما نہ سائبان نالم ورجی فانہ ان اور نہ خسنانہ حوانا ون ہمرسجد پی مماث رہے امددا کو اگر اپنے اہل دھیال کے ما تھ اس کو مٹری میں ہڑ رہتے کی نے عنے کا انتظام ہی حول تھا اس بھے کرخود و المائش آور کمپ وایا مولانا کے مامشید نیال میں ہمی نہیں تھا۔ اس نرہانے کا واقعہ ہے کہ مولان مشعر پر طور پر ، پیار ہو تھے، ہ کا کوئ ٹناگرد ہو باکل ناسمھ تنا اپنی نوابش سے ماہور ہے کس بڑے ڈاکٹر کو بلابا جواب سے ،،۔،، برس بیلے ،م روپ یں یہ تھا، ڈاکٹر اپنی موٹرسے اٹرکر جب اس کونٹری بیں بنہا نو اسے ماحب خانہ کا میشت کا اندازہ ہوا گرہ بھے درگوں بی انرانت اور اچے اخلاق کی کمی ندھی اس نے توجہ کے ساتھ مولاناکو ویممارنہ میں مانگی ، اور نہ دواک قیمت سرانا ہے ا مراریمی کیا مرد ابی میں اور وواؤں کی تیمت ہے، گراس نے اپنے اخلاق سے مولانا ک خدمت ک ادرکول مواوص قبول نہیں کی، مولانا المالعان اور رات مو معزب عشار سے ورسان الی جان نال کی سبحد میں قرآن شریب کا درس دینے تھے ، درس کی خعیمیت اہ ہوتا تی کم منقربوتا ، گھراس میں ربع آبات ، فرآن سے مفہوم وسان کا صبح بیان ، اور مفزنت شاہ ولی اللہ سے بھرک روشنی میں اُواَلٰ بَیْمات کی تشریع ہمدتی متی، مو لا، چھے صنفی المسلک تھے ، گر اپنے درس اور اپنی پوری زندگی بیں فہتی ، نشاہ نا نت کا نہ وکھ فرائے تھے اور خان پر زور دینے سے ، بہی وم بھی کہ اہل مدیث ، بھی اور اہل قرآن سب موں نا کے اردگرد جے رہنے الا کے درس یں کا نے سے پرونمیر، اغباروں کے ایٹریٹر، ریوے، بنک اور ڈاکا نہ کے ملازم، بڑے بڑے بیٹر، تیم فینہ اللب ادر ما) اُدی بست شرق سے شرکت کرتے تھے ، مولانا کا اسوب نہیم اور ان کی ممبت سے اٹرات کچہ ایسے تھے کا ماموی کے ساتھ ، اور بھنے فی طبین کو متاثر فرہ یلتے ہتے ، اور بڑاروں اوی لاے جگڑے ، اور بحث و مباحثہ کے بیر کے حنی بن کر بخصف المركات برى كو لُ يروفيس كولُ يسدُر اوركولُ ايرُيرُ البيابوج مواللے مَّا ثَرَ نهما بواوراس نے مولانا ہے يا ۔ مصفی اور وین شور نه یا یا مور

موں اسیایا شہرے پواٹھفٹ رکھتے تھے ، کمئی مرتبہ کمی تو بیات کے سلے بین انہیں طویل قرید و بندکا را نیا ہی کر ، اگریم کٹیم ، ترکیم آزادی وفیرویں مولانا جما ہوانہ خان کے ران خال ہوئے ، مولانا کا کمال یہ تما کر سیای مشاعل میں ہی ابٹ دیں قرآن کوڑک نہیں فرہ تے متھے۔ بجزان • لوں ہے جو آپ کے جیل میں گفتر تے تھے ، آپ کی مبحد تر جمہ قرآن کے طبہ اور ذاکرین و تامین سے جری مہی تی جینہ علاء تبد سے آپ کا علاقہ بہت تدیم تھا اور پنجاب میں آرین ایک طبہ ایس ایساں میں رکھتے سے کمدر کا کرنہ طجاء کمدر ہی کا عار کہ ایساں سرا سرحفق ور ا نیر بک میروفنا عمت ان ناما رہا ہوا ہو ہوں کہ ایساں سرا سرحفق ور ا نیر بک میروفنا عمت ان ناما رہا اور ایم اور ایک کھانت کا سامان سرتا سرحفق ور ا نیر بک میروفنا عمت ان ناما رہا اور ایس بیاب و اور عمر ایساں کہ ایساں مرو باخدانے کوئی ایک ایساں مواجہ کوئی ایک الم ایساں مواجہ کہ بیک بی اور عمر اور عمر سے نیسیس کوئے اسلام کر بی بیک بی اور عمر اون کے بیت برسے سا جرہے ، ابنوں نے مولان کی افیر عمریں ایک نام ایساں بیاب کہ اور عمولانک بیت برسے سا جرہے ، ابنوں نے مولان کی افیر عمریں ایک نام ایساں بیاب کہ بی اور عمولانک بر ایساں بیاب کے بیت برسے سا جرہے ، ابنوں نے مولان کی افیر عمریں ایک نام ایساں بیاب کے بیت برسے ساتھ یہ مکانی جو لی کرنے کی در نواست کا گرم اور ایسان بی رہائٹ اختیار کرسے میں جو بی مجھے یہ سانے بیاب کے اور عمول کرنے کی دو اگر باز ایسان میں رہائٹ اختیار کرسے بی جمعے یہ سانے بیا قطان کوئ تا کا بیاب کی بیاب ایک باطر اسلام اور صاحب لی شخط کوئی نیس کہ مولان مرقوم اسو کی رسون و مواجہ کر نیا نام اور صاحب لی شخط کھیں تھے سی تھانی نے احت کو ای سے بڑا نام دا وفیل بیا یا۔

بھرات مند جا بہ ایک باعل مین ایسام اور صاحب لی شخط کوئے ساتھ ہے تی تھائی نے احت کو ای سے بڑا نام دا

ا باجی رحمت الله عبد و معزت بننے العر مولانا الؤر تناہ کیٹری ہے معزت مولانا لبلور نماص عبدت مندنے الدراسس واسطے سے احقرے بڑی شفعت فرماستے نقے ہیں تقیم سے پہلے جب کھی لاہورجا تا تو مولانسے بیا صرور حاصر ہوتا ، اور وہ بے بناہ عبت وشفقت کا سامد فراست اس طرح جب کھی وہ دیر بدتی ہونے فرما ہونا تو صرور جار ہے گھر پر تمام رنجہ فراستے ، اور ایک آدے وقت ما صور تناول فرما کر ہیں نوشی اور عزت کا مقد وہتے مقے۔

جہاں یہ۔ میارخیال ہے مولانا نے وبوبند میں تعلیم نہیں یا ئی نئی گر سب ہی علاء دبو بندسے ا ن کے گھرے روالا تھے ، اور وہ ول سے سب کی تعررومنزلین فرمانے تھے ۔

### الجحن خدام الدين كيرمالانهطي

ان عالم یں سیل بھے ہیں اور مقبول ہیں۔

وم مر صاحب سے محدے کہا کہ حزت علامہ بید الزرشاہ کشیری کا درس بخاری ہے سامک ما حب چلے ا اس میں شرکے ہوں اللہ ک بارگاہ ہیں ہیں کم ارب کم بر کھنے کا موقد سلے گاکہ ہم نے اس ز النے کے سب سے ابڑے مخدش سے مدبیث سنی ہے ۔''

#### دمن وكايت معتفرع المجيراكب،

صافی بناب پواغ من صرت نے انباز زمیندار" بیں کی تی ابتی کے خاص فنگر داور خادم دیرینہ مولانا عبدالخنان المرائد میں باتقریر زمیندار اخبار سے ابائی کو شائی توانبوں نے اکس کی تر انتخار اخبار سے ابائی کو شائی توانبوں نے اکس کی تر انتخار اخبار سے ابائی کو شائی توانبوں نے اکس کی تر انتخار کی دنیا میں جسے اور موای اخبارات روز مرہ کی بات ہے بھر کہنا بھاہئے کہ عوام کو فصف زندگ مبسوں بورس ابنی خات اور تقریبات سے عبادت ہے گراب ہے سے سال پیدائمین مما کے اجماع ادرائی دوحائی برکات کے خالی میں وعوث وارث دفیرس قرآن و مدین منتخر اور مقدس ملاکے اجماع ادرائی روحائی برکات کے فالح سے بالکھالا سے کوٹ اب مقدس علاک وہ مدن بانی نے حزیت مولانا احرامی اور نائمی خلام الدین کے یہ جلے۔

أن تدع بمكست رأن ماق نما ند

میں ترتی ہے جو انگریز نے مسلانوں کو سمھائی ہے مثلاً بیلے صبح کا ناشتہ باسی روفی ادر مکن کے کرتے کے اب ناشر توش جائے ، درمکمن جر جیری سے توشوں پر نگایا جائے ، اک پر ک کون س ترتی نصیب ہوئی ہے بکہ پہلے سے تکیفت بہت ذیادہ بڑھ گئ ہے۔ ویرے اعظ کر بیلے می جائے بکانے اور بینے کے برتن مانجھتے اکھر اگ جلاہتے یانی بکا کر اس وم کیجئے ، مجردورہ کرم کیجے اور اسے بٹیروانی می الگ ڈللے میر شکہ دانی میں جینی اسک فوال کے کر رکھنے ' میر ڈبل روقی لایئے یا منگلینے میر اس کے محراب کیے میر انہیں آگ بر گرم کیے 'میر حمری ہے ان پر مکس مکائے۔ یہ ترتی یانۃ اوگوں کا ناستہ ہے۔ اس ترتی یا نتر ناستہ ایس اندان یا گاہے منت کتنی کرنا پڑتے ہے ؟ وقت كتا صُرف ہوا ؟ روسيد كتا كر مُرث ہوا ؟ مير ان سارے تكفات عقلمندوں کا متفقہ فیصلہ کے کہ باسی ردفی اور مکھنے کھانے سے جو نوجوانوں میں طانئت آئی ہے کہ بڑے قری میکل ، تنو مند ، لمبے قداله چولئی جھاتی والے نوجان پیلے ہوتے سے اب وہ طاقت جائے اور 🖊 توسش سے ہرگذ پیا تہیں ہوتی ۔ اب تر لبقول حصرت مولانا سبد عطاء الله شاہ صاخب بخاری مجل کے السر نوجون کے الوقان کی بھیاں ہیں ۔ کمریتلی ' نازک اندام ' ہونٹول پر یان کی سُرخی ' منہ میں بِتلا سا عگریٹے ، در ٹاکھ حجڑی ۔ ہے انسوں صد انسوں عاقبت نا اندیش ہوگ ادر شقل کے اسھے اس کو ترقی کہتے انالله وانا اليه راجعول ! ( ملفوطات طيبات صره)

ر دوري - 1001 por 2 stale pe مون المرى الري المري مرا مع المعالي المعالية المعال من عرب المن المرائد من المائد المربي المائد المربية ال من فاطعم و شاخ زمان مرد در از ما مام اس رمدان رئين كريز را المادن الرن والا لاكان موري الرفدان المرام العرام من ولا من المعالي المن ولا كالم الما المال الما 金がらいはというにくらこうがのではいいる المكان المعالى Atipit in the distinction 19 500 (11) (11) (1) Sound (Jun CX

كينه والمص فدرع كماتها كورك فدرع كماتهاكمة " مِن تعارے درمیان دوجیزی چینی جارہا ہوں ایک قرآن اور دوسرا فالوادہ نبوت اگرتم ان کو نھامے مرحکے لوگراہیں ہوگے" ای ارشادنا می پراگردی دری کامشور مصرعه در ایاجائے بینی . . . . برین قول گرجان بازم دواست نوجان سپاری کامظامره کسندال مرد من المراح ا بیجی منظاکو فالما الزام عارفیدی کیا جاسکا اسلام کے مرکز جیل کی جانب سمٹ سمٹ مرآنے والے ان بی دوجیزوں سے بنیاد پر سقے الدنظ ۔۔۔۔ اس کے بندے کے درمیان اس مضبوط معاہرہ (اسلام) سے کشنے والے مبی اِن ہی غبا دمیر شھے ۔ اس ارشا دکی جا معیست اس طرح صاف اوروا فی کرقرآن میں مؤمنانہ زندگی کا جربورمنونہ ہم ہونچایا گیاہے اوراسی منونے کی عملی شکل وصورت بنوے کے دور مان عالی کی جلی تیم لی صور تول ہو ہے ۔ اگر کہی اس عنوف کے مفوم میں وسعت پیدا کرنے ہوئے اس ایک لاکھ کے جم غفیر کو بھی ننامل کرنیا جائے۔ جس کی قیا دت تفرخا صدین رضی الند منہ سے مشروع ہو کراس دم قدسی برخم ہوری ہے جو بعنوان صحابی اس دنیائے دول سے سب سے الخیر میں اپاتعال وال تها ـ اور پيركون وجنهي كمتوو بالخرالفرون كومي عقولي واخل مذكر ميا جليني اوركياما نيه كه يعراس عهدتك النام باني علماء كوشال دكاها بونص مدیت و قرآن تبوت کے کاروبارکونی نہ ہونے کے باوجود صبع اذال کی کھنچ کرنے جائیں گے ۔ نواس تفقت آمیزارشا دکی وستول، ا کے طویل تاریخ بطور دنیقہ موج دہوگی قرآن کا استعال اس جا عدن سنے جی کیا جھوں نے مٹیرپیٹیر شجاعیت وعلمبردار میدان بساست پر عَلَمُوم النَّدُوجِهِ يَصِ مَقَا بِدِين الْيَ سَكَست كوفع سے بدلنے كے يعان الحكم الااللہ كھنے ہوئے مفدس صحيع فول كونيزول بربلندكرايا تلا انبوں نے می قرآن کے سے اپنے حن کرواد کا جواز واستعنا دیدی کیا ۔ جوبعد خلفائے راشدین ایوان اسلام میں زیروشی گھس آ سنے والول کے۔ ركادست كاكام دست رب نعے عزص كراسلام كامسل الديخ فران كے سجے وغلط استعمال كى ايک بناك اندون كر بودر تول كى نقاب ك لأك والی اریخ سے ۔اور ٹھیک اسی طرح " عشرت "کوامام بنا لیبنے میں ۔اکیسسچا ویکا طرز عمل بھی موجود ہے اور ایک باقص متعن کر واربھی سینا گاالا ان کے جگری دصاحرا دسے حضرت حسین رضی الندتعاسے عند کی محبست میں سرشارحی فرنے نے اسلام کی رسوا لیکاسا مان ہم مہنی یا ہے ال جوصدیوں سے جائے فانا کا بدنزین مظاہرہ کرد اے کو ان کہ سکتا ہے کہ ان سے دل ودماغ کے منظر برعتوتی کے مجت نے اُق آلا نهيل يكركوب يعلط نقوش اس مخلصات و دبيرتعلن كي صحح تصدير بسيرة كينة والسيسنة الميرنة الصدرار شادي حيابي تقى - تمام بن محايظ الدُّعليم المعلين كوغا صب است كرت بوست ياعضب كاكاروا لهُ مِن شركيت مجعة بوست طعن وينع كى زبان كعول ويا محدرسول اكرم عى الله والم كے سرائيد بدایت ارشاد كى كميل ہے بين تيس مجساكہ بوش و واس كى سلامتى كے باوصف شيعيت كے طوباركوكو كى مبى كيا يكامسلان ا مسكل وعودت مي تبول كرف كے بلے تبار ہوگا حي كا غوبر إسلالى سال كے يہلے بهينر كدمها دما ك مي ديكھنے كوملة ہے يسيندكولا أفزا س و حورت یں ، در اور مندس جماعت کے بید بلا جم کمون وقیع ان دس دنوں کی ایک دل دوز سرگزشت سے زیا دہ اور کہ مندن الا ہے کے عنوق کے عنوان پریہ سب بھے کوستے والے اس عنوان سے اسلام سے کٹ رہے ہیں اور دو سری طرف یہ بھی ویکھئے کہ القرآن لکا مردون میرد ام دایت قراردے کنا آنگراس کی سب سے زیادہ دل آویز نفویر جدیث کوجی صاف عماف نظرانداز کرنا اے الم برایت کی روشن رکھناہے ہیں اس شاہراہ اعظم سے نسکلنے والی ایک وہ مگذنڈی مجی ہے ہیں پر جل کر ہلا کنؤں کے بنبرہ و تار گھڑوں ہیں انھے ک الدكي نصيب نيس اوروه خواستقيم جي ميال سے وكھا أني ويتاہے مي برگامز في مفصود مک بہنے نے کا سب سے بڑی ضمانت ہے ال

یں چدہ سوسال کا اس نادیخ کا جائزہ ہر گزمفصود تہیں جس میں فرآن شناس طبقہ قرآن اور اس کے کمقات کوامام بناکردنیا کوایک شیخی صوافت اس کے سریدی نفوں سے محفوظ کرتارہا اورانی کمی چوڑی تاریخ کوچذم فحاست میں بہیدے اینا مگن بھی کیسے ہے ؟ راقم انحروف توخودا پینے اور آپ سکے اس اس بندوشان میں محصور رہ کمرجند باتیں بھی کاراً مداگر کہ ہوائے تومڑی باست ہوگی۔

اسے لطیفہ نظرار دیکے بلکہ در مقیقت بہدرسے کی طاقت وفات کا ایک مؤثر وجھراندا عنزاف نھا۔ گجرات کی سرزین میں فادرانم الروف کوئی غدرسہ کہ طاقت کا اندازہ ہوا یہ بسال معنی سٹوں کی ایک سفر کرنا ہے گجرات کے الونوسلونو کھانے۔ بھی چھنگی سٹوا کی ، طرح طرح کے جوزت کا اندازہ ہوا یہ بستا کہ اس تخیل سے مختصین کی دعوت بر ہر سال گجرات کی ایک سفر کو بھی شرکے کیا گیا سفراس نئم کا بھی اس تخیل کے تحت نقاکہ کجرات کی دیا ہے۔ بھی موجود ہوں گی۔ مگری عرض کروں کرواج بیلی تدم سکھنے ساتھ ہی کیسا استقبال کہاں کی پذیرا کی ، فروکش ہونے کے میابی میں منازی کی انداز کی اس کے تو میں کو دیا گورک کو اس کے تعلیم کو دیا گورک کی مسید تھی جدی کے معنے اس بیب النظریں گزرے مقد کے موام کی ایک بھیٹر نے بینار کرتے ہوئے مرف اس کی تو دیکال ویا سے بھی ایک میں موسلے کے موسلے منازیک کی اندازی کو دیکال ویا سے بھی ایک میں موسلے کا دیا کہ مسید تھی چندی کھنٹے اس بیبت النظریں گزرے میں کہ دیا میں کو بیار کرتے ہوئے منازیک مسید تھی چندی کھنٹے اس بیبت النظریں گزرے میں کو دیام کی ایک بھیٹر نے بینار کرتے ہوئے منازی کی کا کہ دیا کہ کا دیا کہ دیکھیٹر نے بینار کرتے ہوئے میں کا دیا کہ کا کہ دیا کہ میں کا دیا کہ کا کہ دیا کہ کردیا کی کا دیا کہ دیا کہ کا کہ دیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کو کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کے کو کے کا کہ کی کو کو کو کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کی کو کو کو کا کہ کا کہ کو کو کے کہ کا کہ کیسا استقبال کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کی کو کو کی کا کہ کا کے کا کہ کا کہ کا کو کا کے کا کہ کی کے کا کہ کو کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کے کا کہ کی کے کا کہ کا کا کہ کی کا

و مانے میں اکفیں آو بتانے کی چندال صورت نہیں ۔ لیکن ہندوستان میں اسلام کا بھٹے سے نا واقف صلفہ کے لئے عوض ہے ا کج کا ہ شہنشا ہوں کہ قوت وطاقت کے سہاھے جب ہندوستان میں اسلام کا بھنڈ الہرایا تو وہ کسی مغلوب نہیں خالب مفتوں ہ بکو فاتح قوم کا بندیوں پر اہرانے والا پر شکوہ مجربرہ تھا بھواس کے سامتھ اسے میں لگاتے کہ ہندوستان کی زیس پر موجو و مذا ہم ب مشندر کا ارال رمااران سے تعلق نہیں رکھتے تھے ۔ ریا بدھ اڑم تو وہ ہندوستان کے میدان کو یا خالی کر بچا تھا ۔ یا انخلا سے لئے برتول ریا تھا۔ اس گردوبیش میں ہندان اور میں ہندان کے میدان کو یا خالی کر بچا تھا ۔ یا انخلا سے اندان کے سئے جیلنج ہوا ور غالباً ہمی وجہ ہے میں اسلام کوکسی ایسے مزاحم دمتھا دم مذہب سے سابقہ نہیں تھا بچا سے ایسی نامیوں اور عنائیوں کی بنا مربردو سری منتوں کے کربہت جلما سلام کوہندوستان میں اپنے فائر قائم کرنے کا موقعہ ما رہا بکریہ ندمیب اپنی خوبیوں اور عنائیوں کی بنا مربردو سری منتوں کے کربہت جلما سلام کوہندوستان میں اپنے فائر قائم کرنے کا موقعہ ما رہا بکر ہور سری منتوں کی بنا مربردو سری پر منتشر و ہوت متی لیکن بھٹ کے بعد بدیشی توت ہندور تنان کے جزد کل پرتھا گئی تھی۔اس کامعاملہ قطعاً دُوُمرا تھا مسجیت ہوا ہے گئے راز پردگام کی گری تھی ۔اوراپنے تصویات کوزبروستی خنوح مکے پرس آط کرنے کے سٹاکا نہ طور وط دنتی ا چالنے یس بھی متاقل نہتی : نتیجۂ نہندوم ان یں برطابوی اقدار کے مضبوط ہونے کے ساتھ ہی میسائیت کی نشوا فاعت کے لئے اس مک کوایک کارآ مدوز زنیز علاقہ قرار دیا گیا اور دم ن ہرہے ۔ کاسوقت کے مندوستان کے موجو دخا ہرہ میں اگرکوئی عیسائیت کے سبلاب بلاکود و کھنے کے خربی پوکٹس وخروش ہے مملِّ خہر ته و و مون اسلام على بنانچ مندوستان مين جگر مناظرون سے كارنار بربا موسكة جن مين نصرانيت اسسلام سے براوداست وست لربا ہونے مگی۔ با دری فنٹار کی انتظام خیزیوں کے مصنے مولئار جمتر المنڈ کرانوی کا کامیاب تعاقب اسی عہد کی بادگار ہے۔ اور بھریہ توسیعا خیزی دور اِسوقت تکب ہندوستان میں قائم رہا ۔ جب تک کہندوستان کی اقوام نے سیاسی مرکزیت پیدا نہ کر لی بسوسال سے زائم پہلے مبندوستان کی مخقسے لِقشہ جواجمال واختصاری کوششوں کے سابخہ قاریّن کے روبروہے اس کوساسنے دکھکر ذرا سوچنے کہ شلیسٹ کا وہ پشتارہ جوفرنگا لدّاد کی کمر رہا در ہوں کا جم غفیہ بہندوستان بہونچ رہا تھا۔ا*س زہرکے ہے تریا تی بجبزاس کے اورکیا تھا۔کہ توحید کے*ان اساسی تصورات کوبقوت

مجد معرد کی مجی تطبیری گئی صورت حال کی منگینی سے یہ ایجربہ کارکس سابقہ تجربہ کے نہر سائرنا آشا تھا معلوم کرنے پر تبایا گیا کہ بر برار بول کی وی جاعت ہے۔ جدہ بندک کفرسامانیوں سے آزردہ موکر خدا سے گھرٹیں مجی جندسائی ان سے نیام کوگوادا نہیں کرتی تطبینہ کا بات ہے کہ بیدنا امام ابو حینیف کے فقی مکتب تکرسے بعد کا والتگا کے با دجودمسجدیں دیوندبوں کوقیام کی اجازت نہیں درا تخالیکدا مام اعظم کارکومی مسجدیں مطلقاً آنے کی اجازت دینے ہیں ہرحال مسجدسے بیک بینی دردگوش کئے ك بعد قيام را ، پيليس ايك بايس خانسك بانك قربب نفاجلس متروع موانوسامعين كى نعدا دين تقى رسال آئنده ميزبان جنس ديوبندين كو جيلا وادين كانون ما ہے خاتم میران بید سے سلے مصر وسے حقیقت یہ ہے کہ دائے بلا کے نفورسے ہی یہ نا نوال گھر آنا درا ن ساری صایا نو ک کا فراکر کرا ہوجا آج مجرات ہی کے دوس علاق میں کام دوہن کی نفت آ فرینیوں کا موجب بن جگ تعین - گھرمزاکیا ہزکرتا دست برست دیگرست دیگرست داری بیابہ بھرسینیا پڑا اس سال سامیس کا تعلا سات نفی ۔ چندسال اس کے بچریسے بعد بھے دیوبند ہوں کا زمودہ نسخہ یعنی کہ چھکے مدرسے زیام کی بات سوجی جیسے تیسے مدرسہ فانم کردیا گیا تو گذشتہ سال را ن بیلی زمین برخزاں کے حکمڑ کے بجلئے ہمار کی شمیم دیگر بزیاں گھومتی ہوئی ملیں ریجائے نفرست سے مجست ، می صمست سے مالدوض موافقت دیکھنے ہمی آگی۔ طسیس سیکروں کا مجع تعا۔ اور سرایک وافعة میدہ وول فرش راہ : صورست حال کے اس انقلاب برمیں نے ایک گھاگ برطوی سے بوج اکریت بدیلی کس طرا الله ہ سے ۔ تواس دیدہ درکاجاب نعاکر آپ کے مررسے ہمارسے بچوں کوبدلا بجے اواں میں نبدلی کے موجب سے اورصنف نازک نے ہمیں انقلاب برمجود کردیا۔ بہے وہ مدرسہ کی طاقت جس کافزاد مولانا فاخری مرحم نے کباتھا حفرت شاہ ولی النّد کے عدرمہ کے حدود انز سجانے کے بیٹے ہمنا عدت کویلا چرزا ماست يمي قلم بندكر ابرا

راتم الردن أو يوم كردا منا وول التدرهمة عكيد لفراك اقتدار كريشعة موت سيلاب كوردك كصلط فرآن وحديث بم بجرور مفالركما والكري غلط ۔ کے بے ایک نئے ترمر کاکیا واعد تھا کیا یہ حفرات صرف اپنے بلے بناہ ملم کا اظہار کردہے تھے۔ اِنوا ہی نخوا ہی قرآ نیات میں اخا نہ مرف نمبا آخرت بلور کرہے کھے۔ اور بھرکیایات متی کاسی تحریک سے امام سادس مولینا محود حسی المعروف بشیخ المحتد نے مال ک اسارے کے دوری قرآن مجیرہی برسٹی کاڈشس کینے الصفودي قراردى ان مربوط وسلسل كوشش كو بحت والفاق كى فهرست يركب كمد طاخل كيفية كا ؟ خدا جافي من قارتمين كو يحقيقنت سمجا سكون ؟ جياك ۔ گومرے اپنے دمانایں بیعظے بوسے ہوں ۔ کرقرآن وحدیث پرج محنت بندوستان یں گاگئ کرقرآن کے تراجم ، امسس کی تھا سبر نوائ وحواضی، پڑھانے کے ۔ گئے دہ**س کہیں مجالے کے لئے مسجدیں شبینہ صبح کا ہی وروس قرآن کوئ** بلاد جربانت نہیں ۔ اکمہ ایسا منصوبہے جسکی گبرائ وگیرا<sup>نی ،</sup> بلاشا ئبہ پکلف ڈ گھرتبار المهم الكلام المارية المراك المارية المراك المارية المراكم المركم المراكم المراكم المركم المركم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراك ا المیل کی برسکون مسسیاسی ذندگی میں تمقوے ہیدا کرنے کے لئے ا مودکیا گیا تھا ۔اک*ر مونٹ س*یاسی بلچل پدایک داہری ہوائشا ئے لیم دالد مندحی المغفورسے اس مقعد کے لئے کوئ اور کام بھی نو ہے سکنے بھے . بھریہ کہ کہ بھی آب اپنی جاں نہیں بچا سکتے کہ دیشی رومال کی تحکیب پایاں منعوبکونظر برسے کہانے کی یہ بمربریتی اگر برکھنے کا : تواسس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ کہ اپنے پرنو دش مفا صدکوستور رکھنے کے لئے وہ سری صورت بھی ے پیاپیگاد کی ماسکتی تقیں ۔ آخر قرآن کا ترجمہ وتعنیہ ہی اس کام کے لئے انتخاب کیوں ہوا ؟ اور بیھی صفِ قادئین کے ذہنوں ہیں اس حقیقت کوا تا دینے ناداً الكركشش ب بوميلا بنا ابك يقين ب ورنداتم الحروف ك يئة توشاه ولى السّرة مس م ي مدولن احمد على صاحب طا علم أراة ك نے اور اللہ اس باکرچ نبیادی کام یا گیاہے ۔ وہ اس درجمر اوط سے کداگر ایک کوئی تھی درمیان سے ٹوٹ گئی توان اکا برکے مساسی کا دراسلہ مجکوجا بنگا۔ بہرجال مولانا احمد علی صاحب مرحوم جن ک شخصیت وکردار برشکسته تنم به ایک ناقص مرقع تیار کرر یا ہے ، ان کے علوم و کمالات اور ا الله الله المستخصيت كدوره وزيب و دل افروحدو داربوكس شفاجى طاقات كينتيمين فاكسار كم مشابرات نبيس بين منا لها المساوير أيس حبب به ر برا تقعیر تقرابنی مالدهٔ مرح مدیکے ساتھ زندہ دلان بنجاب سے سدا بها داور سرمیز مرغزاد لا مجتوبین تھا۔ توا پنے ایک غزیز محد سعید صاحب پراہار :

ی بی با استری می عجیب و عزیب داستان اور اندومهاک بس منظرے میراعزیز بھائی اوراہنے والدین کے بیے مجوبے مداکبرشا والمرح م بعرم اسال جب بہا کے بیا میں منظرے میراعزیز بھائی اوراہنے والدین کے بیے مجوبے مداکبرشا والمرح م بعرم اسال جب بہا کے بعد استری میں منظرے میں منظرے میں استحد کو مرداشت کرنے کا حصلہ والدہ مرح میں نے اللہ مول نے شعور کی سے بھر کہا ہے کہ است کے موجوب کی است کے موجوب کی موجوب کی است کے موجوب کی موجوب کے موجوب کی دوست میں میں میں موجوب کی دوست میں میں میں میں میں میں ہوئے موجوب کے موجوب کے موجوب میں دوست میں میں میں موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی دوست میں میں میں میں میں موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی دوست موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی دوست موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی دوست موجوب کے موجوب کی دوست موجوب کی دوست موجوب کو دیا میں موجوب کو موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی دوست موجوب کے موجوب کی دوست موجوب کے موجوب کی دوست موجوب کے موجوب کے

مرسوم کی معیّت میں ایک دوز عوت امغرب صورت مولن احمد علی صاوب کی پرانواد عبس میں حاص و دبریا ہی میری سعاوت کئی کم سمی کے حجم دولا کا اور کا اور کا اس بین مولنا کی در اس با برکت مجس کے طفو طلت یا در کھنے کا کیا سوال ؟ لیکن مولنا کی در شن مبا لک کا طول او بولا ہا ہی محفوظ ہے۔ اور ذاکرہ اسے بھی فراموش نز کر سکا کہ مرحوم نے ایک در قم اپنے گریبان سے متعسل اندوں فی جدیب سے شکال کو س بے بھیا بعث کہ بین مولیا تھی ۔ اور یہ معلوم ہونے پر کہ والدہ مرحوم میری مبن کے ساتھ میسیں لا جو رئیں تھی ہیں ۔ ایک دوز اپنے میباں مدموم میری مبن کے ساتھ میسیں لا جو رئیں تھی ہیں ۔ ایک دوز اپنے میباں مدموم کی بہت کی برکت ہمائی کے سے تیار سے جا کہ اسے مرحوم کے اضاحی و معہدیت کی برکت ہمائی کہ آئے گئی اور اسے مرحوم کے اضاحی و معہدیت کی برکت ہمائی کہ کہ برکت ہمائی کے سے تیار سے جا کہ ہمائی کے سے بین ایک دورت اس بھی لذت اندوز ہوتے ہیں ۔ کو برن اب بھی لذت اندوز ہوتے ہیں ۔ کو برن اب بھی لذت اندوز ہوتے ہیں ۔ کو برن اب بھی لذت اندوز ہوتے ہیں ۔ کو برن اب بھی لذت اندوز ہوتے ہیں ۔ کو برن اب بھی لذت اندوز ہوتے ہیں ۔ کو برن اب بھی لذت اندوز ہوتے ہیں ۔ وہ شنیدہ دوایا سے برائی ہوں ۔ وہ شنیدہ دوایا سے برائی کو سے بھی ایمان اسے ۔ تو مولئا کو برس جا بیل شخصیت کی آخرش تربیت نصیب ہوں ۔ وہ ان کا سب سے بڑا تعادف ہے ۔ کو نٹی خوش سے بہانا ہمائی سے سے بڑا شاطر نوئ ہی قائل و معتوف دیا ہے کو ان کا سب سے بڑا تعادف ہے ۔ کو نٹی خوش سے بہانا ہمائی سے سے بڑا شاطر نوئ ہی قائلی و معتوف دیا ہے کا کو مصورت نوٹ اللہ میں کو دیرہ وری کا ہیں کو دیرہ وری کو برن اس سے بڑا شاطر نوئی ہو ہوئی کو برن اس سے بڑا شاطر نوئی ہو ہوئی کو دیر دوری کا ہوئی کو کے دوری کو معتوف دوری کر ہوئی کو کے بھر ورد کے کو برن اس سے بڑا شاطر نوئی ہوئی کو دوری کو برن اس کو دوری کو برن کو برن اس کو دوری کو برن اس کو دوری کو برن اس کو دوری کو برن کی کو برن کو کو برن کو کو برن کو ب

## 

نے کہ چاروں کی چا غربی ہوا نہ ھے ی رات کا منظر سامنے تھا ۔ یہی تھڑت تناہ صاحب کی رنا ت ہی ہے کہٹے تم ہوگئی ۔ اس جان کواڑ واٹ نے تم ہے وہ بھتے ہے جا ہے اور الدہ کو الدہ کے ایک تھیں کرمیری ہمن عاجہ ہ وائی ہوگئیں مرحومہ والدہ کوالاؤ میں نہا نہ الا ان کی صحت کو گھیں گگ مہا تھا ۔ اور تشاہ ہے تھے ہے اس جان تھا کہ ہوئیں کر ہوئیں کہ ہوئی ہوئیں کہ اردہ خریر اکر بڑاہ ہے اندہ بناکہ ہوئی میں مرحومہ والدہ کوالاؤ کی صحر وسکون کی محارت کو مہندہ کردیا وہ اس زلزلۃ الارض ہے کہ اس طرح متا فرہوئیں کہ دیدند کا ذرہ ذرہ ان سکے بیے سوہان روح ہوگہا کچر بہ اداما اس کے ہوئی اندہ کو درہ ان سکے بیے سوہان روح ہوگہا کچر بہ اداما اس کے تعیش کوا ہوئی کی موال کو نہ ہی ہوئی اور شاہ ہی اور میں کہ دیوبئی کیا ۔ اس زمان سے کہ اس طرح میں تھے جوالا ہور کہ اور کو کہ کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کہ کہ ہوئی ان اس کے ہم پیٹر کے ایک کہ ہوئی اور کو کہ کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کہ کہ ہوئی اور کو کہ کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کا بناہ پر واللہ کا موار کی تھا ہور ہی گئی اس با ہور ہی تھے تھے ۔ اور ہوئی کہ کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کہ ہوئ

ظ ۔ کمال گیا میزایکن خراب کر کے مجھے ۔ H

عدی۔ زبال پربارضایا یہ کس کانام ہے آیا ۔ . مشوروا گہی نے بے شوری کے دروازے پربکی اکل دیک دی آد دارالعدم کی روشوں میں مولانا عببدالله مندی کے بہر الله مندی کا دیم معدد من خوام کیا ایکن یہ معدد میں ہوا کہ رکھیتان مندھ کا یہ جیا لا بدیار مغزاس و قت سعودی تجاز میں علاوطنی کا دورگذار دہا ہے اچا تک ایک دورگذار دہا ہے اچا تک ایک ایک دورگذار دہا ہے اچا تک ایک ایک دورگذار دہا ہے اپنی معدد میں ایک طویل جلاوطنی کو ختم کرنے کے بعد مبدد درستان بکدان ہوا معدد دارالعلوم تشریب لا دہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا ۔ کوراتم الوف میں معدد کی میں کے بہائے دانش افرنگ کو میکھنے کا مدود ای تھا ۔ وادالعلوم سے تعاق مند کی نا وارس عظیم درسکاہ کے ہنگ می دامن کش تعب بنول دلوی سین در۔ معدد میں معدد میں ایک میں در میں معدد کی دار کا میں بید وال میں بید وال کے مکا ہے جوئے تو ہیں

كبرسے ان بتوں كونمي نسبت سے دو . كى

صموری میرو کا میاں دسنے وال فلال اخبار کا ایڈریٹر قتل کر دیا گیا اور شیخ العند کوگر نیا در کا نیوالا ابتک وارانعلوم ہے موجود ہے ہیں نے روس سے میں ہون کہات کر لیسہے ان میں سے ایک وارانعلوم پرکرایا جاسے کا - اور خاتفاہ اشرقیہ پر .... "

بی تو یرمن کرنا ہے۔ کوئی آبر کا دہی علاقہ ہو ایک جانب افرنگ اقداد کوستی کرنے کے سے فہی ٹیا کئوں کی صورت ہی ہزادوں ہزار انجادا ہور ہوراں کی دین مشبق قادیان و بیزہ کے لئے درجے کا شعت بنی بولگ تھی جو عاقہ دیو بندسے نا آسندا اور جہاں کی دین مشبق قادیان و بیزہ کے دور کرسس اٹرات کا کون اور کیسے انکار کرسک ہے۔ سالا رائجن مرام الدیا ہور سے معلی میں کے دور کرسس اٹرات کا کون اور کیسے انکار کرسک ہے۔ سالا رائجن مرام الدیا ہور کے معد و بسال میں کہ معد ہور ہور کی اور است کی اشاعت شبست کے تعمل میں بینا ہور کی دور کون اور کیا ہے۔ سالا دائجن مرام الدین کے معد ہور بر تھنے برقوں دور موسل ایک الفار میں اور است کی اشاعت شبست کے تعمل میں بینا ہور اور کا کا دور کون اور کے اور کا معد است میں اور ان کی تعمل مور کی برائ کرائے کا مور کرنے کا کون اور میں مور کی الدین کے مور کے اور و تربیا ہے۔ اس میں مور کی دور ان کی تعمل مور کی کی کی مور کی ک

وصوندو مجبس ملون ملكون طنوك طنه كينهين اليابين بم تعبير توبس كي حسرت وغيل بم نفسوده خواب بين مم

کیدو کہا کرتا ہوں کہ رنگ ہے قرآن ' رنگ زوش ہیں طادکوام ' رنگ ساز ہیں صوفیائے عظام ۔ مثلاً متجد کالغلا قرآن مجید علی آیا ہے۔ علادکوام کی صحبت ہیں مجھ کرطان علم میں یہ کال پیدا ہوجا تا ہے کہ ایک نفظ متجد پر تقریع بتی گھٹا بول سکتا ہے کہ یہ نفلاس اقدام میں کیا ہے سنسٹن اقدام ہیں کیا ہے ' ہفت اقدام میں کیا ہے ؟ وفس و وغیب و عفی ۔ را سکتا ہے کہ یہ نفلاس اقدام میں کیا ہے سنسٹن اقدام ہیں کیا ہے کہ بعد طانب علم ننجہ برف صف کا پابند اللہ میں گئا ہم بات کہ تہجد کے نفذائل بیالت کردا میں میں ہوجاتا ہے ؟ اگر طانب علم سے کہا جائے کہ تہجد کے نفذائل بیالت کردا با دجود طانب علم تبجد برف کا عادی ہو جاتا ہے ؟ ہرگز نہیں ' اور انشار اللہ نفائی جب کسی کامل کے باد جود طانب علم تبجد بابندی سے برط سے کی عادت بیدا ہو جائے گ

حکم دیا تھا۔ کولسے بایا جائے اپنے اس بنین کے اظہاد میں کوئ تا لی کموں نہیں ہوتا۔ کا آزاد مند دکستان میں اپنی حقبر کسیاس دلچسیاں اسی جند لمی آئی سینے ہے مس ہونے اللہ خور من موجود و ل عالمی سیاست میں بڑی ہول گڑوں کو کموسنے کا سینقر دکھتا تھا۔ تھرول ہی ہیں مخدد سے مندص کی زیادت کا باربادہ وقعہ ملا بہمی جائے لگ عی برب باکشت کونے ہوئے اور کہمی ولی ک شاہ جہال مسیدی نماز پڑھتے ہوئے میکن حب جی انہیں ویکستا قریر نقیس بڑھ جا آپار کو کا پرخطیم زبان حال سے جیاد ہاہے۔

نارع تو زشیقے گا محشر میں جنوں مسید اللہ ایساں گریب ان جاک یا دامن یزواں جاک

## من خرات كي فريد بي سعد من بخل امرال بي في في ات

لاجور کی مشہور شاہراہ نسبت روڈ پر گھوکھے سٹرٹ کے ایک ایسے بزرگ نیام پذیر ،بیں بین حفرت لاموری تندس سروکی وامادی کا شرف طاصل ہے ۔ شرافت و حیا کے بیہ حسین پیکر جن صرت الامام لاہوری رحم الشد سے محفل شاگردی کا تعلق تنا اپنے حس افلاق ' محنت اور صلاح قبیلی کے پیشی نظر سفرت کی توجہات کا مستق بن گئے اور اس انہائی نویب "طالب م "کو حفر بنی کی میں سب سے بڑی صاحرادی کا نکاح کر دیا۔

یہ بزرگ بن کا ذکر ہو رہے ہی کا کام مولانا نورائٹہ ہے تویا ہواسات مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق اور منتی ہیں ورس و معنی ہیں اور ان میں اور ان منتی ہیں اور ان و شغل باری ہے۔ اور ان میں ہیں اور انا دہ کا شغل باری ہے۔

ی گذشته دنوں محرم عبدالواحد بیگ صاحب کی معیت بیں ان کے دولت فانہ پر حاصر انتہائی مجبت و شفقت سے بے اور جب ہم نے اپنا منعقد بیان کیا کہ ہم نمام البی انتہائی مجبت و شفقت سے بے اور جب ہم نے اپنا منعقد بیان کیا کہ ہم نمام البی اضوصی اشاعت بیاد صغرت الانام لاہوریؓ کے سلسلہ بیں آپ کی ندمت میں آئے ہیں آ وہ پکھ ایک دوری دری دریا بین کھو گئے۔ برانی یادی اور واقعات ان کے ساحت آگئے وہ پکھ فات نک بول نہ سکے۔ بین ان کی آنکھوں بین آنسو دیکھ رہا تھا لیکن انسوں نے کمال ضبط کا تا کہ برک والد صاحب کا اسم گرای مولانا تھے تھی اور پھر کھر گھر لبجہ بین ذوانے گئے کہ مبرے والد صاحب کا اسم گرای مولانا تھے تھی اور بھر تھر کھر گھر البجہ بین ذوانے گئے کہ مبرے والد صاحب کا اسم گرای مولانا تھے تھی اور یا تعل ندریں اور انصاب تنا صلع نے وزیر کے نفسہ آمست والا " کے رہنے والے دیں۔ ان کا شغل ندریں اور انتحاب تنا اور یہ پرانے لاگوں گھ معمول نظا کہ وہ انشر کے دین کی خدمت کرتے تھے۔

اور گذر معاش کے بید ابنا کام دھندا الگ سے کرتے تھے -

انہوں نے بتا یا کم میری تعلیم کہ آباد ضلع بہا وکار کے معرون مردسہ صا دقیہ عہار برق ۔ سنرت مولانا محد امیر صاحب وہاں مدرس تخفے جو دیوبند کے انتہائی قابل قدر فقل برسے تخفے ۔ امبتہ دکور و صدیت بیک نے شیرانوالہ بیں بیٹھا اور یہ تنب کا قعتہ ہے جو شیرانوالہ واتعت مرکز رشد و برایت اور اور مرکز دین د معرفت نخا (خدا اس مرکز کر) مرکفے) میرے سوال پر انہوں نے فرایا کہ ہم نے سخرت الاموری فلیس سرہ سے زخی ٹالا محرت الاموری فلیس سرہ سے کامی اور مسلم بیٹھی ۔ ای سال حزت پالی پہل دورہ تغییر کرا کا ابتداری ابراں کی ابتداری مرتب کے مرتب موتب کہ حضرت کی دورہ تغییر کی کلاس رمضان المبادک کی ابتداری شخالال کی ابتداری مرتب کا مدن تغییر مرتب کے منعلق صحرت شخالالا مرتب کے منعلق صحرت شخالالا مرتب کے منعلق صحرت شخالالا میں ہوتی ہے اساطیق تحد شریب ہوتی تغیی ۔ یہی کلاس کھی جس کے منعلق صحرت شخالالا مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب اور بیاں بھوانے ۔ یہ کلاس انہوں در بیاں بھوانے ۔ یہ کلاس انہوں در بیاں بھوانے ۔ یہ کلاس شعبان در رمضان ہیں ہوتی ہے ۔

مولان نے بتلایا کہ ہمارے متن معزت مولانا کنم الدین صاحب جر دبوبند کے قدیم نفلادیا سے نفط دور اوز بیل کا کی ہیں پروفیسر! معزت مولانا کنم الدین امام لاہوری کے براور عدن ما فرق الحکاء مکیم رشیداحد مرحم کے خریخے - امتخان ہیں مولانا نور اللہ اوّل آئے اور الہٰ نف سویں سے او نیر حاصل کئے -

مون نا نے ہٹلایا کہ امتحان کے بعد سحرت الامام لاہوری نے فرمایا ،۔ " نور انٹر نے کابلِ انعام امتحان باس کیا ہے 'یُ

اس سال ۱۹ علی مرام شامل ورس تخفے جن ہیں مولانا بشیراحد پسروری خلیفہ دائ حضرت لاہوری کھنے ۔ یہ وہی مولانا عبالا حضرت لاہوری اور حضرت مولانا عبدالعزیز شرقبری خلیفہ حضرت لاہوری تخفے ۔ یہ وہی مولانا عبالا ہیں جو مذتوں مسجد نور ساہیوال کے خطیب یہ الم رہے اور اب میانی صاحب کے قربا میں اینے مرشد لاہوری کے قربب ہی مفون ہیں۔

مُولانَا عَبِدالعزیزِ نے نازیب اکر عرمن کیا کہ حضرت پر قابلِ انعام ہیں تو انعام ب<sup>ا</sup> کیوں نہیں ؟ چنانچر حضرت مسکرائے اور عاوت مبارکہ پر بھی کہ جو بات پسند ہوتی <sup>اے</sup> چند بار دہرائے۔

معزت لاہوری تعرس سرہ کے ذہن ہی ہو انعام نفا وہ فابل اظہار نہ تھا اس کا الله اس دفت ہموا جب بی واپس مانے لگا۔ آپ نے فرا یا کہ ایک رشتہ ہے جو تہاں سناسب حال ہے ، تہارا کی خیال ہے ؟ بین خاموش ہو گیا تو فرا یا کہ اچھا واپس ما ا

خط لکھ دینا۔ بین نے واہیں جا کر رمنامندی کا خط لکھ دیا چنانچہ انگلے شوال ہیں کاح ہو گا۔ انسوس کہ مولانا کو سنین یاد نہ تھے۔

گھڑالہ یں تین سال قیام کے بعد لاہور آنا ہُوا بیکن بھر گھڑالہ چلے گئے سال بھر قبر شیک سنگھ ریائش ہو گئ بیکن سنسہ ہیں متقل لاہور آ گئے ۔ مبد مائی لاڈو منصل برمہیتال ہیں مدنوں قیام رہا اور اب بک لاہور ہیں مقیم ہیں۔ مولانا نے بتلایا کہ اللہ انسانی نے علاوہ انسانی نے حرت کی دعاؤں کے صدافہ پھر آتنا نوازا کہ اب اس ریائش مکان کے علاوہ الحرگ ہیں اور سرگودھا ہیں کوتھیوں کے علاوہ فرد کہ ضلی سرگودھا کے علاقہ ہیں کانی مقدار انہی ہی ہے ۔ آپ کے صاحبادے ڈاکٹر ضیاء اللہ مرحم بندن ہیں تھے وہیں ان کا انتقال ہُوَا اور انہوں نے ہی زیادہ نہ ضمت کہ کے یہ سلسلہ بنایا ان کے نیکے وہیں مقیم شعف ایک صاحبادے کا نام عبداللہ ہے جو بی اے تک تعلیم رکھتے ہیں حصرت لاہوری انکس مرہ کے بیان کا برج برہ گلاندے ہیں داموری مقیم انکس مرہ کے بیان کا برج برہ گیا انتهائی صاح ایک ماجزادے عبدالواحد صاحب ہیں بی کام کیا محمن فایمن کا برج رہ گیا انتهائی صاح اور نیک ہیں ہوگئے ہیں۔ ادر محمد طاہر گھر پر ہیں ، اکثر بھار رہتے ہیں اللہ تنا لا برض ما کے لاہور ہیں اللہ تنا لا برض اللہ تنا لا برض کے ابور ہیں طازت کی طبت اور محمد طاہر گھر پر ہیں ، اکثر بھار رہتے ہیں اللہ تنا لا برضانہ کا طبہ کی طبت اور محمد طاہر گھر پر ہیں ، اکثر بھار رہتے ہیں اللہ تنا لا برض کا کا کور ہیں اللہ تنا لا برض کے ایک شاہ کا مرب

مولانا نے بتلایا کہ حضرت جب گھر تنشریب لانے تو بچوں میں گھل مل جاتے اور الله سے دو چار منٹ قبل ہی د شبت اللہ المبیع شبختیلا کا نقشہ ہوتا اور آب بھاگم بھاگم فلگ نہیں مولی فلسبت روڈ کی مسجد نور تشریب ہے جانے اور نماز اوا فرانے اور سر مگھ کا یہی مولی آب کی باجاعت نماز اور اس کی بابندی ایک شال متی ۔

بیرے سوال پر انہوں نے سخرت کے محن چند واقعات بتلائے اصل بیں ان کی اُدارُ گلوگیر بخی اور ان کے ذکر بار کے سلسلہ بیں بولنا مشکل جو رہا بخفا۔

فرہ یا کہ حزت کے زہر کا یہ عالم نخا کہ مکیم رشیر احد صاحب مرحوم کی شادی ہمائی۔
یہاں براتی مرف صخرت نخے اور یا بھر وولعا میاں ، وہید کے بیے بکھ نہ نخا برائے ام
ہو زور نخا اسے فروخت کرکے دہیہ کا انتظام کیا بیکی اس بیں محض طلبہ برادری ٹرکیا۔
تخی - اور آخریں نیچے مورثے طکولیے حضرت نے خود تناول فرماتے۔

آب نے مزیر تبلایا کہ گھولیالہ یہ اقامت کے دوران میری اہلیہ اُواس ہوگئی مافا طَیْم مرحم بیجے بختے انہیں طف کا شدیر نقاضا تھا ۔ بئی نے عربینہ لکھا تو صخرت اہلیہ محت اللہ محت مرحم بیجے بختے انہیں طف کا شدیر نقاضا تھا ۔ بئی نے عربینہ لکھا تو صخرت کے پاس تا مربیت تشریب لاتے اس وقت دس آنے فی کس کرایہ تقالیت نے گئے ۔ پیر لاہور بھے وہ خرین کے کہ واہیں تشریب نے گئے ۔ پیر لاہور بھے ادا کہ ویے حضرت دیاں اپنی بھی کو سجھا کر تشریب لاتے کہ اس طرح تشویشناک خط نیں ادا کہ ویے دستویشناک خط نیں اکھا کرتے ۔ بینا نی اہلیہ کی تسلّ کا خل کھا تو جواب آبا کہ اب ہم مطمئن اور خوش ہیں ۔

مولانا نے بلایا کہ صرت کے متعدد خطوط محفوظ تنفے بیکن انقلاب سے جمع کی نذر ہو گئے۔ ضیا حسدتا ۔

مولانا نے فرایا کہ بین نے ایک مرتبہ ایک ہیے نی انڈہ کے صاب سے ۱۹۲۰ انڈے کیسے ۔ آپ نے طاقات بین روپیر ادا کر دیا۔ اور جب دوبارہ بھیجے نو منع فرا دیا کر مالات اس کے مشقاض نہ تنفے ،

صزت لاہوری کی وراثت سے متعلق سوال بڑا تو فرمایا۔ وہاں نتا کیا مختر سا مکان وغیل نتا ہو۔ وہاں نتا کیا مختر سا مکان وغیل نتا وہ باتا وہ بات ہوں ہے اصرار کے باوجرد ابنا فی بھا تیوں کو دے دیا۔

مخفر می نشست بیں یہ باتیں ہوئیں اور ہم ان سے اجازت نے کر رضت ہوتے۔



## مرائع السرتنا

#### Checker of the checke

حزت الحاج شیخ التفنیر مرشد، و مولان احد علی لاہوری رحمۃ واللہ علیہ جار بھائی نفے جن ترتیب پھاظ عمر یوں ہت کہ سب سے بڑے

١- حضرت مولانا احمد على لابموري

٧- حفزت مولانا محد على ١٦

م. حزت مولانا عزيز احدُّ

م حرت مولانا عجم رشیداحدٌ سب سے جھوٹے تھے۔

ان کی ابتدائی زندگی کے جالات اگر مخفر تغمیند کئے جائیں تو ہمارے داوا جان مولانا فی جیب انٹر مرح مسکھ مست سے مسلمان ہوتے تنے وہ صنع گوجانوالہ کے ایک گاؤں ہوگے میں رہتے تنے دان کو انٹر نے چار بیٹے عطا کئے ۔ ہمارے داوا جان بہت نیک تنی اور پربیزگار انسان تنے وہ نیادہ وقت عبادت ہیں گرارتے تنے وہ صرف دو وقت مانا کھاتے اور اپنے حصتہ کے کھانے ہیں سے نصف کسی مستی کو خود اس کے پاس مانا کھاتے اور اپنے حصتہ کے کھانے ہیں سے نصف کسی مستی کو خود اس کے پاس باکر دے آتے ۔ جس کی وہ کہی تشہیر نہیں کرتے ہتے ۔ اللہ تنا لئے جب ان کو بار ہمنے عطا کئے تو انہوں نے انتہ سے دعا کی کم اے انٹر تنا لئے چاروں ہمٹوں کرتے ہوں کہ ترب اور ان سے وہ کام لے کہ ترب وں کی تبیغ کے لیے دقع کرتے ہوں انہیں تبول فرط - اور ان سے وہ کام لے گئے رہے اور ان کی یہ دعا قبول ہمنی اور یہ چاروں بھاتی زندگی بھر دویا ہے گئے گئے رہے اور اس کا یہ دعا قبول ہم کی اور یہ چاروں بھاتی زندگی بھر دویا ہے گئے گئے گئے رہے اور اس کا یہ دعا قبول ہم کہ حقیقی سے جا طے ۔

برئے دو بھائی مولانا احد علی اور مولانا محد علی صاحب دین طاصل کرنے کے فابل بھٹ تو الم انقلاب مولانا عبیدائٹر سندھی رحت النٹر علیہ ان دونوں کو اپنے ساتھ امروٹ نرین مندھ کے ۔ مولانا سندھی ان دنول دیوبند سے تعلیم کمل کرنے کے بعد امروٹ نرین مندھ کے ۔ مولانا سندھی ان دنول دیوبند سے تعلیم کمل کرنے کے بعد امروٹ نرین منقیم بختے اور محذت مولانا تاج محمود امروق کے زیر تربیت زندگی بسر کر

رہے تنے - اور وہاں ہی ایک دینی مدرسہ جاری کیا ہُوا تھا - جس میں مولامًا احرام میں مولامًا احرام میں مولامًا احداد میں مولام احداد میں مولوم میں مولوم میں مولام مولوم میں مولوم میں مولوم میں مولوم مولوم میں مولوم میں مولوم میں مولوم میں مولوم مولوم میں مولوم میں مولوم مولوم میں مولوم مولو

انام انقلاب مولانا سندھی جب مصافیہ ہیں ہندوستان سے ہجرت کرکے کابل چلے گئے ۔ بعد یں گئے تو صورت لاہوری اور ان کے بینوں بھائی بھی ان کے بیس کابل جلے گئے ۔ بعد یں صورت لاہوری اور عکیم رشید احد مولانا سندھی کے حکم پر واپس ہندوستان چلے آئے ، الا دبل میں مقیم ہوئے گر انگریزوں نے ان دونوں کو شہر ہیں نئ زندگی کا آغاز دروازاد تو وہ لاہور چلے آئے ۔ جہاں انہوں نے ایک اجنی شہر ہیں نئ زندگی کا آغاز دروازاد شیرانوالہ کے باہر ایک چھوٹی سی سعید ہیں درس قرآن حکیم سے کیا ، انگریزوں کی پریشان کو گئ آئ، ڈی نے ان کو وہاں بھی جُسین سے نہ بھیٹے دیا ۔ اور ان کو طرح طرح سے پریشان کا شروع کیا ۔ وہاں سے آپ اندرون شیرانوالہ دروازہ چھوٹی مسجد لائن سجان خان ہیں چلے آئے اور درس قرآن حکیم کا سلمہ بیشار شاکلات کے باوجود جاری و ساری رکھا ۔ اور پری زندگی شروع کیا ۔ وہاں سے آپ اندرون شیرانوالہ دروازہ چھوٹی مسجد کائن سجان خان ہیں چلے آئے روشن سے متور کرتے د ہے ۔ انہوں نے پری زندگی شرویت پر بابند رہ کر دبن کی شربت اور بابنوں نے خود کو متربت اور انہوں نے خود کو متربت کے سابخے میں ڈھال کر نی زمان اسلان کی یاد شازہ کرکے وکھائی ۔ وہاں کو مقصد عیات سمجھ کر گزار دی ۔ انہوں نے خود کو متربت کے سابخے میں ڈھال کر نی زمان اسلان کی یاد شازہ کرکے وکھائی ۔

صخرت لاہوری کے درمیانے دو بھائی مولانا گلاعلی اور مولانا عزیز احر جو دون<sup>ہ</sup> مولانا سندھی کے ہیں کابل رہ گئے تھے۔مولانا محدعلی کو مولانا سندھی نے آزاد قبال ج

یج دیا اور مولانا عزیز احمد صاحب کو اینے ساتھ لے گئے اور پوری زندگی ان کو لئے ساتھ کے کا اور پوری زندگی ان کو لئے ساتھ رکھا۔

رف دارول کے ساتھ حسن سلوکی حقوق کی ادائیگی کا بہت خیال رکھا۔ انہوں حقوق کی ادائیگی کا بہت خیال رکھا۔ انہوں نے پالیں سال کے مسجد شیرانوالہ یں جرک ناز کے بعد درس قرآن کریم دیا۔ جعہ کے روز درس نہیں ہوتا نفا۔ وہ ہر جعہ کو نماز فجر کے بعد اپنے سب سے چوٹے پھائی مولانا عکیم رشیدا واقع کے باس ان سے ملئے کے لیے ان کے منان دانع تا جورہ یں تشریف لے وہاں ہاتے۔ بہ جگہ شیرانوالہ سے تقریباً دو میل کے ناصل پر ہے وہ تا نگے کے ذریعے وہاں تشریف لانے اور تا نگے بان سے پیشکی طے ذوا بیت د تاج پرہ میں اتن دیر قیام کے مداہیں میں آنا ہے اور بو وقت طے کرتے ان پر سختی سے بابند رہتے اور ایک منط کی بھی تا نیر نہ ہونے دیتے۔

ہیں ہر جعہ کے دن فجر کی ناز کے بعد ان کا انتظار دہتا اور ہاری والدہ ان کی اُم سے پہلے نامشیۃ تیار کر بیتیں ۔ حضرت بچوں کے بیے ہیشہ حسب ترمنین کو آن ہجیز فردر مانکہ لاتے ۔

میرے والدین کی اتنی فدمت کی کہ جی کی مثال دی جاتی ہے۔

ھزت " مبرے بیٹے بخے ۔ بیری ثنادی کے ایک سال بعد مبرے غریب خان پر کہا

نشریف لائے ادر جھ سے سبق سن نز میری اہمیہ نے بے ساخة عرض کیا " اباجی ! یُں بُلُ بُسِیت ہونا چاہتی ہمں " بھڑت نے خفوڑے نزتف کے بعد فرمایا " بیٹی ! ہم المحدیث مہان کو بیعت ہم کی خواہش کی جاست کی بیا کہ بیت کی کرتے ہیں گرتم نے چونکہ صدق دل سے الشر کا نام بیکھنے کی خواہش کی ہو بیعت کر لیا ۔ بین نے بیری سے پرچا کہ اس کے بعد بیعت کر لیا ۔ بین نے بیری سے پرچا کہ ہو کہ کے خواہ کہ ایک بید بیعت کر لیا ۔ بین نے بیری سے پرچا کہ ہو کہ کے خواہ کہ ایک بید بیعت کر لیا ۔ بین نے بیری سے پرچا کہ ہو کہ کے خواہ کہ ایک بید بیعت کر لیا ۔ بین نے بیری سے پرچا کہ ہو کہ کے خواہ کہ بی خواہ کہ بی طریقہ درست ہے ۔

عزيز العرسادت الرصيل الرمن

ازا حقرالامام المركافي عنه -السلطيعي درج - الله الروافة کے دن آنوا رکا ما ر سام کے رسیاجرے: آیا - میری عادت سع کر کی کا خاکا کرما - خودہ خطوری جداللرسے - یا دوری ماری جدالور کر کے نام کا ہی کوں ابو -ككر چونكري مارى - الله مين عرف كول الياس اوران العي عالم كول المع عالم حيل فريد بي كاميوكا سد معرك ما زه سيدب كا واقعدب عدم مرتم كالم عام رعدن تما - مرمعدبكا بان آرئه- ادره رمتر كدن سيلاسكا ا ورمكيدم من آيا- مبكه لمحه ملجه شرصاً كيا - يم دو بيرمك تو كدمت ميدام بكيل م كا و ايم من آماتها - اسطح معي ٥٠ - تاح وره - كن ليه - ساله با دا می باغ - ای محدلام کی متعد سرماری در افاء دلانه کے با ہرکی سے ک ولای فرونالدین حرف کے پہرسے کے فیرھے دوا کی ل ایک دري مي نظر أمَّا كفا- سراتواله دروازه صعا برماغس بافيي والله الس مرتب ماج لوره اور معرى ماه اور فاروق معما ف كغ كاكران مكا بون ك كُول مرتم مِن بن أ - بنه بيت كا نون كي محيو ن ي ي الله يس-كل عرب كوكاني بافرار كالح مراً 7 بوره كالمرد كالمرد الم

حفرت ممی کا خط نہیں كحولا كسن نف اور رن بى برط تقے ایک دفع بئن کرایی ہیں نخا اور لا ہور بیں سبلاب آ گبا - بمارا مکان "ابیموره نزد نناد باغ بمی زیراب ا جکا تھا ۔ ئیں نے والدصاحب کے نام شیرانوالہ کے بتہ پر ایک ٹیلی گام ارسال کیا جسے حضرت نے پڑھ كر حسب معول اس فدر مفقيل اور معلوما تی گرامی نامه تخریر فرما یا کہ ایسے ہی خطوط تاریخ مرتب كرفي مي معاون بنا كرت بي -اس نط کا فوٹر عکس قارئینے کرام کے ملاحظہ کے بیے ذیل میں طبع کر دی گئی ہے ۔

حصرت ہینے فاندان کے افراد پر اکثر مسترت کا اظہار فرایا کرتے تتے -اکثر اپنے ہاں دعرت ہمر بلایا کرتے ستے او

زائے تھے۔ جب ہم لاہور آئے اس وقت ہم دو بھائی دادا عان کی اولا و تھے۔ اب ابت افراد ہوگئے ہیں اور خاندان بیسے ہوگئے ہیں اور خاندان بیسے فور تشریب کمی کوئی بچہ پربیا ہونا تو جب برالاکا جبیب احمد پربیا ہوا تو جب اللاع جنے ای آپ ہمارے کی اور خود ہی فورلود افراد کی کان میں اذان اور افامت میارک کے کان میں اذان اور افامت میارک کے کان میں اذان اور افامت میارک کے طریل دعا فرائی۔ اور اس کے فریل دعا فرائی۔

جب کمبی عنیدت مندوں سے فادغ ہمتے اور دومری معروفیات

ی اگر دو چار منط باقی بمرت تو آب فرات بٹیا ؛ یہ او گھڑی تین منٹ بعد بھا دینا۔ پارے تین منٹ بعد ہم ان کو جگا دینے اور آپ دینو فرانے اور اینے پردگرام کے مطابق تشریف ہے جانے -

مون کی معروفیات بہت زیادہ نظیں۔ گر آپ نے ان معروفیات کو اس طریقے سے تقیم کیا ہُوا تھا کہ ایک منٹ بھی جانا ہوتا نظا دانہوں نے جہاں بھی جانا ہوتا نظا دفت مغررہ پر پہنچنے نظفہ ان کی زندگی ایک حقیقی مسلمان کی زندگی بختی وہ عام علمار کی طرق کمی کے گھر سے کھانا نہیں منگاتے بختے بلکہ خود اپنے گھر کا پہلا ہُوا کھانا کم از کا کم از کے مد ورویشوں کو صبح و شام کھلانے کھے



. كرمت مُرلفي هرت ولاما في عادقهي - دوي الزيا اليف دولي اليف

\$198- 200 justing

# وي العلال المن فلالتي ترسيد في الله

#### 

آدیخ کی اوراق گردانی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں نبی بڑھائی ہم لوگوں ہ فخر کیا اور اسی کو شرافت کا معیار قرار دیتے ہوئے نخوت و غرور کی گم کردہ وادیوں ہیں ہڑا ہو گئے۔ سب سے بہلے ہر وعویٰ البیس علیہ ما علیہ سے کیا ۔ انا خبر منہ خلفنی من نار واللہ من طبین ۔ انقرآن ۔

توصید اللی سے خافل اور رسالت کی عظمت سے بے خبر لوگ اسی بیں تناہ ہمرئے - ہمدا نصاری قرآن عزیز بیں نخن ابناء اللہ و احباقہ رالمائدہ) موحود ہے - اسی چیز کو قریش نا

معیار شرافت اور کامت قرار دبا ۔

ہم کی جائے کو بانی بلائے ہیں اور مسجد حوام کی تعیر و آبادی کے ضامن ہیں ۔ ایسے ہی مہدوشان میں اورخ ینج رہم شوور) کا تصور مرجود رہا لیکن دائی اسلام صلی اللہ علیہ دام نے تشریعت لا کہ ان تام حبل تصورات و خیالات کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا ۔ ایک طاع تشریعت لا کہ ان تام حبل تصورات و عالم نے ان بنوں کو باش باش کہ دیا ۔ فتح مخ کے لید باب کعبہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرایا ۔ یا معشر الفریش ایمی لا فضل المربی علے عجی العجمی علے علی اسلام عنداللہ المناوی او کا قال ۔ ادھر جبرل ایمین نے آ کو حضرت من کا ارشاد سایا ، ان اکرمکم عنداللہ اتفاقی ۔ اس کا نیخہ تھا کہ مراد رسول خلیف آبانی سیدا فادونا کا رضی اللہ عند ایک حبیش نشاف کوئی چنے نہیں ورز تبت بدا ابی لہب الغ کی وعید کا صدیث نے فرایا ۔ سبی شافت کوئی چنے نہیں ورز تبت بدا ابی لہب الغ کی وعید کا کوئی معنی نہیں ہیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ سے انہا کہ کو میار فضیلت و شرافت تواد دیا ۔ اللہ حسب و نسب کوئی معباری چیز محمل کو اللہ سے انسام کی میار فضیلت و شرافت تواد دیا ۔ اللہ حسب و نسب کوئی معباری چیز محمل کو اللہ سے انسام کی میار فضیلت و شرافت تواد دیا ۔ اللہ حسب و نسب کوئی معباری چیز محمل کو اللہ سے اس کے میکوں سے دولت سے خوام رہے آبی ان کا مجمل کوئی منام الانبیا کے سینگروں نسبی رائتہ دار جو اسلام کا دولت سے خوام رہے آبی ان کا مجمل کوئی منام الانبیا کے سینگروں نسبی رائتہ دار جو اسلام کا دولت سے خوام رہے آبی ان کا مجمل کوئی منام برتا ۔ اس کے میکس سے

حسن زیعرہ بلل ارحبش صعیب ازروم نظاک می ابوجیل ایس چے بوابعجی است اصل دل کا واضح قول سے۔

ں۔ بجس اور دوسری عیر مسلم اقوام سے محدث و مفسّر اور آئمہ دین بیدا کر دیتے ہیں۔ پی شرافت کے وعومیار جالت کی اندھیرلوں ہیں مبتلا رہ کر خود گراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی راہی کا باعث بنتے ہیں۔ تیسری چوکتی صدی کے نغداد کی تاریخ کو جاننے والے جانتے ہیں ا یہ شرعم و ادب ، نہذیب و شرافت کا گہوارہ تھا۔ رعایا سے سے کو راعی بک اہل علم یہ قدردان تھے۔ کوئی بذرگ اگر اہر سے آنا تھا تو اہل شہر بہتیاک استقبال کرنے اور خوشیال یہ قدردان تھے۔ کوئی بذرگ اگر اہر سے آنا تھا تو اہل شہر بہتیاک استقبال کرنے اور خوشیال اتے کہ آج ہارے ال وارث علم نبری سے تدم ریخ فرایا ہے۔ موصل کے ایک جلیل الفدر این نظاد تشریف لا رہے ہیں - الله شہر کو ان کی تشریف ہوری کا علم ہو گیا - جوت در جوت اللَّ شہریناہ سے استقبال کے کئے بہنچ کئے۔ یاد رہے حصرت عبداللَّہ نوسی النسل تھے بجینے ہیں کلم ال كيا - نظر در شر حصول علم كے لئے سفر كئے - آئ ان كا شار مختین بین مولے كا - أن الله مجرى بي مل علم كے لئے سفر كئے - آئ الله مجرى بي مل تھا = آب جب شہر میں دفل سوئے تو انبوہ كنیر زبارت كے لئے بڑھ الله على الك صاحب البين نسلى غرور مين اكرفيار بهي بينج الكنة - ال ك عزلت كرف والا الدلا بى نه تعا معسد كے عالم ميں دو آگے برجے اور حزب عبدالله عند سوال رے يں: ا این ابوک و این ابی - آپ سے فرایا ۔ ابی فی النار و ابوک سید شیاب اہل الجنت - مین الله عبید الله سندهی کے نام سے عرب و عجم بین شهرت نبربر برسے - حضرت مولئ احمد علی ج کم دالد ایک سکھ نشاد تھے ۔ اللہ تعالیے سے مرایت عطا فرائی نو وہ حبیب اللہ بن کر سامنے انے اور انہوں سے منت مانی کہ میرے اللہ تعلیے نے لڑکا عطا فرمایا تر اس کو علم دین کے بھے الف کر دوں گا۔ جنائجے ہے گھر لاکا بیدا ہوا اس کا نام احمالی رکھا گیا جیسے ہی حروف الله ادر تدرس شعور کی عمر کو احمد علی نینیے تو ان کو بسم الله شروع کا دی ، تدرسے بنجاب مل بقيم على سنھ ميں اپنے جاچا حضرت مولنا عبيد الله كى دينگرانی حاصل كئے بھر اپنے مرابُ عَظُ

کے حکم سے ایشیا کی سب سے بڑی پرنیرسٹی دارالعلم دایہ بند میں حضرت شنع البند رمح النّدائي سے م سے رہیں مربی سندھی تھے تو باطنی شیخ البند مولانا تاج محمود امرولی اور با حدیث بڑھی ۔ بخابری مربی الله میسر آتے ۔ بھر صرت شیخ البند اور حضرت امرولی کے علم و براہا فلام محمد ونسپوری رحمۃ الله میسر آتے ۔ بھر صرت شیخ البند اور حضرت امرولی کے علم و براہا وارث قرار پاتے ۔ دیر بند سے دہی اپنے اکابہ کے حکم سے قرآن کی تعلیم شروع کی ۔ اس زائر ہا لاہد شرک و برعات کا گھر بن جیکا تھا ۔ داما کی بھری میں قال اللہ و قال الرسول کی آواز ہا حیثیت سے دلی سے جالندھ نظر بند کیا گیا وہاں سے کلمبر منتقل کر ویسے نگئے ۔ نیکن مالاً ا دو صفحتی ضانتیں طلب کی تحلیم ۔ موالینا احد علی اس فدر جنبی سفتے کہ سارے لاہور سے کوئی والا نظر مذ البهاج صانت وب سکے۔ اخر بہ سعادت الرجرانوالہ کے وو حضرات کے حصہ میں تی فا کے بعد اندرون نیبرافرالمہ ایک مجھولی سی مسجد سبحان خال ہیں قرآن عزیز اور حدمیث رسول کے ما شروع كر وب مصرت كم خلوص اور دمني مشوف قدر الم البا - ابك طرف الد والالعلوم والدا شعبان میں تعطیل مونی میں نو وال سے فارغ کھییں موسے والے علمار کوام معنزت کی خامنا صاحر سر کے قرآن معارف سے اپنے وہن مجر کر نین ماہ بعد لینے گھروں ہیں جاتے ہیں تو دربھا ماہور کا وہ کون کالجے اور بڑی ورسگاہ ہوگ جن کے طالب علم حضرت سے سے کر علمی بیاس نہ کھا موں - بھر ابت طلبا بیک محدود نہیں ۔ وکلار وانشور اور طائی کورٹ کے ججز بیک محزت کا ف<sup>ہما</sup> میں حاصر مر کر وہ زانو بیٹ کر اپنے اپنے شکرک شبہات کا اثالہ کرنے ہیں۔ آج ایک با ، رسد کوئی صاحب انام کرتے ہیں او کامی سے کے کر پشاور ایک ارتبیل گرائی اٹھا کو پیرل یں اخبارات و رمال کے فریعے الیکیں ہوتی ہیں ۔ لیکن معنرت لاہوری کے ہاں جی وورہ تعنیر یمی ا بڑا ہے ، اس کے علاوہ قاسم العلم میں سال مجر تعلیم برتی ہے کوئی مہلیں کہہ سکنا کہ حفرت ما کبھی تھی چینے کی اہل کی ہم - اسی طرح لاہر میں رس سے زائد وہ مسجدیں موجود ہیں جن اس کج منس اور نبض کی تعیرات ہی حضرت سے حصہ لیا نبکن تھی جندے کی اسلی نہیں کی ۔ علاوہ اربی جن ال کے لیے حضرتِ سینہ سپر نفے اور رسول مرحق صلی الله علیہ وسم کی محبت میں سرگرداں تھے تیرہ دفد الا کے دروازوں کی سِعادت بھی نصیب ہرتی ۔ چابحہ حضرت سب کھ اللہ کے لئے کرنے تھے اسلے اللہ تلا نے کبھی آپ کو کسی کا مختاج بنہ کیا۔ من کان بلٹہ کان اللہ کا میں کیا تنیک ہو سکتا ہے۔ اللہ سے بی بہت کے مصرف سے اور ایل مدیث کی تقائد ، اصلاح معاشرہ کی تصبح کے لیے رسال ٹالا کریں قرآن و حدیث کے مصرف سے اور اہل صدیث کی تقریفات ہیں یہ رسائل بھی میفت تفسیم کے بھی سے بی ہے۔ بھی ایک وو کا نہ لیا - اگر کسی سے سال سیٹ اٹھا لیا تر اس کی قیمت بھی انہ مولا ایک مید بھی ایک دو کا نہ لیا - اگر کسی سے سال سیٹ اٹھا لیا تر اس کی قیمت بھی کے بیا میں اس کے برابر لی گئی خلاصتہ المشکواۃ ۔ اور دوسری تصنیفات آج بھی حضرت کے لیتے صدفہ جارہے ہیں اس سے بیب اور بڑا کام حضرت کا ترجم قرآن متربعیٰ سفتے ویسے تو قرآن پاک کی تفاسیر بزاروں سے معاب

یں بین ربط آیات و مشور سے اکثر تفاسر ہی دائن ہیں ۔ حضرت لاہری نے مخصر حراشی ہیں ورالی کو زرے ہیں بند کر ویا ویسے تو اللہ تعاسل ہر دور میں ایسا کرتے آتے تیک بارے دور میں ہیں دکھا ویا ہیں دور میں ہوتی دور میں ایسا کرتے آتے تیک بارے دور میں ہیں دکھا ویا این کی دولتمند یا دو کئی ذات والے کا محاج نہیں ۔ جب میری مرضی ہرتی ہے تو سخوں کے گھر اللہ اور احمالی کر بیگانوں سے کردانا ہوں اور ان کی شہرت پررے عالم میں کردانا ہوں تقریباً اللہ میں جب احمالی یہ المیارا حکمت وقت کے جم کی طبیعت میں دار آتا ہوں تقریباً اللہ میں جب اس کا یہ المیارا حکمت وقت کے جم کی عقیدت میں امیار آتا ہے بیالیس مال بعد اسی لاہر میں جب اس کا اور ان کی شہرت ہیں اس لاہر سے امیروں کے وزیروں و مشیوں ان می اور میں ایسان احمد صاحب مرحم جازے کی مشیول ان میں اور ان کی خوشبر کا بھی نظارہ کر او ۔ امام بجاری کی قبر کی خوشبر کا تقید ان می بیان اس می اور کی میں بعض اراد کی میں دور ان کی خوشبر کا ایسان احمد اس کا اور کی میں اس اس خوال کو دکھا تھے تھی بعض اس خوص نواز کی میں کہ ان کا اصاحد مشکل ہے : مشت نموند از خودارے ۔ ایسان احمد اور اس مرد اس مرد اس مرد اس مرد سے اور اس مرد اس میں اس اس من اس کا اصاحد مشکل ہے : مشت نموند از خودارے ۔ اس مرد اس

### حضور في الدعائية ولم كعردا منكب رعا

صنود کی اللہ بڑے بندال کی مثال بیان کیا کرتا ہوں جس بی واضعے یہ بلے کی دردائے ہیں ۔ جب پنڈال کی مثال بیان کیا کرتا ہوں جس بی دردائے ہیں ۔ جب پنڈال کی مثال بیان کیا کرتا ہوں جس بی دردائے ہیں ۔ دردائے ہیں ۔ دردائے ہیں ۔ اس کے دردائے ہیں ۔ اس کے بعد پنڈال میں واضعے کے بیے مون صدر درداؤہ ہی ہوسکتا ہے ۔ اسی طرح جست میں داخلہ کے بیے بی کرتے ہیں ۔ مثلاً ایک دردائے پر توق واخلہ کا محک عطا قرالے کے بیے رونن افرد سے امردائے ہیں ۔ مثلاً ایک دردائے پر توق واخلہ کا محک عطا قرالے کے بیے رونن افرد سے امردائے مورد پر اردائے ہیں درداؤہ کی درداؤہ



التُّمْ لَعَلَىٰ کَ تَوْمَقَ وَفَصَل سے اہم الاولیا مِصْر شکستین التغییر فرائش کُنمولاً احدیثی لاہوری فرر السّد ارتد کے آخری عمر کے جھمالوں میں دات اول پاس رہنا نعیب ہوا ۔ اس طوبل عرصہ میں بست کھے شنا اور دیجی مصرت فدس سرہ کی وفائٹ شریف کو گُر بعد انجیب عرصہ کمک طغوظائٹ فعام الدین میں رہنا نعیب ہوا ۔ اس طوبل عرصہ میں بست کھے ہوئا کا محدیدالل میں مواد فرائے کے بھی طبیعیت کھنے پر آنا وہ نا ہوئی ۔ اس وقت ہولانا محدیدالل سے اصرار فرمائے کے بھی طبیعیت کھنے پر آنا وہ نا ہوئی ۔ اس وقت ہولانا محدیدالل سے صاحب علق کے فرمائے اور عزیز ممولوی الوالمنطق احدصا سب تھ کا باز صرات مولانا مفتی بشیراحد بسروری فدالشد مرقدہ کے اصرار کرکھے لکھنے کی ہمت ہوئی ۔ اس وقت میں کہ اس کو وہ تو ان وہ وصاحبوں کے اخلاص وظریب ہی کرسکا ہوں ۔ ا

اب بیندارش واست محضرت لاجوری قدس التدرم مجدالتد بعیندجود ماغ بس معفوظ بین نقل کرنا بهوں التد تعالی ابنی کریمی کے صدقہ میں خاری ا تری فراستے موسے اپنی رضاستے پاک کا ذریعہ نبا ئیں کہنے مجرب صلی التعلیہ دستم کی اُستند کے بیانے افع بنا ئیں۔ اکسین

حضرت رحمت الندعيداكثر فرمات تے ہر پاگل مجند سب نبيں ہر آ يہ اہل پنجاب ہر پاگل کو مجند ب سمجتے ہيں اس بيے پاگلوں کے پیجے بھاگ سمائے بھرتے ہيں مجندوب عندالند مقبول ہو ہسہ عمد دب سلوب العقل ہو باسے اس کی عنل عبد برعشق الہی کی زیادتی اور اس کے سمارے مدبلے کے سبب کھوتی مباتی سبے عمزی دویوان پاگل دنیا و کی صداحت سکے سبب اپنی عمل کھو ہٹھ تا سبے اس کو دلایرے سے کمیا تعلق ،اسی لیے میں کتابز مرمیز و ہردیوان ایس پاکل مجند دب سنديں ہوتا ۔

دنت فردت تعصف مندوه می کوافرت کی فکر بواوراس کی تیاری میں ہمہ وقت مشخول ہے اسی بیے میں کت ہوں کے علمہ فقط النہ واسے یہ ابی جا امکر ہیں۔ لوگ کھتے ہیں مختلفہ سارسے ایا کمل کوئی میں کتا ہوں پاگل سارسے تعلقہ نیکوئی کوئی ! یہ ارب و در ایک برگ ترکتے ہیں کہ بینا سارسے اندھا کوئی کوئی میں کہتا ہوں اندھے سادسے بینا کوئی کوئی۔ یہ ظاہری آ تھیں تورام لال اور سنت سنگر کو بھی لی میں منیا وہ جس کا دل بینا ہوا وربر روش ضمیری فقط اولیار الله کو نصیب موتی ہے! یہ رواست فقط القد کے ام کی برگست سے بنتے ۔ بتے ہے!

ہے۔ بہ صرت ارثا و فرملتے تھے کہ جولیڈر بہ کتے ہیں کو کلا ازم نہیں آنے دیں گے اس کے معنی یہ ہیں کو اس مک ہیں اسلام کا قانون اند نہیں ہونے دیں گے ان میں سے جومر کئے ہیں وہ اس طرح اپنی قروں ہیں تالم ہے ہیں جس طرع پولیسے تیل میں تنے جاتے ہیں بھتین نہ ہو علی میں تمہیں دکھا دوں ۔ گھراس کے دیکھنے کے لیے انھیں جاہئیں اور وہ آنھیں دل کی آنھیں ہیں جزئسیں نصیب نہیں یہ فقط کھڑت وکر العد اور جو ہتا ہاللہ کی برکت سے نصیب ہونی ہیں ۔

صرت فرماتے تھے تلا زم کیاہے۔ مملا قریبی کہ آہے کر قرآن و صدیث کا فاؤن نا فذہو توکیاتم اسلام ازم کو طازم کا کام شے کر می نفست کرکے اپنی آخرت تباہ کرنے ہو تلا یہ توسنیس کتا کرز اکر وسٹراب برج بمعا ذائلہ۔

حفرت فرماتے تھے لوگ کتے میں ملا بڑھے ہے ایمان ہیں۔ یونو وشیطان نے ان بنام پول کے منہ سے رکھا ہے میں کہ ملا اگر با ایان ہے توکیا کنجراور کنجریاں ایمان دار میں ، کھے شرم کرد!

معزت رمدالند لینے صاحبزادگان سے بہت سنگھتے تھے اکثر واسا داندازیں ہارے کے النہ النہ خارت کا تذکر، فراتے تھے ، فرات میں میر بیٹے جیسے جیسے الند دفررالندم قدہ کوعلم و ذکرست بٹری منا سبت ہے ، مولوی میدالند کوجا دکاشون ہے لینے اور میرے امرے دلکسنس کی بندوق کے کرد کھی مہوئی ہے ، میرے بارکو کا اور کر کا اور کو کا اور کر کا اسعد مدنی کے کہن ہی میں دلو بند صرب مرائد مرفدہ کی خدمت میں جھوٹر کا یا تھا تا کہ بران کی خدمت کرے مولوی افر اور دساجزا وہ و مرکو کا اسعد مدنی کے مطابع الی میائی کی طرح ایک ہی مرین کے اور بڑھے ہوئے ہیں ،

الهجور میں جامعہ مذیر کے لیے تھے ایمی طرح یا دہے حضرت والانے بائج روبے کانوٹ مرحمت فربا اسب ہریا وہنہ ہں رہا کہ کس کو دباتھا۔ نبز میری فربا یوری جا رسیطے ہیں اُن ہیں ایک مولوی حامد مبال ہمی ہیں ۔ بھرد بریک حضرت مولانا حامد میال مظلم العالیٰ مہتم جامعہ مذیر خلید ہم خوات میں ہیں ۔ بھرد بریک حضرت مولانا حد می اُن میں اُن ہیں ایک مولانا حامد میال حاصوب معلانا میں اور التقد مرقد ہ کے لیے دعائے فیرفر بات ہے ! میں نے مناسب وہ بائی رسیا کا نوٹ حضرت مولانا حامد میال حاصوب مولانا میں اور میں میں مولانا مولانا

كي مرتبدارن وفره بإكراجل كوتوعقورًا بريت ميرانقت إوسيد كا اكل توبهت جيوناسيها س كوم كيا إوربول كاربر وونول مصريت والا

کیونے ہی صفرت مولانا افرصامب مظلا کے صاحبزادے ہی سالٹڈ تعالی معاجزادہ اکلی کی شکل صفرت اقد س فور النظرم قدمت ہم دورہ کے بیتے ہی صفرت مولانا افرصاحب کی شادی ہوئی تھی ، باوجود کر ہم ان کے حاصر باش خدام میں بارات ہیں شادی ہوئی تھی ، والب پرصفرت والانے بڑے اہما مسے فوال بیٹا برباللا محداقبال صاحب صدیقی مقیم کرشن محدالم لا ہورہ ہی برات ہیں نہیں سے جا باگی ، والبی پرصفرت والانے بڑھے اہما مسے فوال بیٹا برباللا کو اور اور اور اور ہی اسلام بربز میں اور ہم جہد نفر جلے بھی جائے تر کو گھ کتے جرتے خود تو بارات کو منع فر المسالد بہا ہے کہ اور اور اور اور دولیا اور مولوی حمید النظر جلے گئے تھے ۔

بیطے کی بارے میں فلاں فلال کو ساتھ ہے گئے اس سے میں اور مولوی افرد ولیا اور مولوی حمید النظر جلے گئے تھے ۔

بیتے ل اِراے بیں ملان ملان و کا مدسے میں کے دیا ہے۔ ایک و ندار ٹاد فر ایا کہ مولوی افر کے بیٹے کا نام جمل میں لے کیم اجمل خان مرحوم دمسیح الملک ) کے ام رپر کھا ہے مشامانوں کے المسانیا اور ملت کا وردٍ دل رکھتے والے تھے میں جب جیل میں مرآتھا تو میرے بیچے بچوں کی فبرگیری فر ملتے ہا رسے میں تھے -

رو سائد میں میں میں جب نمازے لیے آتا موں تو اعمل میادامن پکوکوکھ اموجا آہے کہ بیں بھی ساتھ میلوں گا داس وقت حرست ا ایک مرتبہ فرایا میں جب نمازے لیے آتا موں تو اعمل میں اور جس کے بیاری آتا موں توگوں کہ دیجائے لیسے موقوں پرنمازی اور بجیراول فرن کو چیرہ مبارک خوشی سے کچھلام دانشا ) ہیں اس کوممب سے کہائی بیچھا چیڑا کر آتا موں توگوں کد دیجھا ہے لیسے موقوں پرنمازیں اور بجیراول فرن کو جیتے ہیں الشد تفالی کی عمیت سب پرغالب ہونا میاہیئے ۔

ایک مرتبارش و فرایک کل داشت ا جا کسیمان آگے گھر میں جو کھا این کھلادیا تقوال سائی رہا جو گھر والوں کو کا فی نرتھا مولی الدکنے انگا دہ جی بھر ہوتو بازارسے روشاں ہے آویں میں نے کہ نہیں جو ہے اس کو سرب سر بھوٹو کے کھالو! بازاریں اکشر ہے تمازی ہے خال کھا اپلاتے ہو گوشر ما ان کا کھانا جا تزہمے گرا کی تقوی اس سے بست ہی پر میز کریے تے ہیں اس سیلے کہ اس میں فور نہیں ہوائی کہ ہے تمازی کی مخوصت کے سبب کھل معدی ہوتی ہے ۔

اکی مرزدارشاد فرمایکرمیرسے بیلے عبیب النّد ریمت النّدعلن سنی کھرون بیٹ سنی کی آن میں کریک ہے! جب اس کا مدین لیت خط آ تسب قومولوی افر کی والدہ با وجو د کیر بیار میں اُکھ کر بیٹے عبائی میں کر میں اس کا خط تو ویٹھوں گی۔

ارشاد فرما یکراکیب مرتبر صربت مولانا مدنی فردالنگر مرفدہ دیل میں مغرفرمائے شخصے سیاسی اختیا خاصے کا خوفان زوروں پر تھا۔ ہیں نے مولوی الد اورمولوی جمدالٹ کوکہا کر مبائ معتربت سے بیے ڈصال بن جاؤ ۔ چہا میڈسیاسی حربینوں نے صفرت پرمچھاؤ کی میریے دونوں جیے صفرت والا کے سامنے کھڑے ہوگئے کمی بیمٹرمولوی حمدالٹ کوبیٹ پرنگے

جمعے یا دہے کرحب صفر کے نین الاسلام مرشدعالم مولانا مدنی نورالنڈ مرقدہ کی دفات مٹرلینڈ کی خبرات آٹڈ نیے ر ڈبر پاکستان نے نشر کی الفاظ کچھ اسمالیا تھے وارالعلوم دیر بند سکے مشیخ الحد بہٹ جمینۂ علمار ہند کے دوح روال مولانا حسین احد مدنی آج بعد و دہرائنقا ل فرمائے کے مرتوم کے مہذو و پاکستان میں جگڑت مرید وعقید دست مندیا سے مباسقے ہیں ۔

انگلے دن مجعز تنا صفرت والاسنے مولا أحمبدالندكو فريا يا تو ہى اپنى زبان سے اعلان بھى كرفتے اوراليصال تواسيكے ليے بھى جمعہ ميں ماصور لاسے ك

در مری ذبان صرت کی دفات شریعنر کی فرکوا دانه کرسکے گی ۔ (یہ غا کیت مجدت کے مبدی خطیع بھے بعدیوں پی حمیدالنڈ صاحب نے بھڑا تی ہم تی کہ واز میں فردیا صرت موالا امعالی انتقال فرما گئے بھیر فرآسنم کی وفرایا صفرت مولانا عدنی فررالنڈ مرقدۂ انتقال فرملگے گویا دل و داغ براگ کہ جانت ہونا ہی ایجی کک ثبت سے اس سلے ذندوں کے سے القائب واکواب زبان سے نکل ہے ہیں ۔

صرت اکثر صرت عالی مدنی نورالتُدم وقده اور صرت اقدس مولانا را بُوری نورالتَّر مَوْلی مبدت بنی مدع مرائی فر است تنے نیز ارشا د فراست تنے کہ یہ دونوں حضرات جس باست کی تصدیق فوا دیں اوران کے معلیا میں چالیس کروڑ فاصل دیوبند بھی اگر بالفرض محال انکار کریں تو میں کول گا کرے دونوں بینا ہیں ان کی تصدیق میں سبت ان سکے مقابلے میں چالیس کروڑ کی تردید باطل۔ یہ دونوں حضرات اہل بصیرت اہل دل ہی علم ظام کا حاصل کریدا اور بات ہے ۔ لکی بینائی اور بات ہے۔ انکھ کا فررول کا فررنہیں۔

صخرت لاہوری قدس سرخ اکثر فراستے تھے لاہور میں بڑے بڑے ہٹرے بڑے اٹرے مشرک میں! لا ہورکی سولہ لاکھ کہ آ ؛ دی میں ایک لاکھ میں کیے مبی بنیا ہوتا تو سولہ بنیا ہوتے لاہور شرقراک وسننت کے فرسے مجملا اٹھتا گرلاکھ میں ایک بھی ہیں۔

بڑے بڑے کرے نفین مجتمان کے تقان سر پہلیٹے عبرتے ہے باطن کے اخسے ہیں ان کے بڑے بڑے سروی باطن کے نورسے کورے ہی کھنے م ماتے ہی مزمام کی تمیز شعلال کی تمیز بریمی اگران کی رموات بین شرکیے ہوتا تومیرے درواز د برزردہ بلاؤ کا ڈھبر ہوتا

صرت فرویکرتے تعربرے پاس لاہورکے ایک مولوی صاحب آئے کرمناظ ہ کرناظ ہوں اس کی کیا خودت ہے یہ قرآن مجیہ یہ اما دیست میں منے کہ اس کی کیا خودت ہے یہ اما دیست میں کو گا ایسی بات میں میں کو گا ایسی اللہ پاک کی تسم کھا کریٹین ولا آ ہوں ہیں اس وقت توبر کریوں گا اوراگرتم میں کو گا ایسی بات میں کو گا ایسی بات میں میں کہ تو میں میں کہ تو ہوں میں کہ میں میں کہ تو ہوں کہ اس کے بعد میں وہ مولوی صاحب منیں آئے۔

صرت بڑے جوش میں فرمایا کرتے تھے صنب احدی بران بیر شاہ عبالقا در میانی میرے دادا ہیں ردمانی إ (فرالعثر مرفذہ) ان کے افوظات کا عجر عرب جوش میں فرمایی کرتے تھے صنب توحیہ خالص اتباع سنت کی نعلیم بھری ٹری ہے۔ کے لاہور لوج کھجرتم دین کے نام پرادر حفرت کے نام سند کا عمر عرب کر کے برعات ورسومات بجالاتے ہو حالانکہ ان باتوں کا اسمیں فرکز بک ننیں اعوش کیا بارسول العقصلی العقد علیہ وتلم جنتی کون النظام میں اور میرے معما برجس ڈگر بر ہیں۔ آپ نے کسی طبقہ وفرقہ کا نام نیں لیا ۔ بکر قیامت بک کے سالے ایک کو ٹی اور معمان کر اور میں میں اور میرے معمان جس ڈگر بر ہیں۔ آپ نے کسی طبقہ وفرقہ کا نام نیں لیا ۔ بکر قیامت بک کے سالے ایک کو ٹی اور معمان کر بر ہیں۔ آپ نے کسی طبقہ وفرقہ کا نام نیں لیا ۔ بکر قیامت بک کے سالے ایک کو ٹی اور معمان کر بر ہیں۔ اور معمان کے مطالب کو خلط طور دیر پہیش کر کے اتو بناتے ہیں برعل در ہیں۔

سرمره مریب ہو۔ ایک مرتبرات و الان وصرت مولانا محد رسول خال صاحب قدس مرہ صربت لاہودی نورالندمرقدہ کی قبر شریب برتشر نیسند کے گئر کور المندمرقدہ کی قبر شریب ترکی کور کہاں ہیں امد مبت تولیت ورائی ۔

ہی کھڑے ہ ہ تحربے بعد کا وقت تفاجاموا ننرفید میں عام مجلس گفنے ہے ہیں صربت مولانا رسول خال قدس سرہ کے گھر پر ماخر تھا فود ہی زائے گا محدے بعد کا وقت تفاجاموا ننرفید میں عام مجلس گفنے ہے ہیں مصرب مولانا رسول خال قدس سرہ کے محدرت والا اگر مبرے غربیب خال پر تشرایب سے ایک مرتبر مودودی صاحب کا آور کہ نے لگا کہ مولانا مودودی صاحب ، فرماتے ہیں کہ صرف والا اگر مبرے غربیب خال پر تشرایب نے ایک مرتبر مودودی صاحب کا آور کہ نے لگا کہ مولانا مودودی صاحب ، فرماتے ہیں کہ صفرت نے کیا فرایا ہیں نے زبرکا کہ تو عندیت ہوگی ورز میں فود ہیں انداد فرایا ہیں نے تو تھے ادر اس شخص سے مرف نظر کر ہے ہیں میں میں میں موت نظر کر ہے ہیں ہوگئ کہ میں نوصعا ہر کی مجسند میں اندادہ موت نظر کر ہے ہیں ہیں اندادہ نے اور ہیں ۔

میں میں بی بی اندادہ میں بی اختلاف تھے اور ہیں ۔ میں جو کل بھر سب کھر تھے ادر اس شخص سے مرف نظر کر ہے ہیں میں اختلاف تھے اور ہیں ۔

میں میں بی اندادہ کی بیارے بنیادی اور خلاف تھے اور ہیں ۔

صفرت بمولانا مفتی محود صاحب وامت برکاننم العالی جب بھی لامور وزت والا کے گوتشرلیت لائے بڑے اکرام سے بہیش آتے والبی پر ہج سے تا گومنگوانے رفصت کے وقت بچول کے لیے کچے جزیں سنے کچھوے ہیں با ندھ کو مرصت فرمات اور حب کسے مضرت مفتی صاحب کا تا گوانکول سے تا گومنگوانے رفصات ما موری حبول معجد کے وروازہ پر کھڑے ہیے ۔ دونوں حفرات بمارے نزد کبرت تراب الاحترام قابل فو ہیں ۔ مغوظات وارث وات کو کسی خاص عزان کے تحت جمع مندیں کیا جار کا مکر سیاسے جیسے فہن میں جربات آرہی ہے الند آت کی کو بی سے کھھ را جول احب اسس بے نزیج ہی کا خیال زنرائیں .

پید نکالوں مفرت والانے فرما باکی ادادہ سہد میں نے عوض کیا مھنرت والاسکے بیٹے نکالوں مفرت والانے فرما باجیل کا اس بد بس نے ادادہ ترک کر دیا ۔

صرت لاہوری فورالندم قدہ اکثر ارشا دفرہ اکرتے تھے ساری دنیا ایک طرف حضرت مدنی ایک طرف صرت آواستقام سے بہاڑ ہیں۔ سخر سے شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ الندعلیہ کا ارشاد کسی صاحب سے سُن تھا نام اب ذمن میں نہیں رہا کہ " میں سجوا ورمولانا احمد علی کے گھرتمام استہ میں نور ہی فور دکھیتنا ہوں۔

، اسموقع میر حفرت لاموری سرقدهٔ شدادشا دخرهٔ به بینها ب اورجیعی قرآن بمیرهامها با ایک دوسرے کی صند ہیں بہ جناب قاری عیدالمالک صحب کی تشریعت اور ان کی محنت وخلوص کی برکست سبت کر آئ عگر میگر میسیح قرآن مجدیزچها ورکشا جار باست -

محرست قاری عبدالمالک صاحب رحمنه الدُّعِلَہ کا جنازہ لِعَوَل قاری صاحب مرحم کی وصیت کے صربت لا محری رحمت المدُعليہ نے بُرِها یا تعا ان دفوں کینے صنب اقدس مولانا رائے برری قدس سرؤ لا مہور ہیں صونی عبالحمید صاحب مرحم کی کوئٹی واقع عبیل روڈ پر قیام فرانے .

خلمالدین ہیں پیشس کی مبائے گی -





#### اً فا نثوری کائٹبری مرحوم **۱۹ میں میں میں میں میں**

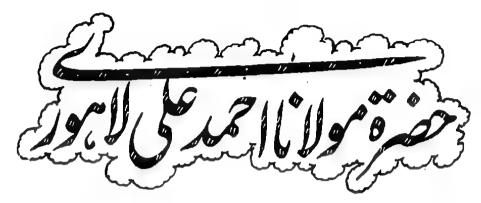

نمام دنیا میں علماء کے تین گروہ وہے ہیں۔ ابک اگروہ اہل حق کا ہے جو محض حق ا اشاعت ہی نہیں کرنے بکہ اس کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں ادر اس راہ یس آزائش آبِلَاء کے ہر مولم سے گذر جانئے ہیں ۔ دوسرا ہمی اہل مخ ہی کا گردہ ہے کبکن اس گر کے افراد مکردنات دنیا سے دامن کشاں ہرنے کے باعث گرٹرٹشین کو ترجیح : دیتے ہیں۔ ا کے بیے سب سے بڑی متاع ان کا ہورٹیر نفر و استفناء ہے "نمیسل گرمہ ان لوگوں کا ا بعہ ردین کی چاور بیں مصلحت کے بینار سگانے ہیں اور زیر مسے کی آڑ بی نفسس کی گا سجانتے ہیں ۔ بیبی آخری گروہ ہے جس کے بارے ہیں علی کے گھ ک اصطلاح وضع ہو چکاہا علی کے متی اور علی مرموع حق و یاطل کے معرکوں سے آگاہ ہوئے ہیں ، وہن و مزہب ا صعت میں ، علمائے سختی اور علمائے سُوء کی آوپزش چلی آ رہی ہے ۔علماء روع نے ہرعب بیں نختنے بریا کئے ۔ اپنوں کا مُدر جو یا پرایوں کا ان کی مدا ہنت نے حتی ہیں تلمیں الگا۔ سے کمیں گرمیز نہیں کیا - اپنوں کے وور بیں ان کا رول اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے ۔ پا کا نخریہ تر آنگریزوں کے دُور بیں ہندوستانی مسلمانوں کو اس وقبت ہُوا ، جیب بہ برصغیربطالا استنعار کے پیخد میں آ گیا اور وارا لحرب یا وارالامان کی بحثیں مختلفت اشکال ہیں سانے آتیں ۔ انگربزوں نے مسانوں ہیں نظریہ جہاد کو خسوخ کرنے یا اس کا ڈخ چیرنے کے لیے بڑے بڑے مبتن کئے = علمار سُوم کی کمیب تنار کرکے اس کے نگار فانہ سے ایسے ا نوا در نکالے کہ برصغیریں مسلانوں کی پوری تاریخ مجروح ہو گئ - یہ جاد پر خط سنے کمینوانے کی خفی و میل کوششوں کا نیتجہ تھا کہ برصغیر کو وارالامان قرار دبیعے کی فاخ علام کا ایک تنبادل گروہ تیار کیا گیا جس نے دیوبند کی مزاحمت سے بیے ایک نا ہ

ا اور اس نے خریب کی شاخوں کو بانی دیا۔ ان دگوں نے فرآن و حدیث کی نیاد سے اولی الامر ہونے کا جواز پیدا کیا۔

بینا جو بر صغیر کا بازوئے شمشیرزن کفا ، دہاں نظریہ جہاد کی بساط سیٹ دینے ، پیا و بروزی بوت کی داغ بیل کالی ۔ بھر اس بوت کی موکان کو اس طرفینے سے کا کا کہ علاقے می نوبی کر رہ محملے ۔ ممکن ہے زیح کا نفظ بہاں صبح نہ ہو۔ ان مار پر بین کہ جب نک انگریز رہا "یہ لوگ" نین طرف سے زیمہ بی رہے ۔

اوّلاً انگریزوں نے انہیں شخنۂ ستم بننے رکھا۔ اور ان پر نسلاً بعد نسر منانے رکھا۔ اور ان پر نسلاً بعد نسران کا دور رہے ۔

یم نیاً ، غیرمسلموں نے ان کے سیاسی وجود کر جماعتی طور پر قبول نہ کیا کیونکہ ان کے کی یہ دیگ اسلام کی اساس پر برطانوی سامراج کے مخالف نکھے۔

آن ، خود مسلانوں نے من جیٹ الجاعت ان سے اس حق سلوک کا برآ کہ نہ کیا ۔ بو کا قرائی و انتار کے دکا ار مضمرات کا تفاصل نفا ، اس حصلہ شکن فعنا اور ناموانی آب و کے ابنے آزا رہا اور ابنے کردار و عمل کے النے گہرے کی جوڑے کہ ان کی اسانی سے محو نہیں کر سکنی اور نہ ان کے بعجلت فٹ ، کا انداشہ ہے ۔

مولان احمد علی و فرر الله مرفد فی کی اسی جاعیت سکے فرو یقفے ال کا تعلق و غزا اور نظر و فکر کے اس سلم سے نفا جر مجدد الفت آنا فی سے نسبت اللہ سے مخال ہے ۔ جس کے مرخبل آناہ دی اللہ سے نفا ہم میں کی نیو سیدا حرا اور شاہ ہمیل شف اللہ میں کی نیو سیدا حرا اور شاہ ہمیل شف الم میں کی شاخیں ۔ اس کی شاخیں ۔ اس کی میں سے بچد ٹین ۔

رہ معناً مل اللہی مہنی ہی کے بنا کے اس درخت ہی کا آبک بھول نے جو محمد فالم کا ادر رشید احمد گفگومی رحم مانشہ تعالے نے الحایا بشخ البند کے کا مختول بروان جرکھا اور ان یک نفش جانشینوں نے سرمبر کیا۔

الله علی بی ایک ایسی زنجیر ہے کہ جس کی عظمت پر جیرت ہوتی ہے ، انسانے الا ہے کہ انسانوں کی جاعت ہے یا قدرت کا معجزہ ایک مکبر کھینی جل آتی ہے۔
الله جول ہے ، نہ کوئی خم ہے مذکوئی محرہ ہے ، ایک صاف سخوا سلسلہ ہے ، جو شروع الله بھل آ رہا ہے اور جن درگوں نے اس داہ کو اختیار کیا ہے وہ کہیں اللہ محرس نہیں ہونے بکہ جوانم دوں کا ایک قافلہ ہے بو نکر و نظر کے ہمرکا ب رئے کے مرکا ب رئے کے مائے ہیں بڑھا چلا جا رہا ہے ۔ افسوس ہے کہ اس جاعت حتی کے احال اللہ ایک ایک ایک عظیم انسان جد و

جہد کا طغرائے انتیاز ہیں اس کے بھی وجہہ ہیں ۔ نیکن بہ بات غنیمت نظر آ لہا ہا کہ "اریخ نے ان کے "نذکرے کو فیول کر لیا ہے اور بعض کم شدہ گوشے ابھراکھر کہ سارمز آ رہے ہیں -

نظری کا یہ شعر بڑا ہی ہلند سمجا جانا ہے کہ سے نظری کا یہ شعر بڑا ہی ہلند سمجا جانا ہے کہ سے گریزد از صیب یا آنکم مرد غوفا نیست کے کہ کشنۃ نہ شد از قبیلۂ یا نیست ا

افبال نے معرف ناتی کی قبت ان الفاظ پی ببیان کی ہے ہے مولان ہم معرف ناتی کی قبت نظری را کسے کہ کشت نہ شد از قبیل کا فیست مولان اورعل اس زمانہ پی اس قبیلہ کے جشم و چراغ عفے۔ جہاں بیک خاندان کا تا ہے ان کے والد مسلمان ہوئے نفے مولان عبیداللہ سنرھی نے خود اسلام قبول کیا تھا۔ انگا کی برقلونی ماحظہ ہو کہ والد کا انتقال ہم گیا تو معرت دبن پری نوراللہ مرت و را کی برقونی ماحظہ ہو کہ والد کا انتقال ہم گیا تو معرت دبن پری نوراللہ مرت و را کی مولان عبیداللہ سنرھی سے پڑھوا دیا ۔ جر کیکھ دنوں بعد را کا کہ والدہ کا نہی عبیداللہ سندھی سے پڑھوا دیا ۔ جر کیکھ دنوں بعد را کا کئی ۔ مولانا سندھی کی ببیلی المبیہ بین سے ایک لاکی مربم بی کی تھیں اضوں نے اا کا نکاح آپ سے کر دیا گر وہ ببیلے سال ہی داخ مفاد ہے دیے گمیس ۔ اس کی نظر کی اساس پر شروع ہوا تھا جا نبین ہیں ایک دشتہ استوار کر ا

رین مولان عبیدانٹر سندھی حضرت بیری کے شاگردوں بی ا رین مولال کی مخرمی عقد - ہمینیہ برطاندی عرکبت سے خات کی فکر بین رہنے - اس فا

سے انہوں نے وبوبند کو بالا کیا ہے، 19ء بی جعیبہ الانصار فائم کی سرا 19ء بی ا کی فتجوری مسجد ہیں نظارہ المعارف قائم کیا۔ اس مدرسہ کا مفصد اولی جہاد و فا کے بید مہاہدین تبار کرنا بھا۔ اس اثنار ہیں سرا 19ء کی بہتی جنگ عظیم چھو گئی کا مشیخ الہند نے مولانا سندھی کو کابل بھوا دیا۔ تو انہوں نے معزت بیخ الہند کے مشا سے آپ کو دہلی ہیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ خود معزت بیخ ججاز تشریف لے گئے۔ ا محکد میاں انصاری کو رابطہ افسر مقرر کیا گیا۔ انگریزوں پر بینار کرنے کا یہ ایک منعوا جو رسیمی رومال کی تحریک سے موسوم ہے۔ یہ نامہ و بیام زرو رسیمی رومال پر مکھا جانا

 ی دنف کی ہے ۔ اس اکیڈی کے خت شیخ عدالہم کے نام پر ماہتام (الہم " نکلنا روع ہوا ہے اور پروفیہ محد سرور جامعی اس کے ایڈیٹر ہیں ۔

رع ہوا ہے اور پروفیہ محد سرور جامعی اس کے ایڈیٹر ہیں ۔

کی طرح یہ "نخریک" انگریزوں کے باخ آ گئ انہوں نے صرت شیخ الہند کو حجاز ہیں فار کے ان ہیں قید کہ دیا۔ اور جہاں نہاں اس سخویک کے برگ د بار خنے انہیں برک شردع کیا جو جو لوگ اس ہیں شریک عنے گرفنار کئے گئے ۔ مولانا احد ملی کو بھی اوری کی مسید سے پکڑ آیا گیا ، گھر کی تلاشی ل ممئی ۔ ایک شریک ورس عقیدت سند کی اوری کی مسید سے پکڑ آیا گیا ، گھر کی تلاشی ل ممئی ۔ ایک شریک ورس عقیدت سند کی اوری کی متعلق شد ہے تھا کہ اس میں صرت علام افور شاہ کی دشخلی سند منی ۔

اس میں رشیمی رومال ہموں کے لیکن اس میں صرت علام افور شاہ کی دشخلی سند منی ۔

اب کی طاب علمی سے فارخ ہونے پر دی گئی میں ۔

اب کو طاب علمی سے فارخ ہونے پر دی گئی میں ۔

اب کر خان افراد میان افراد میں اس میں سے نوب کا دور شاہ کی دستھلی سند میں رکھا ، مالاخر ان میں رکھا ، مالاخر ان در افراد شاہ کی در افراد کا در افراد کی در کی در افراد کی در کی در افراد کی در افراد کی در کر در افراد کی در در افراد کی در اف

ا کچے دنوں افسان مجاز نے آپ کو إوهر اُدهر پھرایا۔ مختلف حوالانوں بین رکھا ا بالآخر اوں کے تفاین بین نظربند کر دیا۔ ویاں سے لاہور لایا گیا۔ آخر کار کھن مرجلے کے بعد پ کو رہائی ماصل ہو ممئی۔ حکومت نے آپ کو لاہور بین بابند کر دیا۔ یہ آپ کے اور بین قایم کی بنا د مخبری۔ یہاں آپ نے لائن سیان فان دشیرانوالہ دروازہ) کو قیام ایے منتخب کیا ۔ اور یہیں ایک چھوٹی سی مسجد بین درس قان مکیم دینے گئے۔ مولانا برائٹر سندھی نے آپ سے وعدہ لیا بختا کہ تنام زیدگی قرآن کیکہ دینے و تبلیغ

یے وقف کر دیں گے ۔ بیٹا نچہ مرتب رام ماک میں آب کا شار رہا۔

موجده مسجد کی تعمیر و وسعدند ادر انجن خدام ادرین کا تنام داستحکام بن فرام الزین کا تنام داستحکام بن فرام الزین کا تنام داشتکام بنان منام معجزه سے درا تفاق حال کا بسیان

ا کم بہاں آج کل بڑی مسجد ہے بہاں مجھی سرکاری اونٹوں کا طویلہ کفا جہاں انجن مراستہ ابنات ہے وہ ں پولیس کی جاند اری کے لیے جگہ کفی - مسجد میں اکا گاکا شخص کا ناز پڑھتا کفا - گرد و پیش صوف دو نین مسلانوں کے مکان کف - تمام محلہ ہندوؤں او کھوں ہے آباد کفا یا مجھر ادھر کو محلی فانے کفے - مولا ناکے قدوم میمنت لزوم کا بہ فیمن نفا کہ دندل ہی ہیں کا با بیٹ ہو گئی - رفتہ رفتہ نہ صرف بہ علاقہ ہی مسلمانوں کی برگی کو رفتہ رفتہ نہ صرف بہ علاقہ ہی مسلمانوں کے مرکز بن گئی - حربیت و انتقلال کے مرکز کی بیاں سے غذا طف مگی -

ایر ان اللہ فال نے انگریزوں سے بنگ کی نو جن مساؤرے انگریزوں سے بنگ کی نو جن مساؤرے انگریزوں سے بناب کے مہاجرین نے ان میں آپ بھی تھے ۔پناب کے مہاجرین نے آپ کو امیر متنب کیا۔جب المان اللہ فال نے انگریزوں سے مفاہمت کر ہی

تر معاہدہ کے مطابیٰ آیب کو پھر واپس آنا پڑا۔ واپس آ کر آپ نے لاہر یا دِینی اور سیاسی مزاج کا رُخ بران مشروع کیا . لاہمدر بی جعیبت انعلماء کا سب پر ببیلا اجلاس شیرانوالہ ہی بیں منعفد ہوا۔ مولانا ابوامکلام آزاد نے اس اجلاسے آ صدارت کی - سبّد عطار اللّٰہ شاہ کاری کو خلام الدین ہی کے جلسہ ہیں امپر نڑییٹ منتخب کیا گیا۔ حضرت علامہ انور شاہ ہمی اس اجلاس میں موجود عقے - انہوں کے بيعت فرائى ـ

جس جس انداز سے جہ جمہ کخرکمیں برطانوی سامراج کے خلاف انھنی رہیں۔آپ اُ میں باداسطہ اور بلا واسطہ شرکب ہمنتے رہے۔ آب نے عمر مجر ہیں جو خطبات دیے وہ نہ مرت برعات کے خلات بھاد کی جیثیت رکھنے نخے بکہ ان کا انداز ہی ایا نفا کہ وگ سیاسی طور ہے برطانری استعار کے خلات ہونے جلے جانے نتے۔عمر بجر انگردہا ک نملامی اور اس کے خود کاشنہ پردوں کا محاسبہ کیا۔ با بطنع مجا ہر عظیم تھے۔جہاں تہال ا مگربزوں کو طرب مکانے کا موقع منا اس سے بچرکتے نہیں تخف ہمیشہ ہی انگردوں کر ہوٹ تنفنید بنائے دکھا ۔انٹر سے لو سگا کر اپینے آپ کو اٹن بہند کر لیا خا که مرکاری مخبر بھی آپ کے معاملہ بیں نوبہ کائب کر بیٹنے تھے۔

سلعث کی با درگار مسانوں کی منتی سخریکیس اسٹیس پشرطیک ان کا رائے برطانوی استاد سلعث کی باشاعت کے باشاعت کے اشاعت کے بیے انہیں جیل جانا پڑا بیکن ان کا احزام اثنا تھا کہ خود اعضائے کیمت انہیں جیل یں رکھنے کے بیے راضی نہ ہونے تھنے۔ انگریزوں نے انہیں جیب کمی فبد د بند میں ڈالا تغیرت نے ایسا ساز د سامان پدیرا کر دیا کہ انہیں رام کے بغر

چارہ نہ رہا۔ گا۔ ہا۔ ہاں مل گئے کیے کو صنم فانے سے اصلاً اور معناً وہ ان علمائے سلعت کی یادگار تخفے ہجر امریوں ادر عباریوں کے درباردں بیں کلمۃ الحق کی بگہبان کیا کرتے اور منبر د محراب پر کھوے ہو کر

اوبدالا مرکی تعقین اور نواہی کی شکذیب فرماتے تھے۔

مجابرین سے رابطہ مجابرین سرحد سے ان کا آخر وفت یک رابطہ رہا۔ جب کبی المریزوں کے خلاف سرحد کے کسی حصے بیں شورش برہا ہوتی " اس کی ۱ ملاد اپنے اوپر فرض کر بنتے ۔ جہ لاگ سیّد احد شہید کے قافلے سے بھڑ کر سرمد بیں رہ گئے تنے یا جنہوں نے علف بیا نفا کہ وہ انگریزدں کا علداری ج

ہندوننان نہیں جائیں گئے آپ اس سلسلہ کے معاونین میں سے تنفے۔ مولانا لال حیین اختر رادی ہیں کم جس طرح ہندوستان کی کسان پارٹی کو امریکہ کی غدر پارٹی اطاد دیتی رہی یا یاب کا کرتی گروپ اس بیرونی املاد کے مہارے سیاسی جد و جہد یں شریک رہا ای برد ملاما احد علی آخر دم یک ان مجابروں کا ایک ایسا ذریعہ سے رہے ، جس سے انہیں املاد بینچی رہی اور دومری جنگ عظیم یں بھی املاد کا بے سلسلہ مرکا نہیں۔ خود مولوی ال حسین صاحب کی روایت کے مطابق ایک دفعہ کا انہیں ذاتی تجربہ ہے۔ وہ کھتے ہیں۔ ایک دنعہ مجھے حضرت نے فرایا " مولوی صاحب! ان صاحب كے ماتھ يہ بيگ ہے كم ظل سين كك جلے جاؤ۔ وال يہ بيگ ان كے حوالے کے وابس چلے آنا۔اس سے پہلے نہ تو گھلے طنے کی طرورت ہے اور نہ اس بگ سے بے پروائی برتنی ہوگی " جبران کفا کہ کیا ماجرا ہے۔میرا ساکفی کلین شیع اور کوٹ بیون میں تھا۔ نز میں نے اس سے استفسار کیا نہ اس نے مجھ سے کھل کے یات کی۔ مقرہ بگرین نے بیگ اس کے حرالے کیا۔ وہ رسی عدیک سبیک کے بعد رخصت ہو کیا - کچھ ونوں بعد حضرت سے بتہ جلا کہ بہ شخص اس سلسہ کا ایک معند نین ہے نطوط لآ اور پیغام ہے جانا ہے۔ حصرت دونوں طفوں کی درمیانی کڑی تخفے۔ بہ بات بھی کھُل گئ کم اس بیگ ہیں پہاس ہزار روپے کے نوٹ عقد ہو جا ہیں کے بے بھیجے گئے ﴿ عَظِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ المداوكي والمرافق الله عليه المداوكي الله عليه المداوكي الله عليه المداوكي المرافق المرا ا امين عقب ان كا وماغ ابني تعطوط بر آخر وقنت بك كام كرًّا رباً - جو شيخ الهذ في برطانوی مکومت کا نخت الطنے کے بیے نبار کئے تھے۔

انسوسس ! اٹٹک سحرگاہی سے وضو کرنے دلنے یہ لاگ جو خال خال رہ گئے مخے - اب نہ صرف ہمینشہ کی نبیند سو گئے ہیں بلکہ اگر پرانِ جسبخ سے کر نکلیں تو بمی اس اندجیری دات ہیں ان چہوں کی تلاش ناممکن ہے -

ہم جیسے لوگ ہو عشق و معرفت کی راہوں سے آگاہ نہیں ہوتے اور جہیں یہ اصابی ہی نہیں ہوتا کہ ایک انسان تزکیہ نفس اور معراج علی کے بعد نوندہ کرامست بی ہو نہیں ہوتا کہ ایک انسان تزکیہ نفس اور معراج علی کے بعد نوندہ کرامست بی ہی ہو مکتا ہے۔ مولانا احد علی فرر انتذ مرقدہ کی شخصیت کا کما بحق احاط نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ احساس حزور ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی عظمت سے محروم ہم گئے ۔ البتہ یہ احساس حزور ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی عظمت سے محروم ہم کی بی جس کا دجود اس گئے گذرے زمانہ بی آیات من اللہ بی سے نقا۔ اور جو مہون کی صفات لے کر آیا نقا۔ ط- نگر بلند اسنی دلزاز ، جاں پرسوز

#### جنا ب مح اِسحٰق تَعِنْی - ا داره نقاً فت اسلامیه - لا مور

## خرارت ، جرانا با

میانہ قد ، متوسط جم ، فرانی چہرہ ، ہمی داڑھی ، روش آنکھیں فرہانت کی آئیزا چہرہ ، ہمی داڑھی ، روش آنکھیں فرہانت کی آئیزا چہرہ ، ہمی داڑھی ، روش آنکھیں فرہانت کے مامل ، بولیں قر مرتی بربائیں ، صاف سخرے گر بادہ بار ہیں ہمیں ، ہوئٹوں پر ہر آن مسکواسٹ چھائی ہوئی ، ببرست سے دور ، عبدہ خصائی ، خش نوا تقصیب سے تنظر ، گفتنگو ہیں زم ، عمل میں گرم ، کردار ہیں پاکیزہ ، عدہ خصائی ، خش نوا اظلاق ہیں قرآن کے قالب ہیں فرطلے ہمیتے ، مہان نواز ، ساھری کے اخرام ہیں بے شال اہلی علم کی شکریم ہیں بے شال ، چھوٹوں کے مشغنی ، شیح سنست ، قاطع برعت ، مبلنج تو تو تو کی سنست ، قاطع برعت ، مبلنج تو تو تو کی آئی ، عمل بالحدیث ہیں اپنی شرائی ہم کہ بار کامل ، تنہون ہیں عدیم انتظیر طریقیت ہیں سنبرد ، وعظ د تبلیغ دین بوری ایک جاعت کے "مام مقام ، ایٹار پیٹید ، توجی د نیر خواہی کے پیکر ، اعتبال د توان کا اور دی مکر کا دل نواز مجموعہ ، ہر بہلو سے عامل شریعیت محدید صلی اللہ علیہ سے اب

سب سے پہلے مصرت مرحم کا اسم گرامی بین نے ۱۹۳۵ء یا ۱۹۳۹ء میں سا۔
میرے بجبین کا زمانہ نخا اور بین مخفوری بہت اردو بڑھ بیت نخا۔ ان دنوں محزت الات مولان محد عطار اللہ خبیت میرے وطن مشرتی بخاب کی ریاست فرید کوٹ کے نصبہ کوٹ کا بس قیام نیریر نخے اور وہاں کی مسند خطابت و تدریس ان کے میرد بخی بیں ان سے بال بند تنزلق دریس کتابیں پڑھتا نخفا۔ وہ کس کام لاہور تشریف لائے اور واہی پر بہت الم بند تنزلف لائے اور واہی پر بہت اللہ کی ایک مرتب منابت کی۔ کھول کر دیکھی تو بہند چھوٹے جھوٹے دین اور خاب کی ایک مشتل کئی جو محزت مولان احد علی مرحم کے تصنیفت کردہ کنے اور ایک آ

جد بن مجلد نخف ان کے نام اصلی منفیت ، ملا د مرقبہ کی شرعی حیثیت وغیرہ تخف – ابنی ختام الدین شیرانعالہ دروازہ لاہور کی طرف سے شائع کئے گئے تخف ربان سادہ اور عام فہم نئی ۔ ان کے معنا بین کی تاثر انگیزی کا به عالم نخا کہ ہر بات دل کی تہوں بیں انرتی جاتی تی ۔ بئی نے دہ رسائے بڑے شوق اور نوق سے پڑھے ، بہت سے درگوں کو پڑھنے کے لیے رہے ۔ متدد افراد نے به رسائے انجن خوام الدین سے منگوائے اور ان کا مطالعہ کیا ۔ ان ربان کا تعارف کو آخر مولانا احرعلی ماحب منبق ان کے معنف شہیر مولانا احرعلی ماحب کی بڑی تعربیت کرتے اور ان کی علمی اور تبلین سرگرمیوں کی وطاحت فرماتے ۔

اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور صفرت مرحم کی بجرویر اور پرخلوص علی علی اور سیاسی
سائل کے چرچے سفنے اور پڑھنے ہیں آتے رہے اہم 14 ء کی سرویوں ہیں بین حضرت مولانا
اُ محد اماعیل مرحم (گوجرالوالہ) کے سلسلہ درس اور علقہ تنگذ ہیں ٹریک نفا کہ ایک دن مولانا عبلی ہوئے
" رموہردی مرحم ) سنزہ امتحارہ کے ایک جوان رعن کو جو سفید کھدر کا کرمز شلوار پہنے ہموئے
نا اور کھدر ہی کی سفید چادر اوڑھے ہوئے نفتے مولانا محد آمنیس مرحم کی فدمت ہیں لے کر آئے
اُ اور ان کے عدرے ہیں وافل کرایا ۔ (ببری عمر بھی کم و ببیش ہیں بھی) معلوم ہوا کہ بر افر ان کو نام جیوائٹ اور جے
المنظم اس مول میں صاحب کے صاحبرا دہ گرای قدر ہیں اور ان کو نام جیوائٹ اور جلک المنظم ان کی کرم کرتے سفے ۔ اس لیاؤ سے سب طلباد ان کی کرم کرتے سفے ۔ اس لیاؤ سے سب طلباد ان کی کرم کرتے سفے ۔ اس لیاؤ سے سب طلباد ان کی کرم کرتے سفے ۔ ان کی ایک ببت بڑے عالم دین کے بیٹ شف د اس لیاؤ سے سب طلباد ان کی کرم کرتے سفے ۔ ان کی ایک ببت برے عالم دین کے بیٹ شف د اس بات یاد رکھیں ۔ یہ بندہ عاجر نمائ سے ۔ بڑا زیادہ ان کو محتم گردان تھا ۔ کرد کر عرک بالکل ابتدائی دُور میں ان کے والد گرامی کے دلائز اور ان کو محتم گردان تھا ۔ کرد کر عرک بالکل ابتدائی دُور میں ان کے والد گرامی کے محتم گردان تھا ۔ کرد کر عرک بالکل ابتدائی دُور میں ان کے والد گرامی کے محتم گردان تھا ۔ کرد کر عرک بالکل ابتدائی دُور میں ان کے والد گرامی کے محتم گردان تھا ۔ کرد کران کی انتخاد مذہ کی رہائل سے استفادہ کر پیکا خفا ۔

ر ۱٪ مولانا عبداللہ الذر خاموش طبع اور کم آمیز نفے۔ پھر عالی مرتبت باپ کی طرح کسی قدر حضہ النون و طریقات کے بوہر اس عمر بیں بھی ان بیں نایاں سفتے ۔ وہ زیادہ عرصہ اللہ عمر بیں بھی ان بیں نایاں سفتے ۔ وہ زیادہ و کیمیتا ول بیں نفیہ ان اللہ مہیت رہے ہوں گے ، بیر جب ان کو دیکیمتا ول بیں نفیہ ان کے والد گرامی کی زیارت کا موقع ہے ۔

الله ماری ۱۹۱۶ عربی جعیت علی بند کا سالان اجلاس زیر صادرت معزت مولان حین احد الله من المر بین بوی قرار یا یا - اخبارات و اشتیارات ین مولای المحدعلی کا نام مجلس النقبالید که ملا کا بین بود که حالات نے بکھ الیبی کروٹ ہی کہ سند کی حالات نے بکھ الیبی کروٹ ہی کہ سند کی سند کی سالہ کے سند کی س

مولان جدیدانشر سندھی مرحوم کے انکار کی وجہ سے مولان مرحم صدر استقیالیہ ن بی ان کی میگر مولان بید محد وا فرد غزنوی کو صدر مجلس استقیالیہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے الله غزنوی سیکرٹری مجلس استقیالیہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے الله اس ان کی دونوں بزرگوں کا اس نے گزای صدر مجلس استقیالیہ اور سیکرٹری مجلس استقیالیہ کے طور پر شاکع ہونے دہد غ اس نے گرای صدر مجلس استقیالیہ اور سیکرٹری مجلس استقیالیہ کے طور پر شاکع ہونے دہد غ اس ان کی بعمل تنفیبلات کی بیمن ننویبلات کی بیمن تنفیبلات کی بیمن ننویبلات کی بیمن نویبلات کی میل نہیں۔ اس لیے اصل موضوع سے بہر نکل جانے کا خطرہ ہے۔ یہاں ان کی طرف صرف اشارہ کر دینا ہی کانی ہے۔ عرض کرنے کا متفصد صرف یہ ہے کہ اب نک صرف میشر نہ آبا نتا۔

اس بندة عاجز کو حفرت مرحم کی ذارت کا به کل موقع کے آخریں ماسل حفود کی زارت کا به کا موقع کی زارت کا به کا موقع کے آخریں ماسل حقود کی مرتب کہ مرکزی جمعیۃ المحدیث مغربی پاکستان کے ناظم دفتر کی جنبیت سے لہا آیا۔ نماز جمعہ پرلسفے کے بیے بولانا مرحوم کی مسجد بیں گیا وہ تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر کے بیض جلے اب تنہ کا نول بیں گونے رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا،۔

کی تقریر کے بیض جلے اب تنہ کا نول بیں گونے رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا،۔

دکی تقریر کے بیض و طور طریق مٹا دو۔ اس بیں نقط اسلام بی کی تروی کو دائر اس مک حوالے کو دو۔ الله ملک منبی لاؤے تر بی احت کے حضرر تبارے خلات گواہ بنوں گا اور اس کے دربار بیں عرض کروں کا کم انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ جر لوگ کی میلی حشر بی تبہیں کھینچیں گے، وہ بڑا نازک وقت ہرگ ، اور کیا میلی حشر بیں تبہیں کھینچیں گے، وہ بڑا نازک وقت ہرگ ، تم انٹر کو کیا جواب دوگے ؟

مولانا ایک فاص جذبے اور روانی سے بر باتیں کہر رہے کھے۔ ساتھ ہی وگرت کا تائیہ ہی وگرت کا تائیہ ہی وگرت کا تائیہ میں حاصل کر رہب نقص اضوں نے سرسے عمام آثار رکھا نقا اور عجیب و غریب استوب سے جر بٹا ہی مُرُثُر اسلوب نقا تقریر ارشاد فرما رہے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد بجوم میں گھیں کر نین نے حض کو سلام کیا۔ اور واپیں آ گیا۔ بر ان کی زبارت کا پہلا موقعہ تھا اور تقریر بھی بہل دفعر سنے کا انقاق ہوا۔

بکے عرصہ بعد بفت روزہ" الاعتصام" ماری ہمّا۔ اور اس کی اوارت میرے سپردہما

ق مون کا خدمت بی حامز ہونے کے متعدد مواقعے بیس آئے، مونا کا سیّد داؤد فرنوی کی مین بی میں ان کے ہاں گیا اور تہا بھی کئی مرتبر حامز ہوا۔ بین جب جا ا دعا کی درخوا رہا۔ یہ جب خش گوار طربیتے سے خیر خیریت پر جھتے اور دعا جہتے ۔ اس صمن بی چند ہاتات جنہیں میرے ذاتی مشاہرات و تا ترات سے تبیر کرنا چاہیے ذیل بی درج کئے ۔

برت کا گلاس عنابیت فرما با بر نفا مین ایک دن مولان غزنوی کا خط لے کر مطر

بر محالہ بین ماضر ہوا۔ مسجد بین گیا تو پنتہ چلا کہ گھر تشریعت ہے گئے ہیں۔ مسجد یا کہ آدی بھے گھر لے گیا۔ معفرت تشریعت فرا نخنے۔ باہر آئے اور حسب معمول پاک سے ۔ کرے بین بخایا اور حاضری کی دجہ دریافت فرائی۔ بین نے مولان غرفوی افر ماضری کی دجہ دریافت فرائی۔ بین نے مولان غرفوی افر مزائی اس کا جواب دیا۔ فرایا بین نتم پر اعتماد کرتا ہوں کہ بیے بی الفاظ مولان غرفوی سے بیان کردگے۔ بعد ازاں اصرار کرکے مشربت کا ملان عنایت فرایا۔ اور بین نے تبرک سبھے کہ بیا۔ رفصت کرنے کے لیے مسجد کی جیک میں ماتھ تشریعت لائے۔ بین احتراناً فرا بیکھے ہنتا تھا تو خود میرے برابر ہو جائے۔

نی نے واہیں آکر سارا وافقہ ٹولانا غزنوی سے عرص کیا گئے اس درجہ نوش ہوئے ا نرط مسّرت اور جوش مجست سے آلکیوں ہیں آنسو چھک آئے اور حفرت کی درازی الم کے بیے وہا فراتی -

مرامانا برم لیا اور دعا فرمانی بهت می نوش کا باعث خیب نام و اند سے بہلے

ال کا پس منظر بیان کرنا صوری ہے ہو مخفر الغاظ یں یہ ہے کہ مئی = ۱۹۵۶ بی اللہ کا پس منظر بیان کرنا صوری ہے ہوئے مولان سید ابوالاعلیٰ مودودی نے صحیح کارں کا قام امادیث کی صحت و عدم صحت کے بارے یں چند ایسے العناظ کہ لالا کی قام امادیث کی صحت و عدم صحت کے بارے یں چند ایسے العناظ کہ لالے ہوئے ہوئے کے بین نے "الاحتفام" بین ۱یک لائے ہوئے کے بین نے "الاحتفام" بین ۱یک لائے ہوئے ہوئے کے بین نے "الاحتفام" بین ۱یک الری مائے ہوئے کا کہ مختف کی موثرت مال کی وصاحت کی گئی نفی اور محدثین کے موثرت مال کی وصاحت کی گئی نفی اور محدثین کے موثرت کی موثرت مال کی وصاحت کی گئی نفی اور محدثین کے موثرت کی موثرت کی بین گباری کی منت نے اتن طول کھینی کہ دو ڈھائی سال کہ یہ سلسلہ جاری رہے ہے "ابنی نظرت کے مطابق چونکہ مختلف می ڈوں سال کہ یہ سلسلہ جاری رہے ہے "انباری جنگ" اپنی نظرت کے مطابق چونکہ مختلف می ڈوں

جاعت اہل مدببت کی طرف سے مران سید داؤد غزنوی امولانا محد عطارا مثر طینت داور سے بندہ حاجز" الاعتصام" کے ایڈیپڑ کی میٹنبست سے شامل اجلاس ہوئے ۔ مولانا محد طبیعت ندوی کو بھی وعوت دی گئ تھی لیکن ہردفت اطلاع نہ پہننے کی وجہ سے دہ تنزیب نہ لا سکے جس کا انہیں افسوس ہوا۔

میریان خدد مولانا محدعلی قصوری مرحم نخف اور ان کے بڑے بھائی مولانا می البین اہم قصوری گفست گوئے مصالحت میں ان کے معاون نخفے۔

ویر بیک گفت گو ہوتی رہی ادر ذیر کجت معاملات کی تمام شفیں سامنے آیمی ۔ سب نے بحث بیں حصتہ لیا لیکن مولان احد علی مرحوم ، مولان عطار الله منیفت اور یہ بندہ عام بالا خاموش بیجھے رہے ۔ بین چوکمہ سب سے کم سن نفا لہذا معزز مہماؤں کو یانی پلانے اور جائے اور جائی کرنے کے ذاکف انجام دیتا رہے ۔ اس نشم کے مباحث صحافتی زندگ کا لازی حصد ہیں یہ کوئی افرکھی یا نئ بات نہ تھی ۔

بہرمال اس موقع پر نہایت آخصار کے ساتھ یہ واقعہ اس لیے زبان آلم پر آگیا ہے کہ بی مجلس سے اکظ کر کسی کام سے باہر برآ کھے یہ آیا آ حزت مولانا احد علی بھی تشریف ہے۔ آئے آئے ہی مجھ سے بغلگیر ہوتے اور بہا

را تفاحِم ليا - فرايا:-

" بنی تمهارسے معنا بین و مقالات باقاعدہ بھیدائٹر افررسے سننا ہوں ، بہت خوش ہونا ہوں اور تمہیں دعا دیتا ہوں ۔ انٹر تمہیں خوش رکھے ۔ تم دین کی بہت خدمست کر رہے ہوئ

ان کے بیہ الفاظ اور مشفقانہ انداز بیرے بیے بہت بڑا اعزاز نقا۔ ش، نے سر عکا کر انلیارِ تشکر کیا اور دھائے خیر ہیں باد رکھنے کی درخواست کی ۔

سفِ ركا اخرام البرس فال ك مكومت كا دور نفاء ايك روزين ناز العنام " كے بلے دفتر بين بيخا" الاعتمام " كے بلے اماریہ مکھ رائی نخفا کہ ایک صاحب آئے اور مولان سید داؤد غزنوی سے طنے کی 'نواہش ظاہر کی – بیں نے کہا نخوٹری وہرِ تشریبت ریکھنے ا ظہر کی ا دان ہونے والی ہے ولا ناز کے بیے تشریب لائیں گے تو بل لیجے کا مولان آئے ، فازیراعی اور اپنے پنیے کے کمرے ایں جے وہ بطور دفتر استعال کرنے تھے چے گئے۔ بیں نووارد کو اُن کے پاس بے گیا ۔ معلی ہوا کہ وہ علاقہ فواب صاحب کے گاؤں علی رضا آباد سے آئے ہیں \_\_\_ مولانا المجالسقار خاں نیازی نے انہیں بھیجا ہے۔ سُنی المسلک ہیں ان سے نبیعہ معزات کا کیجے اجگوا ہم کمیا ہے اور معاملہ مذہبی اعتبار سے سنگین نوعیت اختیار کہ گیا ہے۔مون ، غرفوی نے ماری یات مش کر لاہور کے عمار کرام کی میٹنگ طلب کی جن پی حصرت مولان احد على صاحب كا اسم كراى سر فبرست نفا - حفزت كو فيلى فون كبا تو معلوم بنوا ك ادہ سخت معروب ہیں ادر فری طور سے تشریب نہ 🔹 سکنے پر معذرت خواہ ہیں 🗕 میکی کھے معزات آگئے اور مبٹنگ ہوتی۔ دوسرے روز معزت کی مہولت کے بیٹن نظر المبع شیرانوالہ ہی میں مبٹنگ کا انتظام کیا گیا - مطرت مولانا مرحوم سب سنندکاتے امینگ سے مے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کارروائی بیں پیرا حصہ کیا۔ کارروائی بین نے مکمی ' میٹنگ نیم ہوئی اور حاضرین واپس جلے گئے ۔ کارروائی کو آخری شکل دیے کر دیخط کرانے کی غرمن کسے بیں دوبارہ تھزت کی فارمت ہیں مسجد شیرانوالہ میں طاحز ہڑا۔ بیجد ر منت سے پیش آئے ، کارروائی پڑھی اور وستخط فرائے - بئ اجازت سے کر چلنے لگا تو کرے ہو گئے۔ ین نے سرحینہ عرض کیا کہ تشریف رکھتے بین اس ذرّہ نوازی پر بہت الراد من مر نہیں مانے ، معبد کے دروازے ک میرے ساتھ آئے اور فرایا ،۔ "تُم كُنُ ومِ سے میرے بے باعثِ مكريم ہو، ایک تو جھان ہو، دوسرے كارِنجر

سے آئے ہو ، نبسرے مولانا غرنوی کے سفیر کی حیثیت سے آئے ہم ، جی کا اخرام واجب ہے دور سفیر کا اخرام بھی ضروری ہے، چو تھے تمبارے اداریے پڑھتا ہل اور خوش ہونا ہموں "

مجھے رخصت کہتے وقت فرمایا :۔

"مولانا غزنوی سے بہت بہت سلام کہنا ''

یہ ای کے انکسار اور تواضع کی انتہا تھی۔ دریز کہاں یہ محن بنگار اور سرایا معمیت كبال وه پيكير نير اور مرقع علم وفضل!

## كشف فبورك بارس بي ابك ا دارني ننذره

مولانا احدعلى مرحم اور مولانا س واؤو غزنری کے باہی تعلقات بہت زبارہ نخے ادر ددنوں بزرگ ایک دوسرے کی انہا يمريم كرت عف - مجه اس كا يورا علم اور كامل احساس تفا - مولان غزفوى بالكل بردالله من کرنے نخے کہ حزت کے خلاف کوئی نفظ بھی کہا جاتے۔ اس سیسلے میں ایک وا

حضرت مولانا احدعلی مرحم نے ایک خرنبہ مجلس ذکر ہیں کشف قبور کے متعلق ایا . کچھ تجرابت و مشاہرات بیان فرائے ، ادر کوئی ایس بات کہی جس سے بہمستفاد ہوتا ا کر قریں مبیت جن حالات سے دو چار ہو اس کا انہیں مشایرہ ہمو جانا ہے۔ بُیں "الاعتفام" بين اس پر ايک شذره کها اور شايت ادب سے پيند سطور بين حزت ا کے نقطہ نظر سے اظہار اخلات کی جائت کی -

اس کے نیسرے یا بوسفے روز بعد مولان غزنوی نے بھے سے فرایا :-" ایڈ بیر صاحب ! بین نے مولان احد علی صاحب کے کشف قبور سے بارے یں آئی کا ادارتی نوٹ پڑھا۔ آپ بیہ فرلمتیے کہ اگر مولانا احدعلی صاحب انتے نبک ہو مائیں کہ انہیں کشف ِ فور ہمنے مگے نو آپ کو کیا اعزاض ہے؟' اس ایک ہی جلے سے میرا مسکہ مل ہو بیکا نخا ادر میرے پاس سوائے ا کے کوئی جواب نہ تھا کہ بلانا تل عرص کر دوں " کوئ اغراص نہیں " اس سے ان دونوں بزرگوں کی ذہنی ہم آسٹگی ، فکری مطابقت ، مسائل تفوّف : مرافقنت اور تعلقات کی انتہائی نزاکت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

فِذُلَائُنَ مُذُكُرُهِ الرّبِيّ فَارِيحَ الرّحِمُومِيّ تَ الهِ اللهِ اللهُ ال

ا۔ موں ا مرحم سے پہلے ہی اگرچہ لاہور کی چنیانوالی مسجد ہیں حضرت موں نا جدانواحد غزندی رہن مرحم سے پہلے ہی اگرچہ لاہور کی چنیانوالی مسجد ہیں حضرت موں ناہم دیں چھوں نے اپنے درس میں تسلسل بہیا کیا اور اس کو باقاعدگ کے سانچے میں وُھالا۔ وہ بینر کی شدیر مجوری کے اس بی مرکز ناغہ نہ کرتے۔

ا۔ ان کا بیج تنہیم اور طرانی کام کچھ اس قسم کا نظا کہ ان کے درس قرآن مجبیہ سے موام اور خواص کیساں اثر پُریر ہوئے نظے۔ یہی دجہ ہے کہ ان سے استفادہ کہنے والوں کا ملقہ بڑا دسیع ہے ، اور ان کے اصحاب غنیدت مختلف طبقت کی مصط ہیں ۔

و۔ وہ فقط لاہور ہی کے نہیں بلکہ پرصغیر کے پیپنے صاحب علی وین ہیں۔جہوں نے مال ہیں سہ ماہی (شعبان مصنان اشوال) سنسلۂ درس قرآن کا آغاز کیا جس ہی اللہ ہیں سہ ماہی (شعبان مصنان اشوال) سنسلۂ درس قرآن کا آغاز کیا جس ہی جاحت ہی بعض ہین الاقوای شہرت کے حضرات بھی شامل ہیں۔ شلا مولانا سید الوالحن علی ندوی اسی بلند کہنت گردہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ہندوتان کے عظیم و مشہور علی خاندان کے جیٹم و ہواغ ہیں۔ ندوۃ العمار لکھتے کے فارغ التحقیل ہیں ہمان تغییر قرآن یا قاعدہ بڑھائی جاتی ہے۔ گر وہ قرآن کے خاص تغییری نکات ہی کہ ہمان تغییر قرآن یا قاعدہ بڑھائی جاتی ہے۔ گر وہ قرآن کے خاص تغییری نکات ہی کے لیے فاصفو ہے بیلے اور لاہور آ کر مملانا احمد علی صاحب مرحم سے مستفید کم موجودہ امیر مولان احبر علی الفدر رکن اور جمیت ابل عدیث کم موجودہ امیر مولانا معین الدین لکھوی (اوکاڑہ) نے بھی ان کے سامنے زانو کے کم موجودہ امیر مولانا معین الدین لکھوی (اوکاڑہ) نے بھی ان کے سامنے زانو کے کم موجودہ امیر مولانا مولانا مولانا مولانا علیہ بیاب کے پیلے عالم ہیں جنہوں نے تفیر پرادادا مولانا عرف کا مہ کے سامنے مات جدوں نے تنظیر کے نام سے سات جدوں ہی بینانی نظم اور فاری نشرکے حاشی میں قرآن مجید مولان کے مام سے سات جدوں ہی بینانی نظم اور فاری نشرکے حاشی میں قرآن مجید مولان کے مام سے سات جدوں ہی بینانی نظم اور فاری نشرکے حاشی میں قرآن مجید

کی تغییر مکھی ۔ بہ تغییر کمی دنعہ زبورِ طبع سے آداستہ ہو چکی ہے ۔ میکن اس کے باوجود مولانا معبق الدبن مکھوی بھی مفسرِ قرآن مھزت مولانا احدعلی رحمتہ العثہ علیہ کے باپ عم یہ دمشک دینے کے بہے مجدد ہوئے ۔

ہ۔ تعزت موں احد علی مرح م طائفہ علمار بیں اوّلین بزرگ ہیں ۔ جن سے بی اور اللم ایم اے اور اللم ایم اے کرنے کے بعد متعدد معزات نے باقاعدہ دبنی علم کی تحصیل کی اور اللم کے مبتنین کی حیثبیت سے شہرت پاتی ۔ بچر پاک و ہند کے او پنجے تغیبی اواروں یں بند مناصب پر فائز ہوئے ۔ مثلاً علام علاء الدین صدیقی مرحم پیغاب یونیورسل کے وائس چانسلر مغرر ہوئے اور خواجہ عبدالی فارونی مرحم نے جامعہ تھیہ وہلی بی اتنا فر تغیبر کا مند ب سنبھالا ۔

۵۔ حضرت مولائ مرحم پاکیزہ نکر اور صاف ذہن کے مالک نخف وہ مسلکی تعقیب سے

پاک نخف اس کا اندازہ اس سے ہر سکت ہے کہ خود اپنا بہت بڑا ملؤا
ادادت و عقیدت رکھنے کے با وصف عمر بھیر بہید سھزت مولانا عبدالواحد غزنوی
مرحم اور ان کے بعد مولائ سید واؤد غزنوی کی اقتذاء ہیں لاہور کے خلو پارک
کے میدان میں (جر اب اقبال پارک کے نام سے موسوم ہے) عبدین کی نماز اوا
فرمانے رہے - ہمیشہ صفی اوّل ہیں امام کے بیجے جاکر ببیط جاتے اور پورا خطبہ
سنفے کے بعد وہاں سے انگھنے۔

پھر ان کی بیہ بلندی کردار اور وسعت نلب و نظر طاحظہ ہو کہ اپنی ابک صاحبراہ مولانا عبدالمجید سوپرردی مرحم کے عفد بیں دیے دی جو مشہور اہل صدبت عالم د مبتنع 'معروف مصنف و مثاظر اور سفت روزہ "مسلمان" ادر" جربرہ اہل حدیث" کے نامور ابڈربٹر نخے۔ رحبم المثر تعالی رحنہ واسعنہ ۔

4- ان کے اپنی اوصات کی وجہ سے ان کے ارادت مندوں ہیں احاف کے علادہ اہل حدیث بھی کثیر تعداد میں شامل ہمرئے۔ ان کا بہ وصفت قابل ذکر ہے کہ وہ معاصران رفابت سے باکل میٹرا نخف کاہود ہیں کمی ہم فکر عالم دین کے درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا تو بدرجہ غایت خوش ہوتے۔ ۱۹۳۱ء یا ۱۹۳۱ء جبر مولانا محد خلیف ہدوی نے مسجد مبارک داسلامیہ کالج لاہور) ہیں درس قرآن کا آغاز کیا تو صفرت مرحم مسجد مبارک داسلامیہ کالج لاہور) ہیں درس قرآن کا آغاز کیا تو صفرت مرحم مسجد مبارک ہیں گئے و مولانا ندوی کو سارکیا د دی اور دعا فرمائی۔

ے۔ مرحم انتبائی جرأت مند عالم دین تخفے۔ دہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس شہر ہیں نہایت دہری کے ساتھ برط نخریی اور تقریبی صورت میں توجید کی تبلیغ کی اور

زبر دست مخالعنت کے باوجرد مومدین کی ایک عظیم جاعت پیدا کی ۔ جمع یں جدید نغیم یافتہ اصحاب بھی نشاط تقے اور قدیم اہلِ علم صفرات بھی ! ۔۔ انہوں نے اپنے نافدہ اور ادبابِ عقیدت کو علی درس بھی دیا اور عملی بھی! بعنی

م اور عمل دونوں طریقوں سے ان کی تربیت کا اہتم کیا۔

ہا۔ ان کی یہ تصومیّت کئی کہ ہر اس بیاس میدان یں بھی آگے آگے نظر آنے کئے جس بین عک و مّت کی بہتری معنم ہو اور ہر علی معرکے بین بھی سب سے بین بیش بیش دیشت کی بہتری معنوں بین مالم یاعمل کھے۔ ان کی بھراویہ علی اور عملی زندگ کے کس گوٹ یں یار بار نظر دوڑانے کے باوجود کو اُن ظل دکھا اُن نہیں دیدے بھالا بھالا کر دیکھتے کو اُن طامی نظر نہیں آئے گی ۔ فَا ذَجِع الْبَصَدَ کُونَ عَامی نظر نہیں آئے گی ۔ فَا ذَجِع الْبَصَدَ کُونَ عَامی نظر نہیں آئے گی ۔ فَا ذَجِع الْبَصَدَ کُونَ عَامی نظر نہیں آئے گی ۔ فَا ذَجِع الْبَصَدَ کُونَ عَامی نظر نہیں آئے گی ۔ فَا ذَجِع الْبَصَدَ کُونَ عَامی نظر نہیں آئے گی ۔ فَا ذَجِع الْبَصَدَ کُونَ عَامی نظر نہیں آئے گی ۔ فَا ذَجِع الْبَصَدَ کُونَ عَامی نظر نہیں آئے گی ۔ فَا ذَجِع الْبَصَدَ کُونَ عَامی نظر نہیں آئے گی ۔ فَا ذَجِع الْبَصَدَ کُونَ عَامی کُنُونَ یَنْظُرِثُ اِلْکِکَ الْبَصَدُ مُنَا ہِنْ اَنْ کُونَ عَامِ کُونَ عَامِی کُونَ کُونی کُونِ کُی اَنْ کُونَ کُونِ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونُ کُونِ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونُ کُونُ

ا۔ ان کی امور دنیا سے بے نیازی اور شغف فدمت دین کا بہ مالم نخا کہ عمر مجر المعاوضہ نیلیغ اسلام کرنے رہے۔ اگر کوئی بیرون لاہور سے بلانا، نو ان کا معمول نخا کہ وحدہ کرنے سے بہلے آمد و رفت کے اخراجات کا جائزہ بینے اگر اخراجات ہیں نو چھے جانے ورن معذرت کہ دبیتے۔ بلاشہ نیلیغ دین ان کا پہینہ نخا لیکن 'ہمی سے بھے لین مرکز ان کا شیوہ نہ نخا ۔ کیا اس مادی دور یں آپکوئی اور عالمے دین ان اورئے کردار کا مال کہیں نظر آتا ہے ؟

اور عالمی دبن اس اوپنے کردار کا حال کہیں نظر آتا ہے ؟

حہ پیدا کہاں ہیں ابسے براگندہ طبق لوگ افسوس نم کو نیبر سے صحبت نہیں رہی

اگر اللہ نے توفیق دی ' حالات سازگار رہے اور فلم و قرطاس سے رابط قائم رالج

قریہ عاجز سلسلہ '' فقہائے ہند'' کے چردھویں صدی ہجری کے علائے کام اور فقہائے مظام کے

مالات یں سحزت مرحم کی علمی اور فقی زندگی کے مفعل وافعات ضبط بخریر ہی لائے گا ۔۔۔۔

انشارالٹہ العزیز و علیہ الشکلان ۔

اس وقت یک گیارصوبی صبی بجری کے "فقبائے ہند" کے حالات چھپ چکے ہیں اور اب گیارص صدی ہجری کے نقبائے عالی مقام کے سوائے زیر ترتیب ہیں ۔ انٹر سے دعا ہے کہ وہ افت فیریت سے آئے۔ جب کہ برصغیر پاک و ہند کے ان بزرگان دبن کے علمی کوائف معدمن لتابت میں لاؤں۔ جن کی زیارت و صحبت کا بچھ نہ بچکے خود بھی لطفت انتما بچکا ہموں ۔ اور لتن سے استفادہ و اختیاصنہ کی محفلیں محرم رہی ہیں ۔ اس کا ستفادہ و اختیاصنہ کی محفلیں محرم رہی ہیں ۔ دو ترضیٰ ۔ دو ترضیٰ انتما انعمی انعظیم ۔ انتہم و نقان کا تحب و ترضیٰ ۔



حضرت بیخ انتفسیر مولانا احد علی نوّر الله مرفدهٔ کے بارے پی مبیال شہر محک نترقوں کو رحمت الله علیہ نے فرنایا ہفتا کہ شیرانوالہ وروازہ کا محور بیل الله کا ایک شیر رمہا ہے۔ رافع الحروف جب کمبی اپنی گاموں ، خطاکا ربیل اور لفز شوں سے ہریز زندگی کا جائزہ بین روسیایی کو پھیانے کے لیے اپنے پیر و مرشد مولانا احد علی کے دائی کے سوا کوتی جائے پناہ نہیں ہانا۔ اور جب کمبی اپنے ہمعصر اربوں انتاعوں اور صحافیوں کی این ذات سے تقابل کرتا ہے تو باعث فحز بات صرف بر دکھائی دبتی ہے کہ حضرت کی ایشنے انتفیر کی ذائب فیض درجات سے نسبت اراوت ہے۔

فلامہ اس تفصیل کا یہ ہے کہ جب صرت دہل سے جلا وطن ہو کہ لاہوریں نظرانہ ہوئے اور انہوں نے اپنے سلسلۂ رشد و ہرایت کا آغاز فرایا ۔ مصرت کی درس یں سب سے پہلے صرف چار انسان لاہور کے اس وسیح و عربین جنگل سے شریک ہوئے آئے ۔ ان چار انسانوں ہیں افتم الجوف کے دالد مرحوم امام طب حکیم عنایت حبین شال تھے والد گرای نے جب حضرت کے دست می پرست پر بیعت کی تو ہمارے سارے عامان اوار برادری ہیں زلزلہ آگیا۔ کیونکہ والد مرحوم نے بیعت ہیں کیے گئے عہد کے مطابق جلہ ہندوان دم کو ایک مما تک کر دیا ۔ شادی بیاہ ، موت کے مواقع پر اسلامی تعلیات کے مطابق عل کو ایک مم وی کے بیعت میں ترک کر دیا ۔ شادی بیاہ ، موت کے مواقع پر اسلامی تعلیات کے مطابق عل کر ایک مم وی کے بیعت میں شرک کر دیا ۔ شادی بیاہ ، موت کے مواقع پر اسلامی تعلیات کے مطابق عل کیارھوں اور میلاد کی مجلیس ترک کر دیں اور پوری براوری میں مشہور ہو گی کر دیں اور پوری براوری میں مشہور ہو گی کر دیں اور پوری براوری میں مشہور ہو گی کر دیں اور پوری براوری میں مشہور ہو گی کر دیں

م<sub>ا</sub>صب پیدا ہوئے۔ تو اُنہیں عاشورہ محرّم کو اس گھوڑے کے پنچے سے گذادا گیا - اود ان کا نام عنایت حمین رکھا گیا - والدصا صب نے ہوش سنبھالا اور بچعر جب محضرت <sup>دح</sup>

ے بیت ہرتے نز اپن کام برل کر عبدالخیظ رکھ لبا نکیں یہ نام متہرت نزیا سکا

ادر جلہ عزیز م افارب انہیں عنایت حمین ہی کے نام سے پکارتے رہے۔ والدصاحب کم کمجار مزامًا فرایا کرنے تھے کہ مجھ پر امام حمین کی اہی نظر عنایت ہوتی ہے

کر پری زندگی کرب و بل بی گزری ہے۔

یہ آج سے پچاس ساٹھ برس پہلے کی باتیں ہیں۔جب لاہور کے مسلمانوں کو شرک و بعت اپر رہنی اور قبرسنی نے جاروں طرت سے گیر رکھا نفا انہی ایام یں رامم الحروث ال پیانش بوئی اور اس گنابطار کو یہ سعادیت عاصل برق کہ تھزیت بھی انتخبیرے نے ' بہت کانوں یں افان کہی ' مجھے گھٹی دی اور میرا نام میحد انور مجویز فرایا اس سے بہتے ا خرت نے اپنے صاحبزادہ محد حس کے نام کے مطابق کبرے برادر اکبر مرقوم مکبم محد حسن کا ام مجد اور کے مطابق کام مجر فرایا مختا اور معزت مولانا عبیدائٹہ انور مرظلا کے پہنے نام محد اور کے مطابق : مِلا ام محد انور بخوینه فرا یا گیا ۔ بہ نام علام ستبر محد انور ثناه کشمیری رصنہ اسٹر علیہ کے ، ام ک نبت سے بخریز کیا گیا مظا - والد مرحم نے بیری صحافی زندگی کی می گوئی رہے باک اللاسب بمیشه معزن الله کی فاتِ حمرامی کو قرار دیا - اور وہ مجھے حفرت می بیدائشی م پرکہا ہے تا معرفائم میں والد صاحب اپنے آبائی مکان واقع مرجی وروازہ کو اپنے بھائیوں کے برد کرے خود اینے نو تعبر کردہ مہان محلہ دارا شکوہ نزد دیوے اسٹیشن منعل ہو گئے م اُس نانے میں یہ علاقہ غیرآباد تھا۔ اسی دولان ابک رائ والد صاحب نے ابک خواب ويكما مكان ك تمام كه كبال ايك دم كفك كمين إور ايك وهوال سا مكان مي طاخل المان وهوآن ويكف من ويكف أيك ميبت اك إنساني ميون مين تبديل مو گيا الم الدمام ك سرائے آ كھڑا ہوا يہ ايك نبك دھڑنگ انسان تھا۔جس نے من بھوٹی اندھ رکھی تھی، مارے برن ہر راکھ ملی ہوتی تھی۔ بال پریشان تھے ہجرہ نہاہ

سیاہ اور خونناک نظا۔ والد صاحب نے پوچھا تم کون ہم ا وہ برلا۔ واہ ا تمہیں ان محص معلی نہیں۔ تم تو رات بھر تمہاں ال محص معلی نہیں۔ تم تو رات بھر تمہاں ال تمہیں معلی نہیں۔ تم تو رات بھر تمہاں کی حفاظت کرتا ۔ والد صاحب نے جداب دیا کہ تم ہماری حمانان محل کرنے والے کون ہم ؟ جمجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ، میرا بہتری محافظ میرا الله ہے۔ اس کے ساتھ ہی والد صاحب نے بلند آواز سے لاحل ولا نوق الا باشر الله الله الله بیر حام کہ محل کی مورت بیں تبدیل ہو کہ کھوکی سے باہر الرکی الله تحریکیاں ووبارہ بند ہو حمین کی صورت بیں تبدیل ہو کہ کھوکی سے باہر الرکی الله تحریکیاں ووبارہ بند ہو حمین کے سے دالد صاحب نے صبح الحظے ہی صورت کی فرن میں صاحب نے صبح الحظے ہی صورت کی فرن ایس لیس لیس کے سے بی صاحب نے صبح الحظے ہی صورت کی فرن ایس لیس لیس کے سے بی بیا۔

رافع الحروث بص سات برس كا نخا كه والده وفات با حميّين - مجه خوب ياد، کہ والدہ کی وفات کے بعد والہ صاحب مجھے نمازِ فجر کے آلیے مسجد میں اپنے ہلا ہے جایا کرتے تھے۔ ئیں ناز کے بعد والدہ کی منفرت ک دعا بھی بالالرّام کیا کہّا ہے زمانے میں والد صاحب نے مجھے حضرت سے متعارف کرایا اور پھر میں نے حضرت کے شائع کرده پیفلٹوں کا بجے بعد دیگرے مطالع کیا۔ اب میرے شب و روز زیادہ تر کے كلي مسجد بين گزرنے كے - يہ مسجد والدہ مرحم بن نے تعمير كوائى بنى - بن مدسے سے انے کے بعد المہرے وقت سجد میں جانا اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پانی کا والا کیمرا اور سکول کا کام بھی مسجد ہی ہیں کبا کرتا ۔۔۔۔۔ اس زمانے ہیں والدمان اللہ میں کیا کہ تا ۔۔ بی شخص ربی ہے اسکیشن پر آل تنفا۔ اور ربیوے مالکدام کے دوسری طرف ایک کارفانہ کے احاطہ کی ایک دیران مجه میں رہتا تھا۔ میں نے ایک دو سال اس نٹخس کی زیر بگدائی "مراقبر" کی مشقیں کیں۔ اور مجر اس وافعہ کو بالکل فراموش کر دیا ۔ لیکن آج سے بیس باکیس برس پہلے ایک عجیب دانعہ پین آیا۔ میں ثنام کے وقت وفنز روز، مہ معادت لامل پور ہیں بیٹا گا كر ر؛ نتى كر مرزا جانباز صاحب تشريبت لائے۔ كينے كھے انجى ابھى لاہورسے آ! ہوں۔ بئر نے ان سے ہوچھا سائیے لاہور کا کیا حال ہے ، درہے لاہور تو میک بھاک ہے سکن ایک آدمی فوت ہو گیا ہے۔ میرے منہ سے ایپا کک نکا کیا محد<sup>دج</sup> تنی دفات پارگئے ہیں - مرنا صاحب جران سے بیرا منہ مکیے گئے اور پرچے کے کم آپ کو کیسے معلوم بڑا اور آپ انہیں کیونگہ جانتے تھے ؛ بیر نے کہا بی افعا

بیں سے جانتا ہوں اور بس مجھے ابھی معلوم ہو گیا ہے۔

بہت اس واقعہ سے بئی اس نیتج پر بہنیا کہ روحانی رفتے گردشِ ایام کے گرد و غبار بہر کھر نظا۔ بہر کھر نظام کے گرد و غبار بہر کھر نظام کے التغییر سے نظام میں کھر نظام کے دصال یا جانے کے بعد بھی تائم ہے اور بئی اب سمجھا ہوں کہ کے بعد بھی تائم ہے اور بئی اب سمجھا ہوں کہ کے بعد بھی تائم ہے اور بئی اب سمجھا ہوں کہ کے بعد بھی تائم ہے اور بئی اب سمجھا ہوں کہ کے اور بئی اب سمجھا ہوں کہ کے بعد بھی تائم ہے اور بئی اب سمجھا ہوں کہ کے بعد بھی تائم ہوئے نہیںے ''

مال من المال من المال ا

معلی بین میں معلمہ عن بت انٹہ خاں المشرقی کی کتاب تذکرہ " پڑھ کر خاکسار سخر کیس ن شامل ہم گیا۔ اب بیرا ذہن کسی ادر ہی سفر بر روانہ ہو گیا۔ بینی بفول غالب سے منظراک بمندی پر اور ہم بنا جنتے۔ عرش سے پرے مونا کاش کرمکاں اپنا

یُ زندگی پین جن شخصینوں سے مناثر بھا بوں اگ بین سخرت بینے التغیر مولانا احد علی الم فرست بین مطارات شخص شاہ بخاری اور علام محد عنایت اختہ خان المشرق مرفرست بین ظاہران تینوں بزرگوں کے رستے الگ الگ سخے بیکن فی الحقیقت سب کی منزل ایک بخی تُ میکان کی منزل ایک بخی تُ میکان کی منزل ایک بخی تُ میکان کی منزل ایک بخی بین خاکسار سخریک بین شامل رہا ۔ تا آبکہ علامہ المشرقی نے جامع شا بیجان بل میں جن کے کن رہے اپنی نخریک کو منتشر کرنے کا اعلان کر دیا ۔ اس کے بعد الله میں جن کی کن رہے اپنی نخریک کو منتشر کرنے کا اعلان کر دیا ۔ اس کے بعد الله میکان کی دار بر مدت زیادہ نز لائل پور ہی بین منزل ہے گری سامل کی میکا ۔ میکن میں من کر دیا کہ سکا ۔ میکن منزل ہے گری سامل کی میکا ۔ میکن میں من کر دیا کہ سکا ۔ میکن مالت نے نابت کر دیا کہ سکا ۔ میکن مالت نے نابت کر دیا کہ سکا ۔ میکن مالت نے نابت کر دیا کہ سکا ۔ میکن مالت نے نابت کر دیا کہ سکا ۔ میکن مالت نے نابت کر دیا کہ سکا ۔ میکن مالت نے نابت کر دیا کہ سے

گرچ دُوریم بیادِ تو قدح می نوشیم بعد منزل نبود در سفر ردحانی لائل پر میں حرف ایک ہی روزنامہ اخبار سفاوت کے نام سے جاری نفا جس کی الات سنجالتے ہی بیک نے اس کے جسدِ کا غذی میں قلمی روح چیونک کر اسے نقش فربادی بنا در لائل پرر کے اربابِ نظر سے دادو تخسین حاصل کی - نیتجہ یہ کہ شہر کی جمرام شخصیتیں میری مجلسِ احباب بن گئیں -ان بی میر عبدالنبوم ایدووکیٹ مبری حصادق

ا يُدِوكِيتْ ، خواج محد افعنل ا بيُرودكِيتْ " مى الدين ا بيُرودكبيٹ ، مولانا عبيدالنَّد احرار، مرالهٔ أل مغی محد یونس خطبیب مثهر، بچردهری عزیزالدی ایجرددکمیٹ ، حکیم طک محد شریب ، بجرده کالا منتلور سیکرٹری بعدیہ • حصرت نمینق قریبٹی ایٹربٹر لائل پیر گزے ، جنابِ نیعن جھبخعا نوی ' لاام<sup>ال</sup> ا لا تَل بِرِر كائن ملز، خواج جال دَين بث ، صاحبزاده حميد محود الحسق فريري، حكيم مير ذراله مولانا میدانغار فزنری نشامل مختے۔ روزنام سعادت کی ادارت کے ساتھ ہی سماول کا ۔ کے زوانے ہیں بیں نے روزنامہ غریب ، انصاف ، اعلان اور کمی مفت روزوں ادر ابن<sub>ا</sub> کا انسناج کرکے لائل ہور ہی جدیہ صحافت کے پیش رُد کا خطاب حاصل کیا لیکن ر ن ان شمصے مختلف می ذوں پر تعمی جنگ میں گزادنا پرا اور بالآخر بی احرار دوستوں کے امرار ہے روزی م آزاد لاہورک ادارت سنھا نے لاہور پہنچ گیا – جہاں مجھے مجلس کھنڈ ا بُرَّت کے نوبصورت مولوی براورم کما ہرالحبینی کی رہ قت جبسر آئی - والدصاحب ہو خوش نخے کہ بین لاہر آ گیا ہوں۔ آزآو بی حفرت بشنے النفہیر کے خطبہ جعہ ادر وکم الم کی اثنا عست کا ابتتام بھی کیا گیا ۔ اور بہ زانہ میری صحافی زندگی کا سنبری دورہے ہ یہ دور نہایت مخفر ٹابت ہُوا۔ سے اللہ کے آناز ہی ہیں سخر کی تحفظ خم ہوت شرون گئی۔ اور مور فروری سے دار کو روزنامہ آزاد حکیمت کے بنار کر وہا۔ مجلس عمل کے بڑ رمنا گذفتار کر بیے گئے۔ حضرت بین انتخبیر میں گرفتار ہو گئے اور بئ ایک مرتب بھر ہے ا م م كمر وابيس لائليور جا بينجا - اور از ميريذ سعادَتَ كي ادارت سنجعالي - اس مخب كي ! جھا حسنت اسلامی اور اس کے امیر جاب مودودی صاحب کے بو روبٹر اور پائیسی افاّ کی اس کے سبب اس جاعت ادر ابیر جاعت سے مبرا حیّن نئی خمم ہو گیا۔ تخربک چلی ' ہنگکے ہوتے ہزاروں نوجوان شہید' زخی اور فید ہرتے نیازی اور مودودی صاحب کے بیے سزاتے موت کاستحکم ہوًا، دونتا نہ گئے اخوام انفہالہ کی وزارت گئی اور ملک پر سکندرمزرا کی حکومت ہوتی۔ بالآخر سب رہنا رہا ہوتے۔ اِ س<u>ے 19</u>0 میں وہ بارہ مجلس نخفظ نخم نوّن نے روزنا مہ ذائے پاکتا ہ کا ہور کا اجلا<sup>ر ک</sup> یش اس دوران نشادی کی زنجیروں بس مجی جکڑا جا چنکا نخا اور عبدانشر لوِر لائل پر ک گوشے میں «طبینان کی زندگ بسر کر رہا نفیا کہ مولانا محدعلی جالند<u>ھری</u> ' مولانا <sup>'</sup> کا جے محودِ <sup>ال</sup> مولانا مجا ہوالححبین کے بار بار اصار ہے۔ لائمپرر سے پچھر لامور ہینجا ۔ لیکن اب کے دیکھا کہ می رفینِ صحافت جماعتِ اسلامی کے رنگ ہیں رنگے جا چکے تھے۔ لنڈا ہیں چند ہیں ا بعد نوائے پاکستان کو چھوڑ کہ واپس لائپور بینج گیا۔

إدهر والد صاحب كا صعيني كا عالم كقا ادر ده محزت بشخ التغيير كي قرب إكر لائل بور آنے كو تيار نہ تھے۔ انہوں نے اس قربت كى فاطر تو سيم الم شاذاله دروازه میں سکونٹ اختیار ک عتم ان کا اصرار نما کہ پئ لاہرر چلا آؤں -مِنْبِهُ فَالَمُ الدِينَ كَ ادارت كے بيے ہى ميرا نام بخرز بتدا - يكن اب مجھے يہ مجربزي در ختیں : کیونکہ بئی اب لانگیور بی اپنا ایک جھونیوا تعبیر کر چکا تھا۔ بہاں دوہیر ي مطب كرنا - وه پير" المنبر" اور"رمنا كے صحبت" كى اوارت اور شام كى روزنام سعاوت نے زالمپیڑی کرمے نسسبتنا کسودگ کی زندگی ہے کہ رہے تھا۔ اس زمائے میں" فیروز منز" فاں مبدّ کمبید فان صاحب نے بھی بھے اپنے ادارہ سے منسلک ہونے کی وحوت . یکی یُن نے بصد ٹنکریہ معذرت کر دی ۔ درخنیفنت والد ماحب معزت رحمۃ اللہ علیہ خدمت بیں حاصر ہو کر استدع کیا کرتے کہ وہ وعا فرہا بیں کہ میرا بیٹ<sub>ے</sub> لائل ہ*یر چھوڑ* لامور چلا آئے اور میری خواہش بہ منی کہ والد صاحب میرے یاس لا بمبور چلے آئیں ا ۱۱ جودی ط<del>رق 1</del> کو سعا دت سے بھی مبکدوش ہو گیا ۔ دوہری بی دانت خواب ہیں له معزت رحمة المشر عليه كل زيارت برتى اور آپ نے سخن سے فرايا كر اب نو لا مليور بر کر لاہور چلے آ وُ۔ بی نے وق چڑھتے ہی مکان فروخت کرکے برریا بستر یا ندھا اور اہل م لل سمیت لاہور چلا آبا۔ بہاں حیب نظای صاحب نے مجھے ندائے وقت لادلینڈی کے بیے بزد کہا میکی والد صاحب رصامند نہ ہوئے ۔ انہوں نے فرویا کہ بیں نے تتہیں لاکل بورسے در کے بیے بلایا مخن ، راولینڈی کیمیے کے بے نہیں .

میرے دن دان اس کمن کمن مکن بی گذر رہے تھے۔ بھر مجھے دوبارہ لا بگیور جانے موجی اور بن اہل و عیال کو چھوڑ کر لا بگیور روانہ ہم گیا - لا بگیور بی دوبارہ سکونت ، منعود کی شمیل کر رہا تھا کہ ایک دانت حضرت علیہ الرحمۃ بھر نواب بی اور فرانے گے " نم مچھر لا بگیور چلے گئے بین تنہیں حکم دیت ہم ل کہ سور فروری کی اور فرانے کے " کی لاہور چلے گئے بین تنہیں حکم دیت ہم ل کہ سور فروری کی اکر چلے آگئے " کی ایک لاہور چلے آگئے " کی ایک ایک کا ہم دیت کم دیت کم اور کا کا کہ دوری کی ایک کا ہم دیت کی بین تنہیں میں دوبارہ کی کا کہ دوری کی کا دوری کی دوبارہ کے دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ دوبارہ

بھی میری اجا نک آمد پر جران ہمنے اور جب بین نے انہیں گزشتہ شب کا نواب سنایا تو فرانے گئے اس صورت بیں نز تہیں گھر آنے سے پہلے حضرت کی فلامت کی صاب اب بہت رات ہو گئی ہے ۔ انشاء اطر می ما ضر ہونا چاہیئے تفا۔ بین نے کہا اب بہت رات ہو گئی ہے ۔ انشاء اطر می نز فجر بی حضرت کی فلامت بی حاضری دوں گا۔

بریں سرے مارِ فی کے بیے جب بین سید یں گیا تو مسید کے وروازے ا کے کا ایک پورڈ نکک رہا تھا جس پر اکھا تھا کہ صرت علیہ الرحمۃ رات ہ نا وصال فرا گئے ۔۔۔۔۔۔ ِانّا بِنتْد ہ اِنّا البہ راجعون ۔۔۔۔ یُن اُلبے پاؤں گھر اُد اور والدَصاحب كو بہ المناك خرساتى - دالد صاحب كئى روز سے صاحب فإشْ لَا مُن کے پاؤں ہیں ورم آگیا تھا جس کے باعث وہ گھر ہیں بھی چلنے پھرنے کے معذور نقے وہ بہ خر س کہ رونے کے اور مجھے بار باد کہتے - تم نے سخت نالم کی ۔ تمبیں کل جلدی لاہور آ کہ حضرت کی الاقات کا نشرف حاصل کرنا چاہیے تھا۔: جانے انہوں نے تہیں کوتی تصبحت کرنے کی خاطر طلب فرایا مختا - بیس نے عرض ک کہ معزت کے مجھے مریت اپنی خاز جنازہ ہیں بروقت نشرکت کی سعاوت ماصل کرا کم بلایا ہے ۔۔۔۔ والد صاحب نز اپن تکلیف کے سبب چاریائی سے پنیجے پاؤا ا تا رہے سے مجمی معذور نختے ۔ مُیں انہیں یہ خبر نا کر پاہر جان گیا ۔ چھڑن کا جسرفاً اکن کے مکان کے بنیج ویارہائی ہر پڑا تھا۔ان کی دوے اپنے رفیق الاعلیٰ سے ال جا نخی حبکن رومے پُر انوار دیکھ کر معلوم ہوتا نخا کہ امتد کا شہر منی بت اطبیاق إودا سے سورع ہے۔ روئے انورکی زبارت کرنے والوں کا بچوم برطعتا ہی چلا آتا تھا بیکن بئ نہ جانے کن خیالات یں کھویا مصرت کے آخری دیدار سے مشرف ہونے کی معادہ عاصل کرنے کا فی دیر بک دست بسند کھڑا رہا۔ تا اس تکہ مجھے مولانا تاج محود ا آفا مولا کاشمیری ، مولان مجا بدا تحسینی اور دوسرے احباب نے دیاں سے بٹایا۔

اور پھر جب صرت کے جدیہ فاکی کو لید بن اتا سنے کے بعد یکن گھر واپس پیغا والد صاحب کو گھر سے فائب پایا۔ دربافت کرنے پر معلوم ہٹوا کہ بیرے گھر سے جانے کے بعد والد صاحب اجانک پیٹک سے بنیجے اتربے ، غمل کیا اور کیربے بہن کر گھ سے روانہ بو گئے ۔ مقوری وہر بعد والد صاحب بھی گھر پینچ گئے اور بیربے سے روانہ بو گئے ۔ مقوری وہر بعد والد صاحب بھی گھر پینچ گئے اور بیربے استفسار پر فوانے گئے ۔ تم تو اکیلے چل دیے نظے کیا بین اپنے بننچ کی خارجی ناہ جن استفسار پر فوانے گئے ۔ تم تو اکیلے چل دیے نظے کیا بین اپنے بننچ کی خارجی بائل

ہلا تندرست ہیں اور بئی تصرت کے جنازے میں یونیورٹی گراڈنڈ کک اور پھر وہاں سے قبرشان کی پیدل ہو کہ آیا ہوں -

راقم الحرف یہ باتی اس بیے ککھ رہا ہے کہ محزت کا پیبائتی مرید ہمنے کے با دصف ایک برت کک معزت کی بعض باتوں پر اعتراضات اشکوک اور وسوسوں بیں جتل رہا ہے۔ خصوصاً حزت کی زندگی کا آخری دُور جب وہ علم سے زبادہ معزفت ادر سوک سے زبادہ جذب کی کیفیٹوں سے گزر رہے تھے اور یہ اعتراضات اشکوک اور وسوسے اس بیے تھے کہ بیک ابھی ان کیفیٹوں سے کوسوں دُور تھا اور خرد کی گھتیاں سبھانے ہیں مصروف تھا۔

بن میں مضمون کو حرت وو مختر وافعات بیان کرکے نیم کرتا ہوں۔ بر دونوں واقعات جن اس مضمون کو حرت ہیں -

میرے ایک الجمدیث دومست سختے جو کمی زمانے ہیں مولانا ابوالکلام آنآد کے ستبیدائی جیتہ علاء بند کے خداتی اور مجلس احرار کے بیان تنے۔ بیک قبام پاکشان سے بعث سال بیلے مودودی صاحب سے متا تر ہو کر جاعت اسلامی کے نیابت پر جوئن اور مخلص رفیق بن مجھے۔ ومی اکثر حزت مولاء احد علی و کی نثان بی گستاخیاں کیا کہتے گئے بی انہیں دیے نفطوں بی اس سے روکا کرنا تھا۔ حرت " کے دھال پر جب حرت کی قبر کی مٹی سے خوشیو آنے کی خرب ہمبیس ۔ ان صاحب نے اس کا یعی خلق ارابا اور بیہ خلاق ایٹ ہر علے والے سے كنے ملے - اب بئى كسى اور كيفيدت سے ووچار كا - اس سبيد انہيں بہت مجھايا كرما كم آپ مومروں مے اعمال پر تنفید کرنے کے بجائے اپنی عاقبت کی فکر کیا بیجئے ۔ بیکن دہ اس روش سے باز نہ آئے۔ اس کا انجام بہ بڑا کہ انہوں نے خودکش کرکے اپنی عان جان آفری کے برد کی ۔۔۔۔ اتا یشہ و اتا اببر راجون ۔۔۔ انشرتعالیٰ ان کی ان لغزشوں کو معات فرائے ۔ ای طرح ایک اور صاحب تھے ہو اپنے آپ کو پینیبروں کی نسل بتایا کرتے اور ناز ردزه کی مزدرت اس بیب محسوس ر کرنے کہ وہ خود آرل پینمبراں تخفے۔ اس پر بس نہیں۔ مادا دن علیائے کمام کی وثنام طازی ان کا مشغلہ تھا۔ میریازار دوستوں کا مجمع دکا کم ب کی باتی کرتے رہتے ۔ بی نے انہیں علیمدگی میں کمی بارسمجھا یا بھ" صاحب ! آب اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے۔ ایسا نہ ہمر کہ تدرت کسی سزا ہیں مبتلا کر دے۔لیکن وہ صاحب باز نہ آئے۔ بجركيا بكا؟ الله تعلك نے بكرا، فالج كرا، يطنے بھرنے اور بولئے سے معذور ہو گئے۔ لاکھوں کا کاردبار تیاہ ہو گیا۔ اور آج کئی سال سے سامان عبرت سے بیٹے ہیں۔ بیکانے تو کی ایٹ بھی ان کے کام نہیں آئے۔

صرت کے دصال کے بعد والد سرحم اکثر ان کی باد یں روبا کمنے تھے۔ بالاخ تھ سال کی جدائی کے بعد بھافاء میں وہ بھی سفر آخت پر روایہ ہو گئے۔ اور بی اپنے ددمانہ اور جمانی دونوں باہوں سے سابہ شفقنت سے محروم ہو ممیا ۔ والد صاحب نے اپن وفات سے پندره دن پید بھے یہ اپنا خاب سایا کہ بئ ایک کن و دق صحار سے گزر رہا ہوں۔ طویل مسافت طے کہنے کے بعد ایا بک ایک ہرا جرا جنگل دکھائی دیا۔ جباں جاروں طرن سرمیر: درخت کے بیں ، دنگا ربگ کے بیعول کھلے ہیں ۔ نوشیو کوں سے ببریز جوا بی جل رہے ہیں ، حمریا دامان باغبان و کف کلفروش کا منظر ہے۔ بئر آگے بڑھنا جانا ہوں اجانک مراع صِلَ مِنْ - اَسْكُمْ - مِدِه آهِمْ - صَلَّ عَلَىٰ صَلَّ عَلَىٰ كَيْ صِدَا نَيْنِ بِعَنْ بِينِ - كِبِ ديجيعتا بهون ، ك میرے پر و مرشد صرت شیخ التقبیر تشریب لا رہے ہیں۔ یُں انہیں آگے بڑھ کر البلام علیکم کہتا ہمان وہ وصیکم انسلام فرانے ہیں۔ مصافحہ اور بچر معالقہ کی سعادت سے مشرف فرانے یں \_\_\_\_ بر خواب بیان کر کے والد مرحم نے نمایت میرمترت ہیجے یں مجھے فرمایا۔ کم \* بیٹی ۱ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بیں جلد ہی صفر آخرت پر روانہ ہمنے والا ہوں ادر اینے بیخ سے ملد جنت الغردوس ہیں جا طوں گا یا چانچہ دو ہفتے .لعد والد مُرائ مِی اس ونبائے فانی سے حالم بفا کو روانہ ہو گئے ۔۔۔۔ آنا بٹہ و إنّا الميراجون واتم الحروف كو دين جل خطاكاريول كے باوصف : ب شرف حاصل ہے کم حزت بیخ لاہمری اور این والد کرائ کی رطبت فرائے کے بعد آج یک کلیے گاہ خواب میں ان بزرگرں سے ماقات کی سادت متی رہتی ہے۔ اور ع این سواوت بزور بازونیست ... تا ز کشد خدائے کے شدہ



#### ور جدل اصغر بخيل

# بننج النفس ير

### ایکعاشقتران

۱۹۱۸ فروری ابل اسلام کے لیے آئم کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو نامور فرزندِ توحید حضرت مولان احماعی لاہوری اس دارِفانی سے انتقال کر گئے۔ رمضان کا مبادک مہینہ اور جمعہ کا روز سعید تھا۔ ابجی حمری ابنا بہلا نصف سفر طے کر ہی را تھا کر حضرت مولان احمد علی تی طبیعت، غراب ہو گئی۔ خرابی پیٹ بیل واقع ہوئی تھی۔ نماز جمعہ کی نماز اپنی چارہائی ہیں واقع ہوئی تھی ۔ نماز جمعہ کی نماز اپنی چارہائی ہی پر ادا کی۔ مغرب کے وقعت طبیعت بہت بجڑا چکی تھی ، لیکن عین وقعت پر تھوڑا سا سنجالا طلا تو آپ نے نماز ادا کی۔ مجر طبیعت بہت بجڑا چکی تھی ، لیکن عین وقعت پر تھوڑا سا سنجالا طلا تو آپ نے نماز ادا کی۔ مجر طبیعت بہت ہی زیادہ بجڑا گئی۔ عشا۔ کے وقت نعش کا عالم تھا۔ پکھ را کے لیے حبب معمل سا افاقہ ہوا تو صورت بھی کہ نماز کی فکر واسٹیر ہوئی کہ کہیں قصار نہ ہو جاتے در کے لیے حبب معمل سا افاقہ ہوا تو صورت بھی کہ نماز کی فکر واسٹیر ہوئی کہ کہیں قصار نہ ہو جاتے پہنچ بھر مرگ ہی پر عشار کی نماز ادا کرنا شروع کر دی ، سربارگاہ اللی میں حجاکا ہوا تھا کہ روئ جم پہنچ بھرٹر گئی ۔ باتی لشہ وانا الیہ واجون ۔

انتقال دات کے ہا ہے ہوا، نصف شب کک اپ کو نعل دیا گیا۔ جلنے است کی سفر ایس کو نعل دیا گیا۔ جلنے است میں منگل کی اُل کی طرح کس طرح پھیل گئی کہ دات بھر بی ہزادوں عقیدت مند جمع ہو گئے ۔ فجر ہوئی تو حصزت جی کے حکم کے مطابق جاعت سے بعد قرائ جید کا درس شروع ہوا ، جو شخص بھی موجود تھا افیک بار چہرے کے ساتھ اللہ کا پاک کلام سن رہا تھا۔ ان چڑھا تر اطاف و اکناف سے لوگ اُن شروع ہو گئے ۔ بعد دوہیر جنازہ المطابا گیا اور جس وقت اُن چڑھا تر اطاف و اکناف سے لوگ اُن شروع ہو گئے ۔ بعد دوہیر جنازہ المطابا گیا اور جس وقت اُن چڑھا تر اطاف سے ایک اور جس وقت اُن چڑھا تر اطاف سے ایک اور جس وقت اُن چڑھا تر اطاف سے ایک اور جس وقت اُن گا جازہ شہر کی بھری بھری شاہر ایوں یہ سے گذا تو لاکھوں انداؤں سے ایک اور کیا ۔ کیونکواپ

فا چہرة مبارک کھلا رکھ دیا گیا تھا، جب نماز جنازہ پچھائی گئ تو حاضی دو لاکھ کے قریب تی -ادبر نعش کو کھدیں آبارا گیا تو سائرن بھی رہے تھے ۔ لائی افطاری ہو دہی تھی ۔ لاکھوں النانوں نے اس جگر افطاری کی ، نماز ہوئی ا دعا پڑھی اور سب لوگ فرط نام سے بھھال اپنے اپنے گھوں کو والی آنا شروع ہوتے ۔ ان یں کم ویلی ایک ہزار علار کڑم ہی تھے ۔ ہر شخص دوسرے کو تستی دے دہا تھا اور اس نود نم سے بے حال ہوا جا رہا تھا ۔ جیب عالم تھا ۔ لاہور کی فعنا نے یہ منظر کہی نا دیکھا تھا ۔ یہ ایک مور موثون کا جنازہ تھا جس نے ۲۲ برس نیک منبر رسول پر کھڑے ہوکر اعلائے کھتے الحق الحد کیا تھا۔ اب مور موثون کا جنازہ تھا جس نے ۲۲ برس نیک منبر رسول پر کھڑے ہوکر اعلائے کھتے الحق الحد کیا تھا۔ اب اس نے اس دار محال ہو گئا ہو۔ اس میل ہے ہر شخص پکھ اس طرح محالس کر دہا تھا گواان اتھے ۔ اس نام دائے ۔ کہ نائس ذائقہ الموت یہ صبر کے لیے حرف یہ آیت سائل تھی ۔ کل نفس ذائقہ الموت ،

ہر ماندار نے ایک \* ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ کی نے پہلے کی نے بعد ہی، ہماری دکھتی آنکھوں کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ سیّہ عطارا ٹیرٹاہ بخاریؓ چلے گئے ، سیّہ داؤدغزنویؓ ذہاہ حضرت لاہوری مجی تو اسی قافلا حرّیت کے حدی بنواں تھے کیا جائے۔ ہ

موت سنے کس کو رستگاری ہے

رہ رہ کر بس ایک ہی خیال شعر کی صوبت بن سائٹ آنا ہے کہ مقدور ہوتو خاک سے پرچیوں کہ استدلیتم وہ آڑنے گئے اتے گرافایہ کی کتے

ا دی ترقی روحانی منزل می نیار ہے لیکن یہ ماری ترقی ہے اور مادی ترقی ہو تو مالا ہا می ترقی ہو تو مالا ہا میں مندین تر سارقین بنوت نے م

کھل کھیلن شروع کر دی ، حضرت غزنویؓ گئے تو منحرین حدیث نے سر انٹانا شروع کر دیا ادرحزا ﴿ مولانا احد علیؓ عدم آباد سعارے تو تغییرِ قرآن کی دنیا پی سست روی آگی ۔

است الی تعلیم

روزہ تھا۔ دن جمع ہی کا تھا۔ سن ہجری سائلہ تھا کہ صلع کو بالیا کے کھر ریلوسے شیش سے چار میل دور قصبہ جلال میں انوار الہٰی کی بارش شروع ہوتی ۔ ایک نوسلم کے کھر ریلوسے شیش سے چار میل دور قصبہ جلال میں انوار الہٰی کی بارش شروع ہوتی ۔ ایک نوسلم کے والی چید بیا ہوا جب یہ نو مولود چار پانچ سال کا ہوا تو اس کی والدہ نے اسے قرآن جمید بیانی میں میر قریب کے ایک قصبہ تلویش کھر والی میں تیلیم حاصل کرنا شروع کی ، پانچویں جاعت سک ای میل سے امتحان پاس کیا ۔ ازاں بعد گرجانوالہ کی جامع محبد کے خطیب مولان عبدالحق سے فاری زبان کی سے مصل کی ۔ اسی اثنا میں دلوبند سے قاری انھیل ہو کر صربت موان بھیدالشر شدھی تشریب نے آئے جو اسی ہو تا ہو ہیدالشر شدھی تشریب نے آئے جو اسی ہوئیار طالب ملم کے والد سے قرابت واری رکھتے تھے۔ ان کے والد نے اپنا بچ آپ کے دھون والی سے دھون اور سال تھی۔

بی سے جوانی مک صرت سندھ اسے اپنے ساتھ سنھ نے ائے ۔ بھر آپ اردیک شریع سے جوانی میں امرونی میں امرونی میں المرونی م

سُرِهِنِ آستے جہاں قطب الاقطاب حضرت مولانا سیّد مَاج محمود امروئی مُ نے اں ہونہار بچے کے لیے دعا کی-اس کے بعد حضرت سندھی اس بچے کو اللہ کے ایک انتہائی برگزیدہ شخص حزت علام محد دین پوری می کے پاس نے آئے۔ آپ نے اس بچے کو دیکھا تو از خود اسے اپنی بیعت س سے یا - اس طرح یہ واکا حضرت موانا عبداللرسندھی کی زیرِ بگران دو اولیار اللہ د حضرت دین پرری اور و الرولی می ایر سریتی پروان چرکھنے لگا۔ اتنے میں کپ کے والد کا انتقال ہو گیا ، حضرست رین پوری کے آپ کی والدہ کا نکاح حضرت مولانا عبیداللرسندھی سے پڑھ دیا۔ اس طرح حضرت سندھی اب ن مرت آپ کے سردیست کھ سوتیلے باپ بھی تھے ۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد آپ کی والدہ کا مجی انتقال ہوگیا - اس دوسری شادی میں آپ سے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی - وقت گزرہ کیا - یہ بچہ انتہائی شفت سے کام کرتا رہا - حتی کر جوان اُل ۔ اور جب جوانی اُن تو حضرت سندھی نے اپنی پہلی بیوی دجس کے انتقال کے بعد حضرت دین پوری کے سکم پر آپ نے دوسری شادی کو تھی) کی صاحبزادی سے اس نوجون کی شادی کر دی - اس سے ایک اطاکا بھی متولد ہوا - لیکن ساتویں روز انتقال کر گیا اور وو روز بعد بیوی بھی اینے بیٹے کی تلاش میں اُن دیکھی دنیا میں جلی گئ ۔ اس کے کھھ عرصہ بعد اسی نوجوان کی دوسری شادی والعلوم ولیند کی معجد میں ایک بیک نفس انسان کی صاحبزادی سے ہوئی۔ نکاح حضرت کیشیج البند مولان محود حن نے پیچھایا۔یہ اً دوسری شادی کامیاب رہی ۔ انٹر تعالیٰ نے اس نوجان کا گھر پوری طرح آباد کر دیا ۔ یہ نوجوان جو بیس بایکسال ے گروش روزگار کی چکی یں ہے را احمد علی ہی تھا جے دنیا حضرت مولان احمد علی لاہدی کے نام سے ا ياد كرتي ہے ج

نامی کوتی بنیر مشقّت نہیں ہوا

بیدی صدی کا آغاز ہندوشان کی تاریخ کا اہم ترین باب ہے۔ اہل اسلام فرنگیوں کے مظالم سے عاجز آ چھے تھے۔ اور وہ بہر قیمت ان سے

رشيسى خطوط كى تحربك

کو خلاص کون چاہتے تھے۔ یہ لاوا اندر ہی اندر پخا رہا۔ حتی کر جب سالانے میں انگرنیوں نے بلقان کے میسائیوں کو شد دے کر حکومت تری کے نعلاف ظا وستم کا نیا باب کھولا تو بڑمنیر کے مطانوں کا اصطاب بڑھ گیا۔ جب انگریوں نے ان بے قابو جذبات کو دیکھا تو کانپور میں مسجد شہید کروا دی تاکر مسلانوں کی توج ترکی جب انگریوں نے ان بے قابو جذبات کو دیکھا تو کانپور میں مسجد شہید کروا دی تاکر مسلانوں کی توج ترکی ہے ہدلوں کے ساست میں انجمی رہے ، مسلانوں نے اس مسجد کے لیے اپنے نون سے شرکوں کو زیکھیں کر دیا۔ اور ساتھ ساتھ حکومت ترکی کی مدر کے لیے بھی تحرکی حاری رکھی۔ دراصل مسلم علاء کام فیل انکوں کی چاہوں کے جو بہ جبر من تھے۔ انھوں نے پہلے ہی دیوبند میں جمیۃ الانصار اور دہلی میں نظاری المارون قائم کر رکھی تھی۔ حضرت شیخ الهند نگران تھے۔ مولانا عبیدالتر شرعی دہل میں تحرکی کے قائد تھے۔ المارون قائم کر رکھی تھی۔ حضرت شیخ الهند نگران تھے۔ مولانا عبیدالتر شرعی دہل میں تحرکی کے قائد تھے۔

جب جنگ بلقان شروع ہم کی تو صورت شیخ البند نے حصرت سندھی می کو کابل جھوا دیا۔ جب آپ کابل جائے کے تو آپ نے نظارۃ المعارون کی کمان اپنے والم حضرت مولانا احمد علی کے سپرد کر دی۔ حضرت شیخ البند کی مساعی سے نمازی افر پائٹ اور ججاز کے گورز نمالب پاٹٹ کی حایت حاصل ہو گئی۔ ان اکابر نے افغانان اور آزاد قبائل سے انگرزوں کے استبداد کے خلاف جہاد کی اپلیس جاری کیں۔ پیشائت کی توکییل راشی دوبالا کے ذریعہ ہوئی۔ ایک شمر آگست سالواء میں پہوٹی گئی۔ جب پر برطانیہ نے اسے راشی خطوط کی ساز ٹرڈو کو گوفت اور اس شمر کیک سے والبتہ تخیس۔ ان چی حکومت برطانیہ نے برّصینر کی ان تمام مشاز شخصینتوں کو گوفت اگر لیا جو اس شمر کیک سے والبتہ تخیس۔ ان چی حضرت مولان احمد علی لاہوری کے علاق ان کے دوؤوں مرشد حضرت دیں پوری اور حضرت امروق کی علاق کی دو برو پیش کیا گیا۔ حضرت اور ور پیش کیا گیا۔ اس نے آپ کو واہوں جی روز ہو گئی کہ اور میں اقامت رکھی کے ۔ یہ شاق کی واقعہ اس نے آپ کو واہوں ہی در اور اور پیش کیا گیا۔ اس نے آپ کو واہوں ہی درگ لائل کے دور مرد اور اس میا کی دوری ہو گئی۔ یہ دوری ہو گئی۔ اپ نے قرآن کی حضرت دیا گیا۔ یک دول ساملام بھنے کی جو نویہ سائل تھی دہ پوری ہو گئی۔ آپ نے قرآن کی کا درس دینا شروع کیا۔ آپ کی زبان پی اللہ تعالیٰ نے بچیب شائر دی تھی۔ ہر روز آپ کے دور آپ کے دور آپ کے حقیقت مند بڑھتے ہی گئے۔ اپ کی زبان پی اللہ تعالیٰ نے بچیب شائر دی تھی۔ ہر روز آپ کے عقیمت مند بڑھتے ہی گئے۔

ا تولي ختم ہو گئ -ارس القران المعرب كابل سے واپس لابر الرائے اكے - يہاں آتے ہى آپ نے درس مرد القران فران كا سلد شروع كر ديا - كچھ عرصہ بعد سلان الله مالدين كى واعبيل ا ذالی- جب معالم مجھ اور آگے بڑھا تو سین کا مدسہ قاسم العلوم قائم کر دیا اور فرصت کے وقت و بنت و تابعت كا سللم عبى شروع كر ديا - جو تامين حيات جارى رُيا -المهام من حبب پاکستان میں تحریک محفظ حتم نوت شروع ہول تو حصرت مولانا احد علی نے اس یں بڑھ چڑھ کر حصتہ لیا۔ آپ کی گرفتاری بھی عمل میں آئی اور آپ کو دوسرے علمار کے ساتھ طنان جیل یں رکھا گیا۔ مگر جب کک فیروز خال برسرِاقتزار اَسے تو اب کو لاہور جیل یں فتقل کر دیا گیا۔ اذاں بعد آپ کو رہا کر دیا گیا۔ رہاں کے بعد آپ نے پیر ورسِ قرآن کا سلسلہ شروع کردیا۔ قرآن مجید سے حصرت جی کو عشق تھا۔ آپ قرآن مجید کا درس بلانا نم دیتے۔ ایک صبح جب فا أب درس وسے رہے تھے تو آپ کے بڑے صامبزادے حصرت مولانا جیسبہ اللہ سنے آپ کے کان میں الله مجم كما اور يط كئے - تھوڑى دير بعد آكر ہے كھ كها اور علے كئے - "بلري مرتب ہير اليا ہى كيا - حضرت الله جی نے درس جاری رکھا اور جب معول کے مطابق درس دے چکے تو سیر شانیوں کو پتہ چلا کم اپ ن الله مع مع مزاد سے مسلم بتایا تھا کہ آپ کی بیار ہے۔ دوسری مرتبہ یہ بنایا کہ بیکی کی حالت مانک ئے۔ اور تیسری مرتبہ یہ تیایا کر بھی کا انتقال ہو گیا۔ سرآپ قرآن جیا۔ کا درس ویتے رہنے۔ یہ ہے قرآن مجید سے عشق۔ یہ تو نجر اس وقت واقع ہوا - جب آپ درس د سے رہے ستھے - دوسر واقع یا ہے کم آپ حسیب معول قرآن کا درس دینے کے بلے تشریفِ لائے۔ پورے اطیبان کے ساتھ قرآن کا درس دیا اور جب درس ہو چکا تو چھر پتہ جلا کم آپ کی بیٹی مرجکی سے اس کی میست گھریں پڑی ہے اور آپ اس میںت کو چھوڑ کر قرآن جمید کا درس دینے کے لیے تشریعیت لاتے تھے قرآن مجید سے اسی عش کا نیمجہ ہے کر آپ نے قرآن مجید کی اددو زبان میں جو تفسیر قرآب عسنیز کے نام سے مکھی ہے وہ مسلمانوں میں بے حد مقبول ہوئی ہے۔ آپ نے اہم دینی امور پر بھی ۱۲ پیفلط توریک ان کے علاوہ آپ ہر جع کو جو تحطب دیتے اور ہر جعرات کو مجلی ذکر میں جو وعظ فراتے انئين أنْ أَنْ الله جلدول بين شائع كيا -

صدق سے جاریہ میں تعیر کروائی اس کا متولی اپنے چھوٹے بیٹے حافظ حمیداللہ کو بنا دیا ہر

سے بڑے بیٹے حضرت مولانا جبیب اللہ مینہ منورہ چلے گئے۔ منجلے بیٹے حضرت مولانا بھیداللہ اللہ برالرائل کا خصوصی فضل ہے ان کو اپنا جانسین مقرر کیا اور اپنی حجول بیٹی عائشہ کی اپنے بیٹوں کی طرح اپنا بہان کی میں شادی کر دی۔ یہ اولاد صابحہ بھی حضرت سمے صدفات جاریہ میں سے ہے۔

خالق حقیقی سے وصال پہنچا اور اور کا کا میں کا جب انانی اللہ کا کلام اور کی کا رست منظع ہم ما

ہے۔ موت بُرحی ہے۔ چنانچ ۱۹۳ فروری ۱۹۹۱ء کو رات کے الم بجے کاپ نے وائی اعبل کو لیسک کہا۔ 
زانے پر رات نے تاریخ کے دبیر پردسے ڈال رکھے تھے کہ علم و عرفان کی دنیا ہیں بھی ٹاریکی پھیل گئے۔ 
مہر شخص ہنگ بکا رہ گیا۔ یہ اچانک وفات ایک ایسی جر تھی جس پر کوئی یقین نز کر رہا تھا۔ درامل 
ہر شخص ہی چاہتا تھا کہ کاش یہ خبر نملط ہو مگر ہونے والی بات ہو چکی تھی اور حضرت مولانا احمد کل 
لاہودی تھی افتی حقیقے ہے جا کھے تھے۔

آج اس حادث کو ۱۱ سال ہو گئے ہیں۔ لیکن آج مبی یوں محسوس ہونا ہے گویا کل کی بات ہے ادر پھی بات تو یہ ہے کہ ماتم اس بات کا نہیں کہ حضرت مولان احمد علی لاہوری انتقال کر گئے۔ ہر ذی روہ نے ایک نہیں ہو ایک سروری ہی کا انتقال نہیں ہو بھی ان کے ساتھ ساتھ بہت سی برکات و حنات بھی عدم آباد ختیل ہو گئی ہیں۔ تاریکی برحتی ہی جا بری جب بی ان کے ساتھ ساتھ بہت سی برکات و حنات بھی عدم آباد ختیل ہو گئی ہیں۔ تاریکی برحتی ہی جا بری جب بی دان کے ساتھ اسٹن تے چند دینی روح سے ناآسٹنا جبوں کے خالی وحالے نظر آتے ہیں۔ اب بہم ایسے لوگ کہاں وصورت نوف سے شناس ہی خوف کے خوف کے سوا کسی دوسرسے نوف سے شناس ہی نہم ایسے لوگ کہاں وصورت کا مجسم ، جن کی ذات اسلامی عزم و استقامت کی کھلی نشانی اور جن کا نام طبر ہو ، اس ایک شخص ( حضرت لاہودی ؓ ) ہیں بیک وقعت یہ سب خوبایں جی غیرہ شمیل نے انہم کے لیے کہا تھاسے

مزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر رونی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے مین میں دیدہ ور سیسیدا





ير بغنت روزه خدام الدبن صفرت مولانا سعيدالرجل صاحب علوى وامست بركاتهم العالب "خرت لاہوں گئیر" کے بیے معنمون ککھنے کا حکم دیا۔ احفر اس موضوع پر فلم اٹھانا ، ادبی نفتور کرتا تھا کہ اتنی بڑی ہستی کے بارے ہیں بچے مکھوں۔ اس بیے طال مٹول ، کام بیٹا رہا گھر موصوف نے بار بار اصرار فرہایا ۔ اس سے مجبور ہو کرچند سطم

بر تلم کر رہا ہوں ۔

بزرگان دبن اور اولبار الله اکایت قرآنبهٔ ادر احادبیث نبریّه علی صاحبها الصلوّة ملیات کا صیحے نقشتہ کمونہ اور عملی نصوبر مُوا کہتے ،ہیں ۔ اس بہے ان کے ال و افعال اور امیشادات و نابین بین وین جلاے اور چھکییاں دکھائی ویتی ہیں جو رت نے آپ صلی اللہ علیہ ویٹم بی المانت اور ودنیست رکھی تخلیل اور ان کی ۔ ایک بات ، ایک ایک جل نشنگان ہلیت کے بیے آب حیات اور آب کوئز کرہ ہے۔ ان کی محفل اور صحبت بیں تفوری وبر کے بیے بیچھٹا ، ان کی مخسین · بہلیں اختیار کرنا سو سالہ ہے ریا عبادت سے بہنر ہے اور چزکمہ یہ بزرگ ہمنتا ہے ہُ تو نہیں رہنیں "اکہ ان کی رشہ و عابیت ک ضیاباشیوں سے انسانییت منوّر ہوتی رہے ا یے ان کے فرمودات کے کھوے ہوئے موتیوں کو کتابی شکل دی جاتی ہے تاکہ آنے ا نسل ال سے بہرہ ور ہو۔ ال بزرگ مستنبول میں سے شنخ انتغیبر محفرست مولانا دعل لاہوری رحمسہ انٹٹر تعلیے کا وجود مسعود بھی تھا۔ اس سے ادارہ نوام الدین کی ا أب ك دبنى فدمات كا ايك نمونه ہے ، آب كے ارشادات كو وَقالًا فَوَقَالًا مِنْ يُع ا بہتا ہے قائم قارمین محظوظ ہونے رہیں۔حضرت موصوت کی کرامست کی واضح نشانی اور ن بُو<sup>ت ان</sup> کی ہے لوٹ وبن خدمات ہیں جو آپ علیٰ ہیج النبوت فرماتے رہے اور ان

کے صلہ یں کسی سے ایک کوڑی بھی وصول نہیں کی - اگر کبیں طبسہ پر تشریب کے تو کرایہ اپنی گرہ سے خریح کیا کرتے ہتے۔ جلسہ والوں سے کبی بھی وصول نہیں ل اگر کہیں نکان پڑھنے کے بیے تشریف ہے جاتے تو کوئی چیز وصول نہیں فراتے شریعیت سے خلاف کس نکاح وغیرہ کی مجلس میں کوئی پیپز دیکھنے تو تقریب میں ٹھا نہیں فوانے نخے ، بالخصوص شجے ، سانزیں اور جیلم کی مجالس ہیں ضربک نہ ہوتے <sub>الد</sub> ک سخت سے تردیر فرانے اور فرانے کہ میبت کی بنجیبز و شکفین کے بعد ہم مال کا ہے وہ ورثار کا ہے۔ اس بیں بیجھے رہنے والی اس کی بیوہ ' اس کے بجوئے عملے بیکے شرکی ہیں بلہ بیرہ کے رحم سے جو بیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ رابر کا زا ہے اور مستحفین کے بابین تفتیم کرنے کے سوا جر لوگ بہ مال ان دسومات بی تن کرنے ہیں خود بھی کھانے ہیں اور مولویوں کو بھی کھلانے ہیں ، سب حام کھاتے ، اور بہ آیت کریمہ یار بار کلاوت فرانے تھے ،۔

ان الله بن با كلون اموال البنتي ترجم ، يفينًا جو رك يتيون كا مال أ زيادتي سے كھانے ہيں وہ يقيناً بنے إ این آگ جرنے ہیں اور عنقریب وہ ہوا ہوتی آگ ہیں واضل موں گے۔

ظلمًا انها بإكلون في لطونهم نارًا و سیصلون سعیرًا ه

اور اس تبیغ حق میں کونی بڑی سے بڑی طافئت اور کسی قسم کا لائے آپ کے ہ نبیں بن سکت اور خنبفنت بہ ہے کہ آپ بٹنے سعدیؓ کے اس شعر کا صبحے مصلات با موقید جب ابر بائے رہنی زرین 😞 جبہ فولا د ہندی نبی بر سرش خوت و امیدین نباشد زکسس ، بمین است بنیاد نوحید بس

حضرت سے ایک تخلص مربد نے سایا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر ہی ہفت فاقة رہا۔ آخر بیں ایک کنخس آیا اس نے آپ کو نکاح پرشیصنے کی دعوت دی کر کٹڑا ہے گئے 'کاح بڑھا ۔ داہیں ہر اس نے پکھ ضامت کرنا جا ہی تز رصول سے انکار ذا حالا مکر بہ ایک ابسی اضطراری حالت ہے جس میں حرام بچیز بھی ملال ہر جاتی ہ مگر آپ نے اپنے اصولوں ہیں تبریل نہیں فرائی ہے

شیر زکے مے شود روباہ مزاج نبہ مے زند بریلتے پست صد امتیاہ ایک بڑے آدمی نے آپ کو اپنے بیٹے کا نکاع پڑھنے کے سلنے یں ماع کا کے سریہ سہرا بندھا بُوا نھا آپ نے فرایا پہلے سہرا آثارہ بھیر نکاع پڑھوں گا برکھ یہ ستیت نبوی کے خلاف ہے اور بی ستیت اوا کرنے آیا ہوں۔ لائے والوں بہر سبرہ نکاح سے بہلے نہیں انز سکتا۔ تر آپ المٹے پاؤں واپس آ گئے اور را کے بالاح کسی اور سے پڑھوا ہو احمد علی ستیت نبری کے خلاف نہیں کر سکتا۔ انہوں بالی کاڑی بیش کی تو بیشے سے انکار فرا ویا اور فرایا تمہیں سفیت نبوی کی رنہیں تر نہیں تمہاری ان کاڑیوں کی کیا تدر ہے۔ پہل واپس آئے گر ان کی گاڈی پر منطق میں منظل میں منطق م

'' سابق گرز امیر محد خان نے اپنی لاکی کا نکاع پڑھنے کے بیے بلایا ، تشریف ہے گئے ا ان پڑھا گر اس کے کال کھانا بھی نہیں کھایا اور اپنے پاس بھنے ہوئے بھے بھوتے آران سے وقت پاس کر لیا۔

یہ ہیں ان کی دبنی خدات ہو آپ زندگ بھر مرائجام دبنے رہے۔
جب لاہور ہیں آئے نو کھدر کے کپڑوں ہیں آئے کوئی جانتا بھی نہیں نفا کہ ہر کون 
ق ہے اور دنیا سے جب رنصست ہوئے نو گھدر کے کپڑوں ہی ہیں رنصست ہوئے اور آپ 
اس بہان فانی سے الوداع کہنے والوں کی تعداد کئی لاکھ بھی۔
اس بھان فانی سے الوداع کہنے والوں کی تعداد کئی لاکھ بھی۔
اسٹر تعالے ہم مسب کو آپ کی انباع نصیب فرائے ۔ آبین تم آبین ہ

#### مك نسرالله خان عزيز

# ميرولانا المحرعلى في براآدى ميرولانا المحرعلى في براآدى ميرولانا المحرولات المحرولات المحرولات المحرولات المحرول المحر

مولانا احرط جسيربرى الآتات ١٩١٠ و بي موثى - ئي اس وتنت اسلاميركائي بي اب كال كا لحالب علم بخنا اورائي بم مجامد كه ذر بيع خوا و مرب الحثى صاحب فارونى كه درس نراًن بي شركب مورز لكا تفاء و بي ا يك روزمولانا احدعلى تشرلف لاث اودلا لتعارف موا - معلوم مواكر فوا و حصا صب كى طرح ولانا صاصب هي لامبورم نظر نبد كے شك علي .

خواج مبدالی صاحب ناروی کو لاموری رشی خطوط کی سازش کے سلسار میں نظریند کیاگیا نشا ا ور وہ موجودہ احد برطرا کھی کے ملایا کے اکھاڑے ہے ۔

کے اکھاڑے ہے ۔

قریب ایک بالان از برمقیم تھے وہ نظر بند نہے گھرد کام ان کے بیش کارٹھا وہ است پستورسرانجام وے رہے تھے۔

تحرکی ہے زادی کی اس وسیع امکیر کا ایک جزومتھا برصوئوٹ شے البند مولانا نہروالس دھ اور مولانا عبدالتھ میں مالا میں تید تھے ) جنگ نظم الا میں تیار تھے ) جنگ نظم الا میں تیار تھے ) جنگ نظم الا میں تیار تھے اور مولانا عبدالتھ میں مالا میں تیار تھے ) جنگ نظم الا میں جنگ آزادی ہی کے سلسلہ کی اہکری تھی جربھ کھیا چاہدالتھ میں مورد کی جا اس جنگ ہماہ العدم میں بھا العدم میں بھا العدم میں بھا العدم میں بھا العدم میں اورد گھری میں ہوئے اور اس کا تعدد اللہ علیہ بھا العدم والا بند اس جنگ ہماہ کی دورہ اس کی آکھریں کے سامنے سے ملک کرکھ سعنو جائے۔ مولانا المائی العدم والات میں رہ کرنیا دکرنیا والان میں موجہ سے بعدانبوں نے مولانا میں میں موجہ نے اوراس جنگ کا ذادی کے ناکام مربح اسے سے بعدانبوں نے مولانا میں موجہ نے مولوں نے مولوں نے مولوں میں میں موجہ نے اوراس جنگ کی زادی کے ناکام مربح اسے سے بعدانبوں نے مولوں نے دورہ نے مولوں نے مولوں

صنوبرباغ میں اُڑا دہمی سے بابرگل کھی سہتے ؛ انہی پاسپندلوں میں رہ کے اُ ٹرا دی کا ٹوکرے وہ ساری پابندلوں اور مجبر لیوں کے با وج دس زمین بندکو جسے مہار سے اسلان سنے اسلام سے روشناس کیا تھا اور ص برا با با نے اسلان انتدار کا برج المرابی بھا دوبا رہ اسسلا) کے لئے ماصل کرنے کی جد وجہ ہیں مصروف مہرگئے ۔ ایک لیے کے لئے می ان کا قبار نے اسلان انتدار کا برج المرابی بھا ور نے اور نے صاصل کرنے کی جد وجہ ہیں مصروف مہرگئے ۔ ایک لیے کے لئے می ان کا قبار نے اسلان انتدار کے سامنے مہتمیار ڈال دیئے اور نے صرف غلای بر قناعت کر لی بلا ہی کے ملا کی طوق و سلاسل کہ اپنے نے سرائے جا اور تفاصل نے اسلام قراد وسے لیا ۔ انگر بڑوں کوا والا ارسلیم کولیا اور ان کی اطاعت کی خیروہ سیان بنا ایا نگر اسلام کے ان جلیل القد خان اور وزندا ہم اللہ میں میں اشاعت کی جگرش ایمان کو بی زندہ رکھا اور وزندا ہم اللہ میں اسلام کے دریا ہے نے موف دی علم می دریا میں کہ وہش ایمان کو بی زندہ رکھا اور وزندا ہم اللہ میں اسلام کے دریا ہوں دی علم می دریا عشاعت کی جگرش ایمان کو بی زندہ رکھا اور وزندا ہم اللہ میں اسلام کے دریا ہم میں اسلام کی ان اور میں اسلام کے دریا ہم میں اسلام کی ان اعت کی جگرش ایمان کو بی زندہ رکھا اور وزندا ہم میں اسلام کے دریا ہم میں ان میں اسلام کے دریا ہم میں ان میں دینا ہم میں ان کا میں کہ وہش کے دریا ہم میں ان میں ان کا میا کے دریا ہم میں ان کی ان میں کی ان میں کی دریا ہم میں کی دریا ہے دریا ہم کے دریا ہم کی دریا ہم کے دریا ہم کی دریا ہم کی

یہ تھا دہ ماحول جب کم پئی سے مولاناا حماعیٰ کوسب سے پہلے ٹوام عبدالحق میا حب فارو تی سے بیاں دیکھیا ۔ اس وقت وہ کوئی ٹیسک تیس ہم سے نوجہان تھے ۔ محیصے کوئی گیا رہ مہرس بڑے ان کاملیہ اس وقت جات کہ مجھے یا د ہے ہے تھا ۔

متیقت بر به کرانسانی سیرت کی نبیاد با نبری وض بر سے - میرے نزدیک وہ اُ دمی اُ دمی نہیں جس کے متعلق اس کے دوست تو درکنار بنی کم بی یہ نرمان سکیں کہ نلاں تسم کی صورت حال میں اس کا رویے کیا سوگا - اسلام نے سب سے زیادہ د دراستقا مست پر دیا ہے ۔ مَرَّان مجدِ بِهِ کَا سِے کہ اِن الذین قالما وبنا اللّٰہ شع استفا حوا تنزل علیہ ہم السلامکة الانتخافول و لا تحدنوا ولیشسرو۱ جالجند التی کنند تعدون ه حی نؤگوں نے کہا کہ بہامارب اللہ ہے میروہ اس پرج مجے توان پر نوشتے اقرتے مِن کا فران کے کہا کہ مہامارب اللہ ہے میروہ اس پرج مجے توان پر نوشتے اقرتے مِن کا نواز کھا کہ اور دیا گھا کہ کھا کہ اور دیا گھا کہ کھا کہ اور دیا ہے ۔ ایکان لانا - ضاکرانیا درب تسام کر لیا اللہ کے درسول کو اپنا فران ویڈیوا تو اور دینا ہے ۔

یه مان دیداکه می کتاب برخ بد اوراس کتاب برج تعلیم اول که گئی ہے وہ بتری سرایویات ہے اوراس تعلیم کے مطابق اپنی ذولی استجار بھی برکھ وہ بنالیدنا ایک و نہنی اور جنبا آلہ جربے۔ یہ باہ زیا وہ شکل نہیں کم کو کی تخصیان صدا تعزی کا معزف ہو جائے اوراس ماہ برق بھی مدکھ ورے کی جو بات اس ما قد میں صنعی کی گئی گئی ہے۔ اوراس کی صدا تست پر میرلگاتی ہے " وہ استقامت ہے ہی بمی می تابالی المیان اور ایس ماہ برق استحامت ہے ہیں میں تابیل کی میں میں بیاس ۔ اس کیلے تران مجد میں حقیق ظام و کا مران کا انحصاد حفیا ایان می کر قراد نہا اور اس ماہ برگا ہے اس کے ساتھ میں رسول الد میں الد عمل الشواج و بالکی استحامت ہو اس معاطری میں موروں الد میں التو علیہ وسلم کی ذریق کا مستقامی میں کیا ۔ شکل رسول الد میں الشواج المی میں موروں الد میں الشواج المی میں موروں الد میں الشواج المی میں موروں الد میں الشواج و موروں کی دری کی کا مستقامی میں ہوئے ۔ شکل رسول الله میں الشواج و موروں کی دری میں موروں کی دری میں موروں کی دری میں موروں کی دری میں موروں کی دری دری موروں کی دری دری دری موروں کی دری دری موروں کی دری موروں کی دری دری موروں کی دری دری موروں کی دری موروں کی دری م

آدمی کے مساقہ ندگومتا ہے ہے کھ اُدی میں "کے ساتھ جے۔

گفتگود کوسری کھرف میل کئی گرمولا اہھ طلی کرمیں کے اس بہت کام کرتے دہے ۔ بہنا صدطوبی برصہ ہے۔ بھیران کا حلہ عملی کے خدمست کی کا نی طوبی مسلت فریائی ۔ وہ اس مسیدان میں کوئی مجاس برس بھک کام کرتے دہے ۔ بہنا صدطوبی برصہ ہے۔ بھیران کا حلہ عملی کام کرتے دہے ۔ بہنا صدطوبی برصہ ہے۔ بھیران کا حلہ عملی کام کر بھی تھا۔ بھیزہ ۔ تقریر برتح رہے۔ ورس۔ تربیتیت ۔ وورسے ۔ سفر۔ متحد کینا ۔ نبید و بند کی ہدادباں تھے کرنا ۔ بیان تک کہ برکا سریدی ا ورادشا و وقصوف بھی اوران تمام امور بیں ان کی دیشس کا نقط تھ نگاہ ۔ ان کا طوز عمل ان کا اسلوب نکر بالک ایک راج - ان کے داللہ مرحوم نے ان کو ضرصت ویں کے لیے وقعہ کرکے مرکلانا عبید الشرندمی کے محالے کیا تھا۔ انہرں نے ان کو عالم دیں بنا دیا اور وہ ذندگ بھر عالم وین ہی رہے گھ وہ ان کے حالے کا تھا۔ انہرں نے اگران کو باان کے والدین کا تھا۔ ان کے حالات احازت ویتے تو وہ عالم دین کی بجائے وہی گھڑ ۔ بولیس جن ۔ نشانیدار یا تا جر یا کوئی اور جی ہوتے ۔ جنائج کے مقالے ان کے حالات احازت ویتے تو وہ عالم دین کی بجائے وہی گھڑ ۔ بولیس جن ۔ نشانیدار یا تا جر یا کوئی اور جی ہوتے ۔ جنائج کے میں عالمان دین تھی وہ اس تدہ کران کی دران کے حالات احازت ویتے تو وہ وہ کی کاروشیاں توظ نے ۔ وہاں کی برمن میں دین تھی دران کے مالات احازت ویتے تو وہ وہ کہ کاروشیاں توظ نے ۔ وہاں کی بیں جارائے اور درا ہے اس تدہ کرام کا وہانے جائے گئے۔

ر بزاغ ہے کرنگلے ہی ا ورسیسے اور نیٹل کا نے میں پہنچتے یا آگا ہدار بخت کے وارالعلم السنڈ مٹر تبدیجیے سارس سے مولدی فاضل اور اپنی فاضل غنے اورکسی المی سکول میں اوٹی بن کرروٹ کانے کی مشعقیں بن کررہ مباتے ہیں یا"ودیا بٹھنڈہ" ایم اسے باس کرےکسی کا بے ہیں پر نیسین مبانے ہیں ، یعنی ہے لوگرن لوکری ببشہ تھے ہو مالم دین میں گئے ہے ۔

الله تعالیٰ بے صد و مساب رحتیں نازل در مائے۔ شیج الہدم وانا نمودا نمس علیہ الدجۃ برکیۃ ہیں۔ ایکہ ر وز دارالدارم دلینہ کے درس میں ایک طالب علم نے جوری کی وہ کم جاگیا اور حدر سے صفاری کر دیا گیا۔ صفیت شیخ الهند رحمته الله علیہ کے درس میں ایک طالب علم نے بڑے رکی والم کے ساتھ عرض کیا ۔۔۔ جو صفوت ایک نے افسوس کا مقام ہے کراب طالب علم جورت ہونے گئے ۔۔ اوصوت رحمت الله علیہ بر نہیں عبائی طالب علم جورنہیں مہرنے گئے بھر کوئی چورتھا جو جورت ہونے گئے ہے کوئی چورتھا جو طالب علم جورنہیں مہرنے گئے بھر کوئی چورتھا جو طالب علم ہورنہیں مہرنے گئے بھر کوئی چورتھا جو طالب علم ہوگیا۔ موان استبدا فررشاہ توس سرہ کے منعلق موان ان محدما وقد رحمت الله علیہ خطیب جا محسم بھر لیاں لامور نے مجہ سے بیان کیا کہ دست اوفیلیات یا نوصے کے بعد مجادگر شناہ صام ہو رحمت الله علیہ کے خدست میں وواعی گلا قا حدکے لئے صام جہ نے ادائی عشرین ۔۔ ایکوئی وصیّت ادفتا وفرائے۔

اس پرشتاه صلعب نے کیا خرب فراہ یا کہ کھائی ! موادی فاضل ا درُخسٹی فاضل ذکر نا "۔

گرمولانااممدعلی اس ونند کے عالم بن نہیں تھے دہ اس سے عالم دبن تھے کہ وہ عالم دین مہذا بیا شیف تھے۔ چنا بخد انہوں سے ابنی اولا لا کومجامی ماہ پر ڈالاجس کو وہ انتیبار کئے مہرٹ تھے اوران کے فکرونظرا ور ان کے طرز زنرگی کی بکسانی۔ استفاست اور وضعداری ای کامیرے کا مسعب مصرفی انسٹان اور عنوان ہے اور میرے دل بس ان کی میرٹ کے اس بہاری کی سب سے زیادہ قدرومنز لیت ہے اوراسی وجہ سے بی ان کومٹرا اگری میمنن میں ۔

ر ر براری ، سر ہری ۔ اللہ ننالی ان کی مغفرت فرائے نے اور ان کو اسپنے کھجاد رحمت عبس عبند ترین مقامات پر مگرعطا ضرائے۔ اُ مین ٹم آ مبن



#### ر آپ بنتی <sup>،</sup> جگ بنتی

## Syall ma

٠ خان غازي كابل - دبل

، مون احدی مون عبیدالدندی اور بزرگان احرارے تنفات اور حالات کے مبنی نظر اینے فنقر حالات درج کرتا ہوں تاکہ به سوم ہوکہ آپ ما جن نخص کو کمتوب کھا ہے وہ کس درجہ کا انسان ادر صدت گزارِ قوم اور منت ہے۔

پشتر کے فیاعر خوشی ل خان نظی ساکن اکور و جھے ضاع بٹادرمی بردانہ افغان نے ۔ پاکیا اس تدبع اُریہ دشریف آبیبے سے ۱۰ ہے موسوم ہے جم ۲ ذکر اگ دید سے ایک منتریں اس طرح آباہے۔

= اسے اندرا توہیں ایس دورم دینے وال عمای علامور دکر نے پکیا کے را جکا روں اور تبرا دوں کو عطاکی تیں "

مین تا ترم نے اور انہوں نے اپنے دو مریکہ وں موہی جدالوش اور موہی جدا جین کوتا ویان جمیا یہ مسلا

ہے والے حقیقت پی ایم پروں سے اپنی ترریب برنابت ہرتاہے کہ افغانستان اور دوسرے ما کم پی احریت راہ ویانیت، کی تبیین برخ دلالے حقیقت پی ایم پروں سے اور اسس سلند بی مرسید مرحد صاحب وادہ جدائیدی آن قراب شیلی مروان "اویا نیت ہرتائے ۔ یاد سرے کہ اس زمان نے اور اسس سلند بی مرسید مرحد صاحب وادہ جدائیدی آن قراب شیلی مروان "اویا نیت ہرتائے ۔ یاد سرے کہ اس زمان نے اور اسس سلند بی مرسید مرحد صاحب وادہ جدائیدی آن قراب شیلی مروان "اویا نیت ہرتائے ۔ یاد مراف اختان خان جدائغارخان جی جا پر فیمیست جی تا دیان آبیہ میسل کرنے کی خوش ہے آئی گئی ہر یہ خدا کا انہیٹ برنائی اور ارج ہدر برناب بی اور جس فیلی اور اس بر میں میں اور جس فیلی اور ارج ہندر برناپ افغانستان پہنے تو جھے یہ ترکیک ہیں وادہ مراف کی آواد کا اور ارج ہندر برناپ افغانستان پہنے تو جھے یہ ترکیک برنا ہو انہاں خان جدانوں کی آواد کا اور ارج ہندر برناپ افغانستان پہنے تو جھے یہ ترکیک برنا ہوگان اندان کا اور ارج ہندر برناپ افغانستان ہی ہوگان اور ارد ہندوشان کے فیمیست نے برنا ہوگان موج کی اور اور ہندوشان کے فیمی نے قرب کے براہ میں اور آزاد کا برندوستان کا در اور ہندوشان کے فیمی اور اردام ہندان کا قال کا در اردام ہندان کی تیا کا میں آیا تو بری سے بین اور آزاد کا برندوستان اور اردام ہندان کی تیا کا میں آیا تو بری سے بین اور آزاد کا برندوست نے اور اردام ہندان کی تیا کا میں آیا تو بری سے بین اور آزاد کا برندوست نے اور اردام ہندان کی تو موج کی موج کی موج کے اور اردام کی تو اور اردام کی گاران کی درائی کی تو موج کی موج کی موج کی موج کے اور اردام ہندان کی تو تو نے دل بھیا اور اردام کی گار کی درائی کی تو موج کی موج کی موج کی موج کی موج کے موج کی موج کی موج کی موج کی تو کی کی درائی کی درائی کی تو کی کی درائی کی درائی کی درائی کی کی درائی کی در

ے ،ک بھر رہتے نہیں عامشت بدنام کہیں ون کہیں دان کیں جے کہیں سٹ کیں

میرے نیال میں میں احرار اسلام = ہی وہ ہی بیای جامت ہے جی نے احدیث دار بائیت ہا کا بیای ماذ پر کامیب مقابل الم اسراروفی کی اور اے ہرمیدان یں نکست ناش دی۔ اکرالہ آباءی کا شعرہے کم

۔ دور در مومیاں ،، بی حزت کا ندی کے ساتھ بی

الومُشنِت خاك ين حمر آنري كے ساخ ين

اگرپ اکر سنے یہ ''علی برادران = کی ٹنان میں کہا تھا گھر یہ مجھ پر بھی صادق آگا ہے۔ کیؤکو '' بزرگانِ احزار'' سے ساتھ میری جٹیت بھی معمویاں'' اور '' مشت ناک ''کسی ربی ہے ۔ یہ طیحدہ بات ہے کہ '' دشنانِ احزار ''ہی سے 'نزدیک میری چٹیٹت ''بھس احزار اسام ساگرٹزنگ وگو بڑ کمئ تی ۔

بنددستان کا آزادی کے بے تمار تافد سالاروں سے میرے قربی اور دوت زنسفات رہے یی لیکن جمعے مولانا حمرت موانی اورملان نوجی افجر نے مب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہ دونوں ایسے حق گو اور ہے باک تنے جومسلتوں کے بیکلوں اورسمندروں کے سینوں کو چیر نے موجئیں رکھتے تھے۔ جمر موہ نا حرث مو بانی نے سب سے بیلے آزادی کائل کاپرچم بند کیا تما تو یہ بھی ایک چنفت ہے کہ مولانا منجریل

سویٹ پی مونا منہری انہرا حرار اسلام کی طرف سے سرزا قمود کی وعوتِ مباہلہ پر تادیان کی است اور انہوں سے تادیان ی شدرجہ باہ تقریرکی حق اور دُنیائے اس پیٹی گوئی کی صواقت کو اگست ، سم ۱۱ء یں دیکھاکر مرزا بیٹرائدی عمود احمد تادیان سے بحل کر سرتہ باغ ہو یں پناہ گزین بُڑے ادر چر پنیوٹ دربرے ، یں اپنا مرکز تائم کیا۔

دد رائے بریل

#### كرفى فحترى خان فازى صاحب ـ السَّام عليكم ورحة اللَّه وبركان

 رون نیرا حد منائی، مولانا بیمانور شاہ کا تیمری ا بخاط میں موجو دہتے دہاں سرحمداقبال اور سرمیاں فرشیع آف با غبانچورہ لاہور ہی ماحزیم الله نیرا عدد الله نیار کونیا وار وسرکار پرست وگ علائے کرام کے انھار وخیالات نینے کے بیے گوش براگواز موجود سے ہی وہ ابھاء قاجی میں بیدالارشاہ کشیر کا نے بل ریان رسول مولانا سیدعلااللہ نی منارئ توحد اجر شربیت ، کے خلاب سے سرفرازی تنا اور برسر ابھاء قاجی بیان اور مولان کے بیان اور اور اور دونوں نے انیس اس ابھاں سیدنالارکٹیری ایر شربیت تید مطااللہ ناہ بخاری سے بیت ہوئے تھے ۔ بین امنوس کم آن حلائے کرام اور اور دونوں نے انیس اس ابھاں سیدنالارکٹیری اور میں نیل نام میں میں جو انجریز وں سے بائیٹوں کو بسندنیس ینلین خلد آسٹیاں بخاری کی نام کا رہی کہ رہی ہوگا۔

ان میں کم رہی ہوگا۔

والسسنذ بیری یا وے کچھ تخسیاں میں ہیں !

اچا ہوا کرتم نے فراموسٹس کر دیا ایس مولانا مدنی کی باور ایس مولانا مدنی کی باور ایس مولانا مدنی کی باور ایس مالت یں بجد عاد اور جساد دونوں زانب سیاست یں بحزے ہوئے ہی یہ باتی باحث میں تاریخ

بزت ادر صدا نمّاریں کہ ایک طرف نوٹمال عال مشکک سرزین د صوبہ سرصد سے حضرت عاشق قرآن وصدیث مرانا ا جمع ل اموری کی یا دیں آواز بذ ہول ہے اور دوسری طرف کشورص وعشق پنجاب = سامیوال مصرح مشیخ الاسلام مرانا، تیدسیس احد مدنی کویا ہ کیا گیا ہے اور ماہنام حادر شیدہ کے تیدمین احمد علل اور سراقبال منبرک اٹنا عت کا اعلان بُڑا ہے۔

حزت مون عمریسف بنوری اور تام احدار مون مظری المبرش خرا یا کرتے تے کہ آن مسکان جن آنات وبنیات بی بھتلایں حرف آن مجرے بیں کہ انہوں نے زمرف صفرت بینے الاسلام مولانا تیدھین احد مدنی گی توبین کی تنی بک انہیں سفت الیڈائیں بی بینجا تی تعبیں اورجب کے
ملاہ ہے دل سے ان گی ہوں سے تو ہو نرکریں سے مسئی نوں کو آنارت و ببیات کے طونا نوں سے شک کر سلانی سک کن رسے بر بینجنا ہے صدوشوار اور
خمل بات ہے۔

یں بعب معلی ہے۔ مرب معلی ہے مدور ہاکتیا سروا فغائستان کی تفاتر ہیں ہے۔ انعام معلی مرب رہاں کے پہاڑوں ہیں حریث ینے الاسلام مولانا بتم میں اور دہاں کے ملا دکرام نے بتم میں اور دہاں کے مار دکرام نے بتم میں اور دہاں کے مار دکرام نے برج کو میں اور دہاں کے مار دکرام نے برج کو میں اور دہاں کے مار دکرام نے برج کو میں اور دہاں مولانا میر میں اور دہاں میں اور دہاں کا اور دہاں میں اور دہاں کے اور دہاں میں اور دہا ہے دہاں اور دہاں میں اور دہا ہے۔ اور دہاں میں اور دہاں میں اور دہاں میں میں اور دہاں میں میں میں موجود نے۔ یہ انجاع انہوں نے بی برج اعزاز میں کی تھا۔

مولانا احد علی اور احرار بار بزران احرارے حزت مولانا احمد می کے تنتقات نبایت مجرے اور بے مدانلمان نق

اور دونتا نہ ننے مولانا حبیب اردان لدجیانوی صدر احرام اسلام توجب کمی باہرے دوروں سے داہور آتے تھے نود انجی خدام الدین = یں فاض ہیں اور مونتا نہ ننے مولانا حبیب اردان لدجیانوی صدر احرام الدین المرس نے دوروں سے دو انجی ندام الدین اربی حزت نینے کے انہا کہ کرتے ہے۔ انہا یہ کر جب سے انہا نیا گئے تنا کا لدین امرس اور تامی احداث اور تامی اور تامی احداث الدین امرس اور تامی احداث الدین امرس اور تامی احداث الدین امرس الدین امرس الدین امرس الدین امرس احداث الدین امرس الدین الدین امرس الدین امرس الدین امرس الدین الدین امرس الدین الدین امرس الدین الدین امرس الدین الدی

یں عرض ک' چکا ہوں کر اگرمی' افرار" کی نفروں میں جری چٹیٹت « احرار مند" جی جہت بند متی گر میں سے خود کو پھیٹر ہی بزرگان احرار پی

مولانا عبیدالند خدمی اور فیلس ا تراراسلام ووروں پریتے۔ دفتریں صرف را تم دخان فازی کابلی موجود سے ادر مولانا جیب ارحل لمصافی صدر ددا حرار اسلام بندہ نے دبی ہے لیک خط کمیا پیری اس خط سے اترار اور مولانا عبیدالند شدمی کے فلصاز تعلقات پر روشنی پڑٹی ہے اس بیے درن کی جاتا ہے خط ط خط ہو!

محترم بال بان كابل ماحب سلام مسنون !

#### والستسلام

#### آيك مبال عبيب الرحمُن "

بزرگان احرار اور موہ تھید الندسندی کے تعقات تھومی مور پر صدر احرار مولانا جیب ارحان لدسیانوں کا خدکوہ خط ردستی ایر آبی دیل کے طور پر چنی کی بر کتا ہے۔ اس زمانے بیں چو ہری افغیل حق ، مولان منہرط آبر اور راقم رخان فازی کا مل) وفتر مجس احرار اسم بند داتی شاہ محد نموٹ برون دبی دروازہ لاہور مستقل طور پر موجود را کرتے تے اور فائین کے نیال بی بہ تینوں احرار کے دماغ اور پیب بانے دائے تعدر کے جاتے تے اور مولانا مبیب ارحمٰن اور حوزت امیر شرویت بند ملااللہ ناہ بناری کو جس احرار اسلام کے اور ایک افراد اللہ کے اور مولانا احدالی کا بزرگان ا وار کتنا فاظ اور کس تدر احرام کرنے تنے اس کا اخلاف ان ایک واقد ہے بخول نگایا جا سکتاہے۔

ایک نانوشگواروا قعرا ورمیری مورست اور خدت پیدا کر دی تنی ۔ اس بید اکثر دہ کر خدت ہم یں ہے باک کے ساتھ گنگو کی اور بڑھیے نے ۔ اس بید اکثر دہ کر خدت ہم یں ہے باک کے ساتھ گنگو کی کرنے تنے ۔ کہ کھنے سر سبتے تنے اور کہن سر پر کھڈر کا لڑپ رکھ کر اور برکوٹھیت نماز پرٹر سنے کی ، ین کرنے گئے تے ۔ ان کے ان انہا انہا نہا نہ از خوات اور ہے باکا نے صورت مولان مجابلہ حزت مولان جبائلہ معزت مولان جبائلہ معزت مولان جبائلہ ان مولان جب ارجی اور می مارپ تو مسکول دیے سے میں جب حزت مولان معلومی انہا مولان جب ارجی لاحیا لاک حزت ایر تربیت ، مولانا بید علما اللہ فاری . شیخ حیام الدین امرتری کو معوم برگوا تو ہے حد بڑا منایا اور جمعے بلاکر کہا کہ ب

زرگوں اور روز رائے اور اور رائے اور آب اور تہد ول بے مندرت خاہ ہوں، اس کے بادجود آپ جو سزا تجویر کریں اے بیکنے کو افور دار ہوں ہے کہ نعور کیں نے کہ ، اور تہد ول بے مندرت خاہ ہوں، اس کے بادجود آپ جو سزا تجویر کریں اے بیکنے کو تیار ہوں۔ اس پر حزت ایم شریعت مردن ایند علی الند فاہ بخاری نے بھے کھے گئی اور کما کہ:۔ در آپ نود کو عمولی نے مجیں۔ آپ پر ہم الزکرت یں اور بابر کی مربات کی ہربات کو فرمودہ اور ایعین کرت ہے۔ اس بے آپ کی ہربات بچی کی اور نائن پر بن ہوئی بوئی اور آئندہ اس کا جیٹ حسیال رکھیں ہے اور اس طرح معاطر مدرفت وگرشت ، ہوگیا۔ آہ ! کھے کیسے بزرگ ستے جواب ڈیا ہے المرکئ بی

وہ صُورتیں اہلی کس دہیں بسستیاں ہیں ؟ اب جن کے دیکھنے کو آنکمیں ترمسستیاں ہیں

از رشن میلان میں حذت نیخ البند کولانا میداللہ ندمی کے باس میلان میں حذت نیخ البند کولانا مید محدُّد المن سے باس مرت مین کو البند کا البند کا البند کا البند کے مکم اور ادخاد میں سامی ایجا کا دی میں وہ یُخ البند کے مکم اور ادخاد

دد ادوال انجن ديگر موشوم نام حكومت موقت بند»

ا کی جدتان رئیں در مہندر پر ، پر کا ساکن بندر آبی ہے اریوں کہ جا مت سے خاص تعق ہے اور ہندوستان راجان ہے واملا ،

واملا متاہے گذشتہ سال جرمنی پنچا۔ قیصر سے ہندوشان کے مشد ہیں ایک تعیفہ کرکے اس کا ایک خط بنام روسلے ہندوا چرکال وا پر فرز اللہ مندین سے موقعہ کی اس کا ایک خط بنام روسلے ہندوا چرکال وا پر فرز اللہ مندین سے موقعہ کی جو بر لو اللہ مندین سے مواہ ہوئے۔ جب وقعہ میں مرہ مجلے ہیں ہر و بیا ہے اس سے مراہ ہوئے۔ جب وقعہ میں سے مائن کا بنجے سے وی در در اس سے ساتہ کا بی آئے۔ یہ وگ بیرے کا بی پنجے سے وی در در اس کے ساتہ کا بی آئے۔ یہ وگ بیرے کا بی بنجے سے وی دونوں کی اور کا بی بندو وی سے فرائد کی تاثید میں ہندوستان مشد امیر ما دب سے ساتے بیش کی اور کا بی ما دونوں کی آئید میں ہندوستان مشد امیر ما دب سے ساجہ بیش کی اور کا بی ام بندوس سے ساجہ اس الجمال کرے۔ اسے اس بہا بیا گا۔

موسکے کو انہوں سے بحث سے اس انجو میں شائل ہو سے کہ دوہ ہندوستان میں مناوت کی مفاطت کی مفاطنت کی نفوے جول کیا۔

موسکے کو انہوں سے بحث سے اس انجو میں شائل ہو سے کہ دوہ ہندوستان میں سے اسان مفاطنت کی مفاطنت کی نفوے جول کیا۔

ا۔ دا، چندروزے مباخات کے بدای انجن نے قبول کریا کہ افغانشان جنگ یں ٹرکت کرتا ہے تو ہم ای کے مخوار اللہ ان کے مخوار کے ان کے مناز میں اور اس فتم کی درنواست امبر ماحب اللہ ان کے سے بیار نہیں اس سے معاملہ ملتوی کر رکھا ہے۔ مناز ملتوی کر رکھا ہے۔

اردوں اس مکومت کی طرف سے روس میں سفارت کی گئی جس میں ایک ہندو اور ایک جاجر طالب ملم تنا جو افغانستان کے لیے الم مغید انوات نے کر واہیں آئے۔ اب روس کا سفیر کابل آئے والا ہے۔ روس کی آنگریزوں سے برہی میں جس کے تعید سمیرہ جا ا براغری ب ہوا چمکی ہے کہ سفارت مذکورہ کا اگر ہی ہم۔

۔ ایک سفارت براہِ ایران منطنطنہ ادر برلی گئ ہے۔ اس ہیں دولاں ہارتے ہا ہرفائب علم ہیں۔ ایسد ہے کرحفوریں مالا ف ہوکرمور دِمنا بہت ہوں گئے۔

س- اب ایک مفارت جایان اورجین کو جانے وال ہے۔

مندوستنان بن بین سفارت بیم گئ مگروه زیا ده کامیاب را بول

4- اب دوسری سفارت جا ری ہے

ے۔ متورے دنوں یں ایک دوسری سفارت برنی جائے والیہے

جومن سفارت نما نہ سے بیرے وا آل تعلقات بہت اطل ورجہ پر پی جس بیں ا سلامی فوائد پر پوری حدیے گا۔ اس حکومت ہوتنہ میں راج مبتدر پر تاپ صدر ہیں۔مونوی برکت القد میں ہال وزیراعظم اور اخر ( مونوی عبیداللاسے ندی ' ناقل ) وزیر بند این۔ ببيداللَّد....

ہو ہے۔ ہو کرت کے بدے یں میری فاق رائے یہ ہے کہ یہ حزت نیخ البند مرہ ناسید فرد المن کے اس جماید پ بی کا نیس ہو سک ہے جن یا کا مرہ نا طبید اللہ شدی ہے کیونکہ اس کا اندار ایک جاہے کا نیس ہے اور اس کا یہ فیکوڈ اکر ؛

ر چند روز کے مباحثات سے بعداس آنجن وموقة کومت، کے ادکان نے قبول کریں کہ اگر افغانستان جنگ پیں شرکت کرتا ہے اور فرم ان کے نہزا دے کو ہندوشان کا حقیق بادشاہ باننے کو تیار جن = برفاؤی بیاست کے کس خدم مقاصد کی نرجان کرتا ہے بسرطال بن نے درنے اس سے کر دیا ہے کر حفرت مولانا قمد میاں نے اُسے خدکورہ ،لاکاب بین درنے کرنا ناسب سمجھا ہے ۔ اب جاراج مبندر بیت کے افغانشان آنے کی واشان طاخط ہو۔

برای در برای میں ایک در برتا ہے کی روائی ایری یادواشت اور سورات کے معابق مباراجہ مبدر برت ہے کی زیر تیادت بدوشانی، ترکی، جرمن وند بران سے وار بران سے اللہ اندان کے یا

ہ بندوشان کے آزاد بوسنے ہر ہم آپ کی نوا بش سے ملابق بوچشان ادر ناری بوسنے والا وسطِ ایشیا کا علاقہ آپ کے واسے س دہے۔

مالِم مبندر پر تا پ ے اس وعوے سے مولانا عبید المترسندی ہے اس بیان کا تروید ہو آھے کہ مکومت موقد نے افغانستان کے

کی شرزادے کو ہندوستان کامتعل بادشاہ تمیم کرنے کا وحدہ کی تنا اور یا بات بی معدم ہوتی ہے کہ افنان کو مت برجتان کی اس برا تواشِ مند تی کہ اے برجتان سلنے کا صورت میں کران اور یاسنی کی بندرکا ہیں مئی ہیں۔

بر وستان کے متوازی حکومت کافت میں میں ارکانِ دفد اور انقلال کونل کا آخری اجلاس کندے مابی جدارزا قال کے علی برز اکو برسالین کو اس کا اعلان کر دیا گیا جس کے صدمبار ابر مهندر برہ اپ ، وزیرا مثل مولانا برکت الله بیدویاں اور وزیر واخد مولانا جیداللہ ندی می کے میں اور وزارت دفاع و جنگ ای منعب ترکی کے کالم بے کوسونیا گیا۔

یمنظم جس کے بی اور صفیق سالا ہا اعظم مغرت مشیخ البند مولانا سید مودا کمی سے افغانشانی اور سرملات پر اس کے انہائ ہا،
حبید التد الدی سے ، ریشی خطوط کا پروگرام حزت شخ البند نے مولانا فازی ما بدالالفاری کے والد مولانا منعود فازی الفاری کے ذریع مفور فازی الفاری کے منعور فازی الفاری مفتی سرحد معزیت مفتی مولانا عبلاجم پر پڑ اُس کے باس بیما تنا اور حزت پو پلز ک اور ان کے دوستوں ک مدد کے دریع سے منعور فازی الفاری کا بر بہانے بی کا مباب ہوئے ہے ۔ پر درگرام زعفرانی زنگ سے ریش کیٹروں سے رو ابوں پر تنا اور اسس بی مکومت مقازی اور جرانا کو کہا ہے گئے تنا کہ وار فردری مشالا دکو اس پردگرام پرعل کریں ۔

دا، تدنت اور کمان کے تبائل ترک فوجوں کی تیادت بی کراچ پر علم آور ہوں۔

۱- فرفی اور تندماری قبائل ترک فرح کی مدوسے کوئٹ پر بینار بول دیں -

سر۔ بٹ در سے می ذیر ورہ خبرے مہند اور آفریدی ٹینوازی قبل حد آ ور موں۔

مر ۔ ادگ کے ماذ پر کوئٹال قبائل کا امادے حدی مائے۔

۵۔ اس تاریخ کو بندوستان یں اُزادی کا برقم برایا جائے۔

ا فسرس کر صزت بینے ابند کاریٹی والوں والا یہ بہروگرام مولانا عبداللہ ندص کے ایک ساتی اور رخیق مولوی عبالحق کا سادگا ہے متن ہوا۔ اوراس کے اختا ہوئے کے ساتہ شریعت کم کی تجادت یں عربوں نے نزکا کے خلاف خداری کا پرچم بند کہ ۔ صزت شخابنوالا سیری مولانا میڈ مسروں الحد میں مولانا میڈ مسروں الحد میں مولانا میڈ مسروں الحد مدائل ، مولوی عزیزگل ، مولوی دھے۔ داحد اور مولوی نفریت حیین ویٹرہ کو گرفتار کریا گیا۔ امیری بسالہ نے بی اس صورت مال ہے کھرا کر متوازی مکومت سے اراکین کو افغانستان سے دوسرے مکون کو اخواجات دسے کرچتا گیا۔

جس طرح مباراج مبدر پرناپ اہی کے بندر امن صلع متعرا بندوشان ہی بقید جیات موجود ہیں اس طرح مبرا نیال ہے کہ مولاء عزر کی ماہ جس طرح مبارا کی مبدر پرناپ اہی کے مولاء عزر کی ماہ مبی پاکستان کے کس مقام پر زندہ وسلامت موجود ہیں۔ اگر مبرا یہ نیال درست برتو ان سے قیمی مندوشت مکسل کی جاسکتی ہیں۔ بنددستان ہی مجا ایک بیز رک مولان نفض ارحلی موال مرا باد و دراس ایس تھے اور وہ اس ناملہ تحریت کے بہا بی سنتے اور ترکیک پننے البند کے امراور سلوات کے ممدر کی بنا المنوس کر بند سال تبل وہ فرت بر بچکے ہیں۔ ان کے جو مالات کی سے در بر بان ، یس شائع کرائے نے اس کے کشک دوائی سے بے ارسال میں کر بند سال تبل وہ فرت بر بچکے ہیں۔ ان کے جو مالات کی سے در بر بان ، یس شائع کرائے نے اس کے کشک دوائی سے ب

مدن عبید الندستدم نے دول بلاولخی ہے مراجعت فرمائے وطی ہونے پر وہی بی در جامع بید اسامیہ کو اپنا مرکز ندیا تا اور ان کے تعدر دان مغی جاب فحد سرور ہواکر نے تھے۔ یہ صاحب شہباز پشاور کے اشاف میں کام کرتے تھے۔ آج کل علم نہیں کہ کماں ہیں۔ ان مریوں سے اب می اف سے جمرے تعاقت یں اوران کے ماتھ ایک دسترخان پر کھانے یں نگف عموں کرتے یں۔ جمعے او بے ابر افائنان یں بھی جب امیر مبیب المترسند اپنے وفد کی تیادت کرتے ہوئے ماتات کی تن اور اُن کے بلے امیر ماحب نے مبلا و المبدئ انتقام کی تنا تو انبوں نے اسس بندو کھانے سے اصاد کر دیا تنا اور کہا تناکہ یں دہی کھانکاؤں کا بو میرے مرّبت برست مان اور ساجوں کے یہ تیاد کیا گیا ہے ؟

ہراں میر مرموم سابق اخاب سفرد بل جدید طرا یا کرتے مقے کردد نیں نے رابر مہندر پر نا پ جیا تھنع، سادر، ہے عرض دوست پرور ادر آزادی کا پرشار شخص کس قوم بیں نہیں دیجیا ہے !!

م زادی دنتیم وطی، سے بعد را ہم صاحب نے تمام قوموں سے اتحاد سے یہ کام نثرہ ناکمی تعاد ہندوستان کا بیلی ہارہمنٹ سے ممبریمی ہے۔ ان کا خیام کمی را نے پورہ دورہ ) ادرکبی ندر این منی متحرا بیں ہزا ہے۔ بیار زندگ یں اکثر دوروں یں رہتے ہیں۔ ان کا خیام کمی را نے پورہ دورہ ) ادرکبی ندر این منی متحرا بیں ہزا ہے۔

رف النقور النقام المراق المرا

## فرده نقرعبرا الربائي مرم بينو قلد بادات فرده نقرعبرا الربائي مرم بينو قلد بادات

خاباً پھیں سال قبل خیر المدارس طمنان کے سالات انتجاع کے موقعہ ہم پہلی مرتب ہونی مران احمد علی لاہری رجم اللہ علیہ کی زیارت اور وغط مبادک سننے کی سعادت حاصل ہمال صفرت رہ کی تقریر کا عمان تھا " پاگل پن اور اس کا علاج " انھوں لئے قوایا - ہم طرح جمان امراض کے علاج کے لیے حکیوں طبیعیں کا طبی بورڈ ہونا ہے - رسی طرح بہ ہم بمی روحانی امراض کی نشان دھی اور علاج کے بیے دوحانی طبی برڈ کا درج رکھنا ہے ۔ پاگل کے معنی بیان فواتے ہوئے کہا : جرکام کرنے کا ہم وہ نہ کرے اور عمام کرنے کا ہم وہ نہ کرے اور عمام کرنے کا ہم وہ نہ کرے اور عمام کوئے کا ہم وہ نہ کرے اور عمام کوئے کا ہم وہ نہ کوئے اور عمام اللہ معنی اللہ معنی اس شخص کو پاگل کہا مبائے گا حر اللہ تعامل اور رسول اللہ معنی اللہ علی اللہ علی طور پر بھی اس شخص کو پاگل کہا مبائے گا حر اللہ تعامل اور رسول اللہ مال اللہ علی اللہ علی طبیع مبائے اور باز نہ آئے ۔ شاگل ناز پڑھنے کا حم ہم ہو ان کاموں نے در کوئے کا خم ہو ان کاموں نئے بازی لگائے سے بھی گران کاموں نے در کوئے اور آخر بیں نواجا کہ اگر آئی ہیں بہت دار کی کاموں نے انہوں سمجائے رہے اور آخر بیں فرانے کہ اگر آئی ہیں بہت دار آئی ایس می کوئی آدی کے لیے نسخ کو میں فرانی کہ اگر آئی ہیں بہت دار ایس می کوئی آدی کاموں نے انہوں سے انہوں کے انہوں کے آئی الا کہ اگر آئی ہیں اور انہوں کے آئی الا کہ اگر آئی ہیں اور آخر بیں فرانے این کی این کی این کی ۔ اینوں سے ان تعین اجران کی خوا این کی ۔ اینوں سے این کی ۔ اینوں کی درصانی موجن سے ان کی بیان کی ۔ اینوں کی ۔ اور مناصب تشریح بھی بیان کی ۔

حضرت کا ایک ایک جملہ دل پی پیوست ہو رہا تھا اور حاضری پر عجیب وہ اللہ کے فید شدت تاثر سے اپنی سیر کارپوں کا جاآ کیفیت طاری تھی - جلسہ کے اختیام پر دعا کے بعد شدت تاثر سے اپنی سیر کارپوں کا جاآ لیتے ہوئے گھر سپنچا اور حسب معمول بارہ ایک نبچہ دانت سے سات شاھ بجے مبع بھی سویا رہا ۔ دن چرفیہ حاکمتے پر منہ ہاتھ وھولے کی غرض سے نل پر جا مبیعا اور دوزال الحقوں ہیں پانی لے کر منہ وھولے کی بجائے با ادادہ ناک کے نتھنوں میں پانی چراجا دیا

و کے لئے سے وہی انتار تھا۔ بہذا طویل عرصہ کے بعد بیلی بار اس ون نیاز فجر ا ندرت می اپنی سیر کاریوں کی تحقیقت اور روحانی علاج کے لئے درخواست بھیج دی ۔ بیس کی مذرات میں اپنی کی کورٹ کی کی دنیا سے منسلک تھا اور بطور پینیٹر، فلم آپرنیٹر، گیٹ کیپر ان منوت آذری لینی نعمی دنیا سے منسلک تھا اور بطور پینیٹر، فلم آپرنیٹر، گیٹ کیپر کی کورک اور بینجر کے ان مقدر صوورت خدمات سر انجام دے دالج تھا لہذا حضرت اس کے میاش نرک رہنے لافظہ نوا کر اس کی میاش بر اپنے مبارک فلم سے انکھ تھیجا کہ موجودہ ذریعہ معاش نرک کی خدمت ہیں بیٹھا کرو کے کوئی اور ذریعہ معاش اختیار کرو اور النان ہی رہنے والے بزرگوں کی خدمت ہیں بیٹھا کرو کی کوئی اور در ایس کی خدمت ہیں بیٹھا کرو کی دریت ہیں بیٹھا کرو کی دریت میں بیٹھا کرو کی دریت میں بیٹھا کرو کرنے دریت میں بیٹھا کرو کرنے دریت میں دیت دائے بزرگوں کی خدمت ہیں بیٹھا کرو کرنے دریت دریت میں بیٹھا کرو کرنے دریت کی دریت میں بیٹھا کرو کرنے دریت میں دیتے دائے بزرگوں کی خدمت میں بیٹھا کرو کرنے دریت دریت کرنے دریت کرنے دریت دریت کرنے دری افتام تقریر کے لعبد نماز عصر سے فارغ ہو کو حضرت کی نابع گاہ پر بیعیت ہولئے والوں کا بیم ہو کے بیم ہونے کی بیم ہو گئے۔ بیم ہو کی سیعیت ہونے کی بیم ہو گیا۔ بیم بھی روحانی علاج ادر اصلاح کے بیم ماضر خدمت ہوا ادر بیعیت ہونے کی الفاست کی ۔ صفرت او نے دریافت فرایا کہ سنیا کے برد کھنے تھیور دیئے میں یا نہیں ۔ میں نے جاب نفی میں دیا تو مجبر حضرت سے فرایا ۔ جب تو نے میری بہلی بات میر اعتماد ملی کیا نو اُنُوا کیا کرد گھے۔ بہنا میں سبعیت شہیں کرتا ۔ حضرت کے انکار پر دل بہت افسروہ ہوا ۔ اور بہ بنے ددؤں کان بچڑ کر حضرت کے سامنے نوب کی کہ آئنڈہ سنیا نہ دیجیوں گا اور نہ ہی مناکے برڈ تکوں گا۔ الحد للہ حضرت کا چہرہ مبارک بٹائل ہر گیا اور عبتم فرانے ہوئے المل لئے مجھے آغوش شفقت ہیں ہے گیا اور ہی بعبت ہو کر خوشی خوشی گھر لوط آیا۔ سمرے دن یں نے الکان سینا کو اطلاع دی کہ ہیں آئندہ آپ کے بورڈ تکھنے شین آونگا کی «برے پینیو کا انتظام کہ لیں تو انہوں سے اس بات کو میری حاقت سے تعبیر کیا اور مجانے کی کوشش کی ۔ کہ مولولوں کی آبات نہیں ماننی جاہیتے ۔ کیوبحہ وہ دوسروں کو طلال کھا نے ا کھیں کہتے ہیں اور خود جو ملے سہم کر لیتے ہیں خلال حوام کی پرواہ نہیں کہتے ۔ آخر اللہ نوا کی نہواہ نہیں کہتے ۔ آخر اللہ نوا کے اللہ نوا کے اللہ نوا کے اللہ نوا کے اللہ نوا کہ نے کہ نوا کہ ن ایل دیا، کام کرتے ہر اور بیبے لیتے ہو " ویکھو جب جوکوں مرد کے تر بیرے باس وورے اللہ کام کرتے ہر اور بیبے لیتے ہو اللہ مشکل ہم گا ۔ اس بر میں سے جواب دیا اللہ می اگر خوات دورے بینے کی اللہ میں اگر خوات میرک سے المحدید کی سے میرک سے المحدید کی جات کے دروازہ یک بینے میں اگر خوات میرک سے المحدید کی بینے میرک سے المحدید کی کھی المحدید کی المحدید کی المحدید کی کھی کے دروازہ کی بینے کی دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کے المحدید کی بینے کی کھی کے دروازہ کی المحدید کی بینے کی دروازہ کی بینے کی دروازہ کی بینے کی دروازہ کی بینے کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی بینے کی دروازہ کی

جاؤں تو آپ میرے منہ ہیں پڑیاب بھی منہ ڈوانا - ان کے منہ سے بے ساختہ کلا کہ آپا گری زہرہے " نے ڈرا ہے ۔ جب حاب مان کر الحلاع دیے ہیں ہو کہ الحلاع دیے کہ درسرے پینیٹر کو بلاائے دیے کا انتظام کہ لیا ۔ اور میں دوسرے سینا منجر کو الحلاع دیے کا فرض سے چل دیا ۔ ویاں جا کہ جب میں سے اپنی معذوری جاین کی ۔ تو انہوں لے کہ کا بیک صاحب ہمیں اس بات کا تو انہوں ہے کہ جارا ایک جبزین ساتھی ہم سے جا ہم بیک صاحب ہمیں اس بات کا تو انہوں ہے کہ جارا ایک جبزین ساتھی ہم سے جا ہم بیک صاحب ہمیں اس بات کا تو انہوں ہے ۔ ہم اس میں رکا دی بنا نہیں چاہتے ۔ آخر میں کے ۔ ہم اس میں رکا دی بنا نہیں چاہتے ۔ آخر میں کھے گو مسلان ہیں ۔ اللہ تعاملے نے آپ کو سیسھے داستہ کی مرایت فرائی ہے ۔ ہمیں کو ایٹ تعاملے سیمی داہ بی جینے گو تو نی خشے ۔ ہمیں ا

وقت کی رفتار کے ساتھ میرا شون بھی تیز ہوتا گیا۔ کہ صفرت کی خدمت میں بھی از ہوتا گیا۔ کہ صفرت کی خدمت میں بھی اوری ہو سکے۔ آخر میں بے مختم چربری عبدالرجمل فاں صاحب مرحم مغلص بہ ترین ختام را بخت ردزہ خدام الدین کی خدمت میں درخواست بھی کہ اگر آپ کے ادارہ میں چراسی کی فالی ہو تو خیر کو خدمت کا مرفع دیا جائے۔ مرصوت نے بالمثافہ گفت گو کے لئے اطلب فرایا۔ نومن اللہ تعاملا کے نفنل و کرم سے بھور فادم دفتر کام کرنے کی معاد فا ہر گئی۔ صفرت کی خصوصی شفقت اور کرم فزازی کی بدولت روزانہ درس قرآن مجد ہر ہا کو مجلس ذکر ادر فاز بنجگانہ با جاعت کے ساتھ ساتھ خطبہ حجمہ ہیں حاضری کی ترفیق ہو آئی۔ حضرت کی خصوصی توج ، شفقت بھری دھاؤں ادر اخلاق کرہانہ کے سبب ہمین با آئی۔ حضرت کی خصوصی توج ، شفقت بھری دھاؤں ادر اخلاق کرہانہ کے سبب ہمین با گران مجمد خط کر کے مختص مسامید میں بچوں کو خفط ناخرہ قرآن بڑھانے کی معادت ما گران مجمد خبیں۔ فلانان کی معادت ما گھر دہ بی ب

ونتِ نظ سلامت میرا ایان رسید آین یا الا العالا می میرا ایان رسید این یا الا العالا می میرات کا فیفان نظر تھا۔ اور الله تعالا کا اصان که مجھے نئی کی طرف رفینا اور برائی سے نفرت کا ذوق نفییب تہرا۔ صفرت کی زندگی ہیں کم و بیش میار سال کا ادارہ سے وابیش رسی ۔ ایک دن میچ کے درس قرآن مجید کے بعد میں مسل صفرت کی ڈارا میارک کو ویجھے میا رائم تھا اور سوپ رائم تھا کہ حضرت نے واٹرھی آئنی کمبی کمیں بڑھا کی میں مور پر بقدر قبضہ حد شرعی سنتے ہم رسید ہیں نہ حبانے الله تعالا نے حذا ہو کہ بیا میں مور پر بقدر قبضہ حد شرعی سنتے ہم رسید ہیں نہ حبانے الله تعالا نے حذا کو بیاس ہی بڑی ہوئی ایک کتاب معام حق شدا منا کو بیاس ہی بڑی ہوئی ایک کتاب معام حق شدا منا کو بیاس می بڑی ہوئی ایک کتاب معام حق شدا منا کو بیاس می بڑی ہوئی ایک کتاب معام کے منان

صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ ویکم کا فران مکھا تھا کہ ماڑھی بڑھاؤ اور موضیس بست کراؤ ۔ مند نبی کمی مہلم واضح کے گئے بھے اور اخریں کچہ اس طرح کا جلہ تھا کہ مخار ہے ہے کہ اس کو کسی طرف سے بھی نہ بھڑا جاتے۔ ابذا میں مطبئن ہو گیا۔ میں نے لاہور میں تیام کے دوران محدس کیا کہ حضرت رس کی شفقت گربا والدین کی شفقت اور پیار بر بھی سبقت لے گئی ہے۔ ان کی کمی بھر کی حبائی بھی شدت سے محدس ہوتی تھی۔ ایک دن درس قرآن مجد سے ے لیے گھر گیا تو باتوں باقوں میں میری اہمیہ سے مان مبنے کی خواش کا اظہار کیا تو ہیں نے اے بلانے کی کوشش کی کہ اللہ کی بندی منان جاکہ کیا کرے گی۔ بیاں روزانہ درس قرآن سنتی ہو جبہ پڑمتی ہو " تمارے شکے اللہ تعاملے کے فضل سے قرآن مجید فظ کر رہے ہیں اِس قدر اللہ اُن کا نعنیں وفال کیونکو میستر آئیں گا۔ اگر تم لئے احرار کیا نو یس مجھے متان جھوڑ کر لاہور آ جاذل گا یا یمی جیل میں ہونگا اور تو گھر میں مبیعی افدیں کرتی ہوگ ۔ انفرض جیل کی سیر عُج بلا كم فرایا ، عبالواحد! تم سنة آج يك كسى كى شكايت نبي كى دين تمارس خلاف شكايت می کم میں تفک گیا ہوں۔ ہم وفتری عملہ کے ساتھ تعاون کبوں نہیں کرتے۔ ہیں نے خاموشی اختیار کی - مو حمیر روز کے بعد حضرت سے بھر طایا اور فرایا : عبالوامد! می تمهارے کئے فرنستوں کی جاعث کہاں سے لاؤں - آئ عملہ کے ہم آومیوں سنے التعلیٰ دیا ہے وہ کہتے ہیں اگر اس کو کال دین تو اس کے متبادل اس سے بہتر آدمی موجود ہے بھورت دیگر مم سب کو فارغ کر دیں۔ میر فیصلہ یہ ہے کہ م گھرافوں کو بے روز گار کرنے کا کلئے اپنے ایک کم الگ کر دوں ۔ ہی خاموش رہا - حضرت کے شنی سلمان احر صاحب کو الم وا كم اس كا حماب حيكا دير - دوسرے دن حضرت عصد رفصت به كم منان منتقل بركا الل جا كم جند بى دوز كے لعد صدر ايرب خاں سے نسوب جند ناپينديرہ مجلے دوزامہ نوائے قُتْ الهرين ثانع شده بيسط تو دل ٣گ بن گيا ادر پليج كباب مر گيا ـ ا مہب کے المل اصوادل ہے داک برلیے زائے کے مطابق ممل کرنے کی صوارت ۔ ۲- ردایات کا احرّام کرنا تو حزوری ہے نیکن ردایات کا حلفہ نگوش بن جانا ترین مصلحت نہیں۔ ما ہو ا اگر ذہب سے زانے کا ماتھ نہ وہا تو کیونزم تھیل جاتے گی۔ اوراں زانے کے عوام کو سمجانے کے لئے قرآن کی جینہ آبات بڑھ دنیا کانی نہیں وغیرہ وغیرہ۔

اے نام بہاد اسلامی صحومت پاکتان کے بڑھم نود مسئان سربراہ مارشل لاد کے ذریعہ سمہ قسم براتمیں احکال ذا کے پراتیم اڈول گھروں سے مجاگی ہوئی آوارہ مزاج برکزدار عورتوں کو پابنر کرنے کی بجائے دوسری تبیسری یا چتی آت مشرعاً حلال کارے کرنے والوں بر پابندیاں عائد کر کے اپنی اسلام وشمنی کا منا ہرہ کر رہے ہیں ۔ گھر یس نبک میرت آتا صورت صاحب اولاد مشوحہ بیری موجود موتے ہوست زنا کرنے والوں بر توکئ پابنری نہیں ہے میکن شکاح کرنے والوں بر توکئ پابنری نہیں ہے میکن شکاح کرنے والوں بر توکئ پابنری نہیں ہے میکن شکاح کرنے والوں کرنے بابند کر دیا گیا ہے ہے

گویا کہ ہے کھول ہوں پابند ادر کانٹوں کو آنادی سلے خرب ہے لیے گفتان والو یہ نیا دستور کھی

اگر فرنگی آقاوں کی نوشنودی عال کرنے کے بنتے خرمیب کے آئل اصوادل پر رنگ برلتے زلمنے کے مطابق کا کا خرائے کا معال کا بی کا خور بنانے کا بی کا فرائے کا بی اور موام نور بنانے کا بی ادادہ ہے تو اسلام اور مسافوں کے حال بی رحم فرائی اور حبکہ حبکہ اپنی تقریروں میں ترآن اور اسلام کا مقدس نام کے کہ دنیا کہ بیونوٹ بنانا مجھوڑ دیں

ے آپ اپنی اداؤں پڑ ذرا عزر کریں اس مرض کریں گئے تو انکابیت ہم گ

صدر ایرب خان کی تفریم مطبرعہ نواتے وقت بیم اکست ۱۹۹۱ کے عنوانات کے جاب بی مندرج بالا سود کا ایک بین کی حی جس کی منزا سیٹیل کھڑی کورط سے دو سال تید با مشقت کھگنا گڑی ۔ ا لنہ و انا البہ واحبون \_\_\_\_ اللہ تعالے حفرت کے درجات بہت بلند فرانے اور اللہ ان کے نقش قدم پر علیت ہوئے باقیات الصالحات اور صدقاتِ جارہ کو بہذگان کو ان کے نقش قدم پر علیت ہوئے۔ ہمین یا اللہ انعالمین ہے جاری تری تربت پہ ورو مندوں کا بہجوم ہے تری تربت پہ ورو مندوں کا بہتم ہیں تیرمی شفقت کو یاد کرتے ہیں کا نگر)

مولان حروم ایک متبحر عالم دین بونے کے علاوہ ایک بلندپا یہ مستف بھے بھے کے انہوں نے محل کھوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کا طلے وسترسے بھتے انہوں نے قرائن وحدیث میں انہیں کا طلے وسترسے بھتے انہوں نے برسورۃ کے مشرد کے انہوں کا ترجہ وتفسیر بھمے ۔ ان کھے تغیر کھے امتیازی نوفسے یہ کہ انہوں نے برسورۃ کے مشرد کے بھی اور عنوانا مت کو جھے کر دباہے ' آیا ہت و سور تو سے کا با بھی ربط واضح کر دیا ہے ۔ اور تنوانا میں کو جھ کر دباہے ' آیا ہت و سور تو سے کا با بھی ربط واضح کر دیا ہے ۔ اور تب آنے کے سرو کے میں معنا مین کے کھا تا ہے فیار ست مر تب کر دی ہے ' جو قرآن سے کے اور تب کے کہا تا ہے ہے ۔

امس کے علاوہ ر کے فاقف عنوانات پرانہوں کے است کو اسلام اور کا بیب کے فاقف عنوانات پرانہوں کے سال اور کا بیب کو ہوں ۔ است کی سال اور کی بیب سال الدین میں برسوں سے شائح ہوکر دینے اسلم کی فدمت کر رہا ہے ۔ "خدّام الدین" برسوں سے شائح ہوکر دینے اسلم کی فدمت کر رہا ہے ۔ بہر صور ست علوم اسلام کی تردیج و اشاعت بیں است کی ایس تا کوشیں اور اصلا کا اسلیمن کے لیے اکن تاک کوشیں ایس نے ایس قدر اور ناقابل فراموٹ بیس ۔

مصنی مولان مرحوم خلق خدا کس خدمت کرتے ہے ' اس لے کے کرتے ہے اس سے کے کرتے ہے کا کاری سے کے کر انہیں اپنے خالق کسے خوشنودی مقصود محت ' وہ ریا کاری سے دور کے کہا کہ کے دل میں خون اللہ جاگزیہ تھا۔

(مولانا لا مورى ا دران كے ظفاع صعاد )





#### مِعْت مدرة مترجمان إسلام " لاهور كالراس بيه

ب خبر نکصنے ہوئے تلم نخرّا آ اور دل گفتا ہے کہ جامع مشریعت و طریقت مفتر قرآن 'قطب دوراں صغرت مولانا احد علی صاحب لاہوری قدس سرہ اس داپ فانی سے عالم ما دوان کو رصلت فرا گئے ، إنّا بسٹر وَ إنّا إليہ راجون -

صفرت کے ہزاروں شاگرہ علمار کرام دنیا کے گوشے گوشے ہیں فران پاک اور دین اسلام کی خدمت ہیں مصوف ہیں اور ہزاروں طابان من حاشقاتِ جمال لایزال آپ، سے فیعن و تربیّت پاکر اور وائس سراد ہو کر سائلین طلقیت کی رہما تی کر رہے ہیں عام ابل اسلام چالیس سال سے اپنے ذونی قرآن نہی کو تنکیس دینے کے لیے آپ کے درس قرآن ایس بلا نافہ شرکی ہوتے چلے آ رہے ہیں ۔ لاکھوں خواندہ صوات کو آپ کے بنت وار رسالہ خوام الدین نے اسلام کا گردیدہ اور الشر تعالیٰ کے دین کا سیابی بن یا ۔ ہزاروں خواتیں آپ کے قائم کروہ مدرسۃ البنائ کی برکت سے آفات کی سیابی بن یا ۔ ہزاروں خواتیں آپ کے قائم کروہ مدرسۃ البنائ کی برکت سے آفات فنن سے پیچ گئیں ۔ اور سینکڑوں مسلان بچیاں ہر وقت اس اسلام صمار میں شیطان کے حضرت اندی سے معنوظ رہ کر ابنا اسلام سیکھ رہی ہیں ، بیسیوں مساجد ہیں جی کو حضرت اندیں نے اپنے خریح سے بنایا یا ووسروں سے بنوایا۔

آپ کے وجود سے انٹر تعاسلا نے پاکشان کے ہزاردں علمار اسلام کی ایک المای کی ہزاردں علمار اسلام کی ایک المای کی پرویا ہے آپ کی صرارت ہیں پاکشان ہیں دو ہزار کے قریب جعیتہ علما ر اسلام کا تنظیمیں نام ہو ہیں ۔ اور پہنچھلے تین سال ہیں آپ ہی نظام انعلاء کے امیر اور دیندار مسلالوں کے مادی و کھا ہے دیسے ۔ فلی نصل پر تشفقت کا یہ عالم عقا کہ بیعت ہی

رددن کو فرانے کہ کسی کو "نکلیف نہ ویں گے۔

ربددی و این مجمع البحری ممتی - ایک طرت آپ نے حضرت بینی البند مولانا محودلیسی البند مولانا محودلیسی ماحب مندس سرؤ اور صفرت مولان عبیدائی صاحب سندسی یطیعے مجابدین اسلام سے ربیت عاصل کرکے المگریزوں کو لوہے کے بیٹے پیچلے ان کے سکون کو ختم کیا - وہ اپنا قلعہ بنا کر دہل سے گرفتار کرکے لاہور نے آئے - آپ نے لاہور ہی کو اپنا قلعہ بنا کر الحال فرقوں پر تابر قوال حلے کر کے ان کی قوقوں اور جعینوں کو منزلزل کر ڈالا - غیبی اصلاع کے لیے انجین خلام الدیں کی بنیاد ڈال دی جس نے آپ کی امارت میں لاکھوں ربائے رکیکٹ کا امارت میں لاکھوں پر جمینہ العلاد کا ساخة دیا - احرار اسلام کی خدمت کی اور سامی جنگ کے ایری جبید سے العماد کا ساخة دیا - احرار اسلام کی حصلہ افزائی فرمائی اور خود بھی جبیدسے میں جاتے رہے - دوسری طوف آپ نے قطب الانطاب حضرت مولان تاج مجمود صاحب میں جاتے رہے - دوسری طوف آپ نے قطب الانطاب حضرت مولان تاج مجمود صاحب ارد شری سے ادر صفرت دیں پرری رجمۃ النہ تعالیٰ طب سے ضلعت خلافت حاصل کی - پیم افتار رہا نا تا ہے اللہ بہم کا ربۃ یا ن ہو جاتا ہے - حضرت مولان تا ہ عبدال کے تصوّل خان کا کہ کرا کے اور بیک اور کا کے ارد بیک کے ارد بیک کے ارد بیک بات کا کو کرا ہوں کے تو تو تا ہے - حضرت مولان تا ہو عبدال کے تصوّل کے اور کا بہاں کے تصوّل کیا کہ کا دور بیک کے ارداب بہم کا ربۃ یا ن ہو جاتا ہے - حضرت مولان تا ہ عبدالات درصاحب عمل کیا تھوں کے ایک کے ارداب بہم کا ربۃ یا ن ہو جاتا ہے - حضرت مولان تا ہ عبدالات درصاحب عمل کیا تھوں کیا ہو جاتا ہے - حضرت مولان تا ہ عبدالات درصاحب عمل کیا تھوں کا ہو جاتا ہے - حضرت مولان تا ہ عبدالات درصاحب عرص کے ان کل کے ارداب بہم کا ربۃ یا ن ہو جاتا ہے - حضرت مولان تا ہ عبدالات درصاحب

رائے پوری منظکہ کا ارشاد ہے کہ " لاہوری کیا جائیں کہ احد علی کے سبب ان ک کننی بین " آپ ما دہ پرستوں اور مذہبی روحانیت کے منگرین کو چیلنے دینے دہتے کہ آڈ کچے عرصہ میرے باس رہ کہ میری بدایت کے مطابق عمل کرو۔ پھر دمکیھو کہ آڈ کچے عرصہ میرے باس رہ کہ میری بدایت کے مطابق عمل کرو۔ پھر دمکیھو کہ املام کے معنق ات تمہارے لیے مشاہدہ کی طرح بن جانے ہیں یا نہیں یا تنہیں دل کی آٹکھیں عطا ہوتی ہیں یا نہیں جو معنوی دنیا کو اپنی بھیرت سے اس طرح دکیھیں جیسے بھارت ظاہری دنیا کو دیکھے سکتی ہے۔

چنانچے بڑے بڑے بڑے گرائیجو بڑی نے آپ کے سامنے زانوئے کمنڈ نذ کیا ۔ ہزاروں جاجمندوں کی مراوی اللہ تعاہد نے آپ کی دعاؤں سے پوری کیں ۔ ہزاروں قوی و تی مشکلات آپ کی روای کی تری مشکلات آپ کی ترج اور تعاوی سے حل ہوئی ۔ آہ آئ سارا طک ماتم کدہ بنا بڑا ہے ۔ ہر چہرہ پر افراق ہے ۔ ہر تیمھ اشکیار اور ول بے فزار ہے کہ انتگر تعاملے نے بہ نعمت ہم افراق ہے ۔ ہر آبکھ اشکیار اور ول بے فزار ہے کہ انتگر تعاملے نے بہ نعمت ہم سے کے ل ۔ مفرت اقدی کا آئ بھی مبارک اور جانا بھی مبارک !

ان کے بیے دنیا صبح معنوں بیں جبل خانہ نقا۔ جس یں دہ صرف صبح جائے کا

ناشۃ کرکے جہ بیس گھنٹہ اللہ تعالے کے وین کی خدمت کرتے۔ فالج کا الر تھا زیاج کی موذی بیاری چٹی ہوتی تھی۔ اعتبار کا درو اور کمزوری اس پر مستزاد متی۔ الخیا بیشنا وشوار تھا۔ گھر آپ نے اپنے معولات کو آنوی ون تیک ترک نہیں کیا۔ یہاں کہ آپ اپنے مجدب مقبق سے جا لے۔ گھر مسلانوں کے بیے اور فاص کر ہزادوں فلم و متوسین کے بیے اور فاص کر ہزادوں فلم و متوسین کے بیے اور فاص کر ہزادوں فلم و متوسین کے بیے آپ کی جدائی ناقابل برواشت صدیم ہے۔ انتہ نفالے صبر جمہیل عطا فرائے۔

مرض موت اورجب ازه کست اندی دعا کستے تھے کم چلتے بھرتے مرجاوُل اور مرض موت اورجب ازہ کسی پر بار نہ بنوں - یہی بات ہوئی آخری دن اا بجے کے

قریب مسجد کے مجرہ ہیں طبیعت نا مار ہو گئ بیٹ کی تکلیف مٹردع ہوئی ، نے بی ہوئی اور ہر آن کمزوری بڑھن چل گئی۔ ڈاکٹر آئے ووا وی - انجکنن کیے کمہ ہے سود ، گلہ کے جائے گئے - آپ بار بار نبتم کے بیے مٹی منگا کر نماز منٹروع کرتے رہے - بہاں تک کہ و بی کے فریب روح مبارک عالم بال کو پرواز کر گئ -

لاہور شہر میں خبر بجل کی طرح بھیل گئی۔ اطاف ملک ہیں بھی اطلاعات بھی الحلاعات بھی الحلاعات بھی ۔ جسے ہوتے ہوتے ہواروں انسانوں نے آپ کے محتے کو گھیر ہیا۔ ملک کے صوفیاد مطام مور دواز سے آ پہنچے۔ حتی کہ ربایت ببادپور کے حافظ الحدیث حضرت اولا محمد عبداللہ صاحب ورخواسی ، حضرت مولان مفتی محمد شیعے صاحب سرگودھا اور حفرت الآکس قاصی اصاحب نشجاع آبادی بھی آ بھی سختے۔ سب نے بالاتفاق حضرت اقد کس کے بڑے فرزند صورت مولان عبیداللہ افور صاحب کو حضرت کا جائشین جن اور چھوٹے فرزند صاحب کے اصار سے نماز جنازہ بھی صورت اقدس نے ہی فیصلہ کیا تفا ہے جنائی سبب کے اصار سے نماز جنازہ بھی صورت تولان عبیداللہ افرر صاحب ہی نے پڑھائی ۔ حضرت اقدس نے ہی فیصلہ کیا تفا ہے جنائی سبب کے اصار سے نماز جنازہ بھی صورت کولانا عبیداللہ افرر صاحب ہی نے پڑھائی ۔ جنازہ بی ساتھ جا رسید عقد وہ قابل دید منظر نقا۔ جنازہ کے ساتھ جا رسید عقد وہ قابل دید منظر نقا۔ جنازہ کے بانس کو لگ جائے۔ لاہور کے راستوں میں ٹرفیفک پرلیس نے بند کر میرا یا تھے جنازہ کے بانس کو لگ جائے۔ لاہور کے راستوں میں ٹرفیفک پرلیس نے بند کر دی ۔ اور جنازہ کے بانس کو لگ جائے۔ لاہور کے راستوں میں ٹرفیفک پرلیس نے بند کر دی ۔ اور جنازہ کے جنازہ اٹھا اور ہ نبکے یونوٹ گراؤنڈ بیں پہنچا اور پھر ا

الله يشد و إنّا البير راجون -

انا بیست مین مران قدس سرہ کی ایک بیوی اور یتن فرزند ہیں۔ بیوی فاوند دونوں فرشت مین ۔ بیوی فاوند دونوں فرشت کی بین کرنے کر بین بیلے مروں - اللہ تعالے کی شان کر حضزت کی شان کر حضزت کی فواش پرری ہوئی - اللہ کوں ہیں برلیا فرزند حضزت مولان حبیب اللہ صاحب حربت منورہ ہیں ہیں کی فدیت کر رہے ہیں اور حب بھی حصزت افترس نے جے اوا نہیں فرایا تھا ہی فدیت کہ دو ایک ہزار بار فاز کعبہ کی طواف اس سے کر چکے تھے کہ فدا تھا والدین کو بھی تھیں کرے - اوھر آپ کے ہزار طواف پورے ہوئے اوھر حضرت اقدی جا بہتے اور پھر اا دفعر جے اور عمرے کو جانے رہے ۔

ور الله ملیہ نے بڑے کو ابن جانشین مقرر فرا دیا ہے اور چیوٹوں کے لیے بھی وصیت روز اللہ ملیہ نے بڑے کو ابن جانشین مقرر فرا دیا ہے اور چیوٹوں کے لیے بھی وصیت فرا دی ہوئی ہے۔ آپ عرصہ سے ونیا سے ول برواشتہ اور سفر آخرت کے لیے بابرکاب سے گئے۔ گر یہ عشق نخا کہ قرآن باک کی ندمیت اس وقت بھی جاری رہے کہ عظی بی تی رسی بجاناں یا جاں زنن برآ بہہ بات رسی بجاناں یا جاں زنن برآ بہہ

آپ کی مجوبیت اور مقبولیت کا یہ عالم کفا کہ سرکاری اور غیر سرکاری جس طبقے الا گروہ کے بھی مسلمان سنفے سب کو وفات کا صدمہ کفا جیسے کسی کی کوئی مجوب شنے کم ہو گئی ہو۔ چہرہ مبارک کھٹلا رکھا گبا جس سے مشنا قبین زیارت باری باری باریا ب مرتے رہے ، چہرہ کی رونن و نیرانبیت بہلے سے کئی گئ زیادہ کفی منفوق نے جس کشرت سے جاڑہ میں شرکت کی اور جس جوئش عقبدت کا شوت دیا لاہور کی تاریخ اس کی شال بین کہنے سے قامر ہے اور مصرت امیر شربیت سید عطاء الشرشاہ صاحب بخاری رحمت الشر بین کہنے ہا ور میں بار پھر بہ سخبفت واضح ہمرتی کہ قوم کی بچی مجست ہے لوٹ فلمت گاروں اور دین کے علمہواروں کے ساتھ ہے ۔ سرکاری حکام اور پولیس افسروں نے اخراد میں انتظام کا شوت دیا وہ بھی قابل تعربیت کا تعربیت کا شوت دیا وہ جس کا بین تعربیت کا دیا وہ جس کا بین تعربیت کا دور جس افسروں کے ساتھ ہے ۔ سرکاری حکام اور پولیس افسروں نے میں ہردی اور حین انتظام کا شوت دیا وہ بھی قابل تعربیت کا د

الله نعالے صاحبزادوں کم حضرت افدس کا سجا جانشین بناسته اور بہیں ان کی اطاعت کی آئیق کخشے تاکہ وین کی یہ نہریں تا قیامت جاری رہیں۔ آبین!

## محتر و و ، معلم و و

عليق الريش المريش العالى بريد القيق كري العلى بريد القيق كري المن المريش المن المريد القيق كري المن الم

یادش بخیر! جس زمانے کا ذکر مقصور ہے اس پر برس یا برس بیت گئے، ایک مرید تھام ہوئی اور ایک عرصہ وراز گذر گیا ۔عمر دوان سے کہاں سے کہاں بہنچا دیا ۔بجین كياً ، جواني آئي اور گئي - اور برهايے سے تم بيا - الله بهن سي باني ، أو دانتين زام زمانہ کی زو بیں ہے کر محو ہو گبیں۔ بعض وھندلے ساتے کی طرح کمجی کھیار نہن کے گڑٹوں سے الجرتی ہیں اور حباب ور آب اندر کے مصدان فرا سی غاتب ہو جاتی ہیں ۔ البتہ تعض کے نقران ولِ و واغ ہے بیرست ہیں ج ونت کے ساتھ ساتھ زندہ ادر تابندہ ہوتے رہتے ہیں۔ان کا انازگ اور بالیدگی روحانی سیست م جمعیت خاطر اور طانیت اللب کا باعث ہے۔ اس سرایہ جیات میں کسے معلوم نکا کہ وہ اہم فرخندہ فرحام چند روز کی بہار ہیں ورنہ ان کی فوحات اور برکات سے دائن معلوم نکا ہے وائن می اول کا الله اللہ مزید کے لیے ہے کیونکہ جن باتوں کا الله كنا ہے وہ نصف صدى كليد كير زيادہ سينے كى بائيں ہيں۔ يعنى ١٩٢٥ كے ادائل اور اسكے البعد كا. ا غاز تصله ایام رفت کا بول کزا ہول کہ اس دفت میری عمر وس سال سے زائد ہوگی اس یے والد بزرگوار بناب حاجی تنفین احر صاحب مرحم و منعفور میری انگلی پیرو کر بهارے مکان واقعہ احاطہ سکیم غلام محم صاحب منصل ضیار الدین سوپ فیکٹری سرکل دور لاہور سے حفرت قبلہ مولئنا احد علی صاحب قدس سرؤ کی مسجد واقعہ اندرون شیرانوالہ دروازہ صبح و شام لے جابا كرنے نفے ۔ ادر ظہر كى نماز كے كيے جناب خان صاحب محر دين صاحب رحمۂ اللہ عليہ ہميڈ امثر اسلامیہ باتی سکول شیرانوالہ دروازہ سارسے سکول کے طلبار ادر اساتذہ کو باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ اسی مسجد ہیں کے حاتے تھے۔ مسجد کا وسیع صحن کھا کھے بھر حاباً نھا اور وضو کے لیے مسجد کے حوض کے حاب الکم میڈ مسجد کے حوض کے حابوں طون ال وحرانے کی حجگہ نہ ہراتی تھی اور ہم لوگ حسب الکم میڈ ماسط صاحب قطار اندر نظار کھڑے ہو کہ اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ اس ضمن ہیں اس محتم اور مشفق سنی کے ایک اور متکم کا "خکرہ بھی کردوں - سکول کے سکاوٹش سے یہ فرائن کی گئی تھی کہ گھر سے پرانے سیپر وغیرہ لائی باجازت والدین اور مسجد کے لب طرک چھڑے کے نیچے سیستے سے رکھ وہ تا کہ نازی اپنے جہتے محفوظ مقام پر رکھ کم ضرورت کے وقت ال

رائے جنوں کو انتعال کو سکیں - النظر فرایتے کہ اس زمانے کے توم کے مخلص حضرات کی 'نظر 'چھاُ سے چھوٹی ضرورت اور سہولت پر رہتی تنی ۔

أبرم برسير مطلب - بنه كو نماز با جاعت كى سعادت كے ساتھ ساتھ قرآن عزيز كے ری بی عبر حضرت مولنا لاہوری م بعبہ ناز مغرب دیا کرتے تھے۔ شرکت کا شریف ماصل ہما۔ لیے اد ہے کہ جس دن ہیں شرکی دیس ہوا تھا اسی روز سورہ "المائدہ شروع ہون تھی اور حزت مبلغ سے بہت تفصیل سے مطالب و معان کے ساتھ ساتھ ربط آیات خاص طور سے بیان زا تا به وه زان نفا جب قرآن عزیز کا ترجم زیر بخریه تفا ـ درس کیا تھا ایک بافاعده کلاس تی جس یں بڑی عمر کے حصرات خصوصاً کالج کے طلب اور دفائر کے اہل کار وجن ہیں سے رے رہے ہیں) کالی اور قلم سے کر بیٹے تھے اور سب کھ دنٹ کرتے رہتے تھے۔ اُن اے دُمَّا فوقاً سوال بھی ہوتے تھے۔ اس لئے درس ہی شریب حضرات ہمہ تن توجہ ہو ر میٹے تھے ادر جر کھے سنتے تھے اس کو نقش کا کچر کر لیتے تھے اسی لئے تھے بھی درس نا نقط ، نشست و برخاست سوال و جراب اور باریک بگات اور تفصیلات آج کمک باو بیب -الله اور گلابی سردی کے وفوں میں ورس باہر صحن میں ہڑا تھا۔ عام چربی میانتوں ہے لافیوں کی بڑہ اور طاب حرری سے درے دری ماں اور شرک ورس مصرات باری آبات کی طاقت اور شرک میں ترآن میں اور اور اور اور اور ا الت بع ادر حزت مولئنا ان كه مطالب و معانی بیان فرانے كنے - كھيٹھ سردى اور برسات یہ یہ مجنس اخرون فال مسجد ہیں تائم ہرتی تھی۔ عام طور بر عثبا کی اذان کی ہے سلسلہ حاری بہا اور کونے تھے۔ عور فرایتے کہ بہا اور کونے تھے۔ عور فرایتے کہ اور اور عشاء اور کونے کے بعد زباوہ مصروفیت کے سمجے عاتے ہیں کہ ونیا عبر کی خبریں اور ا ا اور الی دی کے " ایکے ایکے" پروگرام انہی ادفات میں ہش کئے جاتے ہیں ، کش طرح حصول تعیم اللہ کا رغ جوتے گئے مارخ ہوتے گئے اب تو مغرب اور عشاء کی نمازی بھی ان کی خاطر گھروں میں مبدی مل اوا کی جاتی ہیں یا نصنا بیڑھی جاتی ہیں بشرط فرصت - الله اکبر! به تھی اُن صرات ادر زال کی بات ہے جو دین وار کہلاتے ہی وربغ اوروں کو کہاں قرصت!

روں وہ بات سے عبر دین وار بلاکے ہیں روم الوری وہ دور دور سے حفرت مولئا کے الفر المبارک کا دن خاص طور سے "فابل ذکر ہے ۔ نازی دور ابنی ابنی چنبیرہ حبکہ سنجال بیتے الفر من کے شدق میں قبل از دقت ہی آ جاتے تھے اور ابنی ابنی چنبیرہ حبکہ سنجال بیتے فی ادر اس طرح وقت مقررہ سے بیلے ہی مسجد مجر جاتی تھی گرمی ہر یا سردی یہ روح میں ادر اس طرح حبرہ افروز رتبا نھا ۔ حضرت قبلہ اپنے مواعظ میں شد و تد کے ساتھ عقائم میں اللہ مورد رتبا نھا ۔ حضرت قبلہ اپنے مواعظ میں شد و تد کے ساتھ عقائم میں اللہ کی ایک ترغیب دیتے مواعل کی ایک کانی کے لئے ترغیب دیتے اور رسوم و برعات کی بینے کئی کے لئے ترغیب دیتے اس

تھے اور اخلاق محمودہ کو زمادہ سے زیادہ انہائے پر زور دیتے تھے۔ بہت ہی ول نشین وہن ا اور عام نہم الفاظ اور انداز بی بیان ہرا تھا۔

خاص بات یہ تھی کہ حضرت تنبہ کی زبان مبارک کی کڑوی سے کڑوی باتمیں کھیں اور سننے والے ول و حان ر گوارا تھیں کیونکہ وہ سرایا خفیقت اور غلوص پر مبنی ہرتی تھیں اور سننے والے ول و حان ر چاہتے تھے کہ ان کی خابیاں اور ان کے علاج ان کو تباتے جاتمیں - حضرت مولفاً کے اذاز باا سے یہ عباں ہر جاتا تھا کہ خلوص ، اسلامی ہوردی ، عقبلی اور دنیا کی بہتری ان کے مدنظ میں اس سے یہ عباں ہر چوا بڑا یہ ہم اس سے مضرت مولفاً کا اذراز بیان نمایت ہی ولسوز اور حبیثم افروز ہونا تھا ہر چوا بڑا یہ ہم کہ کہ یہ اس کے ہی فاترے کی باتمیں ہیں ان کو دل ہیں حجمہ وزیا تھا ۔

صنرت مرائنا گے موظ حسنہ سے قامور آور اس کے گرد و نواح کے لوگ ہی متنفیض نہیں ہا ملک ان کا انر پنجاب بھر میں ملک میں جہال جہال حضرت مرائنا کے منسکبین اور قرام مرحود نختے حاری و ساری ہو گیا اور ایمان ، البقان کی پختگی ، "نازگی اور عام بدیاری کا باعث ہوا ۔ عام سیاری کا علم و اخرام اور جذبہ عمل پیدا ہوا ۔ جس کے نتیجے ہیں ان خوافات سے معاشرہ کو نخات می جر آج کل پھر سیلاب کی طرح نفیلیتی جلی جا رہی ہے اور کوئی دوک تھام نہیں ہو رہی ۔ کیونکہ کہنے والا شاذ ہی کوئی صاحب علم و عمل مرحود ہم حو اس ولسوزی اور ہمدروی سے اپنے نام کے مسلمان معاشرہ کو ان کی مرحودہ دوش کی شاہ کا دیوں سے آگاہ کو سیکے ۔ إلّا ماشاء الله ۔

میری ناقص رائے ہیں حضرت مولئا کی مساعی جمبیہ کا بیہ خمرہ نکا کہ ان کے مستفیض ہمنے والوں میں مسنت سے واقفیت اور جمان سے کامہت طبیعت نائیہ ہو گئی تھی - جہاں جہاں بھی حضرت مولئا تعلیم کی آواز کی صولتے باز گشت بہنچی وہ خطہ وہ حصہ خوانات سے پاک ہو جانا ۔ حضرت مولئا کی مستفیض ہمنے کی مستنی مشہور و معروف ہی نہیں تھی ملکہ بیجد مقبل تھی اور مرجع خواص و عوام تھی ۔ ہیں یا اپنی ساتھوں سے وہاں مشاہیر توم ملک و طن کی آبد و رفت دیکھی ہے ۔ حضرات علاقے کوام ہیں سے تابل ذکر متاز و مقدر ہنیاں جن کی تقریب تشریف آوری کا سال میری آتھوں میں اللہ میں اللہ محفوظ ہے وہ امام العصر حضرت مولئا عمد افرد شاہ مختری آب مجابر اسلام حضرت مولئا حیل اللہ شاہ بخاری ہیں ۔ الحد للہ تم الحد للہ بندہ کو ان کے تعارف اور میں اور من سے وہوں و مرکات کے حصول کا شرون حاصل شرا۔

صزت مرالنا '' اس وتت کے معاشرہ اسلامی کی خامیوں ادر فروگذاشتوں کا کھول کھول کہ ہا فوات مرات سے بھی علائے ۔ فوات سے بھی کام لیتے تھے ، نشتر بھی جیھوتے تھے ادر تیر بھی حلائے ۔ نخوں پر نک پائٹی بھی خوب خوب کرتے ۔ آخرت میں وہید ادر تغذیر سے ڈرانے تھے ادر سے زیادہ خون خدا سے دلوں کو نرم کرتے تھے ۔ سننے دائے سرایا سیاس ہو کر جمہ تن گئ

ادر سرتسیم نم کئے عمریت کے عالم میں بیٹے ایک ایک بات سنتے تھے اور اس کے مطابق عمل کا برا بالجزم کر کے انتقاعے ۔ میرے سامنے دیجھتے دیکھتے ایک صاف سنفرا ماحول خلہور پزیر ہوا اور برا مخلف جاعث نمودار میو گئی جس کو محبر البیا کم عمر اور کم عقل بھی واضح طور پر محسوس کر سکتا ایک علق جاءت میں واضح طور پر محسوس کر سکتا ایک علق میں واضح طور پر محسوس کر سکتا ہے۔ الله مرت بغیر نہ رہ سکے - حضرت قبلہ کی سر بہتی ہیں ائن خدام الدین نے بڑے کا باتے خایاں الله اللوى خدات الخام وى مي - به كبا كم بات ہے كه ابك علاقے سے بدعات كى خوافات كو نعتم كر کے شرعیت مُطّبرہ اور سنت مبارکہ کو عام رواج کی طرح سے منبرل خاص ، عام کر دیا ۔ آج کل م کی اثرات حصله افتراه نظر استے ہیں وہ اپنی مخلص سخرات کی مساعی شافد کا صله ادر تمرہ ہیں ؛ خرت مولناً کے ترمبیت یافتہ حضرات اتبی وضع تطع معاطات اور تعلقات خوش اسلوبی اور عوش مزامی ا کی بدولت دور سے ہی بیچائے جا سکتے ہیں۔

ا ال طرح سے آبک معرکت الآرار اور لازوال کارنامہ انجام پریر سوا جس کی مختصر الفاظ میں احیا ل دن ادر اجبائے سننٹ کے نام سے نشان دہی کی جا سکتی ہے۔ عام مسلمانوں ہیں اس قدر شعر پیدا ﴿ ہِ كَيا تَمَا كَه كُلُو كَيا ہے اور كھڑا كيا ہے ، اصل دين كيا ہے اور زوائد اور حواشي كيا ہيں ب اً حزت مولنًا ﴿ لِنَا اللَّهِ مِن سِيرِهِ اور ساوے طریقے سے سنتوں کی طرب رغبت ولائی اور برما أ كم جڑھ سے فیمست و نالود كيا اور اپنے جيسے ولولہ اور جبش ايانی كو عام كرنے كی كرشش از وم یک فواتے رہے۔

وہ دن بھی وال فکر ہیں جب بہ سنبع فیض جرش و خروش کے سابقہ جاری نھا اور لوگ بقدم الله بمت اس سے سیراب مو رہے نتے۔ بڑی بات کنے کی ادر سمجنے کی یہ ہے کہ اس ونت خوش فلمتی ن اسے مسازں میں ایک نبہی خواہ ، عنم خوار اور کتاب و سنت کا علمبردار سر کرم عمل تھا جو لینے زور دار بالغاظ اور گرج وار آواز میں ان کو جھنجوڑ جھنجوڑ کر اٹھا راج تھا اور عمل صالح کی وعوت دے الما الله الله الله الله الله الله عبات منعار بي به خرشی اور كاميابي نصيب براني كم اس كے آس 

ا ایک اور بات خاب و کر ہے۔ حمید کے حمید ہزاروں کی تعداد میں اصلاعی اور فلاحی کنا نیکے حاضری

بی بفت تعتبم ہونے تھے۔ یہ مجی مسانوں کی فلاح و بہبرد کا باعث ہوستے اور محروبات اور برعا کہ کا تلح تمع کرنے بی کامیاب ہوتے۔ ب الکام کے متعلق تھے بیص اعمال کے متعلق ، نیجن عبادات کے متعلق تبض اورادد وظائف کے متعلق ، بیعن کی الم

ت کے درود و استعفار کے متعلق ، تعباد کی حرمت کے متعلق ۔ ان کے متعلق ۔ ان کے متعلق ۔ ان کے

علاوہ مختر اور متند دعائیں دیدہ زیب طریقے پر کارڈ سائز ہیں طبع کا کر افادہ عام کے لئے انقیم کرائیں تا کہ خواص ، عوام ان کو وظیفہ جیات بنا لیں ۔ غرضبکہ ایک مہم گیر توکیک تی ہو مولکنا رہ کی ذات با برکات سے تعبیر کی جا سکتی ہے ادر اس کا نمایاں میکم اصلات اخلاق از مقالم اور ترغیب اعمال صالح تھا ۔

صرت مرائا کی نظر معاشرہ کی ہر پھوٹی بڑی خامی پر رہتی تھی اور وہ اپنے مواعظ بی بہت حق و خوبی سے ان نام فروعات کی طرف بھال شفقت اشارا فرانے ان کے نقابق سے آگاہ فرائے اور فرگرں کی عیرت و محیت کو بدار کرتے تا کہ وہ شر اور شر پیند عناصر کو جاں بی وہ سر اظامی کچل دیں ۔ اس سلسلہ میں وہ گلی در کلی کے حادثات بیان فرا کہ عبرت کا سبق بیت تھے ۔ مشلاً ایک مزند انفوں سے ایک آوارہ فوجان کا ذکر فرایا جس کی بیاتی گلی کی نیک طبئت اور عزت مند متورات کے بافقوں عمل میں آل مختی ہوا یہ کہ وہ شخص رہی ہائی اور بھے دالی جتی بہن کہ ایک گلی میں سے عیر وقت گذرا جبکہ متورات کھانے کیا ہے خارا ہم

ر الله کن گنجائش کے باعث کلی میں بینگ بھیا کہ خدرے آرام کے لیے جمع ہوئی تھیں ۔ تعبلا بی اطوار خواتین کہ یہ کعب گوارا ہونا اس شوخ و شنگ نوجان کی نی الفور بٹائی شروع کو دی ادر اس کہ اپنی احمقانہ اور مجوانہ حرکت کا نمیازہ تعبگتا پڑا ۔

ارداس کر محرت مولنا پھری لگائے والے درگوں کی صوات پر کوئی تنفید فراتے ہے جو الدن اور رہی کوئی الاخلاق نابت ہو سکتی تفتیں ۔ خصوصا مستورات کی آرائش زیبائش بیخہ والوں اور رہی کوئے الدن کی صوات نہیں گائی جاتے ہوئی تعلیم الدن کی صوات نہیں گائی جاتی تعلیم الدن کی صوات نہیں گائی جاتی تعلیم الدن کی مدائل بہت مند اور شریعت الطبع مسلائوں ہیں نفرت و خفارت کے جنبات پیدا ہمتے نے می وہ ناد گیا اب تو ریٹرلو ٹی وی پر کھلے بندوں مسلان خریف گھاتوں کی ہم وہ بیٹیاں بہت نوت شوق سے اور ہر طرح سے آرائت و پیرائت ہو کہ بن سنور کہ ہرقتم کے غرو و فران ناز و انداز کے ماقہ مخت ترین گیت اور دوگانے ساتی ہیں کہ ''آن طو پیا، تم کہاں ہم اب اس سشر آن طو '' وظیرہ وغیرہ '' تیا ہمت تر یہ سے کہ گھر کا گھر بچوٹ بڑے بہو بھی صاس سشر اللہ بب سب کے سب بنایت ہے ''کلفی سے سنتے ہی اور داد بھی ویتے ہیں اور شیمو بھی اور شیموں کی بیم سے نوان کی ایک نے خصوصا کیا ہے۔ انہا نو تشر سے کہ خوت مولئ گھر کی لئے ہم سے نام کی کئے خصوصا کیا ان کے انتر سے کم شرفت مولئ گئر کے لئے ہر طرفقہ استعال کیا ان کے افتر و نشتر سے کم شرفت مولئ گئر کی لئے بہر طرفقہ استعال کیا ان کے فار تشتر سے کم شرفت مولئ گئر کے لئے خصوصا مسیما کا فائر تیر و نشتر سے کم شرفت اور انگوں کے لئے ہر طرفقہ استعال کیا ان کے فائر تیر و نشتر سے کم شرفت اور انگوں کے لئے بر طرفقہ استعال کیا ان کے فائر تر و نشتر سے کم شرفت اور انگوں کے ان انہور کے ساتھ نوان کے لئے خصوصا مسیحا کا

ا یہ کمی مولی تک دوں کہ اس وقت نرقہ وارانہ تعقیب عروج پر تھا۔ الیسے ماحول ہیں صداً الم بند کرنا اور بھی مشکل نھا۔ مگر بر نھرت الہی تھی کہ لوگوں کے دل باوجود تیز و تند اور الم بنی بالوں کے حضرت مولیات کی طرف کھنچے جیئے آنے تھے۔ لاہور ہیں مستی دروازے اور باتھی مانے ہی حضرت مولیات کی طرف کھنچے جیئے آنے ہے تر میرا خود کا جیثم دیر واقعہ ہے۔ ہیں نے الله اور کالی وطابی کا واقعہ ہے۔ ہی تر میرا خود کا جیثم دیر واقعہ ہے۔ ہیں نے بھی منا دروع بر گردن داوی کہ لیمن ماحبہ ہیں اگر کوئ کھولا جیٹکا کا واقعی ایجان اس اگر کوئ کھولا جیٹکا کا واقعی ایجان اس اگر کوئ کھولا جیٹکا کا واقعی ایجان اس اگر کوئ کھولا جیٹکا گیا۔ اور اللہ کا نواز کھینکا گیا۔ اور اللہ نواز کی مورث میں حاصر مہا الموری کے حسن کا فرش اکھاڑ کھینکا گیا۔ اور اللہ نواز کی خدمت میں حاصر مہا الموری کے حس شفقت اور محبت سے مجھے شرت اللہ نواز اس کا دو اب کک تازہ ہے۔

البُرُه لئے ہایت ادب سے حالات کی طرف آوج مبذول کرائی اور اس کی روک تھام کے لیے ابر کا ذکر کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ ایک بلیط فارم ہم جہاں مختلف نقطہ کر کے علما تبیح

ہو کہ عوام کر مخاطب نوا کہ اختلافات کو ختم کوا دیں تا کہ اس تباہ کن اور رکوا کو اللہ سے خبات کے حضرت مولئا مصورت نے تجریز کو پینہ فوایا - اس کے لبعہ بندہ صفرت کلی ہو خورت مولئا کی خدمت میں معروضات بیش کرسے کے لئے حاصر ہوا اور گذارشات بیش خدمت کس کلی مرکا اللہ سے معاون مولئا نے بھی صاد فرایا - اب مجھے یاد نہیں آتا کہ بات درمیان ہیں کیسے رہ کئی - کول اس تحریک اجر آتی کہ بات درمیان ہیں کیسے رہ کئی اور اور کی کونکہ وہ زمانہ حد درجہ سیاسی کش مکش کا نخا لیبی رام سے اور آتی کہ اس تجریز بر عمل بیل نہ ہر رکا اللہ اور اس کی حریث اب اور اللہ اور اللہ کھیے دفیعی اور اطبینان سے حافری نہا اور اس کی حدیث اب ایک باتی ہے - مگر اس عرصہ میں صفرت نظبہ سے خرن فاطبت را بڑا اور اس کی حدیث اب ایک باتی ہے - مگر اس عرصہ میں صفرت نظبہ سے خرن فاطبت را بڑا ہو کہا جواب حضرت بی روانہ کی برا جواب حضرت کی اور اور اور ایل نے ارسال فرایا ۔ تعربیت کے الفاظ دل آرام رقم فرائے اور صبر کی تختی اس نہیں کہ نقل مکان کے ہو اس تو جباں نہیں کہ نقل مکان کے ہو اس تو جباں نہیں کہ نقل مکان کے ہو اس کی حدیث برا کی اور دوسرے علمی سوابہ کا صندوق بطور ایانت رکھوایا تھا وہ نا قدر دال میں سوابہ کا صندوق بطور ایانت رکھوایا تھا وہ نا قدر دال میں سوابہ کا صندوق بطور ایانت رکھوایا تھا وہ نا قدر دال کیا ۔ باتھوں سے کھی ترکیت ہو کہا وہ دوسرے علمی سوابہ کا صندوق بطور ایانت رکھوایا تھا وہ نا قدر دال ایک کے نوائے دور کیے کیا ہو کہا ہا کہا ۔ باتھوں سے کھی تکف ہو گیا کے خود برد کر دیا گیا ۔

میرے آیک دوست ہیں ان کے باس بھی عضرت فیلہ کا گامی نامہ صاور ہوا تھا فا ان کے مکان کی تعیر کے سلم ہی وہ بھی ہیں حال نز سر سکا رحضرت فیلہ ۱۹۵۳ میں مان کے مکان کی تعیر کے سلم این کے مکان کی تشریفیت لاتے بھے تو ان کے مکان کا مشک بنیاد درکھا نظا اور اپنے دست ماا سے نظعہ زمین پر نقشہ کے مطابق چند کرالیں بھی استعال کی تخیب اللہ اکبر! بڑوں کا ما

سخرت مولنا کے بڑے صاحبزادے مولنا حبیب اللہ صاحب مهاج مدنی مروم میرے مہا کھے۔ اور اکثر ساتھ بھی ہونا نفا۔ ایک دوسرے کے برسان حال بھی تنے ۔ حضرت مولنا کا مکان واقعہ لائن سجان خان سے ملحق میرے ایک بزرگ فروکش تنے قیجے ایک مرتبہ عید کے دن کا مراتبا کے باں سے آمرہ شیر و خرا حکجنے کی بھی سعادت حال ہوتی اور غالباً ان کے بال کھی ہی مرحم شابت کی بھی ۔ مرینہ منورہ میں جب بھی حاضری ہوئی تر مولئنا حبیب اللہ صاحب مرحم شابت کی اور مجت سے بیش آسے اور ہمیشہ اصرار سے وہاں کی بودبینہ اور بیموں والی خاص حالے ہمالی ان کے غراق وہی ان کو غراق وہی مناب کی خراق کی مرحم شابت کی اور مجت سے بیش آسے اور ہمیشہ اصرار سے وہاں کی بودبینہ اور بیموں والی خاص حالے ہمالی ان کو غراق وہی مرحم شابت کی خراق دی ہوئی دینہ منورہ میں حاضری کے دوران ان کی باد آتی رسی ۔ اللہ تعالے ان کو غراق وہی فرائے ۔ آمین شم آمین ا

حضرت تعلیرا کے مزار اندس سے اب بھی فیوض اور برکات عام ہیں اور جن کو جنم ا نصیب ہے وہ خوب خوب سرفرازیاں عال کہ رہے ہیں = اللہ تعالے سہیں ترفیق عطا فرائے کہ ہم بزرگوں کی اور اس زالے کی باو تازہ رکھیں اور اپنے بچوں تک بہنچاہیں تا کہ وہ بھی اپنے بحے کارناموں سے واقعت ہوں اور صاط منتقم ہر گامزن ہو کو ان کے نقش قوم ہے میاب اور ا Senior Executive, The Dally Jang, Post Box 30, Rawalpindi



خطیب، جامع مسجد عثمانیه مول لاثبنز، راولیندی

1/2/00/12/00/

## بناج الكالرت فالعزز

میرے والا ،بد میرمدالات پدمرم کو حزت اللهم مولنًا احد مل رحمت الله عید سے بناہ حیدت تھی اور اس کی وجرات یہ تیں کرمیرے وادا میرمان محد مروم معزیت مون می محدانور نیاه ما خیری رحمت النّه ملی بے مرید اور محب خاص تقے دو مرتبہ کا بات مجھے یاوہ ایک مرتبہ من شہ ما حبّ رحنز اللہ طیہ سیحہ سا دحواں کی مبحد ہیں رونق افروز ہوئے تو میرسے والد ، جدنے آپ کو ا<sup>نیا تع</sup>ق موض کم سے گر کٹڑھیٹ لانے پر رامی کری اور دوسری مرتبہ جب شاہ صاحب تولیت سے تو ہمارے گریں بی تیام ر ہا۔ اس دوران عفرت مولانا حری ماحب مغرت ہمانا مداموزیز ما حب گوجهانوالد، حزیت موان عهانوزیز ما حب بهان میر، معزیت موان عهانوا مد ما حب غزیزی ، معزیت موان شنبیرا مدخان ، طام ڈاکٹر اتبال رحمت النزطیہ ایمیعن میں تشریعیت لائے تنے۔مریث مزید ہے کہ مجے رکوع نباستے سے یہے کہا گیا، چھے مرت العلاق مرّان والاکون بخرب یاد تھا ہیں سے دہ سندیا، حزیت اقدی شاہ صاحب سے مجھ اپنی جیب خاص سے ایک ردیے لقد العام دیا اور کھیری زبان ماہی والد ، حبد سے مرایا مجیون بخ فقید حبور، تمارا بی فقیرسے ما دیو بدسے یوں موی طور پر عقیدت تونی یکن مرب قرآن بجست ہ کہ جب ماک طور پر مولانا ویزادعل مرحم سے مفتقد اور حزیت پہرمبرعل ٹناء ما سب، بحدیث گرنژدی رحمت الغطیب سے مریدستے اس یلے ذہن پراس بات م خلب مزدر تناکہ اہمدیث نرد ہ اِل اور موان ا حدیل صاحب کلابی د؛ بی بان ۔ بہ میریے باکل بیمین کی بات ہے۔ فالاً سات سال مے قریب عمر ہوگ کم میرے والد مرجوم مجے جعد سے دن حوزت ال ہوری رحمة الله مید ک مجد الل بی ساستے مجد یابا سمر میں نے اور حم می ویا کرمیرے است و صاحب کے نزدیک یہ گابا دیا بی مجے بہاں لاکر بلید کردیا۔ اس مورت حال سے میرے والد ما بعد سخت پرمین ناموری سے تھے کر استے میں میں نے ایک دست شعقت اپنے سر پرمحسوس کی میں کد سکتا کر ای دست شعقت میں ندمیلی اور آخری مرتب ہی عوں کی۔ خاب گان یہ سبعہ کہ ہر اس قم ک شلقت مجھے کمی سے کبی ہی محدی نہیں ہو گا ۔ یہ و ست شفت حزت اقدس ماموری رحمت التدعیدم تنا - اور فروا بیا بهرا تعود کیاست ؟ بنده نے فدا موش کبا کہ آپ داک در دو شرایت کے عکر با اں پر سخرت سنے لاحل دلا توہ 🖷 بلند پڑ ماکر فرایا کہ الحد اللہ ہم تو درود شریب سے شکر کہ ملون سمجتے ہیں اور پی توقادہ کا ہوں اور منور غدت اعلم برسے ہیر ہیں ۔ تر وہ میلا روز تناجی ون بندہ سے دل یں یہ بات پیدا ہوئی کم آن اس دور ہی ہی اسے حضور علیہ انسان مسک ارشاد پاک کفی ما لمرز کون بااک تحدِیث بھی ماسم ع دسلم شریف رکا اٹرنتین کرنا ہوں بہرے ول بو : اِت آن کی راسنے ہے کمٹ سٹال بات پر تحقیق کے بیریقین کرنے والا اور اسے بمیلانے والا جمراؤں بیں شار بڑاہے، اس کے بعد والدماحب كى مبيت بي حزت رحمة التوليد كے درس توآن مجيد بي حافزى كى ساوت 👚 آ آن مرى۔ لاہور جيے شرير عَمَالَ مِير سيمنگ

ے رسوں یں دوری دری خبرت مکھ سفے ایک حزت ابوری کا ادر دوسرا حزت الاست و مولان خلام مرفد مذکلہ کا بر بلوی حزات کے ہاں حزت مع مدابوا کی ت مرح کا دری مجھ وزیر نمان یں بڑتا تھا۔ یکن طاحت ان سی رغبت اور میلان پھڑکے مشرفات کی دون ہے بحزت معامہ مرحوم کے ہاں حامزی مبت کہ بوتی تھی اور جو ہرتی تھی وہ بی حزت عدم مرحم کی نوش کی دون نے میں تہ مرحم کی نوش کی اور زم می می تو تنوی فریف کے بہت تی ہیمر ذبت بیاں یک بنی کہ میرے ہم جولیوں اور دوستوں سے جھے برطا مرحم اور اور دوستوں سے بھول کا شروع کردیا۔ حالائک بندہ کی آمد وردفت صرت عدم ابوالحنات مرحم اور مدابرایات رید بحدیم کی میت میں بھیشدے نیاز مندان دری ہے۔

ان بن برے ول من ان ووزل بزرگوں کے ہے بہت ریادہ مبت ہے ،اس سب سے میرے بیش دیو بدی ا مباب مجمع والم سے یں اور عقیقت ہے کہ بندہ فیصیا و بیلے مجول، تو بڑگر نہیں ہے حفرت البھری رفتہ الفرطید کو بریلوی اکا برے ساتھ بندہ کال ن الربخال علم مثنا لیکی محزت کی نربان مبارک سے مجمی ہی بر ہدی اکا برے علات ایک لفظ می سننے بی نہیں آی۔ معزت تو ، کِتِ دُنِ ادرطریْنِ وحوت و تبینے سے جمع پیکرنے۔ صرب طاحہ ابوا کھنات مرحم اس زمان پر اکابر دیوبند سے حنعیٰ ا چی زبی انتمال ؛ لِبِي فرات تے ، جن سے بندہ کومنت کونت ہوتی تنی اور بائیل ہ موجود غذاب است بمان مجذن را" دالاسماط تن بندہ سنہ اپنی اسس ، کینے کو مزت اقدی قابوری کا خورت عی عرف کی ا ور در نواست کی کہ ا ن سے لیے نصری و ما ۔ ادر کوم کی مزورت ہے۔ مزت سیمی ا مای برای اور طرایا کسی طریقے سے علام موصوف کو معزت تھا لؤی بھید جات تھے، حضرت نے ایک نفاب بھیرز فروایا جس کی ترتیب ، إلى بعد الكفف عن مما مت التصوف - ١٥٠ التغريف بمعرفت احاد بيف التقوف وم أسكرا للعد بذكر ديمت الذبعد وم، وكررس ل ١٥٠ النور ١٥٠ فوالنور . ۱۰۱ ولة الغلند، حضرت رجمة التدعير ند فريايا كفشترى عمد وى مسلد بين لطائف سبدكا نماص ابتمام كيا بآناسيد أور برارى حفرانند سيع كلب كو ، والبندي اكاركا فين قول كرسة سع "فابل جاسات سع بير بدر ماتل سيدميارگان ين الاكف يهي بينا بخر بده سف دس بدر عل خروع موديات دوران حزبت تعانى التدكوبياسية ، وسكة - ياعل مشكلاست شروع كيا الدستشكلة بين المرسك اثرانت ادر بركان کیں نہور ہما کم حزیت عامرمرحم ک زبان دیوہری اکابر سے من بی مخاط ہوگئ اور پیر اسس فیبرسٹے ،۔ منفر ہی دیکھا کہ ِ طر**ت و بوری بلجی ممد و اور علام اب**والحشانت یژایزالدگیت آج رست بی ۱ در ایک ود سرے کو مولاء اور بحزیت جسے پروتمار واللاس خلاب كر ربع بن رحي كر حفرت علامه مرحم كى تعزيت سي ب حرت لا مورى المولان مسيد فحد وال غزيزى ، مولانا المة فرحم امرترى وفريم رحمت الله عليم الجمين باغيي صمدونشرييت سيركك اورنا نحد برح كر ايصال برّاب اور دى مِغفرت كى سم ۱۹۰ ے اواک کا ذکر ہے کہ بندہ نے حفرت المجاری کی خدمت میں حفرت تھا نوی رخمتہ علیہ کا ہوجہ ان کی تھنبیف ، انتقبہ فی انتیا ت بكم غيرمناسب اور كروه انعاظ مين وكركي توحفيت رحمة التذعير كو كافت بردانست نبين دى بع منت سست كما ادر سخت لائن ول بمسے تو بد کوائی اور فرمایا کہ وہ برے بزرگ بی اور مقداو میں۔ جھے ان پراب کوئ نشکوہ نیس مگر تم کیوں ائے بڑکا ہوگئے کر بھیم اومت پر بوں زبان معن درا زکر نے مجے۔ جاؤ! یں تم سے ناراض مولد بڑی منت کا جت کے بعداس نوہ ر رامی مرے کہ کین حریث تعانوی سے مکھ کر سانی مانگوں بنانجہ بین نے معانی نامہ حضرت تعانوی کو مکما محفرت نے میرے ای فرراید حر ین مک دیا د. معاف ہے۔ اور جان بن نے حرت لاہوری کا بد ذکر تکمادد الحدالله علی ذکک ۔ جزاہم الله عن وعن سار المدین

احی الجزار، - اور میل عرضیر والی فرما دیا ، وه عرفیند جب میں نے عفرت کد دکھایا تو عفرت نے برا وه عرفیز فی مسل ادر مجہ سے نوش ہوگئے۔

خواکرم مل الفطید دسم وسید اور واسطریس تا یُمد پیران کا ایرات شریب کا حالہ دیاکہ اس بی حنور عبدال یا کے اساء صفائی ہیں کا طور کے اساء منائی ہیں کا طور کا کا مدہ اجازت دیتے ہیں۔ جب وہاں بناویل جائز ہے تو ہیاں ہے ہوتا ہو اور تما کا کا بر دیو بند اس کے ہرصفے کی ہاتا مدہ اجازت دیتے ہیں۔ جب وہاں بناویل جائز ہے تو ہیاں ہم بادلی جائز ہما ہے۔ البت الم بنی سوروں میں جو اس کے خواص و ففائل حنور مبدالسلام کے فران کی نسبت سے ذکور ہیں ہوئی۔ است میں جو میں ہوں ہیں۔

میں میں میں الناملیہ کی بین مسعود بیں کتاب وسنت کے بات عشق و فیت کوٹ کوٹ کر میرا ہوا تھا بد عان اور رسوم بر کے اس میں میں کی رمایت برتنا ان کے مزان کے قطعاً خلاف تھا۔ لیکن حتوازن بلیست کے حافل سے اور فالعث کا نقطہ نفر بڑے این در کون سے بنتے تھے اور بڑسے بھا تیزی ، جلال اور تا محانہ انداز میں کتاب و سنت کا مرقعت بیان فرائے مختلہ میں تیزی ، جلال اور تا محانہ انداز میں کتاب و سنت کا مرقعت بیان فرائے مختلہ میں تیزی ، جلال اور تا محانہ انداز میں بیش مسبحہ شہید گئی ، فاک رتزیک ، قعبد سر سرکندر میات فیا فر خوات سے تناون میں بیش بیش سہتے تھے کئی مرتب اس سد بی مولان الوالمات مول کا جامع مبعد و زیر خان یمن خود تفریعت سے گئے۔ یاور ہے کہ براس نانہ کی بات ہے جب کہ مردن البوا لمنات کا دلیو نبری کا مردم کان تشد و اپن آب و تاب سے نقلِ عروج پرتا۔ بد بی پاکستان بنتے کے بعد تو ان کی جبید میں اعتمال جاگئے۔ یہ مردم کی نات ہے جب کہ مردن کا جبیت میں اعتمال جاگئے۔ یہ مردم کی نات ہے جب کہ مردن کا جبیت میں اعتمال جاگئے۔ یہ مردم کی نات ہے جب کہ مردن کا جبیت میں اعتمال جاگئے۔ یہ مردم کی نات ہے جب کہ مردن کا جبیت میں اعتمال جاگئے۔ یہ مردم کی نات ہے جب کہ مردن کی جب کہ مردن کا کہ نات ہے جب کہ مردن کا بیا کہ نات ہے جب کہ مردن کا بیا کہ نات ہے جب کہ مردن کا بیا کہ کا کہ نات ہے جب کہ مردن کا بیا کہ نات ہا کہ کا کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کی کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کیا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کی کی کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کا کہ کی کی کی کہ کے کہ کی کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کی کی کی کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کی کہ کی کے کہ کی کرنے کی کی کرنے کی کی کی کی کی کرنے کی ک

ہارے ان کو فامعیبت و آفت کا معامد در بیش بڑنا تو جنرے رحمت اللہ عیسے دیاکرایلے کو اس معبیت اور آفت کے مل اف کا بہت بڑا بہت بہما جاتا تھا۔ یہ بھی بندہ کو شرت حاصلہ کہ بھری درخواست پر حنزت رحمت اللہ عید بہر میں اردو مستوں کا بحاج پیر حارت رحمت اللہ عید بہر اللہ بھی اور میں کا بہر بہ تول نہ فرائے بلکہ بہر شوائی کہ نہ بدر ورائم اور اور اللہ بھی تھی بی بیر بیالی بھی نہیں بیا ہے جہ سے بیت بی بہ و مدہ سے ایا قاد وقت کی یا بدی کا محت بہرے اور بیری نواز لا دہن کے بھا حدل بر بائی بھی نہیں بیا ہو ہو ہے بیت بی بہ و مدہ سے ایا قاد وقت کی یا بدی کا حاص خیال رہنا تھا۔ تقریر دول اور ضعیات بین بی ایسے وقت کی یا بدی کا قام خیال رہنا تھا۔ تقریر دول اور ضعیات بین بھی ایسے وقت کی یا بلت رہنے کو دیت اور سے رہنا کہ اس بھی بات کہ دائن کی دوست کی دوست کی مذہب عرصیکہ انسانی تا کے اور میارا انسانی کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست سے ایک فرو ہے ۔ دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست سے ایکا ورد فائم سے بھی اور سے دائن ورد ہے۔ اور سے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست سے ایکا ورد فائم سے بھی اور سے دوست کی دوست کی دوست کی دوست سے ایکا ورد فائم سے بھی اور سے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست سے ایکا ورد فائم سے بھی اور دوست کی دوست کی دوست کی دوست سے ایکا ورد فائم سے بھی اور دیل ہے دوست کی دوست کی دوست کی دوست سے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست سے دوست کی دوست ک

کیا عرض کروں، بندہ کے اعتقاد میں بندہ نے حصرت امام الاویا میں لاہوری تاری سرد کا شن نہیں دکی بندہ نے صدید تخفیت بحدویہ میں حررت نیخ وقت مولانا جداللہ رحمۃ اللہ عبد کے ہاتھ ہربیت کی سرداس کے بدحشرت نبیدہ بھرا زبان بیری مولانا تالا کھر فرست مبارک پر شہدی ، اور ان کے بوشات و برکات سے بہت والماکی ، حضرت نیخ الاسلام مدنی ، حضرت بیکم الامت تالا اور وہ مرب اکا بر وبو بندر جہم الفر سے تبلی اور عقیدت مندانہ مگاؤ سے بیکن جو تکا و حضرت لا ہور ان رخمت اللہ علیہ سے بلا بھی ہوں ، وہ میں جو تبلی اور وہ مرب اللہ علیہ سے اللہ اور عقیدت مندانہ مگاؤ ہے ، میکن میری تعلی کیفیت برسے کہ ان تمام اکا برسے بھی اور بر بندہ اللہ علیہ کے اکا بر وبو بند ، ان کی کشب ان کے عقائد ، ان کی روحانیت کی وہ تقائد اور کی مول سے کہ اللہ علیہ کے دول میں سیسہ ہے کہ ما بری سیست ان کے حقائد ، ان کی روحانیت کی وہ تو بر بران کا احدان عظیم ہے اور بہی سیسہ ہے کہ ما بری سیست ان ۔

کے دست اقدیں ہرز پھنے کے باوج وہ ان کی روحانیت میری مُرنیّ ہے اور اکثر نواب بیں آپ سے ملافات کرکے تلّ دِنْنَ کے سامان ہم پنجن رہنا ہے۔ ایک روز نواب میں فرمایا کیا اَللّٰہ یارَخَنُ کیا رُبُمْ یا اُرُکُمُ اَرَاحِیْنُ اَرْخُا نِبَارے ہے اکبیرہے۔ ان کو ہزار مرزر روزانہ پڑمو دد نا مشکّقم نے چنانچے یہ عمدل ہے اور نہدرہ بریں سے۔

اکی مرتبہ سنت مالی پریٹ نی تحاب میں فرمایا الڈکیفٹ ۔ بنا بخد صرف اسے جملہ کو معول بناکر جب بی دعار کی الڈھا ا سنے کرم کر دباء ایک مرتبہ متعا ویت تبلی کی شکابت کی ، اس وقت آپ بنتید حیات سنے ، فرایا ہم الڈ انتنفر والڈکٹل الڈکل کی تعدل مربی ملب پر روح بد اور وسط سینہ یں با ترتیب کا دُر اور تبدی دقت قبیل طلوع فی فرکرو۔ یہ بھی معول ہے اور لا تعدد لائمیٰ فائد ہیں ۔

غرض کیا عرمن کروں ، آج سولہ برس ان کے انتقال کوگزرگئے ہیں یکی برن محوس ہوتا ہے کہ یں ان کی آواز اب جمای ربح ہوں۔

بندہ آمداز برائے بندگ زندگی ہے بندگی سنے بندگی۔

## -12-

یں بنجاب یوٹیورٹی میں ایم اے کا فاب علم تنا بری تاری بریک میں اور یہ مولانا ایمٹ بلی صاحب ہے بعیت کر چکا تا۔ ایک فرن بھے ہے ووسری شادی کی زیروست تنا رکھتی تئی اور اس کہ بھائی نے بھے بار ہا بر کلا اس کام کے بید آبادہ کرنے کا گوشش کا ۔ یہرے ایک می جا موت نے اس طرح دو بری تا وی کرکے بہت رقم حاک کرلی تئی وہ آن کی ایک امیر کمیرا ور نامورسیا سندان ہے۔ ندکورہ حورت کے نااکلا روپ کی جائیدا دی آن توگوں نے بھے بڑے جاری کار وبار کا لاپلے وبا اور ایک خطر رقم کا پیک بیرے ہاتھ برر کہ دیا۔ یہاں تک کہ انوں نے بھی بری کوبی رامن کر یہا ۔ یہرے دوستوں نے مبرے لاپلے میں مزید امنا و کی کرتم کا بریک کرم باو تے ہم بھی اتنا بری کہ میرا ایان ، لاگی کین دل کوبین نہیں آیا۔ آخر کار سونے لاہوری ما مار بوا اور ناکا میرے نفس نے اس تدر لاپلے میں بقلاکی کہ میرا ایان ، لاگی کین دل کوبین نہیں آیا۔ آخر کار سونے لاہوری ما مار ہوا اور ناکا مقد ما حت مار بوا کہ کہ میرا ایان ، لاگی کین دل کوبین نہیں آیا۔ آخر کار سونے مامز بوا کہ کہ میرا اور ناک جہ بھی تعریف مار بوا کہ کہ بیا ہے کہ دوارے دن سویرے مامز بوا کہ کہ جائے اور اشراق سے فرافت سے بعد ایس نے بھر دی بہت ایٹی ہو می ہو کہ اور اس کے بعد بھے اطمان مامل ہم کار شاد و فرایا۔ دوبیل تادی نہیں کی دیک میر معلوم ہوا کہ اگریں اس وقت اس مورت سے شادی کریں تو دسری شادی نہیں کی دیکن مجم بعد میں معلوم ہوا کہ اگریں اس وقت اس مورت سے شادی کریں تو دسری اس کے دوبی ہو کہ اس کے بعد بیں معلوم ہوا کہ اگریں اس وقت اس مورت سے شادی کریں تو دسری شادی نہیں کی دیک مجم بعد میں معلوم ہوا کہ اگریں اس وقت اس مورت سے شادی کریں تو دسری شادی نہیں کی دیک مجم بعد میں معلوم ہوا کہ آگریں اس وقت اس مورت سے شادی کریں تو دسری شادی نہیں کی دیک میں معلوم ہوا کہ آگریں اس وقت اس مورت سے شادی کریں تو دسری شادی نہیں کی دیک محمد میں معلوم ہوا کہ آگریں اس وقت اس مورت سے شادی کریں تو دسری سے سے دوست سے میں اس میں کہ دوست سے بس میں کریں اس کی دوست سے میں دوست سے میں کریں تو میں اس کی دوست سے بھری ہو ہو کہ میں تو میں کریں تو دی ہو کہ کریں تو دی ہو کہ کریں تو دوست سے بھری ہو کہ کریں تو دی ہو کہ کریں تو دی ہو کہ کریں تو دی ہو کہ کریں تو دوست سے بھری ہو کہ کریں تو دوست سے بھری ہو کریں

جر دن حزت ما مب کا دمال ہوا ہیں ڈیرہ اساعیل خان ہیں تنا ہیں نے دکھیا بازار ہیں ایک مجذوب دو مرتا ہوا پیخا جارہا تنا پاکٹن کا مستمرکیا پاکستنان کا مدر مرکی اسی شام ریٹریو ہر حوزت کا ونا نٹ کی جرسنا ٹاگئ- ہوسکت ہے آپ اس دور کے پاکستان کا رومان مدر ہوں ہے۔

(عہر دین صاحب )

### مولانا عالمجيب سواتي متم مدر نصرة العلوم ، گوجرالوالم

### جندتا ترات

## Coll in

#### 

یوں قوطرت مولانا اجمد علی حمل مبادک است ابتدائی طالب علی کے دور می سنت دسیتے نئے بین جب سیمولی کے دور میں داراتعتی دیوبند

می دورہ حدیث کی کمیں کے لیے واضل مجرے کو تصرت لاہوں گا کو جرج قرآن کی تحبیل کے بیے طلباء میں سبت ذیا دہ تھا، ہم نے بی دیوبند سے حضرت کی خدت

می فواتھا کہ ہم دونوں معیائی (مولانا مرفراز نحافعیا صب اور کا تب المحل و نے عبد المحید سوائی ہ جناب والاک خدست بابرکت میں دورہ حدیث سے فراخت

کے بوفران کو کمی کی تغییر عالم صند کو موسیل کے دیوبر ایس کو فرز کو بایک آپ دونوں وقت پر آجائیں، مگرافوں کو دیکا م نہ ہوسکا، حب واداملوم

می بوفران کو کمی کی تعیر مالے میں من موسیل کے بینو ہوں ہو سے حضرت کی خدست میں دورہ تضبیر کے بینے مام مذہو کے بین سیمالا دورہ موسیل ایس کو ناگوں ویکر بریشانیوں کی جب سے حضرت کی خدست میں دورہ تضبیر کے بینے مام مذہو کے بین سیمالا دورہ میں موسیل کے بینو ہوں ہو سے حضرت کی خدست میں داورہ تف بین سیمالا میں موسیل کے بینو ہوں میں موسیل کے بینو میں موسیل کے بینو موسیل کا موسیل کے بینو میں موسیل کا موسیل کا میں موسیل کے بینو کی جب ماسوا ان موسیل کو موسیل کا موسیل کا موسیل کا موسیل کی موسیل کے بینو کی موسیل کا موسیل کا موسیل کا موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کا موسیل کی موسیل کی موسیل کا موسیل کا موسیل کا موسیل کا موسیل کی موسیل کا موسیل کا موسیل کا موسیل کی موسیل کی موسیل کا موسیل کا موسیل کا موسیل کی موسیل کی موسیل کا موسیل کا موسیل کی موسیل کا موسیل کی موسیل کی موسیل کا موسیل کی موسیل کا موسیل کا موسیل کی موسیل کر کہ کو موسیل کا موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کا موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کا موسیل کی موسیل کو موسیل کی موسیل کا موسیل کی مو

م بدوگ بمی غضب کے تھے ول برہ افتیار شب موم کردیا سحرا بن بنا لیا .

الغرض کواس سلسلتہ الذمریب کی کون کون سی خوہوں اور کما لاٹ کا تذکرہ کیا جائے۔ وقت کی پابندی، حسبتہ عندکام، اکا برسکے ساتھ خصوص تعلق اور

ا نتها تُلُ ورصر کا ادب اور هجوژن رپزیایت درجه کی شفقت اور اس کساخه مقام عزیست میں اعلُ درجه کی صلابت ، بستعصبی العمان ببندی سبے مثال آلائل بس ء کے ۱ کہ بن مز دصند تا خاک نگر دی بسما نونہ تقے ،ادر اس سے علاوہ ایپ صاحب کشف وکرا مات بزدگ تھے.

حق گون و ب و کی میں ادض بنجاب میں ایپ دور میں اپنا نظیر نہیں ر کھتے ہتے ، انگر رئیسکے خلاف جہاد کر سندہ الے اکا بر میں آپ کامر تبر مبت المزتماد جمعیت علماء مند کے رکن دکین تھے۔

مجلس احلار کے پشت بنا ہ اور معاون اور ازادی بیسندجا عتوں کا مرطرے معاونت کرنے والے تبکین کا خبرہ ازحد توی نھا۔ جناکٹی کا انہا آبی آئی۔
کا بل کی بجرت سے بے کر انگریز کے آخری دور بھ بار یا جیل میں حق گوئی اور ازادی کی خاطر برسے بڑے مصائب نفذہ دوئی سے برواشت کے بہا ہے کو بہا ہے کہ بہا ہے کہ انسان ان سے متا ٹر مہدئے اور اللہ تعالی سفان کو اصلاح کا سامان لہما ذیا ۔
یروگوں کی اصلاح کا ایک قضل و نئے کیوئر تبہا ہے کہ کہ انسان ان سے متا ٹر مہدئے اور اللہ تعالی سفان کو اصلاح کا سامان لہما ذیا و یا۔ ذا لاک قضل و نئے کیوئر تبہا ہے کہ کہ تین اور اسلام کا سامان کو اسلام کا سامان لہما ذیا ہوئے کہ مکنے کینداء

صفرت لا موری درس قران و افاده کے مبت شیدائی تھے۔ فلباد و علماء کو وقت کا بابند بناتے تھے۔ ادری ترکی کا عادی و فرگر بنانے تھے۔ امتحان شری سخی سے لیتے تھے۔ اوراس کی غرض محض علماء میں فا بلیت لیا قت و استعداد کے جرسر کو بدار کرنا جرتا تھا ، آپ کے امتیا طا واسٹا اور ارتقا کا بدعا کم تھی محمشنیہ اور شکوک جزیاستعمال نہیں فر ماتے تھے۔ لا مورش سے باہر تبیخ کے بیے جب جانا ہوتا تھا تواج مصاد ف برجائے تھے اور جب مصاد ف نہ ہوتے تھے توجل نے سے انکار کر دیے تھے۔ مدرسہ نصف و العوم اورجا می سمبر فورکی تعمیر کے ابتدائی دور الم 10 الله الله الله اورجا میں مورض مولانا قائمی اصالتا الله ایک و فیدا حقر لا مورض مولانا قائمی اصالتا الله ایک و فیدا حقر لا مورض مولانا قائمی اصالتا الله الله الله کی خوصت میں مباتا ہے۔ میں نے کہ کو مبت ابھا ہما ایم انہا تھا ہم کا مورٹ کی خدمت میں صافر جوسے اور در عاعرض کا تھا ہما ایم است نے ذکا کاد اس دنت نہیں جادی کا وحدید کی انتہا نہ رہ سے سے انگ مورٹ کی صورت میں صافر جوسے اور در عاعرض کا تھا ہما کا کہ نے کا کہ است نہیں جادی کی در سے انہا کہ آب نے کو کہ جب حضرت کی خدمت میں صافر جوسے اور در ایک آب نے کو کہ جب حضرت کی خدمت میں صافر جوسے اور در ایک آب نے کو کہ اب

بالكرى يس فوض كاكر مفرت وين كى ضدمت اورعلما وولو بندسك مستك كم تائيدمطلب سيد.

. '' (ان دنوں میں گو*جانوالہ میں ساتھیوں سکے ساتھ فل کریا یک ایسی جا عت سکے بار*ہ میں سوچے رہے تھے کے جس میر تعلیمیا فیڈ اور قدیم تعلیم یا فیڈ حلم<sub>ا</sub> زں رارتعداد میں شرکیے سموں ۔ )

بهرحال اس وقت حضرت شمنے گرم اوالہ آئے سے انکار کی لیکن کچر عرصہ مید حضرت کرم اوالہ تشریعی لائے اور فود مجرو مدرسہ نفس ق انعلوم ادر ما میں سمجہ فور تشریعی السنے ، ظہر کی نما الم سکے بعد وزس ویا ، اس وقت حضرت نے سوک وتصوب اور اصلاح نفس میروعظ فر مایا اور ابنا مہتی کو مانے کے بعد مرحم اربار وم را مسبب متھے سے ساتی مجھے فاک بے جان کروسے .

مچروام مسجد فد کے محاب واسے مصدمی بڑی دیریک د عافراتے دہے ،انہیں د نوں کا بات ہے ، جبکہ مضرب بقیرحیات سقے ایک دفد می نے خواب میں دیکھا کرحضرت لا موری جامع مسجد تورتشریف لائے ہیں اور سجد سے شابی حصد میں مدرسہ کے ماور چی خان کے مقام مرزانعی کہ ادر ی فاد کا عارت بنی ناتھی ) شینے رسے بھی مونی سے اور کے باتھ میں عصامبارک ہے اور کھدر کا مباس زیب تن ہے ، بس نے لکڑی کے بنے موسے مواول اب ك إول مبادك ك تنيى دكه وسية ، آب من انبس بهن ديا اور باوري خانك صديس بيني كرمير والبن تشريعين ساعك اي وفد عبرات ك دن گروانوالسسى بمن جندا حباب محصرت كى طاقات و زبارت اور خبس ذكرين شركت كهيده ماضر جدسة مغرب كى نماز كے بعد حب وحتو يحب ذكر مبرئى يعير صفرت شف اين وستوسك مطابق وعظون صيعت فرائ اورعشاك نهازا واك مصرت سن ملاقات كي ورخواست كي نزايا حسس لا قات كن ے. وہ پھیرمائے کے ویرانشظ رکستے رہے ۔ وب صرت کے باس آنے کا وقت قریب موا تسبے ساختہ نود مبخود میرا تلب جاری موکیا . النّذا لنّد ۷ ذکر کا فی دیر بھٹ میں نے یقین کراپ کہ برحضریّت کی کرا سعت ہتے ۔ حضریت تشریعنب لائے تو فرالے لگے گوجرانوا لہ سے کو ن آیا ہے ۔ یں نے عرض کی حفرت ایک بر حقیرعبد لحبید ہے اور کیوا ورسائھی ہیں، فرایا کھا یا سے عوش کرائیوں، فادم کو باکر فرما یا ان کو کھا دو اور کیے گفتگو کرنے سے بعة اكيد فرائى كدرات كرميها مي رمنيا ، مدان نبس ربسي حرار بنها كيام ضربية ، سكه ارشاد كيه مطابق ران، كرهير أسيد عد اور والمصرصين رسيها ورصيح كولالل وابي مول صدر آيوب خان ڪيذه نذيب حب سبب سبار دند عائلي ترا 'بن کا انزاء کيا گيا تو طک تھريڪ علماء سند بالعموم او دعلماء وير ښدر علماء تق ۽ سند بالحضوص نشديد احما تكيداس ووران استقرعبالميدسواتي اورسولا، عبدالقيوم صاحب رمدرسافسرة العلوم كيدرس الهيد ونعة عضرت كي ضرمت بي حاضر مرسة أو مر و المان الما کے نمان میں اور صماب کرام منسکے اجماع کے بھی خلاف ہیں اور ریز صریح کفرسہے اور میں نزور ال فذکئے حارہے ہیں ، ہم اس سے خلاف بنا و ت کرستے ہیں جربھی نتیجہ میوے حضرت نے فرما یا بنیس مرکز ایسا مذکر نا جہاں کے فرض کی ادائیگ کا تعنیٰ سے ، وہ ہم نے اواکر و با ہے اوراگر ایس حالت میں بنادت کا علان کیا گیا تو لوگ ہیرون مماک میں بھی مدنیام کریں گئے کہ دیکھ بیمولوی لوگ کلمہ گرحکمرانوں سکے ضلات بھی انبا و سے کر رہسے ہیں تو بجائے فائدہ کے اسٹ نعمان زیاده میرکا اور پیرفز بایا که انگر انگریز موتا تریم بین ان اعلان کرتے دلین ان اسحام سے کلسگر بوسنے کی وجدسے ابسا کرسنے میں زیادہ نقصان کاخوہ ہے۔ بھرالیہ آم اکی قوانین کے خلاف حضرت لامورگ سنے دہلی در وازہ کے بابرطبسہ عام میں صاف دایا کہ ہم ایسے قوانین کو جرک ب دسنت سکے فلوٹ ہوں جو **تی کی تھوکر سے مصکر انیں گئے اور ا** ان کومٹنا کیس کے اور اسی حبسہ میں حضرت مولانا غلام غریث مزاروی (ا ذا لناس ناس والزمان زمان *سنے بھی ک*ی تعاكمان باطل توانين كومشا في كي كي كان رئيس تونهم اسب سين آكري ك. جنائج اس البرس جه ته في ماه يمك برصفرات لا موريس

مستر صرفرے دورا تداری حب محدا و قان کے عاقبت نا اندیش حفرات نے سی تورکوا و قاف کی تحریل میں بینے کانوٹیکیٹ کرد بازگربالا کی تمام کے دیندارطبقہ کے کوگوں میں غم و غصہ کی ہر دوڑگئی، ہر طبقہ کے کوگوں نے اس کے خلاف احتیاج کیا ۔ کا لجز اور حادس اسلامیدے طلبا انفائ کی خلات ابھی میشن شروع کردیا۔ فرح اور اور طلب صنداس سلسلہ میں قدیر و بندے علادہ اربیٹ اور ظلم و تشدد اور ہر طرح سے افریتیں اور تکا لیف برائن کمیں ، اس میں لیئم اسلیم و فریدا دخل میں میں میں اسلیم میں میں اسلیم میں میں اسلیم میں اسلیم میں میں میں اسلیم میں اور تکا لیف برائن کا دروا کو تھی میں اور تکا لیف برائن کی مدر سے اور کی میں اسلیم او اور اور اور اور اور اور الت میں اللہ علیم وسلیم تو رحمت المعالم میں اسلیم میں اسلیم میں اسلیم میں اسلیم اسلیم میں اسلیم میں اسلیم میں اسلیم الکیم میں اسلیم میں اسلیم الکیم میں اسلیم میں اسلیم المین اور اور اور اور اور اور اور الکیم الکیم الکیم میں اسلیم میں اسلیم میں اسلیم المیں اسلیم المیم میں اسلیم میں اسلیم المین المیم المیم المیم میں اسلیم المیم المیم المیم المیم میں اسلیم المیم ا





وسنستعرا للكوالسوطن التحبيهط

راوليندي:

محرم المقام جناب محضرت مولانا فترسع الريش علوی صاحب منظلذالعالی ازاحقرالانام اف و تش اسلام سليم و يمتراللد الله بخرت و فيرت فلام الذين يك شيخ التغيير مركيلة بخرت و فيرت فلام الدين يك شيخ التغيير مركيلة بخرت و فيرت فلام الدين يك في التغيير فيرك و بالله بحرير و بالله بحرير الدود زبان برعبونها مع بحرير المعنمون مي بابي جب كا كى وجوبات تعيل ران بل مع بالما معنمون مع بابي بخرس المعنمون المحضون مي بابي المعنمون المحضون المح

ا۔ صرت المهودی مونیفل خطابیا ہے اور فرمایا کرتے ہے کہ لاہوری آبادی ہودہ لاکھ کہ ہے۔ مگر ایک لاکھ میں ایک مجمی بنیانہیں ۔اگر ایک اکومی ایک بنیاجی ہوتا توجودہ تو ہوتے ۔اگر لاہور میں بجدہ بنا ہوتے تو لاہور حکم گااٹھتا نہ بہاں شرک رتبا ندگفر،مگر یہ اندھوں کا حہان ہم آبکتہ ہو بنیا سارے اندھاکو آب کو آباد ورمیں کہتا ہوں کہ اندھے سارے بنیا کوئی کوئی ۔ بنیا وہ ہے جو حلال حرام کی تمیز کرسکے بعق سے چری صور تا طلال ہوت ہیں گرسی تا حرام ہوت ہیں اس کے نہ بھیرت کی صورت ہے علیات کرام کوھی یہ تیز نہیں ہوتی وہ حال کوام سب کھاجا ہے ہیں۔ بکری کا گوشت حلال ہے ، بکن آگر ہوری کی ہو توصور تا تو ملال ہے گرسے کے اگر جوام ہے ۔ اگر جوام الناس اس کو تعلی ہے۔ کہ مرحوام خواہ جان ہوتھ کرکھایا جائے یا جھولے سے کھایا جائے اپنا افر دکھائے گا سنگھیا خواہ جان ہوتھ کرکھایا جائے یا جھولے سے کھایا جائے اپنا افر دوسری میں فرم نہیں تو موت تو آگر رہے گا ۔ اس طرح حوام خواہ جان ہوگا اور دوسری میں فرم نہیں تو موت تو آگر رہے گا ۔ اسی طرح حوام خواہ جان ہوگا ۔ اس کھایا یا جھولے سے کھایا یہ بھی اگر تھا کہ اگر مل گئی توقیول نہیں ہوگ ۔ کھایا یا جھولے سے کھایا جائے اپنا افر مور دکھائے گا ۔ عبادت کا اول تو تو تین نہیں سلے گا ، اگر مل گئی توقیول نہیں ہوگ ۔ کھیا یا جھولے ہے کہ انہوں نے ہو گئی ہوں گئی ہوگا ہوں نہوں ہو رہنا وہ بھی حوام ، جو رہنا ہوں میں گئی ہو گئی آگر ہے ۔ جیلے ہم بھی انہی چر ۔ تبول نہیں کرتے شاف اور کہ میں جائے ہوں کہ کہ ہور ہو ہی حوام ہو رہنا وہ بھی حوام ، جو رہنا ہوں میں گئی ہور اول نے اس پیائے میں خالعی دود و حد میں گئی ہور کہ کہ ہور کہ ہور ہور کہ ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہور

۔ واکرنا بنا کوئی کہتا میں شرالی تضا اور دمین سے کوموں کو ورتضا کوئی کہتا کہ میں سینما کے بورڈ تکھیا کرتا تضا اوربوگوں کوجھی سینما دکھیلانے کے لیتے بناے پینے وں سے پاس دنوایا کرتا تھا کوئی کہتا کرمیں قبروں پرسجدے کیا کرتا تھا جھٹڈے لگایا کرتا تھا اور حاجات مان گاکرتا تھا کسی نے ی میں بیت سے پہلے یاشین عبدالقا در حبلانی سٹیا گٹنے کا وظیفہ ربو صاکرتا ہا اور فریاد کن فریاد کن ، وردین و دنیا شا دکن ، ہر بند سے ، این یاشیخ عبدالقا درا کا ورد کیا کرتا تھا اور محجتا تھا کہ بس میں پیکامسلمان ہوں کی نے گیا رموس شریف کے پکانے اور قوالیا ں غرازاد کو پاشیخ . <sub>کانے کو</sub>ی املی دین تمجھا ہوا تھا عرضیکہ اکثراحباب اپنے حالات اس طرح بیان *کرتے بھری*عبی بٹلاتے کہ ان ک کا یا الٹرتٹ لٹرنے کس ط*رحگ* یلی کمپی نے کہا کہ میں نے بتعیش رسانوں کاسیٹ ہڑھا تو دین جق کی بیجا پن مولک کسی نے تبلایا کہ اصلی ضنیت میری بولیت کا سبب بنی کولک کہتا کہ رسالہ خلم الَّذِين بِإِحْكِر دوحانی سَكُون ا ورا سلام كه احكامات كا بترجلا . كجيرا حباب كيته كرحفزت لابوريٌ بهارے بهرمي بهارے قصب ميں بهائے گاؤں مِنْ رُنِيَ لائة توانبون نے وہاں تقریرفرمائی تقریریں توجلسیس اورعلمائے کرام نے بھی گرچھزت لاہوری کی سیدھی سادھی اوراصلاح حال ک باتیں مرے دل میں الیی اتریں کے میری زندگی میں روحانی انقلاب پراکر دیا کِسی نے کہا کہ بدیت کے بعد میں نے مددسہ جاری کیا کہی نے مسجد بالٰ کمی نے دین کاعلم سیکھنا شروع کی ۔اکٹر توگوں نے داڑھیاں رکھ لیں غرصنیکہ ایک دوحانی انقلاب ہراس شخص میں پیاع جوجا تاج حصر ست والإراكي كالمحبت ميں جندس عقيدت اوب واطاعت كے ساتھ بيٹے جانا اس كے علاوہ اُسے قرآن سے اور بليغ سے تتی ہوجا آجھزت رح سنے قرائهى كمعلاا ورالندتعال كانام مبى سمعايا حصرت حماجر إده حفرت مولانا حبيب الندساص أن إينا اكي خواب مكم عظر يستحرفر مايا چے حصوت<mark>ے نے درس قرآن میں بیا</mark>ن فرمایا ۔ انہوں نے مکھے کہ میں نے خواب د کھے کہ میرے وائیں اور باغیں طرف دُور ٹک خیمے نکے ہوئے ہیسے **جان تک نگاه جاتی سیے ان خیوں میں انسان ہ**ی انسان تھ اَسے ہیں رہیرا جا تک مرکار دوعالم ، رحمت دوعالم ، رمول الڈھلی الڈعلیہ والہ وسلم كانيارت بول. آي نے مجھ سے بوجھيا ، حبيب النه تيسي معلوم ہے كہ ان خيموں ميں كون بوگ ہيں توحفزت مولانا حبيب النه صاحب كي نے عرض كھے كم جينبي معلوم يكون توك بي معير يول النُّر على وأله ولم في تووي ارشا وفرما ياكه واغي جانب ك فيمول ميس رسين والع وه توگ بيس جنوں نے اکپ کے والدصاحب سے قرآن سکیے اور بائیں جانب کے خیوں میں رہنے والے وہ توگ بیں کے بنہوں نے آپ کے والدصاحب سے اندنعالی

بهوتی توقبرجنیم کاگروصابنے گی۔ اگراصلاح قال زمبی ہوتی تھرا ہل الٹدک صحبت میں اصلاح صال ہوگئی توانش ۽ الٹدنجات ہوجائے گی۔اصلاع قال کامطلب یہ سے کہ اسلام کےعلوم برعبورحاصل ہوجائے ، قرآن وحدیث سے واقعیت ہوجائے مگر اصلاح حال کاحطلب برہے کہ امراض دوحالی سے انسان کومرنے سے بیلے بہنے بات یا تنفا ہومائے ۔ امرامن روحانی' امراض جمالی ک طرح بیشار ہیں ۔ جیسے شرک بخفر فسق 'نگروحک، رہا، ، علع ، جمع ، نغض كينر ، نفاق انفاق اعتقا دى جغل بخيل اورناتسكرى وغره جس طرح امراصَ جمانى انسا ل جمان صحت كوكمزود يا بربادكر ديّا إل ا وربعض توموت کاپنیام لات ہیں ایسے ہی امراض روحانی انسان کے اعال حَسنہ کو کھاجاتی ہیں یا ٹواب میں کی کا باعث بنتی ہیں ۔اوربعض توہمیڑ ہیشہ کے لیے جہنم میں واضلے کا ذریعہ بن جاتی ہیں جیسے ٹرک وکفروغیرہ وفرق برہے کہ امراض جمانی کا احساس ٹیخھی کوخی کرجانوروں کوجی ہوتا ہے ينكوا بورسے كو جوانوں كو مردوں كو الورت كو اسب كوجهانى مرض كا احساس ہو تووہ علاج معالجه كى فكركرتا ہے ۔ واكثر قابل ہو ووالمج الس جاسته اور الندكافضل شامل حال بوتوكچه دواك امتعال سے شغا ہوجائے گمگر دربر ہری سے نقصان کا ندلیٹے جس ہوگا۔ اس طرح شیخ کامل ہو اودمر مدیکا عقیدت اوب ا وراطاعت سے شیح کامل کے ما فق تعلق جُرا جائے توفیض بھی کے کرنٹ کی طرح آتا ہے ا ورمر بیرک اصلاح ہو آرچلے جاتى به جعرت كنودمى زندگ مرسك نبوت بركام كيايين دين ك خدمت بركول معا وضنبين ايا خوام الدين رسال كمتعلى اكثر فرما يا سرتے تھے کہ اسے میں نے توگوں کی اصلاح کے لتے جاری کروایا ہواہے۔ اس کی اُمدنی سے ایک بیریھی میری وات اورمیری اولاد برحرام ہے ،ای طرح قرائ شریف کا ترجیمی اینے صنوت سندھی کی روح کو ایصال تواب کے لئے چھپوایا ۔ ہدرسال اور قرآن کا ترجیہ بڑی اَسان اردومیں کیا ہے ، تاکم متودي تحكيم بافت مرووعور تني جي محصين راس مين يمين ا بيضعلم اور اردوز بال كاكرال بيان كرزا مقاصود بسي المعلى اصلاح مقعود ب النّدتعال نے معنزت کو ایک سے ایک بڑھ کرنعتوں سے نوازا تھا قرآن کی نہ دست کے ساتھ ساتھ قرآن کا رنگ جڑھ انے کا کمال محال وحرام کھے : تمتیر کشف انقلوب کشف انقبور پیوسیڈ کمال حاصل تھا۔ یفرمایا کرتے تھے بحوثیں اس اصلاح کے میدان میں مردوں سے انگے لکل جاتی ہیں جنني ورون نے مجھ سے الند" كانام بوجها ياسكها اورونياسے زحصنت بوگئي، سب ك قبري جنت كا باغ بنى بول بيں بورتوں كو بيشر بردے میں بعیت فرماتے ببعیت کے انفاظ براے ہی سادہ مگر سارے دین سکے حامل ہوتے ربعیت کرتے وقت چھڑت گیوچیا کرتے **تھے کہ پہلے کمے** سے بعیت ک ہے ۔ اگرکونی کہنا کرصفرت مدنی سے کہ ہے توحفرت فرماتے بس بعت وہی رہے گی البتہ ترمیت ہم کروس کے بچنا نجے حصفرت مولانا قامنی زار الحسین صاصب مّذظک العالی · جامعه مدنیر · دارلادشاد بمیبل بورکی بعیت صفرت مدنی گسیری شکلافت صفرت لا پورگ کی طرف سے عطا ہوگ بعيت ك وقت حصرت مندرج ذبل الفا فاكم الوايا كرت مع .

را ہے ماصب کمال وجال محمن اخلاق کے پرولے بھیتی فولمیق اور ہر میدان میں ثابت قدم رہنے والے محدیث کے تعشی قدم پرجلنے والے انہم والم میں ان کے حوالے کرکے دنیا ہے تشریف ہے گئے بھوت کے وحال کر ملال کے بعد جاعت اوحراد می انہم والم میں گراہ ہیں کے باتھ چراھنے سے بی رہی ۔ ور خرص ت اکثر فرما یا کرتے تھے کہ شیخ کے رخصت ہوجائے کے بعد شیطان میں باتھ ہے جہاں اسے جرتے پر اُسے نے دوان می وہ ٹرک وگھڑ و بدعات کے اور سابت ہے جہاں اسے جرتے پر اُستے تھے وہاں ہی وہ ٹرک وگھڑ و بدعات کے اور سبنا بیتا ہے جمر خواکا شکر ہے کہ ان کے بعد ہا گہر اُن خوار ہا جھڑے گئے کہ میں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے علی وحال کے انہیں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے علی وحال کے انہیں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے علی وحال کے انہیں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے علی وحال کے انہیں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے علی وحال کے انہیں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے علی وحال کے انہیں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے علی وحال کے انہیں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے علی وحال کے انہیں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے علی وحال کے انہیں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے علی وحال کے انہیں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے علی وحال کے انہیں مرکز سے المدتعالی کے فعل کے میں وہ مرکز ہے ہیں ۔

الدُتُعَالُ مِم سب كا خاتمہ ایمان کامل پرفرداست اورزندگ میرکسی کا محتاج نہ بنا سے۔ آمیوشے

والسّدام احقرالانام · يونسعفى عنه ۲۹ ، چونگى غبر ۲۲ - راوليندى ۵ رنوم بر<sup>29</sup> ع



## غازی فدانخش مرحوم

## مفسر قرال كي سيرت كالملي بيلو

آپ سے درووں ہور پرہی خورکریں کو ہل سے گرفا دکھے آپ کولایا گیا۔ باؤں پہنے ۔ بہ نظار ہیں وَ اِ ہے ہتھکوی سے دُم مار ہی بین کان ماکم کی اطامت کے انسکاد کا سووا سرمی سمایا ہواہے اور یہ مالت وقتی نہیں بکہ تا مین حیات بنا احداد سالام ، انگرین وشمن کا شوت دسیتے دہد فاہ با سمام کی اطامت کے انسکاد کا سووا سرمی سمایا ہواہے اور یہ مالت وقتی نہیں بنیا تھیں اور فائنی کی گوگ اُنتا ہیں کہ کا مسلم جیسے در سے بین کم کمان کی کم کی این انسکار نہایا ، اسلام کے نام بداؤں سے جو ذاتی ایڈ ایش بہ پا مار من کے کرمنری ایس بی بی اس میشنوں سے معلی میں میں میں ہوگانوں کے کلیون سے ہم بہا مار من کے کرمنری ایس بی بی اور اور بریگانوں کے کلیون سے ہم بہا مار من کے کرمنری ایس بی بی اور اور بریگانوں کا منتی ہوگئے ۔

کی اجازت دیے بی معنوت نے فرد آدوک ویا اصر مسرکی تلقین کی جائج تعسیل علم میں ہم خادیش ہوگئے ۔

معزت فراسرِفِرگ ہوجات اوراعلان ت سے بھی بازنہ آت، بی کہتے اور آ وازِ مبند کہتے ،کمبی ڈھی جی ندر کھتے احداعلانے کے ، ، ، پہتے میں قراب کے میں اسے کے اوراعلان کے سامتے حال ، تعلیم العرّان سے ذریعہ انگریزی غلامی کاجرا آثار نے میں اسپنے مربی معزت سندمی کم ، " " " سرگر دان دیجیا توجر کیا ۔ " سرگر دان دیجیا توجر کیا ۔ " سرگر دان دیجیا توجر کیا ۔

#### ادمن لامع لذست ايبال مجو : گرچ باست دما نظ وستراس مجو

یر تعاصبغتہ اللہ ، یہ تھا اللہ کا رنگ مج صغرت مولا کا حد علی رحمتہ اللہ علیہ پرچ مطاہوا تھا۔ اور اللہ تعلیہ نے اپنا دنگ ایسا پر محمایا تعاکم اللہ کا ایسا پر محمایا تعاکم اللہ کے اور کئے توا پیے تزکیہ کے ساتھ سے کہ اسبعی اللہ کے بندوں کوان کی ترک معلی مرک سے اسلام دوستی کی نوشہوا کہ بہت جنا نج بعض حقیدت مندوں نے قربہت کی سے اسلام دوستی کی نوشہوا کہ بہت جنا نج بعض حقیدت مندوں نے قربہت کی سے اسلام دوستی کی نوشہوا کہ بہت جنا نج بعض حقیدت مندوں نے قربہت کی سے مانا شروع کردی میرے دوستو اِ صفرت کی ترب سے کی نے دوستو اِ

المام و المن بنت سے کام لیں . نوندآپ کے سلسط میں ۔ قواد نقاف نقد حقان مکٹر فی دَسُولْ الله اُسُولُ حَسُنَة ، تبارید سے سیالم سیسی المرسیسی المرسیسی المرسیسی المرسیسی المرسیسی المرسیسی المرسیسی المرسیسی المرسیسی معام المنظر المردیمیں توشاء ولی الله محقدت دبوی آخرین کی بیشت کا مقصد کیا تباست ہیں : حوالذی اسل دسول بالبلدی و دین الحق لینظر و علی وین حلله ، ترجر دوی ترجیم نے پنادمول بدایت اور مجاوی و مدی کرمبیما . ارسی دیوں پرفالب کریں اگر می مشرک نا پندکریں .

ہم سب سمسلے کو تھریے ہے کہ تھے سے مدینے کا سغ در چش ہے کیوں ہ مہان بچانے کے بنے ہے۔ اکل کہ ابادی کرنامتی اوکل کی بینٹان متی کرمہلی ہی منزلی برغار ٹورمی انڈرکے سواکسی پرجروسٹہیں چنانچہ سامتی پیٹے واسٹے ہیں: لاکتکھ ڈکٹ اِٹھَا اللّٰہَ اُختنا، الذوجہ ع ۹۰ ۔

رِّم،: وَمَمْ ذِكَا نَبِيْتُكَ الشَّدِيمَا رسد ساءة - ب ويجيح البيدت مِن كَمَاسُون اودكنن حما سُبت سبعد كربور الرَّاس الله يرسبنه -

مه ۱۹۵۸ می میگی کشری ایک واقع قلب نکری نوید بیت سراه نا اصری رحته ان علیہ کے سکھا ہے ہوست سن اور کی کے دھورنا سنے دورند ہوں گے۔
المجا کہ ہاڑی اس میں کہ ہر مجمعیہ کیک قائر کو سبت ہوا ہے۔ بدا وست ان فرج کے اور بی سنے دیجا کہ فیری تراو فرج کے اس میں ابن ہوا کی اس میں اور وہی ترائی اس کے مطابق قرآنی المی کا فیری بین بینی کی کر اس کے مطابق قرآنی المی کا فیری کر بینے کہنچوں کو بھٹ کر دائی ہوا تی المی فرآنی است کے اور ہے جب بیلا ہم گزرانوا بینے سپاہیوں ہیں کہر پریشان نظر کے بند کہنچوں کو بھٹ کو تو اس کے مطابق اور وہی قرآنی جا لور المی بین کہ بین سے بین میں اس میں میں میں ہوئے توسطوں ہوا گیا ہہ ہوئے ہوئے وہ میں ہوا گیا ہوئی تام جا ہوری کے سال ست ۔ انتدا تشد جب اللہ کی معیدت ہوتو بھر نعتمان میں بھر اس کے مصلے جا جا گائی گائی گائی گائی ہوئی کا مل بھین ہوا ۔ قراؤ سکیٹ کا قید ہے تا آئیست کا ذکہ کے اور قرب ایمان کی گائی اور اور کو کی کا مل بھین ہوا ۔ قراؤ سکیٹ کا قید ہے تا آئیست کا ذکہ کے اور قرب ایک کا میں بھین ہوا ۔ قراؤ سکیٹ کا قید ہے تا آئیست کا ذکہ کے اور قرب ایک کا می بھین ہوا ۔ قراؤ سکیٹ کا قید ہوئی کا مل بھین ہوا ۔ قراؤ سکیٹ کے قدید کے خالے کا میک کا در اور کا میک کا میک کا میک کا میک کا میک کے در کا کا کا کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو سکت کی کا کہ کا کا کہ کے کہ کا کہ کی کو کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا ک

ترجمہ: ادرصب اس کی آیتیں ان پر پڑھی مبائیں توان کا ایمان زیادہ ہومبا تا ہے اور صف پنے رہت پر معروسر رکھتے ہیں۔ اس اورائی میں دیگرمان فوص اور قبیت زیادہ سہے۔ د ہاں مافظ و کاصر خدا تعالیٰ آئے مبی اسپے فرشند ل سے حدد فراسہے ہیں ۔

» معنوت مولاگاموی رحمت استعلیری میریت سے کائل توکل سے مقدد واقعات پیش کتے جا تھے ہیں۔ وانشسند سے سے ایک دوی کانی و تالیک بھیری ذکر فرما ایکریتے ہے:۔

تال دا گرزادسبنگرسوسته مال نبه برانشهد ترخنده زندانسبد بلال

یہ سبے عمل پرقرآن کا نیجہ۔ جنب توکل اختیار کرنے والاقوکل کرتے ہوستے ذکر ڈٹٹکرسے کام لیٹا ہے اورصبرونما زسے مدد لیٹاہے توانڈ لی معیت مامسل ہومیا تی ہے۔

میرو دیکسے تربغیریاب دیا ہے چرمیار کردیا ہے داں سے دیا ہے جاں سے سان ممان میں نہ ہو کسی امیر بارتی کوائن دفد حیاز ما ا میسر کا متنی دفع معنوی کواس ارض مقدس میں بدر بد ہرائی جا ز ما ان نسیب ہوا۔

قرک پہلی۔ اور واقع الامظ فرائیں ۔ رائم آئم اور مولانا عبد الله الارم جودہ ایرائی کواکید دفع خیال آیاکہ معنوت سے سبدیں توکی بادی میں اس وقت مرتت فنڈکی دفت ہے۔ دونوں نے معنوی کی فدسین کو دبان موض کیا اور جدی فنڈ کے بیا بیلی ورفواست کی فرائی اپٹیا بیلی کی موقواست کی فرائی اپٹیا بیلی کی موقواست کی فرائی اپٹیا بیلی کام قرسب قرک پرجائے ہیں بنو اگر کرشت دونوں اللہ تا گئی کہ ہم انجن فعام الدین کا شانع کروہ قرآن فریخ میں جہوانا بیا ہے ہیں اس کی آمدنی میں نوک کی مواصلہ اور نرمری اولاد کا جعقہ ہے۔ لہذا اس کی آمدنی میں نوک کی مواصلہ اور نرمری اولاد کا جعقہ ہے۔ لہذا اس کی آمدنی میں نوک کی مواصلہ اور نوب معنوات جرک ۔ وقت میں کارفیر در بیش ہے ۔ آب اسے جبوادی ۔ انہوں سے گئی کردیا۔ بیٹوا میں فرک کی ایل بندی کرتا میں کام قراس طرح اللہ کے تول برجل اور بھی کارفیر در بیٹا کیا ہے انہوں سے بیٹوا ہوں سے ہو انہوں سے بیٹوا ہوں سے بیٹوا ہوں سے بیٹوا ہیں فرک کی اپٹی بندی کرتا میں کام قراس طرح اللہ کے تول برجل دے ہیں۔ وہم کسی قرآن فریزاب قریباً ایک لاکھ سے صوف کشرے شائع ہوریا ہے ۔

معزات ؛ توکل پردعظ که تو آسان ہے کین اس بڑل برا ہونا یوں بوتا ہے۔ اس معزیت مولانا احدی جست اسد علیہ کی سیرت سے علی بلوک باتیں قرآج ضم بنیں ہرتمیں لہذااسی براکتفاکر سے بیں۔ عافل وااشارہ کا فی است خبہ ل سن سند کسید میرکیاکوئی سیمنے والا ہے۔



# معرف الفيرا ورمن صحرت

### طبع صدا حدیسا صب <sup>ش</sup>براواله وروا زه لا بور

بسم الله الرحم الحرة ونعلى على رسوله الكرم !

صرت رجمتہ اللہ علیہ کا روحائی فیض جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلق آپ کی زندگی یں فیضیاب محق نہیں ہے شاید اور اب بھی ہو رہی ہے اور تاقیامت ہوتی رہے گی کسی سے محق نہیں ہے شاید دنیا کا کوئی ایسا خطہ ہو جہاں صرب کے فیصل کا چشتہ جاری نہ ہو ۔ پاکستان کا تو کوئی شہریا کوئی قصیہ ایسا نہ ہوگا جباں صرب کے تربیت یافت اللہ تعالے کی مخلوق کی دینسے فلامت نہ کر رہے ہوں۔

چانچ صرت نے اس جذب کے نخت زر کنیر صرف کرکے ایک یونانی شفاخانہ (قاکسی پنانچ صرت نے اس جذب کے نخت زر کنیر صرف کار اور غریب طبقہ جمانی طور پر اینان دواخانہ) کا انتظام فرایا۔ جس بیں کانی عرصہ مفلس نادار اور غریب طبقہ جمانی طور پر فیض ایب ہوتا رہا ۔ اور مخلف مدت اور اوقات بیں مخلف حاذق طبیب دوافانہ بی اپنے فیض ایب ہوتا رہا ۔ اور کچھ عرصہ مجھے بھی حضرت کے زبر سابر رہ کر اللہ تعانی کی فرائعن انجام دیتے دہے اور کچھ عرصہ مجھے بھی حضرت کے ذبر سابر رہ کر اللہ تعانی کی موقع فلاق کی موقع نادر حضرت کے فیون و برکات سے فیص حاصل کرنے کا موقع نادر حضرت کے فیون و برکات سے فیص حاصل کرنے کا اور حضرت کی اور حضرت کے فیون و برکات سے فیص حاصل کرنے کا موقع نادیں بڑا۔ الحمد لشد ا

عد بد: مد این معادت بزور بازو نیست + نا نه بخشد فادائے بخشنده

جنوری سیم ہی ہیں بین بہاولیور سے اپنی بیماری کے ماعقوں تنگ آگر چرند کی بورق کے مشورہ سے لاہور آیا۔ لاہور کا خنبر میرے کیے اصبی نخا۔ چند نیک دل مراز برروں سے سورہ کے ہوئے۔ نے مجھے بیار مسافر اور مافظ فرآن سمجھ کر اپنے ہاس رکھ لیا اور اپنی اولاد کی طرفہ ا ک جی بی ایک نیک دل بزرگ بناب پیربدری می حیات صاحب مرحم مجی کتے برا کار شیخ التفسیر کی خاص الخاق سرمه اور تربیت یافته حقے ادر وصنع تنطع <sup>اکشس</sup>ت برخاست <sub>الال</sub>ا میں مصرت وہ کی تصویر نخے۔ اگر کسی نے بیند ہار معنزت کی زبارت کی بود اور اس کے بعد ہولال محد حیات پر نظر پڑ گئی نو وہ آدی شبہ یں بڑ مانا کہ شاہر حضرت شیخ انتقیر یم بر اللّٰہ کے نفس مرم سے بچپی ہی سے مجھے اللّٰہ والوں کی زابرت کرنے اور ان کی تور میں جیٹے اور انٹر انٹر کرنے کا بہت شوق تھا۔ اور بجہیں ہی سے حفرت کی اسم گڑاہ بالا یں سنا نخا اور اپنے دوستوں سے زِہُر کِیا نخا کہ کس طرح بی لاہور جا کر صرت<sup>رہ</sup> ک<sub>ہ فان</sub> بیں رہ کر انتہ انتر ہمی سیمعوں اور علم ہوہی ہمی صاصل کروں۔ چناکچے اس کٹوق کو پلاکیا کے بیے دفتر خدام الدین ہیں بناب خننی سلطان احد صاحب مرحم ک معرفت محرت کو خط بھ کھے کہ مجھے اجازت فرائی جائے کہ بناب کے زیراب رہ کر ردحانی فیص حاصل کردل جی ، جناب منشی سلطان احرصاحب نے جواب دیا کہ معنرت کے پاس رہ کسٹن کا انتظام نہیں اگر اپا ر پاکشن کا انتظام کر سکنے ہو تو 'اجازت ہے جنانچہ لاہور ہیں کوئی واقفیت نہ متی جس سے بین ہے سعادت حاصل نہ کر سکا۔

مچھر جب اسٹر تعالے لاہور ہے آئے نو صرت کی زیارت اور درسِ فرآن کریم سے ن کی سے معاوت نصیب ہوتا گیا اور ون بمن خ کی سعاوت نصیب ہوتی ۔ اس طرح سفرت افدس کے زیادہ فریب ہوتا گیا اور ون بمن خرک کی نشفنت ہمی زیادہ ہوتی گئ

جدی محد حیات صاحب مرحم کی گوشسٹ سے انجن خدام الدین کے متفلق ایک شاخدر بوززی کی بنیاہ کی تحد حیات ماحب مرحم کی گوشسٹ سے انجن خدام الدین کے متفلق ایک شاخدر بوزن کے پمیش نظر اور بنیان تیار ہوتے تھے اس بیے ہم کی زیادتی کے پمیش نظر اور کیا پردی صاحبان کی مصد ونیات زیادہ ہر محد حیات صاحب نے اپنی صحت کی خزابی کی بناء پر دواف نہ سے رضت ہے اور دواف نہ کی نظام بھی خواجہ صاحب نے اپنی صحت کی خزابی کی بناء پر دواف نہ سے رضت ہے کہ نظام بھی خواجہ صاحب کے سپرد ہو گیا ۔ افسوس کہ بعض وجرنان کے بیش نظر یہ دونوں سلسطے آئندہ نیمہ ہوگئے۔

چنانچ صخرت کے بر الفاظ کن سال گذرنے کے بعد بھی آن تک مبرے کانوں ہیں گونج دہے ہیں۔ جس کی حصرت سے ابھی "کہ بش اس نصبحت ہر سنی سے کادبند ہوں اور النڈ نعالے جکھے صخرت کی اس نصبحت پر "نا زندگی عمل کرنے کی تزفیق عطا فرائے آبین!

پھر مربین کو استعال کرنے کے بیے دیت ہوں بھر معامد اللہ کے سپرد!

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت نے فرایا کہ حکیم صاحب! مجھے جوڑوں کے درد کی

تعین ہے کوئی مناسب نسخ بخویز کرکے بن دو · جس سے مبرے دردوں کا ازال ہو جائے

تعین ہے کوئی مناسب نسخ بخویز کی جس میں جال گوڑ مربز پڑتا تھا ۔۔۔ ان دنوں

بنانچ میں نے ایک معجون کا نسخہ بنجریز کیا کہ جس میں جال گوڑ مربز پڑتا تھا ۔۔۔ ان دنوں

بزا سازی کے بیے خشی گلزاراحہ صاحب (جم کہ اس دفت دفتر انجن خدام الدین ہیں۔ نش کے

را سازی کے بیے خشی گلزاراحہ صاحب (جم کہ اس دفت دفتر انجن خدام الدین ہیں۔ نش کے

فرائقن انجام دے رہے ہیں ) بیرے معاون نخے - حفرت کے بیے نسخہ نجویز کرکے بی نے گزار صاحب کو دیے دیا ۔ کہ اس نسخہ کی دوا ہیں جو کہ اپنے دوا فائہ ہیں ہیں جمع کر دیں ۔ اور جال کھویٹہ مرتبہ اور فیل کھویٹہ مرتبہ اور فیر مربر جال کھویٹہ مرتبہ اور فیر مربر دراز کے فانوں ہیں آگے ہیں پڑا ہوا ہے ۔ جال کھویٹہ مرتبہ مخلف امراض کو دور کرنے کے لیے منبر مرزا ہے اور غیر مرتبہ صحت کے بیے سخت مصر ہوتا ہے ۔ بعض اوقات فیر مرتبہ کی زیادہ مغالر انبال کو بلاک کر دیتی ہے ۔

جنائج گازار صاحب نے نعلی سے مرتبر کی بجائے نجر مرتبر جال گھوہٹم نسخ میں شامل کر دیا۔

بن نے اپنے سمول کے سطابت نسخہ کی دوائیں کوئیں اور معجون نیار کر بی ۔ حسب عادت معجون ایک مقدار میں بین نے نحود استعال کر ل راضل خوراک نین ماشہ بختی ) معجون کے استمال کے اقد گفیٹہ بعد کھے میں سوزش اور مبن شروع ہو گئ ۔ پھر بچے دیر کے بعد پسیٹ میں مردار اور اسہال شروع ہوگئے تین چار گھنٹے کے بعد بین آبھیب اندر کو دھنس گئیں۔ چبرے کا ربک سیاہ ، مردوں کی طرح دانت باہر نکل آئے ، کمزوری اس قدر بڑھ گئ کہ جبن بجبرنا مشکل ہوگی۔ اس دوران صرب کو اس دافعہ کی نہر ہوگئ کہ برے سے خانظ ہوگی۔ اس دوران صرب کو اس دافعہ کی نہر ہوگئ کہ برے سے خانظ ہوگئی کہ جبرت بن ہے۔

چنانچ میمزت فوراً مطب بی تشریعت لائے بیری شکل دیکی کر بہت پرنیاق ہو گئے ۔ محفرت اللہ فرای کو اس واقع سے مجھے تنکیعت بھی بہت ہوئی ہے اور خوش بھی ! تنکیعت اس ہے کہ تنہیں تنکیعت ہوئی ہے اور خوش بھی ! تنکیعت اس ہے کہ تنہیں تنکیعت ہوئی ہے اور خوش اس ہے کہ دوا کا گئے ہہ بہلے کر بیلے کر بیت ایجا ہے کہ دوا کا گئے ہہ بہلے کر بیلے بو اکر تم کئے ہوئے نز بچھے ایسے ہی دوا دیے دینت اور بین کمل خوراک استمال کر بیتے ہو اگر تا کہ تو ایسے بی دوا دیے دینت اور بین کمل خوراک استمال کر بیتا ۔ بوڑھا آدمی ہوئے کی دج سے بیں تو آگے بیلت بنتا ۔ بیمر صفرت مسنسے بھی اور صوبت کے بیتے دیا بھی فرائی ۔

اس وافعہ کے بعد عضرت کا اس سبہ کار پر اس قدر اعتماد ہو گیا کہ حصرت کی صحت کے بید روان کرتے تھے تھ وگئے بید روان کرتے تھے تھ اور بید حضرت کے بید روان کرتے تھے تھ وضرت بھے با کر دوا پہیٹ دکیائے کہ یہ دوائی بیری صحت کے بید مصر بید با مفید ہا اگر بین کہ ویتا کہ یہ دوا ہوا خاب کے بیلے مفید نہیں تو حضرت فراتے کہ یہ دوا دوا فامن پر لے باؤ اور مناسب غریب مربعیوں کو تعتبم کر دینا اور جس دوا کا مشورہ دیتا کہ یہ دوا جناب کے طبق کے گئی واقعا جناب کی طبیعت کے موانق ہے وہ استعال فراتے ۔۔ اور بھی حضرت کے فیض کے گئی واقعا بیں جو کہ طبیعت کے دوہ سے تخریر ہیں نہیں لا سکتا۔ لیکی سب سے زیادہ فیص جو کہ میدی

رنبی اور اُخودی زندگی کے بیے بے بہا سرابہ ہے (اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قر میری نجات کے لیے لائی ہے) وہ بہ ہے کہ جب حضرت '' نے محزت ' ولانا ببیاللہ اور ساحب کے ساتھ علم قرآت کیا ہے کہ بیت حضرت بینے الفراء قاری عبدالمالک کے باس بھیجی اور پررے دو سال قاری ساحب نے محزت بینظ حرف بحوث مدر بیں تمام قرآن کریم کا دور فرایا۔ بعدہ حضرت قاری صاحب نے محضرت قاری صاحب نے محضرت قاری عاصب نے ایک بیت اور پر اصاف فرایا۔ یہ بھی پر حضرت' کی ساصب نے لئے بنظ حوف دور فرا کہ اس ناکارہ پر اصاف فرایا۔ یہ بھی پر حضرت' کی بیت بہت بین اصاف ہو ایک بہت بین حال ہے۔ اللہ تقالی حضرت کو این ناکارہ پر اصاف فرایا۔ یہ بھی پر حضرت' کی بیا ایک بہت بین اصاف ہو ایک بیا بند ہے بند درجات علی فرائے۔

حزت کا نیمن ہر دفت جاری ہے اور تا قبامت جاری رہے کا۔ اور عرب کی دعاؤ سے کا رہ و خرت کی دعاؤ سے کا رہ و خرت کی رماؤ سے کے بڑے اور حضرت کے زریں اقال پر ، حضرت کے بہتے اور حضرت کے زریں اقال پر ، حضرت کے بہتے بائین حضرت مولانا نبیداللٹ انور صاحب منظلا و دام برلاتیم کے زیرسا بر رہ کر املہ نفس کے فیل و کرم سے ویا نتداری سے مطب کر رہا ہوں اللہ تعالے کے صنور ہیں دعا ہے کہ میمے اپنے نبیل بندوں کی نصیحت پر عمل کرنے کی تونین عطا فرائے۔ اللّٰیم آییں !

#### عِدالرحمٰن نيا ن ————

# مفري التفييري نظمي

کمہر رہے ہیں ستمہ حقیقت ہے کہ کمی صاحب نن کے کمالات کا اندازہ وی شخص کمہر میں ہے۔ اس حقیقت کو کمہر میں بیان کی ہے ۔ بھ قدر زر زرگر براند قدر جوہر جوہری بینی صوفے کی قدر مناد اور ہوتی کی قدر مناد اور ہوتی کی قدر مناد خور ہو ہو ہی کہ ان الفاط بی بیان فریا ہے ۔ بھ ولی اللہ کو دل اللہ کی دل اللہ کی بیانات ہے ۔ اس حقیقت کو جہ مین کرا ول می شاسلہ ۔ بینی ول اللہ کو دل اللہ ہی بیانات ہے ۔ اس حقیقت کو ذہی نشین کرانے کے لیے چند شاہیں پیش کرنا ضردری ہیں ۔ کسی مند پایہ شاع کے کلام کی واد میرج معنوں بیں شاعر ہی دے سکتا ہے ۔ غیرشاع تو رسی طور پر اس کی تحمیلی بیت توریف شرکی ہو جائے گا ۔ مرزا خامیت نے مومن کا جیب یہ شعر سن تو اس کی بہت توریف شرکی ہو جائے گا ۔ مرزا خامیت نے مومن کا جیب یہ شعر سن تو اس کی بہت توریف کی اور کہا " کاش ! مرتن میرا سارا دیوان جھے سے لے بنا اور یہ شعر بھے کو دے دیت اور یہ شعر بھا ہو ہے

تم مرے ہیں ہوتے ہو گویا ؛ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

اسلامی آریخ بیں بھی الیبی کئی شاہیں متی ہیں۔ مشزت عمراط اپن ماری عمر کی شکیاں صدیق اکبر کی بیک رات اور ایک دن کی نیکیوں کے عومل دینے کو تبار نیخہ رات وہ محتی جو صدیق اکبر نے اکرم صلی المنٹر علیہ دسلم کی معیشت بیں غالا تور میں گذاری تھی۔ اور دن داہ تھا حب آب تن تنہا مانعین زکرہ کے خلات بھا دکے بیب گذاری تھی۔ اور موسی علیہ السلام کے مظاہلے کے بیا فرعوں نے جو جا دوگر جمع کے نیخے ان کو موسی کے معیزہ بی جو کمال نظر آیا فرعون اور اس کے دواری اس سے محودم نظے دیس دوجہ سے کہ جوب جا دوگر ایمان سے ایک تر قال داری دو

<sub>کی</sub> باری دھکییاں ان کو راہ راست سے نہ ہٹا سکیں۔ ایک انگریزی دان مسلمان ادر ایک عالم دین کا موازنہ کرتے ہوئے ایک صاحب اس

ایک ہریاں میں اور ایک مام دیل کا مواریہ مرحے ہوئے ایک مام میں ۔ حقت کے متعلق رقبطراز ہیں :-

" (انگریزی وان) عربی نہیں جانتے اس بیے (عالم دبن) کر کیسے جان کے ہیں ۔ وہ رانگریزی وان) اسلامی روایات کی روح سے ناواقف ہیں اس سے دعالم دین) کی فطرت میں عشق اسلام کی ترمیت اور تعلیم میں عشق اسلام کی ترمیت اور تعلیم ررب ہی ہوئی ہے اس سے مشرق کی محود ہیں ہے ہوئے اس الا مرد کا بل " کے جوہر رب ہی ہیاں گئے ہیں "

میری اور حفرت بینی بانتغیر کی بھی یہی مثال ہے ، بین نے کم و ببیش بیس سال ان کی ندمت بین ان کے کمان بیس سال ان کی ندمت بین کڑارہے ، بیکی ان کے کمالات کو نہ بھے سکا کیونکہ وہ ایک جبید ہالم دین تھے ۔ بین انگریزی وان ہموں اور علم دین سے کورا ہوں ۔ وہ صاحب باطن نھے ۔ بین دل کا اندھا ہوں "

ولی الند اپنی کوناہ نظری کے باوجود بین حضرت بیننج النفیر کی وہی بات ہوں۔ اولیا الند کے بے شار موارج ہیں۔ ان بین سے وہ کس درجہ ہر فاکز تختے ؟ بھے اس کا کوئی علم نہیں۔ نہ بین مبالغہ آمیزی سے کام لے کر ان کے درجہ کو بڑھانے کی جمارت کر کتا ہوں۔ کو ان کے درجہ کو بڑھانے وہ اور نہ ان کے درجہ کو مطابت اور مجان ذکر کی تفاریر کا فلانسہ وہ ان کے متعلق ان کے درس » جمعہ کے خطبات اور مجان ذکر کی تفاریر کا فلانسہ یہ معلوم نہیں ہوتا ، نبی معلوم ہوتا ہے۔ دلی انشر کی اطباعت کی اطباعت مروط ہے نہی روس ہے کہ دلی انشر کی اطباعت اس وقت بھی برگرکے نبی کے اس وقت بھی برگرکے نبی کے جب بھی کہ تنمیل کریں گے دلین دلی انشر کی اطاعت اس وقت بھی کر ایک جب کری جب بھی وہ اس کی اطباعت اس وقت بھی کریا ہے جب کری جب بھی دہ ہیں کتاب و سنت کے داشتہ پر چلاتے گا اگروہ اس سے کور بھی جب بھی وہ بہیں کتاب و سنت کم فی چھوٹ دیں ہے۔

رر بعد باسع و اکثر فرما یا کرتے کھے کہ ایک شخص صوفی در قبلا عالم مجلس ذکر ہیں مصرت اکثر فرما یا کرنے کھے کہ ایک شخص صوفی در قبلا عالم کہلائے۔ آسمان پر اور آ بڑا نظر آئے ۔ الاکھوں مُریر پیچھیے سگا کر لائے اگر اس کا زُنُ فعل کن پر و سنّت سے خلات ہے تو اس کی طرف نظر اکٹا کر دیکھنا گنہ ہے اُزُنُ فعل کن پر میت کرنا حرام ہے ۔ اگر ہو جائے تو توڑنا فرض نمین ہے ۔ ورہز وہ نود بھی اُن کی بعیت کرنا حرام ہیے ۔ اگر ہو جائے تو توڑنا فرض نمین ہے ۔ ورہز وہ نود بھی اُنٹم یم جائے گا اور تمہیں بھی ساتھ ہے دائے گا۔

ہے تشارانعامات کے ان سب کا ذکر کوں گا جو کا انعامات کے ان سب کا ذکر کوں گا جو کا تعلق کا ذکر کوں گا جو کا تعلق کتاب و سنت کی اٹ عمت کے ساتھ ہے۔

مہلاا لُعام مہلاا لُعام نصیب ہمدئی - آپ کے والد محرّم بیخ جبیب اللّٰہ صاحبؓ خود مرّن باللم ہوئے تھے - آپ کی پیدائش سے پہلے ہی والدین نے آپ کو محرر کر دیا تھا یعی فدمتِ دی کے بیے وقف کر دیا تھا۔ والدین کی نیت میں چو کمہ خلوص تھا اس لیے اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً نصف صدی کہ اشاعتِ دین کی تزین عطا فرائی۔۔ ایں ساوت برور بازد نمیت ہو تا نہ بخت نوائے بخشندہ

ووسراالعام آپ ہر اللہ نغال کا دوسرا انعام بر نخا کہ جب آپ مخفور کی دیری دیری دیری العام العلم نعلیم طاصل کر چکے تو دین تنبیم کے بیے آپ کو حضرت مولانا عبید الله صاحب سندھی کے بید آپ کو حضرت مولانا عبید الله صاحب سندھی کے میرد کر دیا گیا - مولانا سندھی ہم جہاں آبک بند یا ہر عالم دین نظامی کے علاوہ ثناہ ولال وہ انقلابی لیڈر بھی جھے - مولانا سندھی نے آپ کو درس نظامی کے علاوہ ثناہ ولی اللہ رصة الله علیہ کے فلسفة شریعت کی بھی تعلیم دی - مولانا سندھی کے فرانے پر

سمرت نے قرآن مجید کی اشاعت کو آبئی زندگی کا نصب المین بنا لیا تھا۔

مار العام م حضرت مولانا سندگی کی مربیتی صفرت شیخ التقبیر پر تیمرے انعام دافی کا مساحب امروق اور محدت مولانا سیّد تاج محود صاحب امروق اور صفرت نمیلف غلام محد ساحب دین پوری کی فدمت بیل و تنا فاقا مادند ہوتے رہت خفے ۔ آہن آہستہ ودنوں سے بعیت کا تعلق پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں نے آب کو خرق فلانت عطا فرایا۔ آپ اکثر فرایا کرتے تنے کہ بیرے بروزوں مرتی میرے کا مت گدائی بیل پکھے نہ بیکھ ڈال دیا کرتے تنے کہ بیرے براہ مولان مرتی میرے کا مت گدائی بیل پکھے نہ بیکھ ڈال دیا کرتے تنے ۔ وفورت امرون مولان مافظ محد صدیق صاحب مراج تنے اور صفرت دین پوری جمال مراج تنے۔ ودنوں صفرات حافظ محد صدیق صاحب جرج پندی شریعی کے فلیف تنے اور اپنے وقت کے اکابر اولیاء کرام بیل سے تنے ۔ معزت امرون می بیل اور عمول کرتے تنے اور مندیا کرتے تی اور دیدا کرتے تی اور مدیا کرتے تی اور مدیدا کرتے تی کروں گا۔ انگریزوں سے کروں گا۔ انگریزوں سے کروں گا۔ انگریزوں سے کروں گا۔ انگریزوں کے خوابی کرتے تی کے کہنا۔ انگریزوں کے کروں گا۔ انگریزوں کے کروں گا۔ کا کری بسیلے چلا دو تیمر انگر مدید سے کال کر باہر نہ تی بینک دوں تو سید کا بیل نہ کہنا۔ ایک بار تو آپ نے اعلان

بهاد کم بھی دیا گھر انگریز کمل گیا۔ اس کے برعکس حضرت دین ہوئ جمالی مزاج تھے۔

ایک زمیندار ساری عمر آپ کو ستا تا راج سیکن آپ بمیشہ اس پر شغفت فرنا نے

دون حضرات کے زیر سابی رہ کم سخرت شنخ التغییر کی دومانی تربیت ہوتی تی ۔

دون حضرات کے زیر سابی رہ کم سخرت شنخ التغییر کی دومانی تربیت ہوتی تی ۔

وحضا انعام حضرت پر بھا کہ آپ کو صبائے

اولا د عملا فرنائی گئی۔ آپ کی نرینہ ادلا د بیں سے تین صاحبرادے بھو پر کھی ہوئے النام بینے ۔ اشار النئر تینوں عالم دین ہیں۔ ان بین سے دو حافظ قرآن ہیں۔ سب کے بڑے صاحب مظلم انعالی بعودہ سال کے بڑے صاحب مظلم انعالی بعودہ سال سے ارمن مقدس میں قیام پذیر ہیں۔ ہر سال کے کے علاوہ ان کو سجہ نبوی علیہ انعانی اس انعام اور حرم کعبہ میں درس کی ساوت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت اکثر اس انعام اور حرم کعبہ میں درس کی ساوت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت اکثر اس انعام اور حرم کعبہ میں درس کی ساوت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت اکثر اس انعام اور حرم کعبہ میں درس کی ساوت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت اکثر اس انعام اور تا کہ بی اولا د کو علم دین عاصل کرنے کی توفیق عطا فرنائی۔ اگر بی ان کو اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرنائی۔ اگر بی ان کو آپ کی کے ملاح کی توفیق عطا فرنائی۔ اگر بی ان کو تین کا میک تا تا در اسٹر تعاملے ان کو اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرنائی۔ اگر بی ان کو توفیق عطا فرنائی۔ ان کو توفیق عطا فرنائی۔ اگر بی ان کو توفیق عراق کی توفیق عطا فرنائی۔ اگر بی ان کو توفیق عطا فرنائی۔ اگر بی ان کو توفیق عطا فرنائی۔ اگر بی کر سکت نے فرنائی۔ ان کو اس کے پڑھنے کی توفیق عراق کی توفیق کو توفیق کو توفیق کی توفیق کی توفیق کو توفیق کو توفیق کو توفیق کی توفیق کو توفیق کو توفیق کی کو توفیق کو ت

المجال العام حضرت کو اللہ تعالے نے ہمیشہ مخلص ساتھی عطا فرائے۔ جن بزرگوں کی بنیاد رکھی تھی وہ کو ساتھ مل کر آپ نے انجین خلام الدین کی بنیاد رکھی تھی وہ سب کے سب مخلص نفتے۔ ان بین سے علک بہراں نجش صاحب ، حاجی عبداللہ صاحب ادر میاں فلام حبین صاحب کا تو آپ خاص طور پر ذکر خبر فرایا کرنے تھے۔ میا فلام حبین صاحب سے مصرت نے ان کے صاحب اورے حافظ عنایت اللہ صاحب مرحم کو فلام حبین صاحب مرحم کو آپ کی من قرآن مجید سن نے کے بیے مانگ کر لیا تھا، سعاوت مند بیٹے نے باپ کے عہد کو مرتے دم یک نبھایا۔ وہ نہ صرف ہر سال تزاوری میں قرآن مجید سنیا کے عہد کو مرتے دم یک نبھایا۔ وہ نہ صرف ہر سال تزاوری میں قرآن مجید سنیا کرتے تھے جکہ تبرک بھی اپنی کمائی سے لا کہ تقسیم کرتے تھے۔

الله تعالیٰ نے آپ کو اام بھی ہمیشہ مخلص ہی عطا فرائے۔ سالھا سال کہ الله تعالیٰ کے انتقال کے بعد الله عدار حمٰن صاحب مرحوم امامت کے فراتفن ادا کرتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد فائل محرابراہیم صاحب نے جس نعلوص سکے ساتھ بہ فدمت انجام دی وہ انہی کا حصتہ کان محرابراہیم صاحب ریائرڈ گارڈ اور دفر کے بگران قاضی کان ان کے علاوہ ناظم مسجد بابد کرم دین صاحب ریائرڈ گارڈ اور دفر کے بگران قاضی کید میں صاحب ریائرڈ میں اس فہرست ہیں نمایاں

نظر آتے ہیں ۔ ان سب حزات کو اور باقی مسلمانوں کہ بھی جنوں نے معزت کے مائ مل کر ضرمت ویں ہیں مصد بیا انٹر تعلیے ان سب کو جزائے نیبر عطا فرائے اور ان خدمت کے ان کی کبات کا ذریعہ بناتے ۔ آبین یا الا (بعالمین !

ہرقوم کی اپنی اپنی فاص علامت ہوتی ہے جس سے دہ ہمچانی جاتی ہے 'جے شعار کہا جاتا ہے۔ اسلام کا شعار نماذ ہم ہم ہونے کے بعد کوئی امتیان کی راقی مہیں رہا ہی دھ ہم ہونے کے بعد کہ روسول املان اور ماللہ اور ماللہ

# شخ النفسيركي مهمان نواري

#### ط اکظ محمد الباس مسعود (مومیر) لا مور

جی نے بھی موفق مجی نہیں سنبھا لا متما ویہ مبری والدہ مجیے تود میں ہے دیار اداد دروازہ کا سجد میں حجد کی نیا ڑا واکرنے جا پار تی محیلی ان دنوں لا ڈبوسیسیکرا درمجلی کے نیکھے نہوتے کتھے اس لیے حفرات عور توں کے کمرے کے نز دیک ممبر مرتب ریف رکھ کو عنط فرا یا کرتے تھے ۔ عور تول کے کمرے میں کا فی گھری موٹی کتھی نسکین نا محقد کے شیکھے گری ک شدت کم کرنے کے لئے کا نی مؤا کرتے تھے ۔

جوں جوں شعودی عمراً تی گئی افسوس کم ہماری رہائش شیرانوال سے دور ہوتی گئی اور سجد سے گہرا تعبق ذرہ سکا ۔البتہ کمبھ کمبی حجہ کی نمازاہ اکرنے کا موقعہ ضرور ملتما رہا مسجد کٹ دہ مہوکئی لاہ نہ سبکر کی اسا نبال فعدائے مسیر فرہ دیں اور بجابی کے بیکھے بھی نمازیوں کو کھنڈی ہوا وبنیہ دیا ہے دائیں ہا تھے مہراتے ہوئے میں مواج کسے دائیں ہا تھے مہراتے ہوئے میں مواج کسے دائیں ہا تھے مہراتے ہوئے والی اونچی اور میں میں ذراہ برابرفرق محکوس نہ ہوتا مرقا دہی سفید کھدر کا مختصر عامہ کھدد کا بمباکرتا اور کھدد کی تنگ مہری والی اونچی شوار زمیب بن رکھنے میں مواج میں سفید کھدر کا بی مہرتا تھا ہی مہرتا تھا ہی مہرتا ہوتا ہے مہراتے ہوئے۔۔ رو مال میں سفید کھدر کا بی مہرتا تھا ہی مہراس میں نے دفات سے ۳۵ سال بینے دکھا تھا۔

حضری ارف دات سینے می کا خرب کرمیس سے دین کے ساتھ مقوری بہت واسٹی خورری ادر اسی واسٹی کے مغیل نررگان دین کے قدمول میں میں میں میں اس نا جبز کر نصیب ہونا رہے ۔

کوت کے لئے تشریف استے تھے۔ بہاں کورہ مختلف بزرگان دین سے لے ابکٹ م حب وہ حفرت مولان احرعلی رحمۃ اللہ علیم سے
ملاقات کے لئے تشریف لائے تھے۔ بہاں کورہ مختلف بزرگان دین سے لے ابکٹ م حب سے تھا کی محرب والمیں مج سے جربے بر مشیر اوالم بس داخل مورٹ ماصل مہوا ۔ میرے ساتھ مجا کی محرب والمیں مج سے جربے ہے۔ بر افوالم بس داخل مورٹ تو توثون اللہ کی عظرت کا اعلان کررہ اس کے دائیں ہا تھے کھرسے ہوگئے ۔ سردی چو تک شدید تھی اور مولانا گاہیت صداحت اسٹی میں اوا مہا کہ دائیں ہا تھے کھرسے ہوگئے ۔ سردی چو تک شدید تھی اور مولانا گاہیت میں ان دنوں ناساز متی اس لئے اون دار کھا ل والا لمبا حجہ بہن رکھا تھائی تست ذاعت کے لبعد مولانا المبرعلی ان کے قریب گئے۔
اور ابنا تمارت کروایا ۔ دو نوں بزدگ اس طرح لغبل گرم ہوئے جیسے صدابوں سے بھیڑے ہوئے ہیں دونوں بزدگ جرہ کی وارٹ المبریکی احتمام آئنا کھا کہ مارٹ کی احتمام آئنا کھا کے جرہ بیں وائن الکے دروازہ بندکہ لیا ۔

اس وقت بیرکسی کوکیا معلوم تھا کہ یہ عالی مرتبت شغیق ومحرّم میڑیان آج اپنے علیل القدرہ ہان کو آخری یا را لوداع کہ ماہے اور پریز بان محیر کمیسی اس مہمان کو اس طرح الوماع کہنے کے لئے یہاں تک آ گئے گا۔ اِنّا یکْلِی وَانّکا اِلْکِی وَانّکا اِلْکِی وَانّکا اِلْکِی وَانّکا اِلْکِیے کیا حِبْحُونیٰ ط

الم لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفاراللهم صلى على سّيذا محبِن اللهي و اله سيم الم يقي و اله سيم الم الله وريفان المبارك المهام على مرائى حفرت شنخ التغيير نن اس جبان فإنى سے انتقال فرا لا ہے انتقال فرا لا ہے انتقال فرا لا ہے اللہ صاحب الله صاحب الله صاحب الله صاحب عبد بلال منلع محرم الوالم ميں ہوتی ۔

ا كشاده پشياني بر سيابي انواد كي تجلكين نازك تعبي • خوب صوريت آنكون مي عارماً مناسب بینی ، مروانه یگر وجابت رضار ، ببیبد گندی زنگن ، لب میادک الذان، وَالْآنِ مِبَارِک الْبِرْنُ رَبِيشِ مِبَارِک وراز اور مفید ، عام جبره اور کی کیفیت نضره انعیم کا رزون، دعون خبرت ببدت می اور کلائیاں بہاتی مبارک پر بالوں کی نگیر، بازو ، اور کلائیاں بہران پر دی تی گردن متوسط ، شلسنے کشادہ ، مجاتی مبارک پر بالوں کی نگیر ، بازو ، اور کلائیاں بہارت کے عین اللہ یں قدرت کامت کے عین اللہ یں قدرت کے عین اللہ یا قدرت کامت کے میں اللہ یا قدرت کی بیان اللہ یا قدرت کامت کے میں اللہ یا قدرت کی میں کامت کی میں کامت کے میں کامت کی میں کامت کے میں کامت کی کامت کی کامت کے میں کامت کی کا مان ، سر مبارک ممذوں الم بتین بڑے مسان صوروں) سطرت مولانا الجالحن علی ندوی کربر فراتے الله کم حرت کے بارے ہی بہت کھے لکھا جائے گا اور ان کے تلامذہ و معتقدین اور واقعنین الله نان سے بہت سے الیسے حالات اور کالات معلم ہوں گے ، حن کی دنیا کو خبر نہیں ۔ حضرت طلقہ شایت وسیع تفا۔ اپنی بعن خصوصیات اور روحان کالات کے اعتبار سے ایک طرح و افغا اور گھامی کی زندگی تھی اور ساری عمر ان کالات ہے بیودہ بڑا رہا اور بست سے قریبی الإل ادر دوزان کے طبتے اصفے معطفے معطفے والوں کو بھی ان کی خبر شعیں ہوئی - عام طور پر لوگ ا کر آیک واعظ اور تطبیب اور مفتر قرآن کا حیثیت سے جانتے تھے۔ لیکن ان کے ملی کالت المان کا زندگی کے ان گوشوں کے جانئے والے بہت کم ہیں جن کی وجہ سے وہ سلفت صالحین له ۱۱ رانین کی سخری بادگاروں میں نظر سمنے تھے ادر جن سے زہر و ورُع خوص و للہتین ایّارہ الله التقامت و ثابت قدی اور حق کوئی و بے باکی کی ان روایات کی تصدیق اور ان یمی الم دنیع اضافہ ہرنا ہے جو علار و مشائخ کے تدیم تذکروں ہیں منقول ہیں الفرقان شوال ۱۳۸۱م کا المام کا در مشائخ کے تدیم تذکروں ہیں منقول ہیں الفرقان شوال ۱۳۸۱م کا در مشاخ کے معبس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مارک سے محبس

ذكر مي شنے ہوئے چند واقعات عرض كرتا ہوں:

ر میں سے ہوئے چند وافعات مرس رہا ہوں . محضرت لاہوری کے اخری لمحات اِ عضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارول العرسے بار یا اللّٰہ تھے جیّن بھڑا ہے جا۔ اپنے اعزّہ کے لیے کلیف کا باعث نہ بنوں۔ دوسری دفایہ زارہ تنجے ۔ یا اللہ میری ایک تاز تضاء نہ ہو ، روزہ کھی تضار نہ ہو ، درس بھی تضا نہ ہو ۔ دفات سے مار بایخ رن بیبے جب می سم سے سمنا سامنا ہواً تو فرائے۔ بٹیا میرا خازہ بعد ہیں اٹھانا۔ در ا قرآن پیلے دبیا۔ تبسرے جرنتھے دن والدہ مرحمہ لئے پوچھا یہ کیا بات ہے جب بھی آپ ٹہا ہما

ہیں یا طبتے ہیں ایک ہی تقلیحت فرانے ہیں کہ میرا خازہ بعد ہیں اٹھانا درس سیلے دینا۔ فرا کا كنا ايسا براكم ياتخين ون انتقال بو گيا

مصافحہ اور معانفہ استفرت رصال سے تبل تیم کرتے۔ ناز لیٹ کر بڑھا بِعِر وعا كرتے النجر كہتے الله الله -ارشاد فرايا رازا

افطار ہر گیا ہے۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں ، ہر گیا ہے۔ ارشاد فرایا مبر روزہ افطار کاؤر والو طات كها ياني بي لي - فرايا أنجي بات ہے چيتے ہيں - سيد ناز براھ ليں - سيرى والدہ كينے لكيں الأ مت بلاّہ ان کی حالت انچی ہیں ہے۔ بھر میری بیری سے کہا تم جائے سے افطار کرتی ہو' جائے ک پیالی لاؤ ، جائے کی بیالی پاس رکھ دی۔ میر نہ حضرت سے پاٹی پیا اور نہ جانے - بس پاہے ہی جیسے گئے ۔ ناز تو ایک بی تفانیس ہرئی ۔ مگر تراوی نہیں بڑھ سکے ۔ اس طرح نوافل بڑھے ہا ہی بیچ میں انھے کو زبان سے تر کھے نہیں فرایا مصافح کیا تھر معالق بہ مسکراتے - میری اللا كہنے تليں كس سے بل رہے ہيں - بير مجھے اشارہ سے فرايا يہ كيا ہے - ہيں سے عرض كيا الد طاف س و رکیج رہی ہیں ۔ مسکوا کو بنیا کوتے تھے تو ایک دانت نظر سماً تھا اور جیسے یہ کہا مزاع آ المجے ہیں ۔ یہ کیفیت پیا ہمتی ۔ اس کے بعد لا الد الا الله عجد السول الله بڑھ کر قلب ن ہوج

ا ایک بزرگ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جب حالات دیجے ا ا تر کف گھے۔ ہیں اتنے ماہ سے آیا تھا ادر اب اتنی تیز کیفٹ ا ہے کہ اس سے بزار کا بڑھ گئے۔ میں سے کیا کہ بزاروں علار نے ان سے قرآن عجم بڑھارے ا بزاروں مردوں عورتوں نے درس قران سا ہے ، اللہ کا نام سیکھا ہے وہ کہنے نگے تم اللہ نفیک ر کہتے ہو کہ بیں سے یہ کیفیت ال اللہ بی سے کسی کی لمبیں دکھی ترتی درمان کے سے۔ بعد الله وفات بھی جس کے صدقات جاریہ اتنے ہوں۔ ہیں نے کہا کئی مسجدی اللہ تعالے نے آپ سے بڑالائن اور کئی معجوں کے الم و نطیبوں کی ترمیت اللہ تعالے نے آپ سے کروائی اور نہیں تو مرے بڑا ر بچائی خانہ کعبہ زاد اِللہ شرفا و تعظیما میں ہر کمح ان کے لیے دعامیّ فرا رہے ہیں ایک بڑعافا ر بی کا مرقدت عدا معلوم کننی آپ کی رومانی اولاد ہے۔

و مرح مد کی ایک بات نطیف کے طور پر یاد آئی کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا و این کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا و این حضرت می کی اخیار کی خبریں سنانے بری ازال گا۔ جمی تھی کہ میں دان کو خبریں سناؤں ۔ حضرت دالدہ مرح مر جم سے ناداض ہر جاتیں زائی کہ تم آتنا اللہ اللہ کرو ۔ وقت خلاق کوئے ہو ۔ قرآن صدیف پڑھو یہ کی تم خود تھی نائع کوئے ہو ۔ صدت نے فرایا کہ یہ صوریات کی سفانے کوئے ہو ۔ صدت نے فرایا کہ یہ صوریات کی سفانے کوئے ہو ۔ صدت نے فرایا کہ یہ صوریات کی سفانے کوئے ہو ۔ صدت نے فرایا کہ یہ صوریات کی درزانہ مجھے سنا دنیا ہے ۔ آئ وہ دنیا میں کیا ہو دائے ہے ۔ ان سے انسان اگر بے خبر ہو تو ہی درزانہ مجھے سنا دنیا ہے ۔ آئ وہ دنیا میں کیا ہو دائے ہو ۔ ان سے انسان اگر بے خبر ہو تو ایس سو نیصد ان کی بات کی ایس ہوئی گل کمری نظر نہیں آئی ۔ اب میں اخباد اٹھانا میران تو واضی سو فیصد ان کی بات کی فیل ہوئی گل کمری نظر نہیں آئی ۔ اب میں اخباد اٹھانا میران تو واضی سو فیصد ان کی بات کی فیل ہوئی کہیں ۔

معامت اور کوامت میں قرق استین است شیخ التفییر بید شعر بڑھا کرتے تھے ۔ استیاج است ہمیاج است ہمیاج

انفافاً تعبدک نے شاید سنرا دی تھی مجھے انتقاماً تعبدک کو اکثر سنرا دنیا ہدں ہیں

فرت زایا کرتے تھے: اطلبہ الاستقامہ و لا تظلیم الحامة نان الاستقامة فرق الحامة : بید لا ایک یہی ہے۔

الدیم الک یہی ہے۔

الدیم الک یہی ہے۔

الدیم اللہ کا قصتہ بیان فرایا کرتے تھے کہ وہ اپنے شیخ کی خدمت میں الدیم اللہ کا قصتہ بیان فرایا کہانی الدیم کا قوشیخ نے فرایا کہانی الدیم الدیم کا قوشیخ نے فرایا کہانی الدیم الدیم الدیم کیا ہوا۔ انہوں سے عرض کا صدر میں تو دور سے اس واسطے کیا تھا کہ انتی الدیم کا بعث کیا ہوا شہرہ تھا۔ میں تو اتنے برس آپ کے پاس را تو کھے می ذرکھا کا کہ استے اللہ کے بدے تو سے کون اتنے عرصے میں کوامت نہیں دکھی تر یہ بنا کہ استے کے نام اللہ کے بدے تو سے کون خوال میں دیکھی۔ کون میں سے ذرائقس شنس میں کمی یا خامی اللہ کے بدے تو سے کون خوال میں دیکھی۔ کون میں نور لگایا ہیں اپنے شاگر دوں متعلقین مرشدی اپنی طاقت میں زور لگایا ہیں اپنے شاگر دوں متعلقین مرشدی

کو میرا سبق ہے۔ خد معلیم تم کیا چاہتے ہو۔ اس سے کہا جی ہاں ہیں تو کرامت کا طالبہ فا فرایا ! اگر شعبہ بازی جاہتے ہو تو بھر واقعی ہوارے ہیں کھیے نہیں۔

الک ہم ارتباد فرایا اگر کرئی ہوا ہیں اڑتا آئے اور الکدن مریہ بھیے لائے ۔ مؤ الک آئی اللہ علیہ وسم کا خالف ہو تو توٹونا فرض مین ہے۔

ناجاز ہے اس کی بعیت کونا حوام ہے۔ اگر کوئی کو چکا ہو تو توٹونا فرض مین ہے۔

ایک کوامت کی خوت مولانا مفتی بھیر احم رجمۂ اللہ علیہ سے کئی بار ارتباد فرایا کہ میں کی الک کی خومت میں حاصر ہوتا رہا ۔ ہی ہے تو تو کرئی کی خومت میں حاصر ہوتا رہا ۔ ہی ہے تو تو کرئی کہانی بیان کرتا جو آگے جا کو غیبت بنی تو تو کرئی کہانی بیان کرتا جو آگے جا کو غیبت بنی تو آئی فرائے ہیں اس بی اور اور اور ایک ہے توہوں اسے عرصہ ہیں ایک دن نماز کے لیے توہوں اسے حقے جب جرہ مبارکہ سے نکلے تو میرے کہاتھ ہیں ان کا کیا ہو گا ۔ موری ایک ہو گا ۔ موری بھیر احمد اج لوگ حضرت مرن موری کر ڈوا کہتے ہیں ان کا کیا ہو گا ۔ موری بھیر احمد اج لوگ حضرت مرن موری کر ڈوا کہتے ہیں ان کا کیا ہو گا ۔ موری موری کر ڈوا کہتے ہیں ان کا کیا ہو گا ۔

کر دینے گئے کہ مینہ ہر جایا کرگیا۔ قبر تشراعیت سے نوشیو کا آنا کی قبر مبارک کی مٹی سے نوشیو اور عجیب و غریب

نوشیر کا ظہور نہ صرف اہل لاہر اور پاکتان کے دوسرے درگر سے محسوس کیا بھی ہے۔ نیر طون ا لوگ بھی مطی بھی کہ ہے گئے ۔ سائنس دانوں سے بخرب اور تخبیل کیا تو بھر بھی نوشبو آآ رسی ۔ مگر کوئی کیمیاوی ادبی وجود "ابت نہ ہو سکا ۔ اخبارات میں یہ خبر مسرت اثر بھیتی رہی دور وراز سے عوام و خواص سے آ کو بجربہ کیا اور مشاہرہ کیا یہ سلسلہ ہا، سال جاری ا اس میں اختلاف کی گھیائش نہیں ۔ ترود کی بھی کوئی بات نہیں ، اکار کی بھی عبال نہیں اس فید شدات سرانجام ا

معفرت فین التفسیر علیہ الرحمۃ سے پورے ، ہم برس قرآن کریم کی وہ عظیم خدات سرانام ا ح رمتی دنیا بک مثال اور اسوۃ حسنہ رہیں گی ۔

بہا ۔ اللہ اللہ مسید حسین اہم مرنی ہم، والالعلم دیے بند کے بینے الحدیث اور عرب

ج کے اشاد اور مہندوشان کے مجاہر عظم کی قبر شریف سے خوشبو زبان زو خواص و عوام جے دھنرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی قبر کی مٹی دار بند سے پاکشان بک لائی گئی بہال بھی خوشبر برمتور تھی - رضوام الدین) ہے جہ دیا ہے الہٰی پائیں یہ رنگ قبول سے میری قسمت سے الہٰی پائیں یہ رنگ قبول کیے میں سے چنے ہیں ایکے دائن کے لئے کی کے لئے

عابی دین محد مرحوم کے بقولت جب ایسیہ شریعت بید عطا اللہ سنا، بخاری ہے صفرت لاہوری کا ذکر ہوا تو آپ نے فرطایا :
" سب کے شیخ کا رتبہ کیا عرص کروں ایک سو مالھ 
بیلے اور ایک سو مالت بعد بہ 
مجھے السے جبیحت کوئٹ شخصیت نقسید مجھے السے جبیحت کوئٹ شخصیت نقسید نقسید 
مہیست السے جبیحت کوئٹ شخصیت نقسید مہیست نقسید 
مہیست السے جبیحت کوئٹ شخصیت نقسید 
مہیست السے اللہ ایک بیادہ ایک بیادہ بیاد

### حضرت کے مدیسہ کی کہانی و ما فظندراحد کی زبانی

ناظم ومهتم : معناب مولانا عبيدالشر الور -نية الم

انتظامیہ: \_ مدرسدگی استطامی جماعت کا نام انجن خدام الدین ہے -

مسلك 1 بعنى ديويندي .

فنقرقاری ، قاسم العلوم کا فقتاح مهم ۱۹ ین شیخ الماسلام معضرت مولانا شبیرا جمد عثما فی مرحم نے فرمایا - مدرسدی عمارت پندر و کول فرتم کول فرتم کول فرتم کا مدارس عربیہ سے منتف ہے یہاں صرف درس نظامی لائخ نہیں بلکہ شعبال اور معنال المبالک میں مدارس عربیہ انسال المبالک میں مدارس عربیہ انسال المبالک میں مدارس عربیہ انسال المبالک و آن مجید کی تفسیر بڑھا فی جا ور ان میں سے منتخب طلبا و کو حضرت منال المبالک میں مدارس عربیہ انسال المبالک میں مدارس عربیہ کے فارخ المح المبالک و آن مجید کی تفسیر بڑھا فی جا در ان میں موتا ہے ۔ جھوٹے بچول کے لئے مناو فالم اللہ کا معرف کا درس موتا ہے ۔ جھوٹے بچول کے لئے مناو فالم المبالک میں فی تعلیم کا انتظام تھا مگراب یہ سلسلہ ختم ہوگیا ہے ۔

المولی الم الدین صاحب مرجم پرنفری اسکول میں مدس نے -ان کے اکبری منڈی کے پاس تین کان

(۱) مولوی الم الدین صاحب مرحوم پراتمری اسکول ہیں مدیس تھے۔ان کے اکبری منڈی کے پاس تین کال تھے۔ وہ ایک ون مصرت مولانا احمر علی صاحب لاموری کی خدمت ہیں محاصر ہوئے اور عوض کیا کی اسکول ہیں مکان ویے دوں "۔

" مجھے نواب ہیں حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک مکان ویے دوں "۔

حضرت لاہرری نے بہت اچھا کہا اور وہ چیلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد بھر اکنے کہ :

• کھے دوبارہ حکم مبوا ہے "

حضرت لاموری نے میر بہت انھا کہ دیا اور معالمہ ختم ہو گیا ۔ کافی مت کے بعد دہ ہم آئے اور کیا ا

"آج تو مجھے بہت ڈواٹنا گیا ہے کہ کیا تھیں اپنی نادگ ہے ہودسہ ہے ؟ چیلتے چل کر لپند کو لیے! پنائج مصرت بین التفنیر صاحب سے جاکر ایک شکان لپند کی لیا ۔ مولوی امام الدین صاحب رام نے اس کی رجبٹری کووا دی ۔ مولانا لاموری سے اس مکان این دوائش اختیار فوالی ۔

صنت لاہرری کی عاوت ہمتی کہ وہ نگوں ویجھ کر ہے گئے تشریعی لاتے ہے۔ جب بمی آلا کے لئے تشریعیت لاتے ہے۔ جب بمی آلا کے لئے تشریعیت لاتے ہے دجب بمی آلا کے لئے تشریعیت لاتے تو راستہ ہیں کھی کوئی دوست مل جائی گئیں دھٹرت لاہرری ہی ہے معددت حال بہت جائی گئیں دھٹرت لاہرری ہی ہے صورت حال بہت شاق گزدی اور آپ سے مولوی امام الدین صاحب مرحوم کے اللہ کم ا

" آپ سے مجھے انشاعت وین کے لئے مکان دیا تھا مگر میرے دین ہیں نقص پیا ہو دا ہے آپ یا نو مجھے انشاعت وین کے لئے مکان خال ہی دورا مکان بنانے کی امبازت ہے دی ای سے آپ کے مکان کی مورت بدل جائے گی ، نیکن سیرت دہی رہے گی یا بھیر آپ مکان ماہی ہے لیں ۔جس خدا تعالی نے مجھے آج کہ کرایہ دیا ہے وہ آئندہ بھی دے گا ہے

مولوی انام الدین صاحب مرحوم سے نوشی سے حفرت کلاہوری کی احبازت وے دی اور انہوں نے اس مکان کو بیچے کہ موجودہ مکان بنا لیا ۔ دخل الدین صدا ۲۷رجون ۱۹۹۳)

رم) ریشی روال کی ترکیب میں حصتہ بینے کی پاداش میں حکومت برطانیہ نے مولانا احد علی صاحب لام<sup>ورقا</sup> کو لاہڑ لا کر حکم ویا کہ :

"آپ اس شہر سے باہر اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتے " چنانچہ حضرت مولانا احد علی صاحب کہ مجوداً لاہور ہیں رہائش پذیر ہونا پڑا۔ شیرازالہ گیٹ کے ار جوائی سی مسجد میں قرآن باک کا درس مباری کر دیا۔ سے مسجد اب بھی موجود ہے اور بڑی مسجد در میں تعیر ہماتی ، اس کے مہار میں سے ۔

ابدا میں جب معزت شخ التفنير مولانا احمر على صاحب نے درس قرآن ادر خطبات جمع سے ال اجر كو متغید كرنا شروع كیا - اس وقت ایك اور عالم صاحب عبی دلی دروازه كے المرمقیم ع و در بدی محتب بکر کے علم سے اخلات رکھتے تھے۔ اس زمانہ میں اہل لاہور ہر ان مولاً ما مات كا خاصا اثر تعا - كيونكر سالها سال سے وہ يبال مفتيم تھے ۔

دہی دروازہ والے مولانا صاحب کو یہ ناگرار گذرا کہ کرئی اور عالم ان کا حربیت بن کر المالیان برائیدا ا شر لاہم کو اپنی طرف آئل کرے - چانخبہ مولانا صاحب مرصوف نے حضرت لاہوری کے خلاف پرائیجیدا زا شروع که دیا اور جمعه کی تقریروں اور دیگر اجماعات میں حضرت مردانا احمد علی صاحب کو وہا لی

رِّ دِنِ وَعِبْرُو تِمَ نطابات سے یَاد کیا جاتا۔ اِدھر حضرت لاہوری ہر جمعہ میں ایب جامع نقریر فواتے۔ قرآن باک ک کسی آبیت کی تفییر ہ آل ادر دسول النَّد صلی النِّد علیہ کی سیرت اور اسوہ حسد مستند احادیث نبری کے عوالہ بات سے باین کتے جاتے ۔ کبی بھی حضرت لاہری کے ان مولانا صاحب کی بہنان طرازی کا جہہ انیں وا۔ برسلسلہ کافی ون یکس چلنا رہا۔اس زانہ کے لوگرں کی زبان پر بر نفرہ چڑھ کیا : • اِگر قرآن سننا ہم تو شیرانهائه دروازه ما کر مضرت لاہری سے سی اُد اور اگر سکا لیاں

مننی ہموں تر دہی دروازہ ﷺ حبادٌ ا

رنة رفة ابل لابور ير حضرت مولانا احر على كى عظمت واضح بر لكى اور برك برك يراه تھے ارک آپ کے گرو بھے ہر گئے۔ عرب عرب حضرت لاہری کے معتقدین کی تعداد میں اضافہ مِمَّا كِيا ترن تون مده مولانًا صاحب حر والى وروازه كے اندرمقيم تھے ان كا جرش زمان برها كيا-ال کے مقتدین کی کانی تعداد شیرانوالہ وروازہ کے اخر رینی تنی -ان کی تقاریر کا حابل مریرین ب فام اثر ہوا اور انہوں نے مل کر کوشن کرنی شروع کر دی کہ عضرت لاہری کو شیرانوالہ دوازہ

كالمم سے بكال ديا جاتے -

ا جائخ على شران له کے کچے لوگ اس بات پر آمادہ ہر گئے کہ حضرت لاہوری کو فرراً بسجد سے الله دا جائے اور دوہری طرف محزت لاہدی کے معتقدین نے مزاحمت کی ۔ سیلے کچھ ون تومعولی مرا رہ اور وہ بھی اس وقت جب حضرت لاہری ورس سے کر چینے رجاتے۔ ایک وال بات الربرك والأب - معزت فراً معجد من تشريف لائے - پرها كم تم كيا كر رہے ہر ؟ معتقدين م براب دیا که ب

" تحفرت! یہ لوگ آپ کو مسجد سے بزور بھانا جاہتے ہیں اور ہم یہ ہر گز برداشت نہیں کا سکتے یہم ان کا مقابلہ کریں گے "

مصرت مرلانا احمر على صاحب في فرايا كه "

ین تو دین سکھانے آیا ہوں ، مسلانوں میں فساد ڈوالنے نہیں آیا۔ آپ حزات کو اگر داتی فج سے محبّت و عقیدت ہے تو بچند منظ کے لئے مسجد سے نکل حابی ہیں دوسرے حزات سے علیحدگی میں بات کونا حیاتہا ہوں۔ آخر ہم سب مسلان ہیں اور معبانی بیباتی ہیں۔ سہیں ایک دوسری کی عزّت اور حبان ، مال کا احرام کرنا جاہیئے "

حضرت لاہم کی کے حکم سے سب منتقدین مسجد سے باہر جیے گئے۔ مضرت نے مسجد کا دردازہ بذ کر ویا اور اسپنے مخالفین سے نہایت اخلاق کے ساتھ گفت کا شروع کی ادر فرایا کہ ،

سب خالفین حضرت کے دیکھ رہے تھے سگر کسی کو جائٹ نہ ہمانی کہ اس طرح قرآن پاک کو دھا ویا جاتے۔ کہنے نگے :

" ابھا مولانا ! سم سوچ کہ بھر تباتیں کے نی الحال سم مانے ہیں "

اس کے بعد اللہ تھائے نے ان سب کے ول بچیر دیتے اور تاہت آہت اسب صرت لاہدالا کے معتقدین میں شال ہو گئے ۔ اس طرح سے حضرت لاہدائ کے معتقدین میں شال ہو گئے ۔ اس طرح سے حضرت لاہدائ کے اپنے اخلاق جمید سے مخالفوں کو میل ذرانبرواد کر لیا ۔ ان سب کے عقالہ درست ہو گئے ۔

رضام الدین میں الدین میں ماحب لاہدری آبک مزنبہ گھر میں دیر سے تشریف لاتے ، دات ہو کی تی ۔ کہ میں طبیعت ناماز نفی ۔ حضرت نے نیند سے حکانا مناسب نہ سمجا ۔ صاحبزادی نے اٹھ کر کھانا دیا ، اتفاق صاحبزادی صاحب کو بیتہ نہ تھا کہ نازہ دولی کہاں دکھی ہے وہ فلطی سے کئی دن کی باسی دوئی اللہ میں اور بیت سی دوئی اللہ میں اور بیت سی دوئی اللہ میں اور بیت سی دوئی ہوت کے سامنے دکھ دیا ۔ حضرت سے ج دیکھا تر دوئی بہت سی اس میں بید بات نہ تھی لیکن ط

نے اسے تبانا کبی مناسب نہ سمجا اور دل سے فیصلہ کر لیا کہ ا ، الله تعالى ح روز المجلى اور تأزه روني دتبا ہے اگر آج اس سے بير باسى روئي سامنے ركھوا ری ہے تو اس کی نغت سے کیسے اکار کیا جائے۔ غرضیکہ اسی روان کو کھا لیا " حزت نرایا کرتے تھے کہ

، کھانے میں کمامہت بھی محسوس مرتی تھی ، جی متلاتا تھا ، تے آیا چاہتی تھی مگر نفس کو سزا دی ا ادر مار و نامار ساری دوئی کما کی 🖺

اس واقعہ کو بیان کر کے قرمایا کہ ،

. به ددنوں مرّبیوں دخلیقہ غلام محد صاحب دین ہوری ، حضرت سیّد آج محدد امرو کی جب ن (ادر تربیت) کا بینجہ سے کہ انہوں نے انانیت ادر نفس کو مسل کہ رکھ دیا۔

و خوام الدين صره - ٢٧ ج ن ١٩٢٠)

اؤم) حزت مولانا عبالشکور صاحب منظلاً شیخ الهدیث وارالعلوم تعلیم القرآن راولنیدی نے فرایا کہ ایک مرتبہ القرآن راولنیدی نے فرایا کہ ایک مرتبہ القرآن معاجب تجمیل بوری صدر مرس مدرسہ منظام علوم سہارت بورکی معیت میں سہارت بور سے کمیں بور آ رہے تھے ، ہارے ساتھ کچے طلبا بھی تھے ج دورہ تغییر ہی شرکت کے لئے حضرت مولانًا احمد على صاحب لابرًى كى خدرت بي بيني عابية نف \_

اَلْقَامًا ۗ حِزْتِ مَمِلَانًا احْدَ عَلَى سَاحَبُ بَعِي لَا جُرُر الشَّيْسُ بِهِ أَكَا بَرِينِ وَلِهِ بَسَدَ كے استقبال کیے لیتے على موجود تھے نكين وہ لوگ منون كاڑى سے نہ بنج سكے اور مولانا عبدالشكور صاحب ، حزت ثين التغيير مولانا الم الم على صاحب لا براري سے الله الله القت عقف \_

اسی ناواتفییت کی بنا پر ایشوں سے مرالانا اجر علی صاحب لاہوری سیے دینواست کی کہ آپ ان طلباً الله کو شیانواله کی مسجد میں بہنچ ویں ۔ مصرت مولانا لاہوری صاحب نے بلاکسی پس و بیش کے ان طلبا كا سامان الطايا أور مسجد تشراراله ببنجا ديا - طالب عمول كو جب معلم براكه سامان ببنجاست وال بى يَخْ التَّفير مِي تَو بَهِت شرمنده بوت ؛ وخلَّم الدين لابِرُ صلاا - ٢٩ رحرن ١٩٩٢)

مفت مولاتا ما نظ جبیب املہ (حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند) علم و عمل اور زہر ، ریاضت کے بہت او پنے مقام پر ن ئز سے۔

( مولانا غلام غوث مزار دی (

فیصل آباد ۲٫۵۷ مادی ۲۹۲ ادا وبي روزنامه

Sie One O



شیرنوالده دوازه ، لابورک مجدمی درس دینے والی بدمی سا دمی بستی ، اور انجن خوام الدین کی تنظیم میں قدت وقل جاری وساری رکھنے والبنام غیرا ہم ساساوہ بیس بیکرمولانا احمد علی وہ گزاں ماییستی سقے جنہیں اگر کمتب شاہ ولی الندکا آخری مبلغ اور زم عبیدالندسندھی کاآخری چراخ قرار دیا جائے تو ہے جانہ ہو گا۔

منت عشق ازمردین احمدین احمدین احمدین احمدین احمدین احمدین احمدین احمدین احمدین ارا فرمب وطت خداست و منت خداست و منت خداست کی مرکز تخیین می فرنیزه و ما بین سے میح اور سجا ربط رکھنے والے انسان ، خود و نیا جرکے انسا ندن کی قوم شش اور فہیں کا بھی کی در خدت کے بیت ، کونیس ، کلبان ، چول اور چل ،اکسس کی جرط سے قدر تی ربطا و تولی بید کینے اللہ میں بنیں ، ان کا جید خاکی عقید تمندوں کے کہکہاتے یا تقوں ، لزتی ہوئی چیخن ، وم قراق ہری سے ول اور احمد خاکی عقید تمندوں کے کہکہاتے یا تقون ، لزتی ہوئی چیخن ، وم قراق ہری کو سکیوں اور تھنے الله والد الله میں مرحم نے اپنی زندگ کے والے انسکوں کے بچوم اور کا و وفال کی بیغاد میں کو نکھوں و یکھتے سپر و خاک کہا جا چا ہے بیکن بس من کی کمیل میں مرحم نے اپنی زندگ کے اس سال گزار فیے اور در حقیقت جس من کی ابخام رسان میں جی ابنوں سے اپنی جان جان جان جان وی ن آفریں کے سپر دکر وی وہ آج جی زندہ ہے اور

اری نبالا کے فران ۔ کسنند خدیو آخت آخر جبت ملناس ، قامرون بالمعون و بہنون عن المنکوہ کی دوشی یں قیامت کے ذندہ ب کا کیوں کہ اذلاسے خیر وشرکا جوموکہ پر پا ہے وہ حشر بر پا ہوئے کہ بر پا ہی رہے کا برائیاں کرنے والے برائیاں کرنے دسے اس کی المامیہ اربیاں جبیلانے والے اور لوگوں کو برائیوں سے بجیانے کی مقین تجمیز اور توقع رکھنے میں حق بجانب ہی قراد دیا جائے گا کہ لمت اسلامیہ جی زندگی کا ننات کی آخری سائن کے اس مش کوجس کی اجتمام رسانی پاسے الندا در اس کے جوب دبرگزیدہ بی صلی الله علیہ وسلم نے ماہوں ہے بمتعدا ورمعرون عمل ہی و سے گی ۔

مولانا احد على التدفقانى النيس كروث كروث جنت نعيب فرات ان على ديس نيس مبر جواد كان دين ، حرف نمازه دوزه، جج از كان التدعل التيس كروع في المورد في المورد التيس المراد التيس كروع في المورد في المور

الله المعنسرقراً ن واحادث كاسب عقيد تمند و به به جهان كم احتول مي روكسنن ربنے وال شمع كوسل كرا كئے بلسے اور ورا وحضرت شاہ كا خرت بدا حرشمد محضرت شاہ محد علی شهيد اور حضرت مولينا محود الحسس اور د گرا كابر لمت و كھا كئے ہيں ان برجل كوامت معم كواس حقيقى منز ل ك الن در

> بناکرہ نے کشش رہے بخون دخاک فلطید ن خدا رحمت کندایں عاشقانِ باک طبیت را

# حفرت كالترى درس

گ توب کار بکار کیکار کیک . خلایا! ہمارے بزرگوں اور والدین کا تصور ہے جن کی ہم نے تابعداری کی اور جنہوں نے ہمیں تیرادارستہ مزد کھایا ہ لئے ان کوم سے دگنا عذاب حدے ۔ اسے لامورلیو! اسس وقت تمہالاکیا بواب ہوگا ؟ لاہورلوا تم یہ برگزند کہ سکومے کہ خلایا ہیں کولا ورانے والانہیں آیا ۔ اللہ نے اتمام جمت کر دیا ہے اور مجے دہل سے اٹھاکر لاہور بھا دیاہے۔ یں گذشتہ ۲ س برسسے قرآن کا حس دے دا مول اور المعديون برشرط تبليغ يورى كرر ما مول. ذراغوركرو اورسوج كه اس وقت تمهالكيا حشر موكا . خلاے درو، تمهارے دين كاير عالم بدى جب کوئی مرجانا سے تو آپ لوگ بیوه کے محرجا کراس سے ہدر دی اور یتیوں سے پیار کی جائے ان کامال کھانا سروع کر دیے وہ فنلفتم کی عیرضرودی دسوم اور دوا بیول میں بتیمول کا مال کھاتے ہو ، حالانکہ فراک حکیم ہیں حکم ہتے۔

سرص و خلاکا نوف کرد؟ جنازه کی دعا تک نبین آتی اور مال مرحوم پرگهری نفر ، خان کرد و شوق بع تو خود جیب سے خرچ کرد ، مرف والے، ك مال يركيون نظر بعد - چاميئة تويركم بيوه اوريتيم كى أسائلتس كاكونى سامان كرد ، مكر يسيراس كى يونى مك نعم كرف كاكر به اس ك بعد أبين نماز جنازه برص كريسنافى اور بجروضا حت سعاس كاتر جمه بحس سنايا إور فرمايا ، كتن جامع دعاست جس مي مرسلمان مرد عودت حاً صر، غامبُ اورصغیروکبیرسب سے لئے دعا نیرہے لیکن یا درکھوٹہیں ایسے مسائل وہی بٹاسسکتا ہے جوتمہارہے سلھے چندا مے کئے ما تحدن چیدائے ، تمہارا تنخواہ دار مزہو جوشخص تمہاری روٹی کا متاج ہو وہ تہیں ایسے مسائل کمی نہیں بتاسکتا ۔ فلا کاشکرے کہ اس ف معاج نبين كيا - اسكام وركام إوركارفان دارو، خلاتعالى ف في يورال دياب اور من حيث لا يُسْب بجال سے كان مى نہيں وطالت ديا ہے اوري ماشا واللہ اس مال سے مين دفع الله اوراس كے جبيب ك كرمواً يا بول .

التهوبياتماني بيويوں كوسينما ہے جاتے ہو ، كلب يں ہے جلتے ہو ، علوط اورح ياں پارٹيوں ميں متحد ليتے ہو ، ناچے محرون كرہے جلتے اور حتی کہ فائتی مک سے نہیں شرواتے لیکن تم اگر حور توں کولہیں سے جاتے اور نہیں مجیجة تو دینی جا لسس میں نہیں جیجة . جس خلانے سب کھ دبان اس کے ذکری عبلس میں جلتے ترم اُق ہے لیکن ان فائٹی کے مراکز میں ہے جلتے مشترم نہیں اُق ، لاہور لو ! خلاسے ڈدو قیامت سے دلا فلاكوكيا منہ دكھاؤگے ۔

میں نے تمام جمنت کردی ہے اب پہیں کہ سکوگے کہ ہمیں کس نے بتایانہیں ہیں نے بتا دیا ہے۔



مغترکی صح تمی نماز فیرکے بعدصب معول میں اچنے ا صاب کے سان مسجدسے گھروالیس آرہ تھاکہ داست میں برادرم عبدا لغفور قربنی مانک، الم سنام تورا سطے قولٹی مسامعی آئی آپ چھتری سبنھا ہے اکداس جبرہ ہے کہاں جارہے ہیں۔ آئی سورے

"مجانی دات ساڑھے نوبجے مولانا اعد علی رطعت فر ما گئے وہاں جارہ ہر ل"ا ہوں نے ڈوبنی ہو گآ واز میں ہوا ہے دیا۔ اس صدمہ کا مجد بہاتنا انز تعاکماس کے بعدمجھے قریشی صاحب کی روانگی کا احساس تک نہ ہوا۔

منندن بنم کاب عالم کیول نماا وروہ کوننی بائیں نفیں جن سے نلب حزب متاثر ہوا تھا اس کا تعلیٰ میری گزشتہ کیسی سالزندگ سے بے حس بی رافم المون کومولانا مربیم کو قریب سے دیکھنے کے مواتع میسرتیٹ

مجلانورس کا حمیص کیا سجعتا کہ روحا کی بطین کی ہوتا ہے اوراس کی کتی انسام میں اور والدسا حب سی تشم کے بعلنہ کا تذکر ہ کرنے رہیے ہیں ایک آب کو دا ودبی ہی پرط ہے گئی کہ گرار نے جھے بھی اس لذن سے بھی آنٹا کر دیا کہ ہیں اگرچہ اس لذن کو پہا نشا اور پرکھتا نو نہ نشا کی برا دل اس کا خرور اسر ہو چہا نشا کی کرجن میں جھے کو والد بسیا حب نشر بھی ہیں اکیلا سیب معمول ونٹ پرآ کرسبور کے ہوئے سے مگ کردھ جا تا میں کردہ جھے ہی اکیلا سیب معمول ونٹ پرآ کرسبور کے ہوئے سے مگل کردھ جا تا میں کہ دوران تقریب کے خاتمہ پرمیرا مرجب وارسے کی مراح والد میں اور ہوتا ہے وہ وہ کہ باقاعد گی کے سانے تقریب کے خاتمہ پرمیرا مرجب وارسے کی مراح وہ کے دوران تقریب کے خاتمہ پرمیرا مرجب وارسے کی مراح والد کھنے گئا ہے گئا ہے وہ ان تقریب کے مراح وہ کہ دوران تقریب با رہا طبع بست بھورٹ ہوں کر دو نہ کرتا آنا ۔ گریں آگے سے مجاباً رو کے دکھنا۔

مجست نے مجھے اُس وفت اسر بنابا جب بیں اس کو پہنچا نتائہ تھا۔ وہ آئی اور میرے دل کو نال پاکر اُس میں ماگزیں ہوگئ اُن ونوں سجہ میں لا قالاسپیکر نہ تھا منر کو مسجد سے حبوب منٹر تی گونئے کے آخری وروازہ میں رکھا جاتا تاکہ کمحقے حجو کی مسجد میں تعریب خواتین مگم آواز جاسکے۔ ایک کھدر پونش ہزرگ صورت و دازریش اُبلے ب س میں سر پر کھدر کی سفید بگڑی باندھے تشریب کا قدا ورمنر برپیٹھ جاتے اُک

تقرم کامواد قرآن و حدیث کی صدود سے باہر نرجا تا رحکا بات وروا بات سے مخت اجتناب برننے وا تعات زندگی کواکٹر طور پر کتاب وسنست کی روشنی میں پر کھاجا تا بہتنے دکا لہجہ گرم گرا تناہی موثرا ورسامین کے جذبات کی کل تسکین کرنا یہ پھراوگوں سے اس تنقید کوتسلیم کوائے مخصوص لیجے ہیں فرط نے ان کوئی بولوتو سہی میری عادت ہے کچھ بولتا ہوں اور کچھ بلوا باکر تاہوں بھرانگی کا امثارہ آسسمال کی طرف کرئے اور فرط نے واسے فعل گواہ و مہومیں بہنچا جبکا کالبر پر لیا کو اگر شنہ میں سال سے پی تمہیں قرآن سنار یا ہوں - التا تعالی کی بارگاہ بیں کوئی جرائے ہوئے اور فرط نے واسے فرط نے موال کی بارگاہ بیں کوئی جرائے ہوئے کا اس میں کوئی جرائے والا نہ آ یا بھرج ہے۔ اپنی سوادت مندی کا اعتزاف کرنے توفر ماتے اللہ تعالیٰ نے ایک سی کو اسلام کی توفیق کی نوفیق کی امریت ہیں اُس کو علیٰ مرشر اور منہ رسول پر بھا یا ۔ یرسبی نقل ہے رکھ شراجی کی میر نومیا تی اور اُن کے اسلام کی توفیق کی مرکب تیز ہوجا تی اور اُن کے اور اُن کی میر بی کی جب سیانوں کی محلے فلات کا تذکرہ فرط نے تو مارے فیقتے اور اُن کے جہرہ مرش نے ہوجا تا ، آواز بلند ہوجا تی جسم کی حرکمت تیز ہوجا تی اور اُن کے اسان کرے سان کرے میں تی خوات کا تنا کر سے براہ حالے ۔

پھريەننعرپېھتے۔

کہ بامن ہرجہ کرد آں آمسنشنا کرد

من از بیگا نسگاں ہر گز نہ نا م مجھے بیگانوں کا رونا نہیں میری خوالی کا باعث میرے دوسست ہیں)

بے بیت ہوں وروں اسے ایک ان کم سے رک جاتی، فا موش ہوجاتے اور اپنے فضوص رومال سے ایک انگل کے ساتھائی میر طبعیت پر بخت و آل کیم سے اٹی والہا نرمجست تھی کہ لیٹ وفعد دوران تقریر دورکو عیر جانے اور فرمات میرے باس ونت نہیں ہے کہ میں نرح بہ کروں ، علی سے اپنے میں نے برا مے دیا ہے وہ سمجہ گئے ہوں گے۔

### كيا يركنسيس

مسلمانوں کی موجودہ عمل گراوٹ کانفصیلی جائزہ لیسے تواکیہ ایک نافر انی گن جائے بچرگفتگو کا انعاز بدل کر کہتے '' ذرا ناتھ اشعا بھے جی کی برسچ نہیں کرمسلمان بے نماز ہے کی برخمیں کہ نہیں کرمسلمان ک اکٹریت بے حیا ہے کیا مسلمان سو داورش ہنیں کھاتا کیا مسلمان محدّن لار کوچھوڑ کرسول لاکا ہوکا فرکا قافون ہے بساما ہنیں لیتا . سامین ایک ایک بات پریا تھ اضعائے اور طبند آ وازے کستے ٹھیک ہے جی ، فرور ہے ہی ۔ مدجب بیاس سے اقرار کرا لیتے تورقت کے فصوص انداز میں قرآن مکیم کی یہ آ بت ہوا ھ دبتے ص کا ترج یہ ہے ۔ ے خدا بی نے تیرے بندوں کے دل میں تیری بات کے دی) ۔

بسب کھیمی اپی یاواننست سے مکھ رہ ہوں میری ان یا دننتوں کا زیا نہ ہ وارسے شروع ہوتا ہے اور اہم واد پرختم ہو مبانا ہے کیو تکمہ اس کے بعدمی نے تووکومسنقل طورپرا پنا مش تبلینی نبالیا ۔اب میں خودمجو کو خطبب ہوتا ہیں اُن کے خطبہ میں نرآ سکتا نفا اب میرے جذبات اُس فرنزریدہ کی طرح تھے جوال ناسیکھ رہا ہو۔ میں ایک بلندم نفصہ کو اپنا چکا تھا گرملی کی راستہ میں ما تی نئی ۔

تر من من المسلطة بن ميروك باس كريبا . نكر بن في ميروك بك فارسي بروحي في طبعيت كروبا نات كيد دوري بن شك انتتباركر بيك تعد ايك سال وران كيم تجريد كرساته برا صغير مك كيا -

با گزا<mark>پرین طاق اید میں گ</mark>بیعت پی اصل گرگشندگو در یا فرت کرنے میں کا میباسب ہوگئی اور میں نے نسننقل طور پروزس کنظا میہ سے نشاسہ کو عبور کرنے کی ابتدا مولا ناشمس الرحال صاحب فاصل دکو بندست کرئی جب کی تکمین اوائن شدہ لئز میں مولا ناشبا ب الدیں ندان ب فاعنل و لوبندخطیب سابق مان چربی کوارژ کے بانعوں ہوئی جب کمیں نے مولانا موصوت سے حدیث اورنفیبر کی یجومیری علی منزل مفسود تھی ۔

ببب تفاوست راه از کی سست تا مجا

کیاس سے زیادہ میٹی بان کبی آپ نے شی میں آپ سے منعوں کر برجند سیٹنا بہا ہنا ہرں گر بات سے بات نکلی حاربی ہے۔ کیک صرب بیٹی فیسنٹ مرام رودمیٹ شوق ایس طرز ترکہ ایچ بیایاں نمی درسسک

میں نے اپنی آگفت کے داز سربستہ کو کھولگی ایل ول کو اشارہ کر دیا۔ تلغیبین ورس ایل نظر یک اشارت ست کردم انتدار نے و کمر رنمی کسسنم

پیموهوون مولیانا انتسب علی صاحب رحمندالندعید تصریم میزیرانواله دروا ده کوکنده ن صدی تک مسئدنشین رسیسے میں سے واغ مفارقرنت غیرے نم کو ہزارچند کردیا کریدمعنموں ناسود بن کرمبرے دل ودماغ سے بسر نکال

يك راض الم برنعل خدا و ندسبلم

ول بدرواً مدز بجرازچنین یک رنگ شخ

### فارى محرا فبال بمبيطا نوى



عاجز سرایا گہنگار چند ایسے ذاتی واقعات تریر کر رہ ہے جس یں درسروں سے یہ ہی ا ملاحی ہید مدی دیں ۔ او سرین کوام کو معلام ہوگا کر صرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فاص فعلی وکرم سے ردنا مربی کوام کو معلام ہوگا کر صرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں تدر ہرچیز کا خیال رکھتے سے در دال اللہ تعالیٰ سروکی فعدمت یہ صافر ہو جاتا تنا اور عثاری نماز کے بعد حفزتِ والا رحمۃ اللہ علیہ جب ور دولت بر تشریف سے جمل صرت والا تعالیہ جب اللہ تنا اور عثاری نماز کے بعد حفزتِ والا رحمۃ اللہ علیہ جب ور دولت بر تشریف سے جلسے تنے تو یہ عاجز ہی گھر ہے تا تنا ۔

ایک دقد گرمیوں میں ایس ہواکہ بدہ نے علی دیے بدر شرالا الدیش مبدیں رہا شروع کر دیا یکو بح می درس بی پہنا کورے دج کہ کرشن نگریں ہے ہشکل ہونے گا تما چار پارٹی دن جب علی الفیق حفزت والا کی آمد پر مبد سے در مازہ پر ماہ متوا نز حفرت والا نے کھی جز سے پرچا کہ بٹیا رات کو گر نہیں جلت عاجز نے عرض کیا کہ حفرت رات کو دیر ہوجاتی ہے بسیدل ہی گر باتا ہے جسے مشکل سے آنکہ کملتی ہے اور درس میں پنچنا شکل ہو جاتا ہے اس سے رات کر بہیں میر جاتا ہوں میں ہوئی المدواللہ کم ہرگئ ہے حفرت والا نے مک فرایا کہ رات کو گر جاتا کہ رات کو گر جاتا ہوں سرہ سے فرایا کہ تا دی ہوگئ ہے عرض کیا المدواللہ کم ہرگئ ہے حفرت والا نے مک فرایا کہ رات کو گر جاتا ہوں ہے رات کہ ہوگئ ہے حفرت والا نے مک فرایا کہ رات کو گر جاتا ہو جاری طرف سے رات کو در بیاں ہے اور در بیاں ہے در بیان ہو جاتا ہے میں میں بیان میں بیان میں ہو جاتا ہوں در بیاری طرف سے رات کر در بیان کی المدواللہ کی ہرگئ ہے حفرت والا سے می ایس بیا

یہ تنا صرنب والا کا طریق کہ ہر ہر موقد پر سنت کے مطابق عمل کر داتے تنے اور اس کو لپند فرائے تنے۔ ماجڑے ایک بیزرگ ہیں حاجی جیل اردان صاحب جن کی بیبت صرف مدن رہت انڈمید سے سے وہ آنے کل کراچ ہیں ان دنوں لاہور ہیں تے اہلا نے "با یا کہ چیادُ ن میں ایک خاندان ہائت ہی کسپرس ک حالت ہیں ہے ان سے نا ندان کا حدسہار اجا بک ارٹ میل ہوئے نے "با یا کہ چیادُ ن میں ایک خاندان ہائے ہی ماجب نے زور ماجب نے زور

وا کہ معزیت والاسے مرض کروں بندہ کوجاب نفا اس سے ایک دو سفت معزی والاسے عرض بیں کی آفر ماجی ماجب کے زور دینے پر عاجز ان کو ہمراہ مہرسے بن شیرانوالد گئٹ آیا اور تمام مالات مکھ کر حفزی وال کو معاف یں وے دینے فا والا نے جرہ مبارک بی جاکر بڑھا اور معزت مولانا عیبداللہ الاکر مدالا کے ہتے موروی کافرٹ بھے دیا یہ تقریباللہ الاکر مدالا کے ہتے موروی کافرٹ بھے دیا یہ تقریباللہ الاکر مدالا کے ہتے موروی کافرٹ بھے دیا یہ تقریباللہ الاکر مدالا کے ہتے موروی کافرٹ بھے دیا یہ تقریباللہ الاکر مدالا

واقد ہے جکہ سو رو ہے بہت بڑی بات ہمانی متی اور فرما یاکہ عاری فرف سے یہ ایکو بیجادور





ماجز سرا پاکنگار پاپئے ہے سال حزت اللہ تدی سرہ سے اکٹر سفروں ہیں بغضلہ تعالیٰ بطور خادم ساتھ رہا۔ حفرت روز اللہ کی قرب خوص اور یہ ما ڈن سے حفظ قرآن پاک کا لازمال میں قرب خوص اور یہ ما ڈن سے حفظ قرآن پاک کا لازمال میت خطی سے دورت رحمتہ اللہ علیہ نے فرا پائن ہیں آزمیت اللہ تعالیٰ خلوص سے ساتھ سنانے کی توفیق علا فرائے " بنبغلد تنا لی اللہ میں سے ساتھ سنانے کی توفیق علا فرائے " بنبغلد تنا لی اللہ میں ساتھ سنانے کی توفیق علا فرائے " دور بی ساتھ سنانے کی توفیق علا فرائے " بنبغلد تنا لی اللہ میں ساتھ سنانے کی توفیق موانن فاست کی وعا فرائی ۔

بات درامل پر کہی ہے کہ ہارے ایک دوست صوفی جیل احد صاحب کا بہتوئی جرکہ اب حزت رائے پوری رحم النظر علا عبر یہی دہ ایک دفع تعدر بیں بحرں کو ترآن شریف ہے لائے رفیا سے نئے بدیت حزت مدنی رحمت النظر آقائی ہے تم انگریز میں محرف میں کمک نئی کیک ویٹ کا رکھ ایسا جڑ حاکہ اپنے آپ کو رتفت کہ دیا۔ فیر بہرجال ان کا سمول تماکہ جمعہ مسجد شرالذالد گیف بی حضوت اتدی رفتان تمائی علیہ کے یہے ہڑ ہے ہے۔
تمان علیہ کے یہے ہڑ ہے ہے۔

ایک وف رمغان المبارک پی بوج عربسه بر بوت سے دورہ تغییری مشرکت سے یہ نہر آگئے ۔ روزان حزت رمنہ النامید ک تقریم م تقریم بط فراست نف طبخ بی دفترست چٹی پر آنا بدہ ہیں ای طرن کر نند نگا خبر دمغان المبارک گزرے کے بعد دہ قعود عدرس پی چے گئے الد نبدہ کیسنے دفتریں۔

اب جرحبد ہے دن وہ تغریب لانے ہی توہائے یہ اس سے بیٹ کی دفد حضر عبد العددة دالسلام کی خواب ہی زیارت کم پیکھنے فضائے ہیں اور چھے آواز آتی ہے کہ بہ بی بی م خاہے بیاں سے مند پار کی روشنی نظراتی ہے اس عابشان عارت سے احاط ہی حزت بیٹے انٹیر رحمۃ اللہ تناہ عبد درس قرآن پاک دے رہے ہیں حذت رحمۃ اللہ علیہ مرس نظراتی ہے اور پائٹی ہر وصوب اللہ کی سائے ہیں رکھ دو۔ عاجز اور صرفی جیل احمد صاحب ارت اوکی تمیں کرتے ہی میان ہار بی کہ سراہنے اور پائٹی پر وصوب رہتی ہے صفرت رحمۃ اللہ طیہ فرمائے ہی کہ عبدا نہ ہوئے آتا ہے اس طرح رکھے کہ جار پائ پر پورا ساہر بھانا والد پائٹی پر وصوب رہتی ہے صفرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہی کہ عبدل نہ ہوئے آتا ہے اس طرح رکھے کہ جار پائٹی پر پورا ساہر بھانا والد پائٹی پر وصوب رہتی ہے صفرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہی کہ عبدل نہ ہوئے آتا ہے اور بھر سے فاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم جرم ہو ، تم جرم ہو ۔ تم جرم ہو ۔ اور بھر سے فاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم جرم ہو ۔ تم جرم ہو ۔ اور بھر سے فاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم جرم ہو ۔ تم جرم ہو ۔ اور بھر سے دور بین صوفی عبل احمد صاحب ایک نے کو قرآن فریق بھرصا رہا ہوں ۔

نیر حزت رحمت احد نا الله کو ناز مغرب سے بعد ان سے جرہ بارک یں صرفی صاحب نے ما جزک موجودگ یں یہ خواب سنایا مغرت رحمت الفرمید نے فردیا کی۔ فرآن کو چیوٹر کر جانے والے یقیت مجرم یں اور یہ مبشرات یں، ایک نواب اور ما جز نے مکھ کر دیا تنا جس کہ نیست بی کی ور وہ بہہے۔ نین باغ وہورکا ایک معار مبراتقادر ایک دن رمغان المبارک یں جاسی مبد شرانوالہ دروازہ یں سریا ہوا تا وہ نواب یں دیمت یر حزت اللاں تدس اللہ سرمالعزیز دفتر ندام الذین سے یاس اوپر والے مجرب بی حورمل الدّمید دسم تشریف فرما ہیں اور حمریت اتدں دونانو بائل ساستے بیٹھے ہیں اور زائو صورمی اللہ بید دسلم سے زائو جادکھے بے ہوئے ہیں۔

مبالقا در ما حب فراحة بن كربن اپنے دوست كو ج اكثر جم سے جگون تنا ہے گئ ہم وونوں ہى اس بارك ميس بير بيٹو گئے برا ووست جم سے جگون تنا ہے گئ ہم وونوں ہى اس بارك ميس بير بيٹو گئے برا ووست جم سے كان بي سرگوش كے انداز بن كم آب ہے مح صور صل احد عبد وسلم سے ہو چھ بو چنا ہے صور عبد العبواة والدام وربانت فرات بن كر اے جاتھا در كي بات ہے ج بيں سے عرض كي كر به صوم كرنا چا تا ہے كم الحمت كے عوج ده فرق ل بين كو ب فت ہر ہے ...... أب موالة عدد معرب احد النظافي مدل فرف ارتباره فرات مرسك ارتباء وزبايا كر ب

در جو کھ کہتے ہی ج ہے "

عامِز فیعن باغ بماکراس نواب کتمیّن کی اور پیرمعزت رحمت الفرمید کو ککه کریش کر دیا صرفت والا نے باس وفد بھی یہی ارتباد فراید کر ہن مرفت یہ سفر معزت اقدس نوراللہ ہے ہمرہ پہلا سفر پٹ در کا کیا اور اس سے بعد متعد د ساوں ہی سفر معزت والا سے معزت والا سے آخری وقت یک بغید تمال کئے۔

مغرکیا تھا کا میاب زندگ کہتے بہترین امول پتا ہے جا رہے ہتے۔ حفرتِ اقدی تدی سرة "انگے ہیں سوار ہوئے فادم پھے بیٹا تھا ادر حزت موانا میراللہ ورخواش می ساتھ موزت رحمت النوید بیٹھتے ہی بیٹری

ادر بیرای د ما پڑھی

اکٹر سنرسے وہ ران نے بنے کر بھیاتھیں اور سز دوروں سے خل ۷ خیال کرنا، بڑے ودگ مام ہور پر ان سے جنگڑ نے بی ویسے کا پامیراں پر پاپٹے ۔ یا پٹے سو نورش کر دیتے ہی میکن غزیموں اور مز دوروں کا حق مار نے ہیں۔

یعبرمیل سے ہٹ مرسے سے روال ہو گئے جی ہٹ مر پنج گئے چوک آبام فاق ایک بٹر مرجنٹ دنام یاد نیس، سے بہاں آبیام کا افتقام تا حزت اقدس رحمۃ اللہ تفاق ملیہ نے این چین گھڑی ماجز کو دی اور فرہ یا کہ جا ڈ مبحد ک گھڑی سے عادہ و اور نماز ک ، ادّات دیکھ آڈ حاکم جاری جماعت نے رہ ہوئے۔

یہ اللہ والوں کی تربیت نئی کہ ما کرسب ہے بیٹ کاروں کا اپنام کا بکر فرایا لاہور آ کر حزت رحمۃ اللہ تنا کا مید نے فرایا کہ اللہ والے ایک ول کی زیادت کے بے ہے ہے گئے ورا مل چرک امر طان کا ایک اللہ والے سے جو حفرت رحمۃ اللہ جیسے جات کا فرا تظریف لاے سرے مخفوں کی سفید جیا تی اوزہ الم کھری رہا تنا قریب ہی منبد بی ماز پرترہ است تے حضرت ہے این کرت کا تظریف لاے سریا تھا کہ دو اور حفرات ہی تنے دوران چکے ہے جات رحمۃ اللہ میا کہ دو فرایا کہ واور حفرات ہی تنے دوران چکے حوزت رحمۃ اللہ میا ساجہ کو کہر دیا وہ ماحب فرا ہے۔

ان کی مدارت میں محزنت رحمت الڈتھا کی پلاسٹ با وجود شدید پیماری کی دانت کو جلسمام ہی تقریر فزما ک اور ان کا پہ جلراب کم کا جزئے کاؤں یں گوبخ کر باہیے۔

ساے رحمة العلین ہم آٹ کو خدا تو نہیں انتے یکن خدا سے بعد آپ جیسا کی کوبی نہیں جانتے ،،



فیخ التقییر مصنت مولانا اجر علی صاحب لاہرای نے تصف صدی کے نہ صرف ابل لاہم کو تال کا ورس دیا بکیہ مککے دوسرے مختف علاقوں ہیں نبی جا کہ آپ دین حق کی تبلیغ فوانے رہے۔ تبلیغ کی جب کہ آپ دین حق کی تبلیغ فوانے رہے۔ تبلیغ کی یہ سلسلہ نہ صرف زبان سے جاری رکھا ملکہ تعمی تبلیغ بھی زور شور سے جاری رکھی ۔ اقلاً سب سے بہت موضوعات پر بچوٹے بچرٹے پیغلط شائع کرکے مفت تقیم کئے جن ہیں بتیا اسل کا مجموعہ بیجا شائع کرکے مفت تقیم کئے جن ہیں بتیا اسل کا مجموعہ بیجا شائع کرکے مفت تقیم کئے جن ہیں بتیا اسل کا مجموعہ بیجا شائع کر کے دار دال اسلام الدین کے دریعے بتیا اور شرک و بیعت کے اخصروں سے بحل کر ترجیہ و سنت کا تی فروزاں سے اپنے دلوں کو روشن کیا ۔ آپ اصول کے بیکے اور قول کے بیچے بنے ، اس ممل پر آپ فروزاں سے اپنے دلوں کو روشن کیا ۔ آپ اصول کے بیکے اور قول کے بیچے بنے ، اس ممل پر آپ نا حیات پابند رہے ۔ آپ ساخ دبن حق کی خاطر ایک بار نہیں کئی بار قبید و بند کی صعبتیں برات کئی ۔ جوانی سے اپ کہ برخواجے بک ابل باطل کا ڈوٹ کر متفا بھ کورتے رہے اور زبان و تھم سے کیں ۔ جوانی سے اپ کہ برخواجے بک ابل باطل کا ڈوٹ کر متفا بھ کورتے رہے اور زبان و تھم سے اس جہاد کو جاری دکھا۔

اس جہاد کو حاری رکھا۔ یہاں آپ کی مکمل سوائخ حیات کا تذکرہ مقصود نہیں مکمل سوائخ حیات ، مفوظات اور آپ کے علمی و تبلیغی کا رناموں پر تکھنے والوں نے بہت کیجہ لکھا ہے۔ یہاں آپ کے صرف اُن دو تین واقع کو علم بند کیا جاتا ہے جو راقم الحووف کے مشاہرے میں سے ا

کو علم بند کیا حالاً ہے جو راقم الحرون کے مشاہرے میں سائے ا راقم الحرون رانور) کو ان دنوں شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ ہفت روزہ "دعوت" لائم بی بی اکثر نظیں نعتیں جینی رسی تھیں ۔۔۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ معراج الغبی پر راقم الدی نظم کہی اور "خدام الدین" بی برائے اشاعت بھیج دی ۔ ان دنوں بیاں عبدالواحد بیگ ار چہدری عبدالریمان مرضم دفتر کے انجازی ہے ۔ ج مضامین وعیرہ آتے یہ صفرات صفرت کو دکھا کو استرت کے وسخط کوا کر شائع کوئے ۔ میری نظم بھی انہوں سے سے صفرت کے پاس بھیج دی ۔ ورسرے دن والیس مجھے می " اس کاغذ پر صفرت کے نظم سے یہ سطور درج تھیں ، نظم ایکی ہے مگر واقعہ معراج پر صفور صلی اللہ علیہ وہم جر اپنی امت کے اس اس کاغذ معراج پر صفور صلی اللہ علیہ وہم جر اپنی امت کے اس معادت کے اس معادت کے متعلق بھی سامیں تو بھر یہ نظم میں کہیں ذکر نہیں اگر دو جارشو اس کا نظم میں کہیں ذکر نہیں اگر دو جارشو اس کا نظم میں کہیں ذکر نہیں اگر دو جارشو اس کانے سے سے نظم درست ہے ۔ شابع کو دی جائے "

اسخر النام احمد علی دوسرے دن بین سنے نماز سے متعلق اشعار کا اضافہ کرکے بھیر بھیج دی ۔ حضرت نے بھر دیجی دری ۔ در دری ہے بغرض اشاعت دفتر والوں کے حوالے کر دی ۔

معتمون یا نظم میں آپ کو ذرہ بھی کمی محوس ہرتی وہ بالکل خدام الدین میں شائع مذ زاتے ، انجی طرح مضامین کی اصلاح کر کے شائع فرمانتے۔

وحدہ کی آپ سختی سے پابندی محرتے اور جو وحدہ کسی سے کرتے پورا کرتے : ایک مرتب مرانا سید محمد داوّد غزنری کے باں ان کے مرسہ میں شید سنی کشیدگ رہنظیم المسنت لتان کے زیر انتہام میٹنگ قرار پال ۔ مرانا سید نور الحن شاہ صاحب بخاری نے دائم کے ذمہ غرت محرکم میٹنگ میں الانے کی مویونی لگائی ۔

واتم صرت کے پاس خبرازالہ آیا۔ عصر کی نماز کے بعد بخاری صاحب کا رتعہ دیا۔ آپ نے پڑھ دایا۔ انظا اللّٰہ صرور شرکت کروں گا مگر ع وقت میں آپ کو تباؤں اس وقت صرور بہنچ حبانا۔ لو پائی منٹ بھی بیط مر گئے تر بھر آپ کا شکوہ بے جا ہر گا۔ کیزی میری بوری کوشش مل منٹ بھی بیط مر گئے تر بھر آپ کا شکوہ بے جا ہر گا۔ کیزی میری بوری کوشش ملا ہے کہ کسی سے وعدہ کروں تو اسے بورا کروں۔ راقم سے عرض کی معنرت صرور انشااللّٰہ قیت مقرد ہو گیا۔ انفاق سے شیکی تاش کونے بعد کا وقت مقرد ہو گیا۔ انفاق سے شیکی تاش کونے بی فیم کی دروازے بر بینی ۔ وکھا تو صفرت بڑے دروازے بر میرے منظر کھڑے ہیں جب مجھے دیکھا تو فرایا :

و بیٹے وکھر میں سے ج تم کو وقت دیا تھا اس سے بھی پانخ سات منظ اور تم اور گئے۔ اب اگر دو منظ مزیر آپ ند آنے تو میں جلاحاتا اور تم رادیر گذر گئے۔ اب اگر دو منظ مزیر آپ ند آنے تو میں جلاحاتا اور تم

کہ تمتنی زخمت مہرتی ہے۔ حضرت کو عمیسی میں سبٹھا کہ مولانا واؤد غزنری کی قیام گاہ پر سے گیا باتی حضات بھی موجود تھے۔ میننگ ہوئی میٹنگ ختم ہونے کے بعد حضرت کو واپس شیرانوالہ مسجد میں بہنچا کر واپس لڑا۔ 

## حضرت للبوكي شبخ الاسلام مولانا مدفي كونظريرو!

معنرت مدتی تدس سرهٔ طلبار کو یه نصیحت فرماتے:

" علم کی تحصیل آپ نے آکھ سال دبیہ بند ئیں رہ کر کی ' بیکن آپ کی تنگیل مفت مولان اہد علی لاہور تی کے دورہ تفیر سے ہوگی ۔ اللہ کا ایک شہر لاہور کے دروازہ شیرانوالہ ہی بیٹی ہوا اللہ اللہ کی صربوں سے کا گات کا دل مستحر کرنے میں مصروت ہے ' وہ اللہ کا آلیا مقبول بندہ ہے کہ اس کے درسس قران میں سٹمولیت جنت کی هانت ہے "۔

قامیٰ عبدالریمٰن صاحب اکاڑوی نے مفزت مدنی قدس سرہ سے بیعت کی درخواست کی توا ب نے فرمایا: \* لاہور میں قطب زمان موجود ہیں 'ان سے مبیت کر پیچے ۔"

\* التفير اور ان كے خلفا وصلاه ا)

### حافظ محسل امين صاحب سيناس وركيش فيص لاهور

حفرت لاهودئ بسے ملاقات میں عدا بیک دبیر بنید آرزو متح کیونکہ میں آب کی تکمی ہوئی کتا بولے اور بسالیہ خدا مالدین " بسے کا فیے متا شوھودیکا تھا ۔ میں بحد خوشی کی کو تح ک انتما شدرھی ۔ جب به ۱۹ مربب مبورے نبدی شاگردول کا سنو ا متحال شیوا نوال کی کی مقرد هوا ۔ مبورے نبدی اسے نائیل اسپودی سمجھا اورا منتمان سے ذرا بول نیا درہ جھے لئے جا حاض حوا حض نہا نہ نہ بنا اور دی اور دی اور دی اور دی اور دی اور کی التحالی میں دیا میں نے مدعا بیان کی اور دی اور دی اور کی التحال کی التحال میں داخل صور کئے اس میں داخل صور کئے اس و دقت میں عدی زباد نہ برسی شعر جادی خاص میں داخل صور کئے اس و دقت میں عدی زباد نہ برسی شعر جادی خاص میں اولیاء نہ بہتراز میدسال ما عدی ہے دیا ۔ کی زمان صحبت با اولیاء نہ بہتراز میدسال ما عدی ہے دیا ۔

جودن تک امتحان ہوتا را اور میں قیدی بچوں کو امتحان گاہ میں بہتا کہ آب کی خدمت میں جلاجاتا ۔ ذرا برے ببیتہ کودرس کنا وربیا رکی دولت ہوتا ۔ بگر صفرت بھی ترسیب تر جائے نے لگے اور فاص نفر شققت سے دیجینے بگے ۔ قرآن نہی کا شوق تو تعت بی بڑا لگھ نہ آئے تھی دوران میں شریعیت اورطرلقبت کے بی بڑا لگھ نہ آئے تھی دوران میں شریعیت اورطرلقبت کے بی بڑا لگھ نہ آئے تھی دوران میں شریعیت اورطرلقبت کے بی منازل مے کا دیتے اور طریق منازل مے کا دیتے اور ما نبت کی کئی منازل مے کا دیتے اور ما نبت کی کئی منازل مے کا دیتے اور ما نبت کی گئی منازل مے کا دیتے اور ما نبت کی گئی منازل مے کا دیتے اور ما نبت کی گئی منازل مے کا دیتے اور ما نبت کی بڑا دوں شاگر و علماء اور خلقاء اپنی اپنی حکم اشاعت دین سے دیکوں کونسیس مبنیا رہے ہیں کا تھی بری بری بی ملاقات میں نے مجھے دہن کی لذت سے آشنا کردیا =

امتحان ختم ہوگئے۔ لیکن شوق قرب بڑھنا سا اور بین آپ کے اتوارکے درس میں شامل ہونے لگا اور پرسلسانہ ویش اثری اتوارک جاری رہا۔ اتوارکا درس آپ کا ایک خاص درس ہوتا حس بین زیادہ تر ملازم بیٹے ہوگ شامل ہوتے ۔ آپ کے درس میں بڑا معلی آتا قرآن کی آبات ا حادیث کی تابید فررگان سند لیعیت وطر لفقت کی تاکید اور روزمرہ کے واقعا تنسسے نمانگا افذار کے ابیبا درس و بیٹے کہ دلوں ہیں آتر حا آ ۔ جہنا نجر ہیں نے اکسرہ سال کے درس میں شامل ہوئے پر محبی و ہوگیا حفرت علماء کی اس جاءت سورق تقی سیر محبی و ہوگیا حفرت علماء کی اس جاءت کو تین ماہ تک درس دیتے اور قرآن تھی کے ساتھ ساتھ طرفقت کی درس میں شامل ہوئے پر محبی و ہوگیا حفرت علماء کی اس جاءت کے درس میں شامل ہوئے پر محبی و ہوگیا حفرت علماء کی اس جاءت کے درس میں شامل ہوئے پر محبی و ہوگیا حضرت علماء کی اس جاءت کے درس میں شامل ہوئے پر محبی و ساتھ ساتھ طرفقت کی منازل بھی ملے کوارثے ۔ آپ اکٹر ان علماء کو فرمایا کرتے کہ علم ماری کے در بیاں موسلسا حب کی ساتھ ساتھ طرفقت کی منازل ہی ماری کو سے در کی منازل ہی ماری کے درس میں موسلسا کے درس میں ہوئی ہوئی اور خرات کر ہوئی اس کو میں اس میں منازل ہیں در اس میں جارے کے درس میں جارے کی انگر کا دیگر نہیں چڑھے گا اور دل کے بیاس نہیں جیٹھیں گے اس وقت بک اللہ کا دیگر نہیں چڑھے گا اور دل کے بیاس نہیں جیٹھیں گے اس وقت بک اللہ کا دیگر نہیں چڑھے گا اور دل کی بیاریاں نہیں جاری النہ کا دیگر نہیں چڑھے گا اور دل کی بیاریاں نہیں جاری النہ کا دیگر نہیں چڑھے گا اور دل

اس صنمن میں تمیرات کی تحباس ذکر فاص معردت بھی حس میں مقامی حضرات کی نسبت بیروٹی حفرات نیادہ تشرید استے سنین خد سنین خد سنی کا ہے گاہے اس مجلس میں خرکت کا خرت ماھل کرنا توجی کا ہے گاہے اس مجلس میں خرکت کا خرت ماھل کرنا توجی محفرات استنے سنین خد کا کی دوسرے دو ترجیع پڑھ کر دخورت مور فیات دانجن کی ادارت تبلیغی مفیلوں کی طبا عت ، تا لبیت و تھنیت ذکر اوکو مسبح و شام کے درس ، مساجد کی تولیّت ، قرآن ترجی رسال خرگ را مالابن کے مقامین مدرست البنات کی خوالی ، تجو برقرآن اور وفن الله کی کر منیگ کلاس ، وعظ و تسلیخ ، جامعہ کی کا ولادی تربیت نفامی مدارس کا اجراء میں اور مور کا مارت کی مورست نفامی مدارس کا اجراء میں اور میں مساجد کا ولادی تربی تا معروت پروگ مرانی مدارت اور میں ایک انجی تھے کہ محق ایک ولی آنا ممروت پروگ مرانی مدارست اور میں مناک رہتے ہیں ایک انجین تھے کہ محق ایک ولی جا میں مدارت اور میں فقہ منی ہے ہر کی کا رسوتے ہوئے ہی باتی ہر سرائی کر اس موطر کھے اور طرافیت ہیں سکے مورک کی انتی کر میں مناک رہتے ہیں ایک ایم رسائی اور میں باتی ہر سرائی کی انتی کی سرائی کی دیا ہے اور میں مناک رہتے ہیں باتی ہر سرائی اور میں ایک انتی میں باتی ہر سرائی کی دور کی دور کی دور کی انتی کی دور میں مناک رہتے ہیں باتی ہر سرائی اور اور کی انتی ہر سرائی کی دور کی دور کی دور کی انتی کی دور کی میں دور کی دور کی

مفرت جنید لغدادی کی فدمت میں ایک عند متاب اور ایک عصر کے ایر مایوس اور ایک عصد کے لید مایوس اورا یا جا ہے ور ا ور ایک کی ولامیت میں اور مفرت مندی سے عفر کر تا ہے کہ بہت کچور کا دخا سکے ور کہ خمر نظر تھیں آیا ۔ لہذا واپی جارا ہوں جا نجا ہی اس سے فرماتے ہیں کہ آپ نے بہا کوئی کام سنت جبرالانا یا کے خلاف دیکھا ہے ؟ دہ شخص لفی میں جواب دیتا ہے اس پر حصرت جندی مسلا کہ اس سے فرماتے ہیں کہ آپ نے بہرے عزید! اتباع بی کرمی میں کردیا میں کوئی دلاست تھیں ۔ الاستقاصت نوق الکلامت استقامت نوق الکلامت استقامت میں کہ اسے برجہا لمبند ہے۔

معرت شیخ انتقیر مین اسی سلد کے شیم و چراغ تقے ادر عنقی المذہب میں سلد قادر میں پر کا رہند تھے آپ کی ساس دندگی کا ا

د استقامت كالموزيقى ادركهبريمي بإئے تيات بين مغزش نرمونى -آب بر توجيد كا دنگ غالب تفارادرمولانا محرعلى بوتر كايستعر بالك آب برصادق آنا تقائدہ

توحید توبید توبید کو احترین کمدے نه برنده ددعا لم سے نما برسے بی ہے۔ معلمت بینی اور مدام نست آپ کو مرکز گوا را نرتنی یت گوئی و ہے یا کی میں آپ پہاٹہ کی طرح نا میت قدم رہتے سے آئین جوا نمرداں! حق گوئی و سے یا کی ندارشد کے شیروں کو آتی نہیں رویا ہی

باطل سے محاجاتا اور قید و بند کی معموبیس سہاآب کا شیرہ را میکداکٹر فراتے کرمیری نفرندی ہی اشاعت دین کا باعث بنی ۔

اسلام ادراشا عت دین میں عمل کوٹرا دخل ہے ما دیت کے اس دور میں ہی خب معزے کو اس معیار پر پر کھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے لیاس مخواک اور رہائش میں وہ سادگی کہ قرون اولی کی یا زمازہ ہو جاتی تھی دسوت کے یاد جوراً پ فقر کور ہیے مقل دنگ رہ جاتی ہے سیاس مخواک اور رہائش میں وہ سادگی کہ قرون اولی کی یا زمان اور خکنی عظیم کا ہے جبر رہ کا دنگ بیش نظر رکھتے کہی ما تھے پر بل ندا ما اور خکنی عظیم کا ہے جبر رہ میں نے اور معمولی ہے دامن کو کہی کا مقد سے تہ چھوٹر تا را بہا تو ذکر کیا ۔ غیر دل کا خل خرت میں انہیں ترزیا دیتا ہم جی کسی کی دل آزاری نوالے کے باوجو جہوٹی کہ بی اصلاح کی کوشش کر سے متی کہ اختلاف مسکھتے اور کہا تھیلا کہنے دالوں کے لئے بھی و عا فرماتے اور تو دوا المنات میں انہا نہ درا مسل جرگوں کی بھی نشانی ہے۔

وه حیفا کرست ر سے اور میم وفا کرست رہے ؛ اسپنے اسپنے فرمین کوددنوں ادا کرستے رہے

اکل حال ادرصدق مقال ولایت کے دو بڑے نشان ہیں۔ صدق مقال کا قومال آپ با نظے ہی ہیں کہ جہاں زیان صبح سے کوشام کی ذکرونکر اورقرآن و صدیثے سے ترسی وہاں صدق مقال کے علاوہ اور گی ن کواہی گذاہ ہے درق علال کا بھی آپ کا ن علی استان میں میں جوام کھانے سے بچنے کی مقین فواتے اور برام خوری سے نفرت دلاتے دفرائے کہ حوام سے گوشت پوشت اور سی جمہم جوام ہوجا آب ہے اور اس کے اثرات اولا دیک پہنچتے ہیں۔ اگر جوعوام کو سکلف خریتے مگر مقربین کو شکو کہ کا خواسے کہ تھے ۔ برام جوار میں اور کہ خواسے کو تھے ۔ برام جواد رکا خواسے کو است کی ملاوٹ کو کی کہ اور خواسے ہونے فواس کے ایک گاڑے ہوں ایک قطرہ بیشا ب بل جلٹے توسال کی خوام ہوجا آب کے ایک گاڑے ہیں ایک قطرہ بیشا ب بل جلٹے توسال کی خوام ہوجا آب ۔ با کا اس میں حوام کی گو آدی حوام ہوجا آب کے ایک گاڑے تھے اس موجا کہ ایک دفور و سے کہ اس میں حوام کی گو آدی ہے اس موجا می مقربی کو آب شاہیے تک سے گریز کوائے کا مقد ہو تھے کہ موجہ پر مگر شریعین سے گھڑی نہ خوام موجا کا ہے جا کہ کی دور ہو تھے کہ دور اس میں حوام کی گو آدی خوام موجا تھا ہے تا کہ مقالہ ایک دفوری کا بیا عام مقالہ ایک دفوری کو سے مان کی دور کی کا کہ دور کا میں دفوری کی ہوں کہ دیا ہو جا کہ کا ہو مان کہ دور کو کہ کو ان کو کر ہو تھے کہ موجہ کو کہ کا کہ عالم مقالہ ایک دفوری کی موجہ ہوگری نہ کو کہ بیا تھا کہ کا کہ دیا ہو خوام ہو کا کہ دیا ہو کہ کا کہ دیا ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ

ا بہت القبور کا آپ کو علم مقا آپ ڈیا گاکہ ہے کہ میں شائی قلعہ کی غربی دیوار کے پاس کسی دلی النہ کو مدفون پا تا ہوں اور مجھے اس کی خوشبو کر مجھ ہے ۔ ایک محر مرص کے در بدلیے نوت ہو گئے تھے کے حوالے سے فرمایا کہ ایک ایک ایک جھی حالت میں ہے اور دو سرے کی خات داگر گوں ہے جیا نچراس نیک خاتوں نے افرار کہا دگر گوں حالت واسے نے خودشی کی تھی اور دو سرا دا تھی حالت مالا) مبھا می ماد ثابت الم تکام موات تھا جھے ہے دون کے در ایک اندر تو کھے گئے کہ ایک مرتبہ صفرت لاہوری نے ایک دون کو دیھوکر ڈوایا کہ قرکے اندر تو کھے گئی نہیں جبانچہ بزرگوں سے معلوم ہوا کہ اس قبر کی لاش کو عقیدت مند نکال کرلائل پورسے گئے ستھے ۔ متحرت مولانا مشجاع آبادی فراتے ہیں کا حبلِ خانے کے اندرمبری کانٹری مخرے لاہوریؒ کے باس تق میں نے کٹڑ مشا ہرہ کیا کرات کوآپ کی کوئٹری لقبعۂ نور ہوتی ۔

حضات: حضرت لاموری کوان آیا ت اوراهادی بررکیس اور کیس کآب ولابت کے کس مقام بریس میں توآپ کو کان ولایت سے بیٹ ہوں کتا ہوں کی اس نے اپنی اُمت کے سمجت موں کتا بول بین کو اس نے اپنی اُمت کے مکما و میں کونسی خوبی دکھیں جوان کو بنی اسرائیل کے نبیول کی صعب میں کھڑا کردیا ۔ ؟

م س دقت معنور نے ام غزائ کی دوح کی طوت اٹنا رہ کیا کہ اس سے دریا نت نوایش حضرت کوئی نے اُن کا نام پرچھا تو انہول سے علاں ابن فلان لعبی ابنا نتیجرہ نسب سنا دیا ۔ حضرت موسی سنے نوایا ۔

صاح وادے! میں نے صرف نام ہوھیا تھا آپ مے سالٹ بحرہ نسب گین دیا۔

معفرت امام غزائ کی روس نے عرض کیا۔ ''اے کلیم انشد! خلاتعائے نے آب سے عرف بر پوچھا تھا '' و کما ملک جمہینے کے با موسلی '' کاآپ کے بارتو میں کیا ہے آپ نے جواب میں کہا تھا کہ علما ہے ، میں اس سے بکر باں چواٹا ہوں ، پتے جماٹر ٹا ہوں اور ٹیک لیتا ہوں وغیرہ وفیرہ یہ ب سے اننا لمبا جواب کبوں و با تھا ؟

۔ یر ب سیار کیا۔ حضرت موسائی نے فرمایا کہ خواسے ہم کلامی میں کعلف آیا تھا اس لئے سلسد کلام درازکیا۔ امام غزائی نے کہا کہ مجھے بھی کلیم اللہ سے ہم کلامی میں کعلف آیا ہے اس لئے سارا شجرہ کسنا دیا برمشکر حضرت موسی خام مو گئے اس تعلیف ثنال سے مطلب برہے کوئن علا و حضرات کو حضور حبنت میں نبیوں کے برابر درجردیں کیا ان کی دلایت میں کمنی شک

م با آ ہے ۔ الفہم اس

عادد بمصلاء کا واقعہد کے عیدمیلا والنبی کے سلیمیں آپ سے برسٹی حیل تشریعتِ لانے کی استدعا ک بے حدمعروفیا شہرے کا وجودآپ نے آنے کا وعدہ فرایا گرجوشرائط نگائیں وممن دعن مکمتنا مہرں ۔

حفرت علی*الرحمتہ کا مع خطامی میرسے باس ہے*اورالٹردالوں کی ہم نٹ ٹیہے ۔ آ کپٹر نےاس گنہ کارکے نام جوخط تحریر فرمایا وہ بیہ ہے۔ محرّم المقام حافظ محدامین صاحب ۔

از احقرالانام احدعلی عنی عنهٔ

"اسلام، علیکرورحمت، الله - انشادالله کل میجه اردسیر انشاد بوتت ۸ بیج بودستلی میجه اردسیر انشاد میکیرورحمت الله انشادالله کو می و در در می ایست و می انشادالله کو که انشادالله کو که انشاد الله که انشادالله که که انشاد الله می در می در می در می در می انتظا حرن مرکزی احباب رسه کچه نصائح ممن کری والبوس احبا و قدر کی یه فقط عمن کری والبوس احبا قدر کی یه فقط

برندندند ورفراندا و برائد برائد و برائد ب

اولیاء رابت توت ازاله بترصیته بازگر دانند ز راه

نسبندست نہیں ہے فقر وسلطنت بن کوئی امتیاز الیا : یہ نگاہ کی تینے بازی دہ سپاہ کی تبیغ بازی

سر محصے ہ للا قاست : حصرت نیخ انفیر کسے ہری آخری ملاقات اٹھارہ فردی ۱۹۴ رمرہ زاتوارموئی میں عمومًا اتوارکوآپ

سے درس میں جا پاکرتا چا فچرا س آوارکوهی علی العیم ہی پہنچ گیا جب محبد میں داخل بڑا توجمع عام تھا لیکن حضرت امبی تنزلیت نہیں لائے اکثرا حیاب ذکرہ نکوار دقران خواتی میں محرتے اولیعنی دروازے پر مینوق نیادت کے لئے مندنظ اور بیدتا ب نظرات تھے جب نے میں نے سوچا کہ امبی پونے سات نہیں ہوئے کہیوں دگھرکے دروازے پر ماحز ہو کرب تکلف شرت زبارت حاصل کروں ۔ فادم محبد ندمی سیدیا کوئس مغرث آبا ہی جا جتے ہیں۔ موٹرانمی کی موٹری کے علامت کے چنی نظرا درواکھ کی جا بین ایک تعریف موٹری تاریخ اتو میں موٹری تاریخ اور موجوز کی موٹری تاریخ اتو میں موٹری تاریخ اتو میں موٹری تاریخ اتو میں دروازے ہوئے ایک خاص جزئر الفت کے تحت کش کٹ ن درودولت پر جا بہنچا جب میں دروازے پر ہنچا تو موٹر ابمی کی موٹری دروازے کوئی میں اس کے موٹر ابمی کی نظری ہوئے تاریخ اور موٹری کرنے نہا میت شفقانہ نہج میں فرایا سات سے کیوں تکلیف کی بیرائی میں اس کی محبد میں دروازے کوئی میں درکھ کے میں ان میں موٹری موٹری موٹری موٹری موٹری کا میں موٹری نہیں تو اور موٹری کی موٹری کی موٹری موٹری کی موٹری کا موٹری موٹری کی موٹری کی موٹری کی موٹری موٹری کی موٹری کی موٹری کوئی موٹری کی انتظا ہوں موٹری کا موٹری کوئی انتظا ہوں ہوں بھوٹری کے دولان موٹری موٹری کی انتظا ہوں ۔

الندائدد، بس کی مر، نحیف و زار، لا سر اور بیار ایک فرلانگ کک بدل سفر کرنے کا جازت نہیں مگر فبر بر تبلیغ اور افنا عت توب کا یہ عالم دسجہ مک سے جانے والی موٹر کے انتظار میں کھڑھے ہی حالانکہ موٹر کرنے ، ٹاران بجنے اور بلانے بریمی تشریع بات اللائد موٹر کرنے نے اور بلانے بریمی تشریع بریمی ایسے استے ملے الله اللائد موٹر کرنا انتظار میں کھڑھے میں تھا آپ کا مذہ بر تبلیغ واٹ عت دین رمیری خوش تسمی کی آب نے مجتب اور تبہم سے المقد اللائد میں موٹر کی اُنتظار میں کھڑے میں تھا آپ کا مذہ بر تبلیغ واٹ عت دین رمیری خوش تسمی کی آب نے مجتب اور تبہم سے المقد اللائد بابیری به بی دیں ایک طرف توانی قسمت پر شامال مقااه ردو سری طرف بھو محسوس کواتھا کہ شاید بری دجر سے حفرت کو تکلیعت نہ ہو آپنے بی بری بے مبنی عموس کی اور فرایا گا ب برے ساتھ موٹر میں جاسے میں نے کسرائسی کی اجازت جا ہی بھر آپ نے تنفقت سے با کھ ملایا اور ڈیا ڈھائی بیں ابی چند قدم ہی مڑا مقاکد دوسری طوف سے ایک موٹراکی اور آپ کو مجھا کرسی میں ہے اگ

آب کادر بن تو معبفر وکبر ابر افقر ادر در دن خونیک بر ذوق و حوق کے وگول کے لئے مثہور تھا گویا مفرت بی ذات میں ایک محبی تھے دن میں کئی طرح کے دیس اور ذکر و لکر کی مجالس ہوتیں گرا توار کی صبح کا درس نیادہ مجد فرا تھا ۔ چنا نچہ دیس نشوع ہوا معفر نئے نے تلا دن ذرائی گئر کے اور نامی سجان اللہ علم و حکمت کے موتی بید مصاد سے الفاظ میں بیان کئے تلاب اور دوح کی عجب کیفیت ہے کوئی دور مہے اور کوئی سرد آبیں بھرر ایک مجد کوئی حجر میں اور کی زبارت سے ستھیدا ور کوئی نورانی مجاکہ سے کسی صاصل کور ہا ہے کوئی اور مجر آلوسوت دلا و در سبیکر) پر خفیف اور بھر ہم تن کوش ہے معلم و کی جماعت قرآن کو لے بینے ہیں الغرم نہ ہوگئی گئی با ندھے نیارت سے اور کوئی آوان کھو ہے بینے ہیں الغرم نہ ہوگئی گئی با ندھے نیارت سے اور کوئی آلوسوت دلا و من موس مند فالے میں وعن مندفی ایک دوحانی نظا دہ ہے جو قابی دبد ہے بہ ہم آخری درسس کھا۔ اس درسس کی احتیازی شان پر بھی کمولائ نے چرکی و فرمایا میں وعن مندفی ایک دوحانی نظا دہ ہے جو قابی دبد ہے بہ ہم آخری درسس کھا۔ اس درسس کی احتیازی شان پر بھی کمولائ نے چرکی و فرمایا میں وعن مندفی دیل ہے ۔

لا هدو دنسبر! تم انسائی اولادکون. اے ائے اے لی ایچ ڈی کوابا وکا لت اور ڈاکٹری پُردھائی آب نے دور دار لہج میں زمایا ایسی اولا دکوکیا کونا اور اس کا کیا گائدہ حس کے لئے نئم نے سب کچھ کیا گروہ اپنے باپ کے جنازہ پردعائے جنا ڑہ می نہیں پُروسکتی ۔ دکے سِّرِتھا کہ خبددن لید حضرت کانیا وصال ہونے والا ہے )

لاحدود لبع ! با در کھو اسی اولاد حرب قیا مستندکے دن پیڑی جائے گی توبیاً دپکار کر کھے گی ۔۔ خدا یا ! ہمارے بزرگوں اور والدین کا قعلم ہے جکی ہم نے تابعدادی کی اور حیفو ل نے مہم تیارا سے نزد کھایا اس بنے ان کریم سے دوگنا غزا ب دے ۔

ا سے لاہورکے امیرو اور کارفاز داروا فدا تعلی نے میں رزق اورمال دیا ہے اورمن حدیث لا محیث بہاں سے کمان بی نہیں وہاں سے دیا ہے اورمیں ماشامالی اس مال سے تیرہ دفعہ اللہ اوراس کے حدیث کے گھر حافزی دسے آیا ہوں۔ الحداللہ! بجر فرایا۔
لاموریو! تمایی بریور کوسینما ہے جاتے ہو کلب ہے جاتے ہو ، مخلوط اورع یائی کی مجانس میں حصہ لیتے ہونا ہے گھروں نکسے جاتے ہو حتی کو مفارق میں مند لیتے ہونا ہے گھروں نکسے جاتے ہو حتی کو مفارق میں نمیں نمیں نمیں نمیں ہیں ہونا ہے حس خدار وری کا گرنیں سے جاتے ورینی مجانس میں نہیں سے جاتے حس خدار وری کو گھرائی کے مواکد ہیں ہے جاتے شرم تہیں آتی ۔

لاهودليوا فلاسع دروقيامت كيون اسع كبامند كعاؤك عورتين تواكيه طرئ تمهين فود مارس اورسام دمي آتي الله ما ثناء النُّدميري بإلى مستولات كميلة وغط حجه اور درس كميلة باقاعده بردسكا بندولبت بي بني آمام حبَّت كردباب بماب يربيركم سكوك يرمين كسى فينهين تبايا يبب في تباديا بي غرض مب فاموش اورشر مندهظ كيوك بهارى غلطيون كافيح نقت كينيا مارا بدائر أنحبس بُرِثم تقين اب جبكه گذشته اتوار كه درس اوران كه اپنے حبّا زسه كەكىغىيات سلىنے آتى ہيں تو اس امتزاج سعه ايك عجب كيفية بیدا مہدتی ہے نماد تعامے نے اس مرددرولیش کوعظمت بھی وہ عطا فرائی کہ کسی نے کہا ۔۔ تنازی علم دین کے جنا زے کے لیدا تناج انجیج کمی آئیں دیکا عوام ونواص كابيا و مجوم تما خياز سيدي انسانون كا چاردن طرت مما بيتي مارًا مُوّا سمندراس الشدواس كى مدما في عظمت اوردون مي محبت وعقيدت كانشان تفاا وريم ولى كن في سبع ولائل بور واولبندى ، منتان ادركامي كد كاحباب بيني كن تع درس كة في آپ نے سب سکے للے دعاء کی را آپ کی رعام بینیہ ماضراد رنمائٹ اسپنے اور بگیانے سب سکے بنتے اکری بھی ۔اب ما خرین مصافی کے بیقیاد مختصر را بمعجب بسنطرت كوئى مصافحة كرد المسيد كوئى وكاكر راب اوركون بانى بردم كردارا بدي بردن سي محبت اوركون سي ستفقت بوري ب فاص مقرین یا در داب رہے ہیں اور چہرے پرشفان تہم ہے بہری یا ری آئ توشففت بھری نگاہ سے دیکھا اور محبت ہے ہا تق طلایا کیا ین میں توی مصافی ہے لیکے حمد کے روزگیارہ بے دن معجد میں تشریب لائے مگرطبیت خواب موکنی اور نماز کے بعد آب والی مگر مط گئے اوراسی دات ساڑ مے نوبے آب کی روح تنس عنھری سے ہردا زکرگئ اور صفرت ما لکے حقیق سے جاسلے ایّا للّٰہ دانا الیہ داحبون م ٣٧ رفروري عنه 1 ايركوميفين كل صبيح ، بسكرساني از از كال كى خبرسن كرات بريع بين كرام مي كيا ، النددا ول كي جترا زسسك نفا رس يعي قابل ديد بونے میں کیا معمول بول معلوم موتا متعا مبدیا کرسا الشعر الث ایا مومتامی اور دور دندد کے سے مردوز ن جاندے بداؤٹ رے تھے ذیارت كرف اورجاند كوكندها دينے كى سعادت عاصل كرف كسك لئے مركوئى بك كل تما مگريارى نہيں آتى تقى جيرون كى كاست ميرج سے كان مك ختم ز ہور کا اس گنبگا را بھے نے دومرتبہ شرونے زیارت حاصل کیا ۔ کیا عرض کردں جہرے پر ڈر برسس ر ہا تھا اورجنا زسے عبوس کا نظامہ تو تابل ومداورمرف والهے كى دو مانى عظمت كافہوت تفا درگ بنا نست كے نبیج فينے كر تھي سوارت محية كتے -الم ن مردمون با توگویم : چوسرگ آیر تبست م برلس اوست

مدید شریعت میں ہے کہ جالسی مومن صبی کما زجنا زہ اما کریں وہ جنازہ مختاجا کہے تھیلاحب جبلاحب خیازے میں ڈیڑھ لاکھا فراد ٹرکے موں رمغان المبیارک مہنے کیتنے النٹسکے بیارے دوزے وار، حاجی ، حافظ ، عالم ، دردیش ، صوفی اورنقر بہولاگے عام سلانوں اورنظ کی اندازہ ہی کیا ، کہتے ہیں کہ تعبین دفعہ السامی مہتلے کے جازہ اوردعا کی دج سے جبازہ نجشاجا تا ہے لیکن لعبف دفعہ السامی مہتلہ کے جبازہ آنا بند ہوتا ہے کہ اندازہ سے شریک جبازہ مجشے جلتے ہیں۔ اورائ کے دعسم المسقر بیون نی حبیات النعیم کی درجا کی معبین ۔ اورائ کے دعسم المسقر بیون نی حبیات النعیم کی درجا کی درجا کی دوجا کی درجا ہے النامی مہتا ہے النامیم کی درجا کی درجا کی درجا ہے النامیم کی درجا کی درجا کی درجا ہے النامیم کی درجا ہے النامیم کی درجا ک

# حضرت لاہوری کے کمالات

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

روایت: سونی محدیدنس صاحب

### 

اَعُوُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ السَّرِجِيمُ لِبِسُدِ اللهِ السَّرِحُسُنِ الرَّحِيمِ هُ وَمُسَاخُلُفَتُ الْجُو الْجِتَّ وَالْوَشَ إِلَّا لِيَنْعِيدُونِ مَ وَالْذَّارِياتِ ٥٦)

ر ترجید و ا درمی نے جن اور النسال کو جربن باہے نوم ون اپنی بندگی کے لئے۔

الشرکابرا الشرکابرا الشکرا ورا حسان ہے کہ آج میرائی نے ایک مینے کے بعد ہم سب کومل بیٹے کرا بی باد کی اورکی ابنا نام بن میں میں الشرکا بیٹ کی توفیق کے بنی الشرک النا تھا کی میں اس فیلس کوہمیشہ فائم کرنے کی نوفیق عطا فر مائے اورالیڈا ہے نام کی برکات اور مند ان تا مھی لعدر فرمان شد

ا بر مجلس جیسا کہ آپ صفرات کو معلوم ہے دراصل اصلاح حال کے لئے ہے گری اکثر سوخیا ہوں کہ میں کسی کی المرس میں اکر اس خیا ہوں کہ میں کسی کے سا سے کہا اپنا ہوں ہیں کسک ہوں ابنی نک تو مجھے اپنا ہی نکر ہے معلو اپنی نک کو بھی ہم نہیں ہوکا ہوں کو ہمیں کسک ہونے ہوں اسے کہا اپنا ہوں ہوں کہ اس کے آئینے میں دیکھ ہم نہیں ہوکا ہوں کو ہمیں اسے میں اس کے آئینے میں دیکھ اس کے دل کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے دل کو اس کے سال کو اس کے دل کو اس کے دل کو اس کو اس کے دل کو اس کو اس

بہر تو ہے ہی کہ نہ دنیا سے دل گئے ہے ۔ پرکیا کریں جو کام نہ لیے دل گئی ہطے

ونیا کے ساتھ والب ندتو ہونا برا تا ہے سبکن اسلام بر کہنا ہے۔ کہ دنیا کوجی رکھرا ور الٹرتعالی کی بنلا کی ہوئی صدود کے درمیال رہ کرا ورخدا کی باد میں زندگی گذارو، اتنا دنیا میں نہجنس جاؤ کہ خدا کی باد ہی سے غافل ہوجا ور اس لئے ہمی ترفکر اپن اصلاح کا کٹر رہنا ہے۔

ا جویں نے صفریت رحمتہ السّدعلیہ کی زندگی کو دیکھا، آپ کا تصوفت ، آپ کا تو کل آپ کا حضرت لا ہوری کے کمالات تقویٰ اکٹی کی دنی ضرمات، آپ کا لوگوں کو دین کی طرب بادنا، آپ کا مجاہدہ، آپ کاجها دا وراً بِن کی اس سیسے میں کوسٹ شیس ال کی شال مجھے کسی دوسر سے شخص میں نہیں ملتی ۔ میں نے اور بزرگوں کی بھی زیادت کی سے بسب النز کے نیک ولی اور اولیا دکرام ہیں لیکن وَفَوْنَ کُلّ ذِیْ عِلْمُ عَلِيْمُ و دوست ،) نِنْک الوسک فضّ لُسْبُ جيدا بنياء عليهم الصّلوّة والسلام كه در مات بب- اورسب يردرج مفور اكرم بَعْضَهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ مِر ربتره ٢٥٠) صلى الترعليه وسلم كوالترف عطا فرمايا اتوس مجستا مول كرتمام اوليا وكرام براگر درجه الترف كسى كوعطا فرما با جعافر كار معض لا موری رحمت الن علیہ کودیا ہے اس لئے کواک کے در ہے کا میں نے کسی کونہیں ریکھا اور نود فرماتے تھے۔ ' اے التا جب آر عاہے محصے و کنیا سے بلا ہے، میں ہروتت تیرے پاس آنے کو تیار ہوں لا اور اور بھی فرما تے تھے در میں و نیاسے کا میاب مارما ہم ں " حس سنعے بر معی کیا ہ استحاکر دیکھیں بہی وہ شعبہ اسلام سے رئات میں رنگا ہوا نظراً تا ہے۔ النی کی زانت الدس تو تھی جو تھی، اس کو توباطی نظردا ہے تھے جس کالنڈ نے ال کوکیا ورجاست نصیب فرمائے تھے لین اگرہم اک کی گھر اور ندگی پر بھی نکا ہ اٹھا کر دیکھیں تواللہ نے بوی اسى عطافرائى درصندالتُدعليها) خود ي كي سيار د سان سان سيار ب روزان تلاون كرناال كامعول نها خودساداً كوكا كام كاج كرناً ال كامعول تنها اوروكريس شكريس رمنا اك كامعول تهام بوده وحفرت دان بركائم فرما باكرت مي كميس جب اخبادات پر مصنے ہو مجے دیکھتنیں **نوا ما** آئی تاراص ہونیں کرنم احباریں کیوں وفت ضا گئے کرتے ہو ? بیپ وفٹ النڈ النڈ کرنے ہیں عرب کرد-انع تقوی اور اننا مگا و الله کی دان کے ساتھ اور بھر حواہوں نے حضرت رحمت الله علبہ کے ساتھ تعاون کیا اس کی مثال دنیا کے متخنے برنہیں ملتی چھنرے رحمتہ اللہ اکثر بیا ن فرمایا کرتے تھے کہ مبری میری نے میرابہت ساتھ دیا اور ننگ دستی میں تعلیف میں ، دلیٹا میں میراساتے منسی جھوڑا۔ برطال موی کودکھیں ترہماک کے تقوے کی کیا تعرف کریں ؛ حضرت رحمت السُّعلیدی ربان سے جربائیں سی م سنندنندررہ ماننے تھے،اولادکو مکھیں توتینول بیٹے روشنی کے بہناریع ضربت مولانا جبیب النیرصا حب رحمتہ النی علیه، حافظ می عالم مجی، کامل بھی اور حضرت دھندالسرِّعلیداکٹرلوں مجی فرما باکرتے تھے کہ جو کچے میں نے اپنے ہزرگوں سے چالیس سال میں حاصل کیا وہ سب کاسب میں نے مولاناحبیب النڈصاحث کو دے دیاہے ۔ وہ بہت اونچے درجے کے اولیا دکرام میں سے گذریے ہے جن حضات نے اُن کی زیارت کی ہے اُن کے ساتھ تھوڑا ساسی تعلق رم ہے وہ اُن کی تعریفوں کے بل باند صفی بیں اوروہ سمج میں کروا نعی وہ بہت برطے الل الترسی سے گذر ہے میں، اک کے بعد بھاڑ وجود حضرت دات برکا تیم میں، ال کے متعلق فرماتے مدوم جمعے میرے دحضرت وامنت برکاتهم کا نام بے کرفرواتے ، برعالم سجی ہیں ، یہ کائل مجی ہیں ، یسبتنے ہی ہیں ۔ النّرنے ان کوبہت سی تعنوں

انومبرا کھنے کا مطلب ہے ہے کہ اصلاح جائے کا مطلب ہے ہے۔ اصلاح جائی کا مطلب تو یہ ہونا ہے کہ مریج ہے وہ فیخ کے اصلاح حال کا مطلب کی نفش قدم برجانے والا ہو، توہم تو الله کی نفش قدم برجانے والا ہو، توہم تو اللہ کے نفش قدم برکیاجل رہے ہیں۔ شا مدوہ ہی ہم کو قیامت کے دل پر ایس کر جسین ہیں سند پر جا ایس راستے پر تہیں چلایا جو تال اور حال کا نموز تمہارے سا منے پیٹ کیا وہ تو تمہارے اندر ہے ہیں، تر خدا کے سا سنے پند نہیں کیا جنے گا!

وعال الله تعالى میں صفرت رحمنة الله علیہ کے نفش تدم برجانے کی توفیق عطافر مائے۔

بمين

نے برانہ

ر ران شالاه

اس يكنا

الحس

والأعيا

سال <sup>بر ها</sup>

ررم<sup>ی</sup>ی بروس

استہ تعاصفی کا بندے پر بیر حق ہے کہ اس کی ذات اور صفا ہے

اور اس کے افعال میں کسی فیر کو سٹریک بن بنائے "وربۃ یاو رہے کہ

مٹرک الی بڑی چیز ہے کہ مشرک کے متعلق اللہ تعالف کا فیصلہ ہے

کہ وہ کبی بہشت میں تنہیں جائے گا ۔ قولۂ تعالیٰ ان املہ لا یغفر " الح اللہ تعالیٰ شرک کسی کو معاف تنبیں کرے گا ، اور

مشرک کے سوا جوگاہ جے جا ہے معان فرمائے "

(ضتر لاہوری قدل سرؤ)

(ضتر لاہوری قدل سرؤ)

ب يرميم ها كالمركم مقيقي كامت استقامت على الشرلعية المحدير على صاحبها الصلواة والتياتيم لشفت کے دوواقعا اوربارے اکا برین دایو نبدکوسی آن سے نے اپنے نسل درم سے اس کا حصروافرہ عطا ذایا ہے منهنبا بصهرتسم معبنيا الكصدفاد زقناا تباصهد مكين خق عادات اوركثومن كظهوري كعي بياوليا وعفرت بجيفهون \_اس كى تفصيدلات ملاحظ فرانى مول توارواح تلاثركا مطالع كمبا جائي حيرار ہما رسے اس دعویٰ کی تصدیق ہوجائے گی پہاں ہم مفرت ممدوح کے دواکی کشف کا ذکر کرنا جاہتے ہیں ۔ اسی مرتبہ میکرم صفرت نجم المعادس کے سالا د ملے پرشہ دین لائے ہوئے تھے مدرس کے صدر دیس گا ہ میں تعربہ سے ہے جائے نوشى كالمحبس مين يجركه مخدوم العلما وحفرت علامرشمس الحق صاحب افغانى دارت بركما تيم حضرت استبا دمولا ناتح داسماعيل صاءب كلابوى حال نوف ب برادرعز برقاحنى عبداللطبعت صاحب مدرس نج الدارس اوراحقرنا كاره بيرت تم كهر كارم ويوث تمل تمى كهدف م افغانى مذهلة كاس استفسار بركدكياآب بالاكوث حفرت سيدمهاحث اورمولانا شهيدك مزار برتشراعي مسكة بين زاياكم ع ن حضرت مولانا عبد الحنان صاحب را ولنيدى مجيم مرسيس تير على مدافغاني في دريانت الم ياكه صرت كي وجرب كرسيدما وب چھنے اور مراشد بیں کر قبر رہا توا رمولانا شہدا کے قبر ک سیت کے معلوم ہوتے ہیں حفرت نے فرمایا ع ن داقعہ یہ ہے کمی نے صاحب قرے دریا فت کیا توس نے کہا کرمیں سیدا حد انہار انہاں اول سیار نام سیدا حدیث میں مولان طہید کا مراشد نہیں لوگوں نے مولانا خہد کی قرکے قریب مونے کی وجہسے نملط فہی ایں جھے سیدھا وہ محد مید اللہ ہے۔ حفرت الاستا ومولانا محداسا عيل عداجي، ندكورا معدر نيرميان كيا كرنانك مين بما رسعا يك حزيز في حفرت مدني في سعابي نبث ارا دُت ظاہر كرتے موسے مبعیت كے لئے عمل كيا حفرت نے ذرايا بعيت مدنى والى كا فى ہے را ب نے ہوجيا كر حفرت نے جو وظبغ تبلابا بغاده برها كريته موانهول نفي برُحارًا مول مفرت ن كقورى ديراً بحد بذكر كي فرمايا ،عُزير حبوث دبواتم نے دطیفہ جاری نہیں رکھا تمہارا دل سویا متواہدے - سجان السُد کہنے داسے نے سے کہا - رو بیش اہل دل مگہدارید دل وحرت قبدوالدم فاصى محدتم الدبن صماحب مذطله في ازبان مبربده كى تقريب كمسلك كشف قلب ك اس واقعريشال دستے موسے فرمایا برکوئی تعیب کی بات نہیں ہے بہنیہ کے لعدائل فن اکر عبل کا میٹردیکھ کر کہددیتے ہیں کرائنی بجلی خرج ہوتی ہے اس فن سے نا وہ قف تعنیا متعجب ہوں گے کرم عجب باست ہے مہینہ تک تواسٹے گھرس رہا بجلی پہا ں خرم ہوتی رمی اوراس نے کرنبلادیا گر دا فغین مال کے لئے کوئی تعجب کی بات نہیں بہا *ں بھی لعریب* معاملہ اسی ہی طرح کا ہے کہ جودل ذکرانندیں ہستوال موا ہے ا<sup>س الیا</sup> جادر موتى ما مدقل لا مى كى مجدادر اللهمانا نفوذ مبك من قليلا تخشع ( 2 ND ( 1/2 ) 86 ( NO )



# 

manumman (2, 6/10 2) manumman

مجھے ایک مرتبہ مظفر آباد ( آزاد کشیر ) جانے کا آلفاق ہوا۔ وہاں سند علی احمد شاہ صاحب سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ جو اس وقت صدر حکومت آزاد جوں و کشیر سے۔ سند صاحب ایک لڑخ الاقات کے اتفاق ہوا۔ جو اس وقت صدر حکومت آزاد جوں و کشیر سے۔ سند صاحب ایک لڑخ الاقات کے انداہ لگایا وہ قال السول کا مک بیں نفاذ اور مسلانوں کو سربلند و کھنا چا جت ستے۔ اتفوں نے مجھ سے فرایا کر بیں آزاد کشیر کے تمام مکولوں بیں قرآن مجید کا ایک ایسا ترجم رائج کڑا چاہت ہوں جس پر مسلانوں کے تمام فرقوں کا اتفاق ہو گا۔ چن نچر کا ایک ایسا ترجم والی آنے کے بعد بیں نے اپنا ترجم جو اس سے چہلے گئی سال کیا ہوا تھا اور انجمن نقام الدین کے مختی قرآن مجسید کے ساتھ کئی سال سے شائع ہو رہا تھا۔ اس سے حواشی کو کٹوا کر فقط مترجم قرآن مجسید جب ساتھ کئی سال سے شائع ہو رہا تھا۔ اس سے حواشی کو کٹوا کر فقط مترجم قرآن مجسید ہیں ہو فرقہ کے علمارکام کی خدرست بیں پہٹی کی ۔ انشر تعانی ان سب علمارکام کو جزار نیر عطا فرائے کہ اور پہلے کئی اس انصاف لیندی پر ان کی خدرست بیں ہریہ مبارک اور پہلے نوعن جیسے المسلین۔ بی ان صوات کی اس انصاف لیندی پر ان کی خدرست بیں ہریہ مبارک اور پہلے کئی آب ہوں۔ اب ان عمارکام کی اس انصاف لیندی پر ان کی خدرست بیں ہریہ مبارک اور پہلے کئی آب ہوں۔ اب ان عمارکام کی اس انصاف لیندی پر ان کی خدرست بیں ہریہ مبارک اور پہلے کئی ہوں۔ اب ان عمارکام کی اس انصاف کیندی پر ان کی خدرست بیں ہریہ مبارک اور پہلے کہ اس مدعی عفی عث ۔ اب ان عمارک اور انسان مدعی عفی عث ۔ اب ان عمارک اور انسان مدی عفی عث ۔ اب ان عمارک اور انسان مدی عفی عث ۔ اب ان عمارک اور انسان مدی عفی عث ۔ اب ان عمارک اور انسان مدی عفی عث ۔ اب ان عمارک اور انسان کی خدرست بیں پیش کی جاتی ہیں ۔



حضرت مولانا ستير مخدانورشاه جمه الله عليه

ٱلْحَمُدُ وَتُعْ وَكَنْ وَسَلَامٌ عَلْ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْعَلْنَى

است دست و است من المراب المركب و ترتيب كلات اورتقامه وحائل كاعبد ومجره سے ہے الفردات بين فرآن عميد و كلم اختيار قران عميد وسيم كا عباد مفروات اور تركيب و ترتيب كلات اورتقامه وحائل كاعبد ومجره سے ہے الفردات بين فرآن عميد و كلم اختيار

قرآن کرم کی لاکھول تغییر رہ کھی گئیں اور مرتی طرح اور مرتی ہیں سے خدست کا گئی ۔ وعلیٰ تغنین واصعیدہ بوصعت بغنی الزمآن و نعیبہ مالد بوصعت لاتغنی عجائیہ

میرے زد کی خدست قرآن کرم کا یہ ایک نیا دور مہرگا ۔ اور ربط آیات دمقاصدر کو عات کا ایک نیا باب یخی نعا بی بخاب موصوف کے صحیفہ اعمال میں اس ذخیرہ حسنہ کو ود بعیت رکھے اور اہل اسلام کواس کے بڑھنے بڑھانے کی توسنی خاب موصوف کے صحیفہ اعمال میں اس ذخیرہ تو حسنہ کو ود بعیت رکھے اور اہل اسلام کواس کے بڑھنے بڑھانے کی توسنی نعیب فوائے ۔ آئین یا رہ ا بعالمین ۔

### شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدفی ای رات

مب سے خطیم انسان معجزہ جناب سرورکا نات حضرت نماتم الانبیار سیّد المرسین علیہ افسال الفیاہ الانسلام کا اور سب سے بڑا العام اپنے بندوں پر حضرت زرب العالمین جنّ وعلی شائ کا یہ وسیّری کا علیم کا جامع عظیم انسان ہے جو کر تمام سمّت اور صحف سابقہ کا مہین اور جلا انبیار و وسل کے علیم کا جامع سبت ہو اس کے یہ خط وافر اور انتہائی نوشق می سبت ہو اس کے لیے خط وافر اور انتہائی نوشق می سبت ہو اس کے لیے خط وافر اور انتہائی نوشق می سبت ہو تا میں تو وہ حبل میّین ہے جو کر خلق اور خالق کے ابین عردہ و تُنی کا سامان ہے اور کیونکو نہ ہو یہی تو وہ جوزفار حقیق ہے جب کے بیش بہا موتی حسب ارشاد کا کام دیتی ہے اور یہی تو وہ بجوزفار حقیق ہے جب کے بیش بہا موتی حسب ارشاد کا تعقدی عبائیہ ختم ہونے پر نہیں آتے ۔ ہر چند کر متقدین اصحاب معارف و یقین نے اپنی کا تھنی عبائیہ ختم ہونے پر نہیں آتے ۔ ہر چند کر متقدین اصحاب معارف و یقین نے اپنی کا کام دیا کر لاکھوں

ورر گرال ایر اس بحر ناپیداکن کے قور پی پھیلے ہوئے اب یک موجود بیں جن پر کی نواص کے المحقول کا گرر یک نیب ہو دان ما فی الارمن من شجرة المحقول کا گرر یک نیب ہو دان ما فی الارمن من شجرة افسلا مر والبحد یسده من بعد سبعة ابحد ما نفدت کلات الله بزار بزار براک کے مستق المول میں جو اپنی عمر گرال ایر کو اس کی فدست بی حرف کرنے بیں دیاج نیب فوات و اور بزار بزار المحل من بین بید المحست کے مستحق وہ اشخاص میں جو اپنی گردئیں اس کتاب عزیے لا بانیه الباطل من بین بیدید ولا من خلفه کے سامنے و جماعاتے ہیں اور نہ اس یں جورونومن کرتے ہیں۔

حضرات مولانا احمد علی مساحب ( و فقہ اللّٰہ لما یعنبہ و پرضاہ و اسعدہ علی تعلل المرادات المونیہ درقاہ) کو غنیات ازلیہ کی نظرِ انتخاب نے ادل ہی سے چن کر اس عظیم باشان امر سے بیلے سبگوق بائملی قرار دیدیا تھا جن کی حبّدوجبہ اور جاں فشانیاں بفضلم تعالیٰ عرصتہ دراز سے اس چنستان میں بار اور ہوری بی وی دلات فصل اللّٰہ یو نہیہ من لیشاتی ہ

یں نے مولانا موصوف کی یہ تحریہ دربارہ ربط آیات قرآنیہ والفاح معان فرقانیہ عنقف متاات ویجھی ۔ مجھالٹ نہایت مفید اور کار آ کہ تحریہ بال ۔ دمجسپ اور صبح و مزوری مضایمی کا نملاصہ اس طرح اس یں بھر دیا گیا ہے کہ عوام اور خواص دونوں کو بست زیادہ آسان کے ساتھ دربرگراں ایا باتھ آ سکیں گے ۔ میری نظر سے کوئی مضمون الیا نہیں گزرا جو کہ مسلک ابل سنست واہجاعت کے خلافت ہو یا اس پر کوئی گرفت ہو سکے ۔ مجھ کو قئی اُسّیہ ہے کہ اگر لوگ اس جمیب و نویب خلافت ہو یا اس پر کوئی گرفت ہو سکے ۔ مجھ کو قئی اُسّیہ ہے کہ اگر لوگ اس جمیب و نویب محمد کو قوی اُسّیہ ہے کہ اگر لوگ اس جمیب و نویب محمد کو غورونوض کے ساتھ ساتھ مالع فرائیں گے تو کائب اللہ کے سبحنے کا بہت بڑا فرض ادا کریں گے۔ آخر یں مودن موصوف کو اس کامیان پر سارکباد دیّا ہوا دما کرتا ہوں کہ اسٹہ تعانی اپنے فعل کرم کے دائیں ایک میں داختہ نظام کرم اس کامیان پر سارکباد دیّا ہوا دما کرتا ہوں کہ اسٹہ تعانی اپنے فعل کرم کے دائیں اس کو سرخرگراہ کورونوں کے اس میں دان کو سرخرگراہ کارہ باب فر نے اورانی تا داورونوان کے اس کارہ دیتا ہوا دما کرتا ہوں کہ اسٹہ داختہ حداللہ حداثہ دیات سے دائین یہ سان کو سرخرگراہ کارہ باب فر نے اورانی تا دونوان کے اس کارہ درجات سے ان کوراہ ال کورونوں کے دائیں درجات سے ان کوراہ ال کرے اُسرد داخلہ حداثہ دونوں کے دائیں درجات سے ان کوراہ ال کورونوں کے دائی درجات سے ان کوراہ ال کورونوں کے دائیں درجات سے دائیں درجات سے دونوں کے دائیں درجات سے دائیں درجات سے دائیں درجات سے دائیں درجات سے دائی درجات سے دائیں درجات سے دائیں درجات سے دائیں درجات سے دونوں کے درجات سے دائیں درجات سے درخوں درجات سے دائیں درجات سے درخوں درجات سے دونوں درجات سے دائیں درجات سے درخوں درجات سے درخوں درجات سے درخوں درخوں درجات سے درخوں درخوں درجات سے درخوں درجات سے درخوں درجات سے درخوں درخوں درجات سے درخوں درکوں درخوں درخ

ولى التوفيق وصلّ الله على خيرخلقه سبب نأمحتد واله وصحبه وستحد من التوفيق وصلّ الله المن جماءى الاول المصالم

منگر به المنظول خام العقم بوالد لعدم د لوبند



## إم العُلماراسوة المهيدين صنرميوا بأنفتى محركفايث للحصا مدرم عيدالعُلمار

العبد الله وكفی وسلام علی عباد الذین اصطفی - امّا بعد افران میم كوندمت نوا واس كی نوعبت كيم می مرسمان كه بيد ما دن اور وخبره آخرت ب بالخصوص جب كه وه فدمت است مرحوم كوفر آن معارون سے روشناس كرانے والى او فلوم في م كى رفبت پداكرنے والى موجفرت فائسل على مة ولا احماى صاحب جس شورت سے كتاب لله كی مدمت كی ہے - برانشا دائلہ تعان سماؤل كى جب ست غيد مرگى اوران كے قوب بي قرآن جيدكي تلاوت كى خبت او زضابين قرآنير پرغور كرنے اور مجنے كى صلاحيت بيدا كرنے كا قى زين وسير تابت بوكى ميں نے اس كونوبة نبت مقابات سے مطابعد كيا اوراس طرز كومنيدا ورسل اورافرب إلى العلم بإيا بهرى نظريس كونى بات مسكك الم سنت والجماعت كے خلاف نبيس آئى ميرى و عاہد كد الله تعالى ولانا كوم النے فيرمطا فرائے اوران كى معمار خوت كو قبول فراكوس لمائول كوئمة نبيد و برو مندكر سے آمين و العمد مله ورب الفرا بين و الصلوة و المسالام على دسوله معمد واله وصحبه المعدین و

محدكفايت الرغفرار - ٢١ م المسالم نيوسروا يل منان

## مغدم ومحمر مندم المنورضين مان ضرميع لينات محدثليان صاب ندوي استركابتم

نِهُ النَّهُ النَّهُ مِنْ النَّحِيمُ الْمُعَالِمُ النَّحِيمُ النَّحِيمُ النَّحِيمُ النَّحِيمُ النَّحِيمُ النَّ

سلانول کی معاوت کا اصلی سرایہ قرآن پاک ہے مسلمان جب بک اس سرایہ سے فائد و اُنظا تے دیے ان کی دینی و دُنیاوی دولت کا کھیٹھکا نا نہ نفا میکن ایک ٹرنت کے بعد زمان کے مرکور نہ بان کی اجنبیت اور رکی کناوں کی گرفت اور اس کی تغییر سیان کو اس سرایہ سے فرری طرح فائدہ اُنٹیا نے سے محروم کر دیا ۔ یہ دیجہ کر عمانے تی نے اس کا فاری ترجم کیا اور اس کی تغییر سیان تھیں بینچے تغییر کے محدین اور اس کے تغییر کے محدین مقیبر میں میں میں بار میں مام زاجری کی فاری تغییر کے توجہ نے دیا وہ ہم دید بینی مامسل کی اس کے تعمیر سے بی واجب میں امام زاجری کی فاری تغییر کے توجہ نے دیا وہ ہم دید بینی مامسل کی اس کے تعمیر سیان کے مشرق میں بین واعظ کا شفی کی تغییر میں بین نے رہیں کے زیادہ ہم دید بینی مامسل کی اس کے تعمیر کے مشرق میں اس کے مشرق کی تغییر میں اس کے مشرق کے مشرق کی میں اس کے میں اور میں اس کے تعمیر کے میں گئے ۔

j

4

نمرو*اً .* 

ر مار در مار

عین اس وقت جب مندوستان بیس معانوں کی مباسی قرت کا آفاب نوال ہے سے اس وقت ہے ہے۔ اس خوض سے کواس آفتا کے خووب ہے کہ اس وقت سے سے کرا ج کہ اس کمک کوانی فودانی شعاعوں سے منور کھا ہے بعنی صفرت ننا وی افترصاحب محدث و بوی اوران کے افلات ۔ ثناه صاحب نے وام کے بیعة قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا۔ اورخواص کے بیعة قرآن پاک کے علم پرمتعة درسائل تھے۔ ثناه صاحب کے بعدان کے صاحب دول اس میں سے مولانا شاہ و بیٹ اندین سے قرآن پاک کا اُردویس ترجمہ کیا ، اور مولانا شاہ عبداتھا درصاحت اُردویس ذران پاک کا آردویس ترجمہ کیا ، اور مولانا شاہ عبداتھا درصاحت اُردویس ذران پاک کا آردویس ترجمہ کیا ، اور مولانا شاہ عبداتھا درصاحت اُردویس ذران پاک کا وہ ترجمہ کیا جو اپنی گوناگوں صفات کی بنا پر آج بھی سے مثال ہے۔ شاہ عبداتھا درصاحب کے ترجم اور حوالی کی نور پر کا کا صاحب کوائی کو کا گور صفات کی بنا پر آج بھی کہ مفور ٹری کا کسٹن کی جو ۔ شاہ عبدات ماہ سے جوائی کو کا کا صاحب کو کھنے کا مفور ٹری کا کسٹنٹ کی جو ۔ شاہ صاحب کوائی کا خاص کو افتر کے ایجا نوٹ کا کا خاص کو افتر کے مفترت شاہ صاحب کو ترجم کو آن کا خاص کو افتر کی سنتا تھا۔ ۔ شاہ صاحب کو ترجم کو آن کا خاص کو افتر کی سنتا تھا۔ ۔ شاہ صاحب کو تربی کو آن کا خاص کو افتر کے مفترت شاہ صاحب کو تربی گور آن کا خاص کو افتر کی کسٹنٹ تھا۔ ۔ خوائی کا خوائی کا خوائی کی کسٹنٹ تھا۔ ۔ خوائی کا خاص کو افتر کی کسٹنٹ تھا۔ ۔ خوائی کا خوائی کو تربی کا خاص کو افتر کے تربی کو تربی

قرآن پاک کے عور میں سب نیادہ دقیق اور نازک علم آبات اور نور کے باہم ربط و تعلق کا ہے ، ام رازی اور بقاعی نے اس پر ست کی منت کی سے اور دو سرے علاء نے جی اس ای کانی خور وخوش کیا ۔ ہمارے زائہ ہم مولانا حمید الدین صاحب فرای صاحب نظام القرآن اور مولانا بعید افد مصاحب سندھی خاص و کر کے فابل ہیں ۔ دوفر کی تمنت کک انتخا دِ مذاق سکے باعدت کراچی میں باہم سطت مجت رہے نے نے مولانا بھید افتہ مصاحب سے ویس نے متقد و با کمال پیدا کیا ہے ۔ جن میں سب مہلی مرکم دلانا احدید علی صاحب امیر انجن نمام الدن کو حاصل سے برمور ف نے اس درس میں ہو کہ بایا ۔ اس کو وقت عام فرایا۔

بی میں اور اور ان کے معلق دیا بہت ارکان شکر یہ کے متنی ہیں کہ اضوں نے ایک ایسے قرآن کی طباعت واشاعت کا سان کیا جس میں یہ تنفز تی نیومن و برکات کیم کر میئے گئے ہیں۔ قرآن پاک کے اس نسخہ میں ترجم مضرت موان محامل محمال می حضرت ہو صُوف نے قرآن پاک پر آبات کے ربط و تسل کی پا نبدی کے ساتہ جو واقتی لکھے نئے اور جو مستند محلائے معر کی کا ہوں اربار گزر جیکے سے اُن کا امنا فر کیا ہے بی سخرت تا ، عبدالفا در کے حواشی پر جس نے دمّت کی نظر ڈ الی ہے اس کو معلوم ہے کو اکفوں نے آبات کے ربط و تسلس کا خاص خیال رکھا ہے ۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کے یہ حواشی ہست مختصر سے اور کورے قرآن پر بالا تزام سندس کھے گئے سے ۔ مولانا احد عد علی صاحب نے اس کی کو پُوراکیا ہے ۔ اور سارے فرآن پر النزام کے ساتھ اب ہے حواشی کھی میں مبدل میں دبط و تسلس کے رمُوز و اسرارُ مُنک شفت ہو جاتے ہیں۔ اور مختصر لفظوں ہیں آبات کے وہ حقیقت پر ورمطالب ساسنے آ جاتے ہیں جن میں دبط و تسلس کے رمُوز و اسرارُ مُنک شفت ہو جاتے ہیں۔ اور مختصر لفظوں ہیں آبات کے وہ حقیقت پر ورمطالب ساسنے آ جاتے ہیں جن سے سندس کی گری ہے۔ اس میں اور ان کے قوائے مل کی مناص خصور تیات ہیں ہی کو ان ہیں شمانوں کی موج دہ بھاریوں کے علاج کی طرف خاص طرح ان اس میں اور ان کے قوائے مل کو بیدار کرنے کی گوشش کی گئی ہے۔ اور شارے کے علاج کی موان نے میں موان کے قوائے میں کو ان ہیں ساتھ میں موان کے قوائے میں کو ان ہیں موان کی تو ہوں ہوں کی موان کو ان ہیں میں موان کے قوائے میں موان کے قوائے میں کو ان ہوں میں موان کے قوائے میں موان کے توائے میں موان کر ہوں میں موان کی ہوئی موان کر ہوں میں موان کے قوائے میں موان کر ہوں میں موان کے توائے میں موان کی موان کی موان کی موان کی موان کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی موان کر ہوئی کر

الله نعالى مضرَّت منى كومزلف خير وسد اور المالل كواس ترجم اورواش سدفائده اصاف كى توفيق بخف والسلام.

کتبدالسنین اِنْدانتوی میمان اندوی ایندانتوی میمان اندوی ایندوی این استفالی میمود میمان میمان میمود میمان میمود میمان می

الحدد بنه فالق الحت والنوى خالق الارص والسينون العلى - عالد الجهر والسيوس الغول والاخلى بل لا يعزب عنه منعاً لفرة في الارص ولا في السياء والصلوة والتسلام على دسوله المصطفى - صاحب المنعام المع حبود والكوش والمشغاعة الكبرى المكت لب المناخ البصر وماطفى . عبد الذى لا يأتى الزمان بعثل و ما افى وعلى الله واصحاله سيس الطاهرين . المثابع سي روزي قرائ كم كازول ويا من مواج المن و منافي و على الله واصحاله سيس الطاهرين . المثابع من روزي قرائ كم كازول ويا من مواج و المناف المن وقت من على الله واصحاله سيس المنافري المناف المنافرة و المن

را اول سے آخریک کونی بات ایسی نہیں پائی جو اہل شنست واجماعة کے سک کے نوات و ۔ ۲۔ ربط آیات اس خونی کے ساتھ بیان کیا ہے کجس کی نظیر زمائہ مامتیسی معدوم اوجو دہے ،

سا ۔ ملاآب وسفاین قران کیم کی نشری میں خراعلام ماقل و دل کے مطابق اختصار میں ہے اور با وجود اختصار کے براز بران نما بنت سل دسیں ہے سمجنے میں کوئی وقت میش نہیں آتی۔

مم - اصرل اسلام وزن و تنزل كاسباب اس خون سے واضح كيے إي كون العبن بانى سب صورى و كان شرايك كا أب

امتیازی شلن بیداکردی ہے۔ بیصنے والے کی بیست کو کال سیری عاصل موجاتی ہے۔ زول قرآن مجید کن جواصل عرض کی کوال سام

۵- جوحفرات فرمن بین کواپنے ذمہ لیے بُونے بیں ان کے بیے بے نظیر سرایہ ہے۔

الد زمان موجُوده کے محافظ سے برطبق کومغیر حصوصًائی روٹی کے ولدا وہ صفرات کو از صدمغید وم غرب نجین واقع ہوگی ·

الماصل جو کمی باتی بتی وه مجمولاند کال طورسے رفع زوگئی ہے ، اور برجمت النب کا ایک نیا دور ہے جوعنقریب انشاء المتدالعزیز ذینا میں ایک نیا رنگ الائے کا۔ علما مرمون کی یافت منوری کا ایک بیش بیا سرابر ہے۔ اب یں وُ عاکر نا بوں کو فعد اور تعالیٰ ان ک

اس فدست كرقبول فرطت - اورابل اسلام كر تورُب بي اس كى منبوليت كابيج بودس- والخودعوا نأان الحدديثه دي العلمين

نطوم السلاء رساق ورينوي صور مرسس مرسهايه متحورن احل

حشرت مولانا نواح بحبالحي صاحب يخالتف ميام عدّ قرول باغ د

الم المدومدة مين في تقريباً نمام كما ب كونغور دكيما ، برالله كافضل فضوص ہے كدائس في منديث القلام كواس مبيل الفدينوميت کے سیے پن سیا اورسعی مالمین کے طرانی پر افتضافے زائد کے مطابق ابنی کتابء برکی مشریح و تومیح کی توفیق عطافرانی الله کا مت و کامگاری پراحماً دکر کے میں کدستا ہول کہ وہ اسے قبول عام بخشے گا اور درس وظر قرآن میں جور کا وہی میں اس کی وج سے دور کردیگا وَمَا ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ يَعَيزِيْنِ ٥

عبدالى استدنغير ذناكم دنيبات عامد بلرسويه والى ٣ بدارساهم

صدرا حرار مبد حضرت ولانا حبب الرحمان أرهبانوي رحمة التعليدك بيان كاخلاصه

محترت مودية والماء حمد مل ساحب المبرائم فرام الدبن كے ام ام ام سفسلان كا تجريج واقف ب سے قرآن عزر كے عوم ومارت آب فصرت ولا المب الدساحي سے مالسل كيے اور رومانى فيون و ركات فطب الفعاب مومرسد تاج محود امرونى و ترافته عليصربي دورال شیخ انشائع مضرت نعیف میم محدسات بن اور در استراد و سے مال کیا۔ آپ کامر دوقامی اور دون فی فیض مدکورة الصدر فررگان دین کی ملی اوردون فی

آب کے مفر اجسال انقوالی و یا نت او فعال منبنت کے بیعے پیشا دیت کا فی ہے کافتواسے ہی عصری آب کے علوم فرا فی کا شرو مندول كمركوشين أينج كباءلا ورك مصفوام بكدا كمرزى تعبم إفتا فبقا وسندا فتاعمات كرام فاتب سع قران وزكاز مرزيفا شاوع کیا بسککرول شدیا فمند علما راس وقت یک آپ سے ترحمہ نفسیرقر ان مبید بہد میک میں اور پہال ساتھا واسی کے رمیان واراحکوم دیو نیدا ماہ میرانجیسیل اوروگي مادس كه منديا فنا علماء رمضان المبارك مي آب سيعوم قرآن واس كرنے مير-

تفسير ربط أيات مي حسب أو بن عادم مين :-

۱۰ مراکیٹریٹ کا ایک عنوان ۱۶ ، مررکوع کافلانعہ اوراس کا ماندام) ربط آیات ایم، مناسب مرتبوں پروانعا بنے خرویہ سے قوا عد کلیے ۴ استباط

مولانا موصوف فے سترہ سال کی سس محنت کے بعد آنے والی نسوں کے بیت نبیر دبط آیات لکھ کرا حراب بلیم فرایا ہے۔ اس تغییر کے متعلق شیخ الاسلام ولانا سیدا فررشاً و رحمهٔ الشدهی سے لاہور بہاتھ رہے ووران ۳ رومبرسطان کوارشا و فروا نخار مم سنے ولانا احمد فی مار سجے مسور و ربعياً يات به وتقريطي كامي مم خان مي خوشا رمنيل كى اورسانول كو دغانيي ديا ، مي في مولانا احمد كل ساحب كوبار أكيف وكانز آن مبيد كى يه فدنت كريدية نذنت النمول في ميرك كيف يركى جيم ان كى اس خدنت كي مكركز اوجي أ

الله تعالی کا لاکھ لاکھ تکریے کہ اس نے اراکین انجن قدام الدین کویے توفیق دی کہ انتسول نے اس اہم کام کو لمینے وقر سے ہا ۔ اوقت کے قرآن عزیز کے دس پاروں کی تماہت ہر کو کی ہے۔ یہ قرآن شریعی ہے اندازہ خصوصیات کا حاص ہے۔ ابتدا میں قرآن عزیز کا جیناسطور ترجم حضرت شاہ مبدالفا در فدس سرہ العزیز کا تھا اور حاشیہ پیفسپر روضی القرآن مندرج تھی ۔ مرجودہ ترجم حضرت شنے انتفسپر فردالمندم قدر فرنے مضرت شاہ صاحب کے نرجم قرآن کی روشنی میں خرد کیا فعا حضرت مولا معیب الرجمان گدھیا نوی نے نناہ صاحب کے کو بیما لاست بھی تقریر فرانے مطابع افاد تیت کے میش نظر درج فرن میں :۔

بیں نے بعض بررگول سے ثناہے کہ دولانا ٹناہ حداثقا درجہ اللہ علی جب ہونتے القرآن لکھ بیکے نوفادی کا بیشعر معتوث سے سے نفرن کے ساخت برکھنے ہے وارد کا مڈ ہی نیزماضری ٹوم تغییر قرآن در نغبل •

رد ، برضائ لبارکیں آپ خود راوی بن قران شرعی شا بارتے نف اگر درضان ببارک کی میلی شب کرآپ میلیت زادی می میست وصن شاہ م مبل خریج آب کے برسے انی تنصف فرایا کرتے کر برضان ۲۹ رکوم کا۔ اور آگرا کے بڑھتے تو فرائے کہ ۲۰ رکام کا سے باقی جو شرعیت حکم دے۔ "

## حضرت لاناعم الدين صاحب ظلمر وفسيسرا ورنيش كالج لابو

اقول: ربطِ آیات وم : اقدام القرآن قیم اورج اجَّم میں ربط فائم کرنا . سوم جَصُص القرآن ایک بی صَدِرتعد دسور تول میں بیان کیا جا تا ہے کہیں شخصرا ورکہیں فصل آخر فعل المحکب لا پیلوعن المعکمیة اس استفعیل اور اختصار اور کوارس صرور کوئی شکوئی حکمت ہوگی جرشوت ظالعتم لوگوں بڑتا مال آشکار نہیں ہوئی ۔'

المريم برويرمري بي المهمري الريفانابر

بسحالله الرحين الرحيد الحمد لله دب الغلبين والصلوة والسلام على خاتع الموسلين واتباعه و اشبأعه اجمعين - أمّاً بعد خاكسار في قرآن مجيد ترجم طبح كردُه المجن تُقام الدّين وفقه الله نغبالي لخدمة الدين التين كامن آوله الى آخر و بغور مطالع كيا يغرض تقيم تفظ لفظ يُرصار من أكيد كرنا بول كوام مُسلبين بكرخواص كوجى اس سع معتد بها وني فوائد مامل برك كد

ا - نضيح كوفاص طور ينخوط ركما كباسي.

۲ ۔ ترجیحضرت مولاً اثناہ عبدالفا درصاحب د لہری رمدانٹ علیہ ج بین انتظور اکھا گبلہے معنی مُرادی گفتہم کے بیے ایک اُشاہ
 کامل کی حثیثت رکھنا ہے ۔

میں جناب باری نعائی میں دست برعابوں کرانٹ جل مبدائر عجے ہی اس سے تنتظ موسف کی توفیق بختے اورتمام اہل اسلام کو توفیق نے کا ذوّان مکیم کوس عصد کے بید نازل بواسے اس قصد سے برحیں بمجیں اور اس پرعمل ہیرا ہوں تا کہ وُٹیاصُلع وسلام وامن وامان گھوادہ بن جانے ۔ واخود عواناً ان المحمد ملله وجب الفیلمین والصلونة والمسلام علی دسوله محمد نبی الامین وعلی جسیع اخوان من انتہیں والہوسلین وعلی الله واصحاب واحل بہتے وصالحی امت اجمعین ۔ ع

دا دادرال فرا بو فدلعدس حس اکفزل بولدًو ، المعدم مسرلًد مور به خوال مکن شعبی ایم

ويرحم الله عبداقال المبيناء

## حضرت مولانا عبدالعز بزصاحب فاضاد يونبنط يبط مع سيحركو جرانواله

نے العلمین کے کلام کی ضدست جس طرح الل اسلام نے کی ہے ان کے سواجس قدر ہوگوں کہ نی کتاب کے آسمانی ہونے کا داوی سے ف اس سے فاصر میں کہ کہیں اس کا عشر عشیر بھی میٹی کرسکیں جسب استطاعت یا حسب مزورت تھیو ٹی سنوسط بڑی ملک بڑی سے بڑی فوف مات سائت مبدك تعنبه ديكم كمبش اوحشخص كوج على انت عطا مونى عتى قرآن كميم كالعنبيري اس كواداكبا . فرآن محبله علم كالماخذ اودمخزن تعا يمعدث ف ر دا یات کوقرآن کریم سے علبی کیا متعلم نے عفل دلال کی نصدیق قرآن کریم سے کرائی فقیسہ نے سزاروں مسائل مستنبط بھے اوب نے لیسے ا پنا م جے قرار دے کر بادغت قرآن کو وگوں کے سامنے واضح کیا۔ اور مزار ول مسائل اس سے افذ کیے غرض حیثخص کو حس فن میں ادہ ممار متی تفسیری اسی زنگ کوزیاده نبایاں کیا یمکین فدم ہے تعیض الم علم کا برخیال را ہے کہ قرآن کرم کی سرایک آیت مستقل باب ہے۔ اورم کی شررنے تنقل کتاب سے اس خیال کی وج سے بست فسترین نے اس طرفت کم توخ کی کوشور اور آبایت کے روابط اورمضامین کے نزاح کم کمی واضح کریں ۔ اور حب حضرات نے اس خدمت کو واکیا ہے اس کا ہسند ساحقہ نواس وقت ہما سے سامنے ہی نہیں ۔ یا جہو ڈنفسیروں میں تبنا ہس کو وکر کیا گیا ہے اوراس کا اِنتخلاص شکل ہے . یا اہلِ مند کی زبان میں نہ ہونے کی وج سے عام لوگوں کے بیے اصعب الازنعی اور فلبل المتبلى بن جبكاس ، الندنعالي حزائ خبر دس بما يسه بإ ديكم مولانا المولوى احمد على صاحب كومبنول سف اس صرورت كومحنوس فراكر و پی بیز چیل رہے حیں کہ ما حبت بنی۔ میں نے صناعت موا فع سے بولانا کے ارثنا دیے موافق اس کو دیجا ہے اور مولانا کی خدست کی دا و دنیا موں کہ ہے ندابت سل طرانی سے اس ہلوکو ذہن نثین کرنے کی سعی فرانی اوراس میں کا بیاب ہوئے۔ ندر بعط کے فلماری کم ان کی سینیا آنی ک ہے کہ نئے سیرسعف کو طروح کر دیا ہو نہ کسی رکوع یا شورنٹ کے ضلاصہ بیان کرنے میں خواہ مخواہ صامست کو ناطق نبانے **کی کوشش کی ہو۔اگر** برلاحق کے بیے لازم موکہ وہی کھے جرمابق کر چرکا سے تو پر کسی نسیف کی ہی نہیں رہتی ۔ ہاں نشائخر بن کے بیے اثنا منروری ہے کہ امٹول ال ئىتىن وا**بجاءىن ياجى جندكا مرونىتل سىتىن**ىپ اس كى «بندى كرتے بۇئے اگركىي چرزے واضح كرنے يانقريبى كوتى ايى چركه دي حب كوبعينې سلعنسكى تفاسيرىي نرد كھاسكېن توكونى مضائفة نئيل رج بعنس مقا ات ميرى نظرىسے گزرسے بېپ مجدالله امگول او نقل كى اس بېربل رعابیت کی گئی ہے اور میں مول نا کے علم اور دبانت برسی امیدے کواس چیز کو سرمگر ملحوظ رکھا موگا - اللہ تعالی آب کو حزائے خیرعلاکے عَنَا اورعن جميع المسلمين اوراس تعنيعت كوم حبب بركت اورابط بن الخالق والعُلق "ابت كريسه والخودعوا ناان المعدلانه دب الغلبن وصلى الله تعالى عل خير خلقه عدد واله واصحابه اجمعين . بن محيدم رزن درد درگرواندم باتوال يخدّ بري

# حضرت ولانا عبيدالته صاحب لوبندر فسيسر وزمنط كالبح شاه يو

ک ایک تصویر قائم مرجاتی ہے۔ امثال قرآن کی کھر نمابت موروں تشریح کی ہے۔ اقدام قرآن کی مناسبت ان کے جوابات کے تع واضح کی ٹئی ہے کئیں وہ اپنے جوابات کی ولائل و شواجیں اور کہیں امثال و نظائریں۔ اِ غنبارہ تا ویل کا جِنداگر جوقرآن کہ مم کی تغییر نیں۔ بیسے خوصرت مولانا نے نظام کردیا ہے۔ گرور مُرا غنباری نمایت عمدہ چیز ہے اور اس کا انظباق آیات پر ایدا بین ہے کو اونی تا تل ۔ واضح مرجا آ ہے۔ جس کا امد صفرت مولانا نے اپنی اپنی عگر وکر دیا ہے۔ بوضیکہ بر محموم ایک اور شرحے والے خور معلوم کی سے معمول تعیم یا فقد اشخاص بھی جب ترجم بڑھ کو معلام شورت اور دبط آیات کو دکھیں گے تو فاص حظ اٹھا ہیں گے وارائی عم اگر دبی قرآن کے وقت اس کا خور سے مطالعہ کریں محمد قوا ہے سینوں میں ایک جمیب اِنشراح اور کھعت موجود یا تیں گے۔ درج بجنت قدام لال نے یہ خمت صفرت مولانا کے تھے بین مکی متی 'جوانفیں لگئی۔ و ذیل فضل احدہ ہوئیدہ من بیشاء والقہ فہ والفضل العظیم

والتهم لفقوالب، مسبب، المرير عرف المالي في بردنير محرفر في المعالى ملايق صاحر فاضل يونيد درو غازى خال

حضرت مولانا مولوی احد علی ماحب کی البف او بارهٔ ربط آیات سُورهٔ فائخہ سے اخبرتک لفظ به نفظ دیکھنے کا شرف عاصل مؤا۔ تو اس کونهایت بُخید یا یا ، اوراس میں کونی چیز خلاف ابل استند والجماعت کے نمیں دکھی ۔ استفرتبر ول سے دُھاکر تا ہے کہ خُواوند کر کیم اس کومتبوُّل وُسْظور فرمائیں اور خِباب بُولّف کی سرافرازی فی الدُّنیا والاَخرۃ کا باعث بنے یہ بین کام آبین .

برسیم میں بف اَ ہینہ دنررت مولانامفتی محتریم صاحب لدصیا تو ہی

کرام و مخرم مولانا احدی صاحب دروازه شبرانوالد و لا بولا السلام علیکم و مخرم مولانا احدی صاحب کا ارسال کرده مطبوع نوز حواشی قرآن کریم موضول بنوا اس سے قبل مولانا مختر جراغ صاحب کی معرفت آپ کے مخرید کردہ قبلی حواش کا قرآن کریم کے منتقب مقامات سے بالاستیعاب دیکھنے کا بھی اتفاق بنوا ہے بجال تک برا خیال ہے اسٹوب بیان ، خلاصة ایت ربط مضابین اورنفسیرا یا ت بین جب شرخ فیلم سے کام لیا گیا ہے موج دہ عنوان او مورد دیس اس کی نظیر مبت کم مبتی ہے ۔ گواضو گا منتقبی نظور پر تمام مواد متعققہ کتب میں دستیاب موسکتا ہے ۔ دُوا ہے کہ الله تعالی آپ کی اس شاندار خدرت کو قبل فرنا نے اور سمانوں کو اس سے نف اُسٹانے کی توفیق منابیت فرنا شرعی میں اگراب اسے مواشی کی بھانے تفسیر کی تک میں خیال ہے انگریزی دان احباب کو یہ براشتی قرآن کریم اُسٹیں دعمیر اور مال کی تام میں میں اُسٹان کے این میں دعمیر اوران کریم اُسٹیں دعمیر اوران کو میں اُسٹان کو اُسٹان کریم اُسٹین کی دور رکھی۔

سره تعمر العام العزر صاحب جالندهمي عال ظيب بدنورنظي

طلماً و مصلیًا ۔ امّا بعد ، حق تعالیٰ شاط نے محض اچنے فضل وکم سے حضرت مولانا احدیمی صاب

منطلاً کو اس پُرفتن دور میں قرآن فہی کا وہ مکہ عطا فرایا ہے کہ جب کا اعتراف ہر اہل علم نے کیا ہے۔ آپ نے حال ہی میں ایک قرآن مجید سلیس ترجمہ کے ساتھ شائع فرا کر اثبت مردور پر احبانِ عظیم کی ہے۔ کہ ہر شخص اپنے گھریں بیٹے کر صبح مطلب سے متنفید ہو سکتا ہے۔ بلکہ اُتسب مرحم کے ہر فرقہ نے اس کو بہ طینب خاطر قبول فرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مترجم علام کواورخاص علم كو أس قرآن كى اشاعت سے الله إلى منتفيد كركے - آين ثم آين -

عبدالعزيز جالذهرى خطيب المع مسجد نورمنكي

# مصرت مولانا محرست صاحب خطيب بع مجد خانبوال كهنه

تحدة نصلّي على رسوله الكريم - اما بعد ، إنّا ضَحْنُ بُرُّنْنَ الذكر وَإِنَّا لَا لَحَا فَظُونَ اور وَلَقَد يُشَرْنَا القُرَّانَ للذكرِ فَهُنُ مِنْ تَمُذُكِّرِ كے ايفاتے عہد كے يہے ہر دور ايسى كائل مكمل ستياں پيدا كرًا ہے جن كى بركت سے اس وقعت اسلام زندہ "نابندہ ہے - وہ ہستیاں اندھیری دات میں مشعل ہایت اور اتمام حجستراللہ بنیں ۔ سمنحضرت صلی التدنیلیہ وسلم سے سے کر آج سک تبارک الّذبی نُزُّلَ الفرقانُ علی عبدم لیکون للعالمین نمیزاً کا فرض احن ِ طریق سے ہر مکک میں اس کی زبان رکے مطابق استجام دیتی رہیں ۔ فارسی ، عربی اور اردو میں قرآن کریم کے تراجم اور بہت سی تفیری لکھی گیں - جنوں نے خوش قبست انانوں کے دلوں کو قرآنِ جید کی ہے انہا روشنی سے منور کر دیا -عوام اور خواص متاع ایمان اور عمل ہے مالا مال ہوتے۔ سابقہ ترجموں یں بعض الفاظ مفلق ہولے کی وجر سے بہت سے حضرات نے حضرت سيّنا و مولانا شيخ المشاشخ احمد على صاحب امير انجن خلام الدّين لابوري كي خدست اقدس ين عرض کی کہ اپ اس وقت سلیس اور عام فہم ترجبہ قرآن جمید محریہ فراکر اُنت سلمہ پر احمال بھی اور کرم نوازی کریں ۔ امحداثد حماً کثیراً حضرت مدوح نے جن کو اللہ تعالیٰ نے ازل یں اس دور کی ندرست روحانی کے لیے پڑ رکھا تھا۔ قبول فرا کر انباؤں کو بالنصوص مسلانوں پر احسان علیم کیا۔ احقر نے کئی بار اس ترجبہ شریعت کو دیکھا جو کہ مسکب عق سے مطابق پایا۔ کوئی چیز مسک ابل سنت وابجاعة کے خلاف نر باتی - بالکل سابقہ ترجموں کا مؤید - البقہ دور حاصر کے کانا ہے عام فہم جس سے معمولی سی تعلیم والا بھی اپنی استعداد کے مطابق فائدہ حاصل کر کی ہے باط الى ترجم كو يه شرف عاصل بے - جميع فرق اللاميك كا متفقہ ترجم ہے ۔ این سعادت بزدر بازد بیسب تا د بخند خلائے بخشندہ

الله تعالی حضرت مظلیم کا سایر مسلمانوں پر بالخصوص پاکتانیوں پر قائم رکھے اور ان کی جدمت قرآن مجيد كو قبول فرائے - أين ثم آين - جمیع مسلانوں کے لیے واعتصموالبحبل الترجمیة کا مصداق ہے۔ اس ترجمہ نے فرقہ رستی کی آریجی كو الااكر عديم المثل مثال تائم كى بعد وور حاصره كے يے مراط متقيم بے -فحدحن عفى عنه خانيوال كهنر حامع مسحبه

# مضرت مولانا محمد داؤر صاحب غزنوى صدرجمعة المجديث

بسب الله الرحمٰ الرحيم -

صرت مولانا احمد علی صاحب امیر انجمن فلام الدین نے ایک عرصہ سے قرآن کیم کے درس ترین كى گرال قلد نعدمت اپنے ذمہ ابتغاء الوج الله كے ركھی ہے اور باحن وجوہ اس نعدمت كو رانجام دے رہے ہیں - حال ہی یں حضرت موانا نے تحرّان جید ایک سادہ اور عام فہم ترجم کر کے ماتھ شالع کیا ہے۔ اس عاجز نے اس ترجہ کو مخلف مقامت سے دیجا ہے۔ یہ ترجمہ اگرج با ماورہ ہے۔ لیکن لفظی ترجمہ کو مجی بڑی مدیک کموظ رکھا گیا ہے۔ اور یہ اس ترجمہ کی سب سے بڑی نوبی ہے۔ اور اسی کما تا سے اسے میں نے سادہ اور عام فہم ترجہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے بعض راجم وسین کے درمیان تشریح الفاظ کے عماج ہوتے ہیں - لیکن مصرت مولانا کا ترجہ تشریح الفاظ کے د ہوتے ہوتے میں عام فہم ہے۔ بہرطال مولانا احد على صاحب متع الله المسلمين بطول حيوته كى یہ قرآنی نمدمت بڑی تخابل تحدر ہے ۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر یں برکت عطا فرائے۔ اور قرافید کی بیش از بیش محدمت کی توفیق عطا فرائے۔ اور مسلانوں کو یہ سعادت بھٹے کہ وہ اس نعمت سے والم استفاده مرين اور رضار اللي حاصل كرين - يهى ايك مسلمان كى زندگى كا نصب اليين جهد اللهُمَّ وقَفْتُ الله المحب . توضى وجعلنا من عبادك المحلصير

فيرباركاه صدى ممددا ودغزنوى مبتم دارالعلوم تمقويته الاسلام لابور ب

## مضرت مولانا عبدالمجيد صاحب سوہدری الک خبارابل حديث مرد

V. J.

ليُ ويز قرآن مجید کے کئی ترجے اب یک شالع ہو جے میں - مگر جو قبولیّت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزر يرمها الله سك ترجم كو حاصل بوئى وه كسى اور ترجم كو حاصل من بهو سكى - اس كى وجه محض ان کا خلوم اور للہیت متی بیش کی نظیر دوسری مجھ بہت کم بلی ہے ۔ یہی وجہ ہے کر یہ تراجیم بحرث شائع ہوتے اور شجمن خلام الدین لاہور نے اس ترجم کو ترجیح دی اوراپنے حواش امطالبہ ربلا أيات كے ساتھ بيں سال كك اسے متواز جھائى رہى - مكر اب عوام كے اس مطابر كے بين ظر

نظر کم اس ترجمہ کی زبان متروک ہوتی جا رہی ہے اور اددو علم ادب میں کافی تبدیل ہو چکی ہے۔

صفرت مولانا اسمد علی صاحب امیر انجمن کو عجود کیا گیا کہ وہ اب صافت بیلس اور آسان زبان میں ترجمہ جو پیش نظر ہے جورتیں ہمی باسانی سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں ۔ چنائخ میں ترجمہ جو پیش نظر ہے حضرت مولانا ممدوح ہی کے قلم کا مرحون متنت ہے اور واقعی الیا آسان الد سہل ہے کہ کم سے کم قابلیت کا انسان ہمی اس سے گامتہ اٹھا سکتا ہے ۔ مولانا ممدوح کے غلوم ہی کا میر اور اس کے اور کر مک میں قبولیت ہی کا یہ اور ہے کہ ان کے بلیعول تبلیعی رسائل مکھو کھہا کی تعداد میں شائع ہو کر مک میں قبولیت عام ماصل کر یکے ہیں ۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ ہمی اسی طرح مقبول عام ہو کا ۔ ترجمہ نہاییت مصبح ہے اور ہر چشیت سے قابل احتماد اور قابل داد ہے ۔ ہم عوام سے ابیل کرتے ہیں کہ وہ صبح ہے اور ہر چشیت سے قابل احتماد اور قابل داد ہے ۔ ہم عوام سے ابیل کرتے ہیں کو ادارہ میکھوں کی اماد ہی ہے ۔

مبدالجمد خادم الک اخبار المجدیث سوبده منع توجانواله فحز سا دا ت الکرام سحفرت الحاج ط سید محرصین بهصا حسب نقیندی سجاده شین دربارعلی بورسیدال ضلع سیالکوط

پیم اللہ الرّحمٰن ارْحیم ہے حامّا ق صلیّا و مسلیّا کے مطابق مید معرّی از سحنی و فوامّ بعن معرفی از سحنی و فوامّ بعن معرفی از سحنی و فوامّ بعن معرفی از سحنی و مسلی المبنّدت کے مطابق ہے ۔ اس ترجہ سے علم پورسے طور پر مستفید نہیں ہو سکتے جب یک مقابات گابل تشریح و توضیح کے حاشیہ پر وصاحت نہیں مقابات کو بین نہو اور مغلق مقابات کو سلف صانحین کے نماق کے مطابق حل نہیں جاتے ۔ جن مقابات کو بین نے دیکھا ہے ۔ اس میں کوئی افراط و تفریط نظر نہیں آئی ۔ اس لیے اہل علم اس کو خرید کیویں تومشالق نہیں ۔ ویام اس سے کا حق مستفیف نہیں ہو سکتے ۔ موجودہ دور کے مرجم قرآن مجید جنے ثالق ہو جنے ہیں بہت سی نوبیوں کے اعتبار سے اکر تراجم سے یہ ترجمہ بہتر ہے ۔ مورد ایر بہت ہے۔ مورد ایر بہت ہے۔ مورد ایر بہتر ہے۔

بقام تيد محد حيين عنى عنه - از على بورستدان تحصيل ناروال صلع سيالكوك

# صري المعارة والمعنى المحنى المحنى المستاك المستاك

#### سجاده شين ألومهار شرافيت

بسمان والرحمن الرحيم طي

حضرت مولانا احمد علی صاحب نے تفییر اور تعلیم قرآن کے سلم یں جو خدات النجام وی ہی وہ النظرے مخفی نہیں ۔ ان کا المائِ تغییم بہت ہی مؤثر ہے ۔ مزید برآل انجمن خلام الدین کی وہ النظرے مففی نہیں ۔ ان کا المائِ تغییم بہت ہی مؤثر ہے ۔ مزید برآل انجمن خلام الدین کی طبتہ نے اس کی افادیت مسلم ہے ۔ جدید تعلیم یافت ملم بند نے اس لائے اس کی افادیت مسلم ہے ۔ جدید تعلیم یافت ملبۃ نے اس لڑیچر سے بہت فاقدہ المطابا ہے ۔ حضرت مولانا کا ترجمہ قرآن کی مسال ، با محاورہ اور مارک الفاظ کی اصلاح سے بائع ہے ۔ حضرت شاہ عبداتفادر رحمۃ اللہ علیہ ہے ترجمہ کے وقیق اور مشروک الفاظ کی اصلاح سے اس موجودہ مزوریات کے مطابق بنا دیا گیا ہے ۔ یہ بے حدمتین کوشش ہے ۔ براددان اسلام کو اس ترجم سے فاقدہ المطان جا ہے ۔ اللہ تعالیٰ اس سنی علم کو شکور فرائے۔

فيعن الحن عنى عذصد رجعية علمار باكسّان سجاده ثشين الومها رشريب

#### 光彩

### مجتهدالعصطلامه كفايست حين صاحب لابهوري

#### بالمسبحانة

مقیر نمیت کے پاس عصد سے قرآن شریب ، ترجہ معزت محترم جناب منٹی القاب مولانا احمد علی ماحب دامت برکاتہم برائے فریضہ تعریط موجود ہے ۔ ہرچند پی اپنے کو اس کی ادائیگی کے قابل نہیں پائے ۔ اور نہ حقیقہ اپنے شاخل و فرائفن سے آنا وقت ل سکا ۔ کہ بالاستیعاب شروب مطالعہ حاصل کرتا کین جب حکم کی اہمیت بڑھتی گئی تو از راہ اشٹال امر بعض مقابات سے مطالعہ کیا ۔ ہیں نے ترجہ جناب مولانا ڈوپٹی نمیر احمدصاصب دبلوی اور ترحمہ مولانا شاہ رفیح الدین کا بھی مطالعہ کتے ہیں۔ بی بلا منگفت یہ کورہ بالا سے بلند اور پر منسند بی بلا منگفت یہ کورہ بالا سے بلند اور پر منسند بی بلا منگفت یہ کورہ بالا سے بلند اور پر منسند ہے ۔ ہیں ترجہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے ہے ۔ ہیں ترجہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے اور اسے ان تراجم پر ترجیح دیں۔ فقط کے نابقین کی خودمست ہی عرض کروں کا کہ وہ اس کو نمکورہ بالا تراجم پر ترجیح دیں۔ فقط کے نابقین کی خودمست ہی عرض کروں کا کہ وہ اس کو نمکورہ بالا تراجم پر ترجیح دیں۔ فقط کے نابقین کی نودمست ہی عرض کروں کا کہ وہ اس کو نمکورہ بالا تراجم پر ترجیح دیں۔ فقط کے نابقین کی نودمست ہی عرض کروں کا کہ وہ اس کو نمکورہ بلا تراجم پر ترجیح دیں۔ فقط کی نابت میں نبالم

# كنل سيرعلى حدشا بمصاصدر حومت أدادجمو وكثميري تقسه رنط

#### مارأ و مصلياً ومسلما

قرآنِ عیم زمین و آسمان کے بادشاہ خدائے قدوس اللہ تعالیٰ جل شان کا یہ لا ریب کلام پاک ہے ہو بندیعہ روح الاین حضرت جبرتیل رحمۃ اللعالمین سیّدا لمرسین ، خاتم النبین ، شینع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صتّی الشرعلیہ وستم ہے نازل ہوا۔

مقصد النانوں بن اختلاف و تفرقہ طاکر اتحاد و اتفاق پیداکرنا قرآنِ مجیم کا مقد ہے ہون خلا پیدا کر کے مراطمت تقیم پر طیان اور ظلت سے نزریں لانا قرآن میم کا کام ہے۔

## اوصافِ قرآن مجید

قرآنِ مجم ایک سیمی راہ ہے۔ بران ، فرقان ، واضح حق ، ذکر و نفی حکمت ، بصارت و بٹارت و محکمت ، بصارت و بٹارت و محکم ، امر ، فیصلہ اور احن حدیث ، مفصل برایت ، رحمت ، شہادت ، فر اور شفا ہے ۔ اس یں تبدیل نه ہوئے والے این ہیں ۔ گزشتہ قوموں کے حالات میں موجودہ اور آئندہ زمانے کے لیے تیامت میک احوال ہیں۔

برقیمت ہے وہ انسان جو اس سے روگردانی کرے ۔ افوس ہے اس پر جو دین و دنیا اور عقبیٰ کے فوائد اس سے حاصل نا کرے ۔ اندھی ہے وہ آنکے جو اس سے منور نا ہو۔ ہہرے ہیں وہ کان جو اسے نہ سنیں ۔ گونگی ہے وہ زبان جو اسے نا سناتے۔ بدنیت ہے وہ دل جو اس کی طوف توج اس کرے ۔ حجوانا ہے وہ انسان جو اسے کمیل تماثا اور مخطی سمجھے ۔ بے فائدہ ہیں وہ اپنے پاؤل جو اس کی بدایت پر عمل ناکریں ۔ بے سور ہے وہ علم جس کی بنیاد اس پر نا ہو۔ ظالم ، فاستی اور کافر ہے وہ شخص جو اس کے مطابق حکم ناکرسے ۔ اس لارب کتاب کے آئین زین و کم سمان ہر طبقے پر قابل وہ شخص جو اس کے توانین لازوال ہیں ۔ اسے عمدائند ، امرائند ، حدود اللہ ، کلات اللہ ۔ اکر بدایت اللہ اور سنت اللہ کہا گیا ہے۔

بر مومن مرد اور عورت کے لیے اس کا پہلے علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا فرمن ہے۔
مسلانان پاکستان کو مولانا احد علی صاحب امیر انجن خوام الذین و صدر جمعیۃ علما۔ اسلام مغرلی پاکستان کا
ممنون ہونا جاہیے جنہوں نے اس کا اُردو میں الیا ترجہ کیا جو سلیس اور با محاورہ ہے۔ دوسرے ترجمون

کے مقابلہ یں اس ترجم کی اہیست اس لیے ہی بڑھ کمتی ہے کہ سلانان پاکٹان کے حتفی الجدیث اور شیعہ علار نے اس ترجم کی تصدیق فرائی ہے۔ واقعی یہ بند پایہ ترجمہ ہے۔ چوبکہ حکومت پاکٹان اور جمل سلمان پاکٹان کے متفقہ فیصلہ اور جمد کیا ہے کہ آئدہ تسام بوتک و کافون کی بنیاد کتاب و سنست پر ہوئی اور ہر سلمان کی زندگی اس سے مطابق ہوگی۔ اس لیے فران کیم کا مہانن اور سمجھنا صروری اور لابری ہے۔

پاکٹان کے صوبوں اور اس کی بیاشوں کے وزار سے اپیل کرتا ہوں کہ و قرآنِ حکیم کے اس ارائے ہوئے و اس ایک ہی ترجمہ کے اس ارائے ہوئے کی اور تنظام تعلیم ہو جائے گی۔ اس ایک ہی ترجمہ کے اس ایک ہونے کی اور تفرقہ سط جائے گی اور تفرقہ مسلم ہو جائے گی۔

الم بو نے سے پاکٹان کی بنیاد نہایت مشکم ہو جائے گی۔

دارس کے علاقہ مساجد اور سماری و نیم سرکاری گئیب خانوں اور اداروں میں اس متبقہ ادرو ترجے دائے والے قرآنِ حکیم کا لائج کرنا اشد صروری ہے۔

بارگاہ رہن العزیت میں میری دعا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآنِ حکیم کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فوفیق دے بارگاہ رفیق حطا فرہ سے۔ آئیں۔ بکہ ہر انسان کو اس کی طرف رخبت اور ترج کرنے کی توفیق دے ایس سے بارگاہ و کی سے مطابق کے جنری شاہ سابق صدی حکومت آزاد جوں وشمیر۔ انہیں۔

111 11 1 ا احقرک<sup>انک</sup>ی استعدا دلیفِنبُّا کم تر اورعلی اورْفلبی کبینیت بلاپشددّمنع وکسرنها ست اهاغ نوازى اورا خفاء واردات قليدكى تاكير مرتب ولدّان متينمة في الله برحت بين استم كى عزت افزا كى وظ لَه كم لي ون 10 3 یں اس کے تعتورسے میں لپندلپند موجاتا جول اور من کی تفعیس بہاں کسی طرح میں مناسب نہیں کہ عروا وح خورشید مدّاح خود است 1 m i انئيس ببرسے ابک یار عاملہ جعیت کے ایک املاس کے افتقام برحب والین کا الدہ کیا توحفرت کرنے لیے فلوت فارسفل مسجد میں ي بر في با كل عليدگي مي دروازه بندك رحرت ايك فادم د با ل موجود التي تفسيت فراكي اورتيعيت بين كام كرف ك اجريت واضح فراكي اسى دوران مي فدالا دروازه كمشكا حضرت ندفرايا كحول دودكيا توايك سفيدارش ددام الاكاكا ياكم حفرت وكرس الكب عجدب لذت ادركينيت بونى تق گراب كجيرو تت ے دورکے کو ہے میں <u>کریٹ</u> بہت ہرٹ ن موں صفرت نے ٹی البدید فولیا تم نے دوگری سے اس کا اظہا دکردیا میرگا یومن کی جی اِن فرا یا اکترہ ایسا ز 136 كوالتُرْتَعَلط كوفضل ورمالت اليس ماسك ماسك والهدف التحرين احبي ولانفتنا اعدة ووحمد الله تعالى دحمت مة أمين. يارب المعلين: (ربراء كافي عبع المرم كلاحي) مغربي

# من المن العرب العر

انقلم خادم دريار المندى محدنا حدالحسين غفرلة

# دارالارشار

كيمبلېور (باكستان) Darularshad

المال الحري

نوا دند تلدوس سے کا ُنات بی سے افغل ا ور برنر فنوق حزت ان ن کو بنا کر اکسس کی راہ کا لُ کے ہے آ ہما فی ہدایت کا نزدل بی فرایا یہ ہدایت مختف ادوار کو حسیب منشا اینزوس سے کر تے ہوئے میتدالا آئیا ، والمرسین نماتم البنی جناب فحدرول الڈمل الدّ ملید دسلم پراکر نمام کر دی گئ جس کا با کاحدہ ا علان فرایا ایوم اکست کم ویکم واقمت میکم نعتی ورمینت نکم الاسلام دینا داما کدہ مدًا )

ترور، آج معون میسند تبارے بید تبلا دین کا ف کرویا اور تم پر اپن نست کرتمام کردیا اور نبارے سنے را وین اسلام کو پذکریا ؟

ہے۔ بان کا دیگر اب ان ان جایت اور راہ خال کے بیے مرت توآق عزیزی کو مقام علمت سے مرفراز فریایا اب اس فرکا ل سے نزول سے بسد کس دوسری جایت آسا ن یاانسا ن کی طرف آنکی اٹھا نا ہی جرم قرار دیاگی ارتباد قرآ ن ہے۔

ادلم يمنِم انا انزين عليك اكتئب تيل عبيم ان في ذك رحمة وذكرى لعوم يومنون والعنكون اله

درّج، کی ان سکیلے یہ کانی نہیں کہ ہم نے اتاری آپ پر یہ کتاب ہو، بیٹہ پڑم جائے گی ان پرسے نک اس بیں رحمت ہے ادرلنیت حلنے والی قوم سے ہیے =

نید 🖪 عالم مل افتد میدوسم نے ای کتاب عزیز کو معیار عودت اور نزول قرار دیتے ہوئے فرمایا۔

ان الله يرفى جهٰذ ااكت ب اقراما ويضع به اخرين دروامهم،

وروں یقینا اللہ تعالی اس کتاب پرعل کرنے کہ برکت سے کچھ انوام کو بام عردن مک پنچا دبدگا۔ ادر اس کتاب سے ردگوانی کا مزاجن تعرمز تعت میں گرادسے گا:

گئی امتداد کی دور ہیں تغییر کمیرمبیں تفا بر کہ مدرن کیا گئ تنرکیہ نفس کی کڑم بازاری سے دور میں افرارا افر جیں گراں پایہ تفاجیر خوشود پر لاک گئی ہوتک فرآن عویز نما کم ان کی سائل کا واحد اور کا حیاب مل ہے اس بیلے وہی تغییر زیادہ کا میاب اور غید ہوگ جی میں حسب ارشاد محدث کہیر ملامہ الارشاء کا ٹیمری تندسس سر ،العزیز ۔

دد متحاصد فرآن مکیم سے ایسے ہوئے ہوا ہیں جن سے مبداد معاش و معاد اور ندان نجات ونیا و آفرت والسند ہوك

نوش بختی تمی کراس دوریں بیند وہ ننوکسس تدیر اللہ تنا لانے پیدا کئے۔ جنوں نے است کے تنزل اور انحطاد کا املی مبر ملام کرتے ہدئے مرداز دار اس کی اصلاح کی طرف فدم اطایا ان رجال کی تیادت امام اولیا ر دور ماخرکے بینے النب مولانا اجماع ملب تدرس مردا الار اس کی املاح کی طرف فدم اطارا کی تغییر کے شاکرد - عالم اسلامی کے نماز عالم دین طام المردین کے الفاظ میں درن وال سے :۔
ابوالحن شدوی کے الفاظ میں درن وال سے :۔

جیے ہر زمانہ میں ایک فاص طرز مکر اور نقلہ نظر کا اعبدا مرجاتاہے اور مرجیزای کی مددے اور اس سے منافر ہو کر میکی بماتی ہے اس زمانہ بیں سیاست و مکدمت آزادی وفلای ماکبیت اور محکومیت اور انتمارے انتقلال کا انتیلاء تما اورا س ا کیسنے وصدہ الوجود سے فلنفہ کی شکل انتیار کر لی تنی اس دور سے ملسفہ اور اسس سے اطروتسط کودیکو کر وحدہ الوجود سے عقیدہ کی عومیت دعالمگری ادیب، تا موی علم دندند الهات ادر ملم کلام بیان یمک که عام زندگی ومعاش اور روزمره کا گنگو ا در بولهال رامس کی مغبوط گرفت اورگیری جمای کامیمنا آسان برجا اسے اس وقت ساری و بناء بالمفوص بندوستنان کے مسلان کے میدمب ے اہم مئد مغرب ما قوں سے خوماً ان سے سبسے برے مائندے انگریزوں کی نملامی اور مکوست سے نجان اور آزادی حاصل کرنا تنا حولانا جبیدانڈددندی، غیرمعولی لمور پر ذہیں و ذک وانے بو نے منے ای کے ساتھ نہایت درجہ حاکمس اور فیورلمبیت رکھتے تھے تینے الحفندک محبت نے سونے پر سب کا کا کام دیا ان سے ابتدائ مرتدومرن حافظ فمدصدین صاحب اور ان کے خلیف مولانا سبدتا رج ممود ا مروش ا مل مجاملات مذبات رکھتے اور ہرے درجہ کے اگریز دشمن شخے ان سب اترات نے مولانا مبیدالت کو ایک شعد جرالہ بی تبدیل کر دیا نیا اوران سے فہن کو جہا د وحربیت ، احیا ہے طافت و کھومت اہی ، صول آزادی اور انگربز دشتنی کا طرف ایسامزڑ دیا کہ ان کوسارا قرآن جید جر شروع سے ان ک دلچیں اور مطالعہ کا مرکز نتا اس کی تغییر اور اس کی دوت نظر آنے تکان کی ذہانت اور بحد آفرین نے اس کی آیات وارتادات سے وہ کام بیاکہ ان کو اپنے ہر دعولی کی تا بد قرآن جید ہی یں نفر اُنے گل اور انہوں نے اس سے اجماع وسیای زندگ سے ایسے لیسے اصول وکلیات اخذ کئے جن کا زکس تعدیم تغیر یں نشان منا ہے شکمی مدیرتنبر ہیں ، پرطرز اسٹناط ا ور یہ طریقہ تغییرہوٹیائے کرام کے تغیبری بھائف اورمتعو اور بحات ہے ببت متنا جتنا متعاجن کو وہ الاعتبارمات ویل ہے ہا حک یا دکرتے ہیں۔ اورجن سے نویے سٹیننے اکبری فتومات کید علام مہائی ک تغییر نبعیر ارحل مد . انشان اور علامه حتی کما تغیررون البیان میں دیکھے جا مکتے ہیں ، دبراے چراغ ص ۱۳۱ د ۱۳۸)

فاگردرشید کے استاذ میں سیدملیان مدوی نیلفہ بھا زحزت کیم الامتہ نفانوی فدس سرہ نے اس مغمون کو اپنے اثاثاً بیں بور یا تھا حکرتے ابی نے اس وق یہ بین بور یا تھا حکرتے ابی نے اس وق سے کہ اس آنتا ہے عزوب ہور یا تھا حکرتے ابی نے اس وق سے کہ اس آنتا ہے عزوب سے مسالاں کے تلوب بین تاریکی نہ ہمینے بائے ایک اور آفتاب کالا جس نے اسس وقت سے کہ اس آنتا ہوں کو ابنی تورانی شاعوں سے منور رکھاہے بین حزت ثناه ولی افتہ محدث وہوی اور ان کے اطاف شاه ما حب نے موام کے بیے قرآن پاک کے علوم پر متعد درسائی مکے شاہ ماج سے بعد ان کے ما جزا دول یہ مر لای ثناه رفیع الدین ما حب نے قرآن پاک کے علوم پر متعد درسائی مکے شاہ ما حب سے موام کے بعد ان کے ما جزا دول یہ مو لای ثناه رفیع الدین ما حب نے قرآن پاک کا اردو میں ترجر کی اور مولان شاہ عبلاقا در ما حب نے قرآن پاک کا درو میں قرآن پاک کا تعمیر کمکی اور اردو میں قرآن پاک کا جد ابنی کوناگوں خصومیات کی بنا پر آن میں ما صب نے اردو میں قرآن پاک کا تعمیر کمکی اور اردو میں قرآن پاک کا وہ ترجم کی جد ابنی کوناگوں خصومیات کی بنا پر آن میں

بے تنال ہے۔ نیاہ عبدالقا ور صاحب کے تریم او تونیز کا خوب اصل اندازہ وہی کا کہ ہے جب نے خود قرآن اک بے بیمنے کی معوری می گوشش کی بوشاہ صاحب کے جوائی موضح القرآن اپنے اختصار کے باوجود فیم مطالب، یں ب مدعیت بی اور ان سے اندازہ ہو کتا ہے۔ کہ حضرت شاہ صاحب کو فیم قرآن کا خاص مکد اللہ تعالیٰ نے بختا تھا۔ قرآن پاک کے عوم بین سب نے زیدہ دقیق اور نازک علم آیات اور مُور کے باہم ربلا وتعق کا ہے امام رازی اور بھائی نے اسس پر بہت بکہ محنت کی ہے۔ اور دوس علی سنے بھی اس میں کافی فور وخوض کیا ہے جارے زمان میں مولانا چیدالدین فرای ما عبد تھام العرآن اور مولانا بیداللہ ندمی خاص ذکر سے تا بی دولوں بھوائٹ اتحاد مذاق کے باعث کراچی میں باہم طبے جلتے رہتے تیے مولانا عبیداللہ ماجب کے درس نے شعد وباکمال پیدا کے جن من سب سے بہلی مگر مولانا جری ماحب انجن ضرام الدین کو حال ہے موصوف نے اسس درس میں جو کچھ پایاس کو عام فرمایا یہ ومندم ترجہ قرآن خوبز)

تیدسیان مدوی اور علامہ ابرا لحن مدوی کے مدرج بالا ارشادات حفزت سے طرز تغییر و اول کے بیے ترجان کے جاسکتے ہی اگریه کلات فقر ہی گمرغورے دکیما جائے تو طرز تغییر اور فرآن عزبزے ہردورے بے راہ نما ہونے ہے ہے توی استدلال سکھتے بں آپ نے ایک مبت بڑی مختفت کو وامنے فرایا۔ اس بیے کر قرآن عزیزے بین مغیریٰ یا دور حاحزے بین شغیری قرآن عزیز ک تغییر اسس بیے تکھتے ہیں کہ اس خدمت قرال کا اجرو ٹواب ل جلٹے اور یہ مہی اپنی مجگہ اچی بعدمت سبے جسیاکہ علم اعزابالقرآ ن الله فافتلات التراك ويغروكا موضوع ببي امر ربه ب - اور بعض وك دور نديم كفتول دا غنزال نارجيت كوخة ردب يس قرآن عزيز ك ارادات كى الله من نغير ك نام سے مرت نتن انگرى اور است يى انتشار كے يديش كرتے بى كين است كا وہ بم درو ما لم جمار ہر لمدامن سے زوال ,رغور کھر می گذرتا ہو وہ جب ندر بدایت کی روشن میں قرآن عزیز کی نفیر مرتب کرے گا تو اس سے ایک نون قرآن عویز کا اعجازی پہنوٹیا باں ہوگا کہ قرآن عزیز ہر دور سے سماناں سے یسے راہ نمائی اور دوسری طرف اس کے لاڑمی نتیجہ میں امت 1/4/ کے بیے وہ را ہنا اصول پیش کرے گا جر است کو نروال ہے بھال کرعووے پر بنیا دے ۔ چانچہ دورحافز کے امام الاولیا دہشنخ التغییر W. مولانا احمر مل صاحب مدسس سرو کی تغییر کوی احتیار مائل ہے۔ اس سے سائن ساتھ آپ نے قرآن عزیز سے ارتبادات کو منضبط کرنے معرازي کے بے جرطرین انہام و تعبیم انتیار فرمایا وہ مان مرے کے علادہ مخفرسے محتفریت جناب خود ارتاد فرائے بن ب راتم الروف نے مناین کام یک بعیق دی سرب کی ہے۔ 166

المان کے موان سے در کو مان کا میں بیٹے النفیر افر اللہ مرفدہ کی مرتب تغییر کی خصو میات پر کھ عرض کرنے سے پہلے ایک اہم حقیقت کے ایک اہم حقیقت کی بیان کی بنانا ہے جس کی طرف آن کی سے مضرین کے اذبان کم منوجہ ہوتے ہیں یہ حقیقت ایک مقدم سجفے پر موقد ف ہے وہ یک اسان کی نظام جیات ہو کہ قرآن وصویت کی روشن میں مرتب کیا گیا ہے جس کا اصطلامی اور فنی نام فقتہ اللہ می ہے یہ جادات ۔ اور دوسرے ان تمام الباب بر مفتی ہے جو اسلامی ملکت کے بیے ضابطہ مکومت یا آپین اور دوسرے ان تمام الباب بر مفتی ہے جو اسلامی ملکت کے بیے ضابطہ مکومت یا آپین اور دوسرے ان تمام الباب بر مفتی ہے جو اسلامی ملکت کے بیے ضابطہ مکومت یا آپین اور دوسرے ان تمام الباب بر مفتی ہے جو اسلامی ملکت کے بیے ضابطہ مکومت یا آپین اور دوسرے ان تمام الباب بر مفتی ہے جو اسلامی ملکت کے بیان کی ایک الباب بر مفتی ہے جو اسلامی ملکت کے بیان کی بی

ین التنبرک تغیری تصمیبات بر بونصورت مرکزی جنیت رکمی ہے دہ میں ہے کر قرال تعیمات اور تغیر کوار شامات قران کے کا ہری معانی اور مراد بر مرتب فراکر ان سے بطور تاویل کے ان سائل کا انتزاط کی بمائے جن کا تعلق بھا بان اور مکوانی ت ہے اختصار کے بیش نظر حریت ایک مثال ورزے کی جات ہے ۔ سورۃ اللہ دایت نر۱۲۹ میں ارتباد قرآن ہے۔

دن تسيطوا ان نندلوا بين المن ، ولوح صنم على تميلواكل الميل فنغرو حاكم لمعلقة وان تصلوا وتعتوا فان الشركان مغوراً رحماً .

ہ ترج، ادر نم مورتوں کو ہرگز برابر نہ رکھ سکو سے اگرچ اس کا حرص کرو سرتم باسک ایک ہی طرف نہ جنگ ہاؤکردوس کئی ہو تی چوڑ دو اوراگر اصلاح کرنے رہواور پربیز گاری کرنے رہو توانٹہ تھائی بختنے والا ہمرہان ہے۔

اس كي تغيير حفرت شيخ النفيبر في يه فرا كيد

رو توامد معنون متعدد بیوبوں کی حالت میں یہ المان کے بس کی بات نیس کہ سب سے ساتھ کی ول جمت ہو۔ تا ہم یہ مزدر ا ہے کوئ مرومرت ابک ہی بری کی طرف نے جک جائے۔ بکہ حتی الوئ سب کے ساتھ اچھا بنا ہ کرے اور کا ہری برنا وُ ہیں کوئ فرن بب زیرنے دیے ، کھات قرائی کے اس ترجہ اور خلاصہ معنمون کے اس آیت سے نقاع ملکت اسلامہ میں سد براہ ملکت کے فرائش کا اشنبا کا اول کے عوال سے کرتے ہمے ادفاد فرایا۔ ۔ اسس طرع معلم راعی کے اتحت جب منتف تو میں وارالاسیام میں آباد ہوں تورائل اگرچر طبعاً میں ہوں ہے بہت زیادہ مانوس برگا تکن اسس کے بیے ہ نزم ہوگا کہ دوسری قوموں کو جی کالون سے پورا نائدہ ا ٹھلنے کا موقع دے۔ اکد ان کے ول میں یہ خیال پدا نہ ہوکہ ان پڑھلم وقطعاد ہو کہ کہ جے۔۔

اس استناط میں معزنت رہمت الشّرطیر نے نما مندکو مکران کا مقام دے کر مکران کے فرائمن حتین فڑا دے جسیا کرسیّد دو ما لم مل اللهٔ طِیّراتینے ایک ارتباد میں مکران اور نماوند کو یک میا بیان فراکر ان کے فرائعن ارتباد فرا نئے ہیں۔

بالله ساتم ساتم ان بہرسہ اطوار اور ادوار کا انبات فرمایاہے جس کی ایک شال درن کی بات ہے۔ سررہ بقرہ سے رکوع ۱۸ آیت م<sup>12</sup> ، م<sup>10</sup> ، م<sup>10</sup> سے تبذیب الانلاق کی تعیمات کا اشنباط کرتے ہوئے فرما یا کہ تبدیب الانلاق (امسلاح فردم سے شلق یا ین مسائل ہیں

ب اس ماکیت کے راہ نما اصول سیاست مدنیہ کملاتے ہی حفزت تدس سراہ العزیزے ان منفوق اور اداب سے استناء سے

« فرکر « مشکر « سی مبر « می دعار ده تعظیم شعائر الله -

de

1/2

1%

hill

ik de :

Mr.

West,

الكن كا

حزت قدس سرا العزیزے الل ال تربت کے اصل کر الله بایغ یس قرآ لا عزیز کے ارشادات کی روشیٰ یس محدو و فراکر سندر کو فلم یس محود دیا ہے ، جزاہ الداحن الجزار، الم برہے کہ اظاق کا اصلاح اور تربیت و کر اللہ کے بیر ہون اعن ہے شاہدین مکت ہے کہ قرآن مزیزے وکر الله کی بہت زیادہ "کمید فرا آئے۔ جب الله تمان کو جر براور قرب مالک حقیق سے مشرف ہو بلے تر اب اگر تفاصد پررے ہوئے نفر آئی ہو اکر اداکرنا مزوری ہے اور کہی اس کا مکت خامدے ہدرے مشرف ہو بلے کہ متقامی ہوتو اب مبرکرنا ہی تہذیب الا نلاق کارکن علیم ہے۔ مبراور شکر دولوں کا مزی تو الله تمان کی دوازہ ہردست سوال دراز کرنا مزوری ہے جب اس

تنت سے ربع طبق پیدا ہومکے تر ہر ہمدب حقیق اور معبدد حقیق کا ادب وزمن ہے۔ معزت پٹن التغییر تاری سرہ الزیزے ار شاد فرایا۔

در باب تہدیب الاخلاق کا ماصل یہ ہے کہ عبود خینق و مدہ لا شریک لاعظامہ ہمل مجدہ سے النان کاتنق بہتری ولئے سے کائم برجائے یا د نائدہ متعلقہ آیت مسلاا تدبیر منزل ۔فرد جب اہنے گرک بعار دیوار تلاہے تدم باہر رمکت ہے یا اس کی فرد الک اس کی اس کی ایس کی اپنی خاات سے تب و زکر نے ہوئے خاندان ، قوم ، قبیل ، عملہ شہریک وسطے ہو جاتی ہے تر اس دور زندگی کا املی نام تدبیر منزل سکھا گیا ہے ۔ حزت فلیب عالم مفسر قرآن عزیز نے تدبیر منزل کے یا بنے سائل کا استنباط کرتے ہوئے فرما یا ہے۔

تدبیر منزل سے پایخ مئوں یں پہلا مندکسب رزق ہے ۔ جد آیت کا سے سے نعول رزق کے ساتھ ہامون واتفاق کا مس ضروری ہے جس کا ستناط اس آبت کے سامت مذکورہ آبات سے فرویا ہے۔ مزوریات زندگ کے صول اس مے حرف کے بیے جب ندم باہر رکھا جائے گا ترکبی کبی ان ن حدود وحتوق سے بچاوز کرے دوسروں پر درست ا ندان ہو جلسے گا۔ اس کی اصلام کے بعد تیرا مسئد نظام وزمداری کوشین فرمایا۔ اور اگر ایے حقوق سے تحفظ کھے مرف ولائل بک ہی معاملہ محدود ہے تو یہ چر تھا مسعبہ تعام دیوان بن جا تاہے۔ شنے التقبیر مدس سرہ العزیز سے تدبیر منزل کے ان پانچوں سئل کو سورہ بقرہ ک آیت سالا ہے آیت عدا یک استنباط فرایا ہے۔ انسان عودن کی آخری منزل جس کا اصطلای کا سیاست مدینہ ہے حربت تدین سرا الدیز ۔ اس کے دوشیے فراتے یں ایک نام مك كيرى اور دوسرے كا نام مك دارى ہے جس كا انتہاط سورہ بقرہ كى آیت سال سے ہے كر نالا مك فرا يا ہے۔ حزية تك سرہ انعزیز کے اس طرز اور استنباط سے جس طرح قرآن ہایت کی تغییر کی گئے ہے اس میں وہ بماسیت اور عالمگیر انا دیت ہے دوسری تغایس میں اس طرز استعمال پرنہیں من بھر ہوں کہا جاست ہے کہ معزیت نین التفیسر نے سورہ بعرہ کی این آیات کی روشنی یں وہ امول اتنا م فرمائے یں ۔ بن سے فرد ، مناشرہ ، قدم وست ک زندگی استوار موکر رفعت کو حامل کرسکتی ہے۔ سخرت تدس سرهٔ العزيلانے كربط أيابت، ربط سور بكد ر بطركو كانت بيں محضوص انداز اعتبادفرايا الله ہے جرمنقرے مخقر ہونے کے باوجرد اس مدر جائ ہے کہ چند کمات یں کئ صفات کا مفون مودیا گی ہے بسیاکہ سورة الانعام کی انتداء بین بہایت بی بطعت نیزایہ یں سورة الانعام کاربط سورة المائدہ اور دوسری سابقہ سورتوں کے ساته بیان قرایا اور پیرسورة الانغام کی تعلیات کا سال علامہ اس طرح بیان فرمایاکہ مجرسیوں کی ابھالی تیبیات کا استعدامی ادگیا ودر به حفرت رحمت الترعيب ي كي قرآن فيم كم الطرز السبط ورحمن الله عليه ، بعيب كرفريا إ مه مجرس کا عقیدہ ہے کہ خالق دو ہیں ۱۱) خالق نیر مجے بیزدان کہتے ہیں ۱۷) خالق شریعے اہرمن کہتے ہیں اس سورة ہیں اس

خیل بال کا ترویہ کا بنان قوید دہوکہ سابقہ سرتوں یں گذر ہے ہے ، بننۃ کرایا ،طری گا۔ نتگ توید کے یے اب ع کاب افرکا اللہ اللہ کا ترویہ کے بات کا بات کا بات کا بات کا دوالد ملم کی اور ابراہم علیہ اسلام محلونہ کو توجید پرسنی میں پیش کی بائے گا دوالد ملم کی میں میں میں دولوں کے خلاطنا کم کی اصلاح بتی اور شورۃ آل عمران میں عیبائیوں کی عقیدہ انہیں سے عیدات اللہ کا ا

یم طرع الله تنائی رومانیات دوراک خان ہے ای طرح مادیات کا بمی خانق ہے نور اور داست وونوں کا بلنے والاہے کار دورسوں میں خال کے دالاہے کار دورسوں میں خیال کرتے ہیں کر نورکا وہ خانقہ ہے اور دالمات کا خانق کوئی دورسواہے۔

آیت ماک تعنیراورربع کو بیان کرتے ہوئے فرایا .۔

د تہیں کئی درجے مے کراکر منگ ہے بنا یا اور ایک حدث نہارے رہنے کہ مغرّر فر، اُن اور اگر احدُ تنا اُن اپنے حلاء مرتبت کے باتا میں اور کر اُن اُن کے باتا کی چزیکہ اس کے سوا اور کر اُن اُن کے باتا کی چزیکہ اس کے سوا اور کر اُن اُن تنہ اس ہے ہے اور کر اُن اُن تنہ اس ہے ہے۔
نیں اس سے ہرچیز کو خود ،ی اپنی تعدرت کا ملہ سے نباتا ہے۔

چوتی خصوصیت ماری کائن عزیزی نام نیبات کا جو براور دامه تنت بالند به بین الن کوید بات مجمال گئی که به به مجمئی خصوصیت ماری کائن تا الله تنال کی فلوق ہے ۔ کیم اس کائنات پر افذ اور جاری ہے اس بیے الن نا ابن بردو مالتوں ( فرش اور عم ) میں ابنا تنت مسن حقیق حق تنال کے بات رکھے کی ہی وقت اس کے تنت اور ذکر سے فافل نہ بر فیض انتیار نے قرآن عزیز کی کی آبات کی "، وہل اور انتباط سے اسس نبیادی عقیدہ کونا بن فرایا جیا کہ سورہ القرہ فی کہ بل ہی آیٹ کی تعلید میں ارشاو فرمایا ب

ونیا میں صفات آلمیر کے فیر تعنایی مظاہر ہی سب سے پینے مال کے بیٹ سے پیدا ہو۔ یہ جس مظہرا ہی سے انسان کا تارف ہو جاتا ہے وہ مظہر صفت ربوبیت ہے تنگ دنیا بی تستے، ی جب پی کر مجدک کمتی سے تو رفزا ہے جب مال کا ایک مذت رور ہا گاہے کہ اس مظہر ربوبیت د مال سے بیاں یک ماؤں ہر جاتا ہے کہ مخت رور ہا

برادرال الما المريث بمائے تو چپ بر جا آہے گرديں اٹائے تو مطن تقرآ آ ہے "

انڈ تبانی کی صفت رہے ہیں۔ بھرکا نیات انسان کی سب سے بھری محسنہ کاں سے اطوار اور تبلقان کی تثیل سے مجعا تے ہوئے اسان کان مثیق اور بند سے کا ربعہ اور اعتاد استوار کرنے کی تیلم ویتے ہوئے فروایا -

ا نیخ میں میں میں ایک کے العنبر تدین سرہ العزیز کی تعنیر اور ربع آیات کی پانچ یں محصوصیت یہ ہے کہ ربعایات کی عالمگری اور العنیات کی عالمگری اور اسٹری میں آسٹیس تو یہ قرآن تعیمات کی عالمگری اور ا

انادیت عامہ کے لیے نیوی سکتی ہے۔ اس سے آپ سے ربط آیات یں ایک سے زیادہ وجہ ربط و مناسبت کو بیان فریا کر تعلیمات قوانیہ کی انادیت کو عام فرایا جبیا کہ سرت الانعام کی آیت ماہ ایس فرمودہ چندا کی کا ربط بیان کرتے ہوئے فیلا مرشرک ندکرو اور تعلق بانندوست رکمو ( والوالدین اصان) تعلق ! منلوق شیک رہے۔ فنوق میں سے یہ بالادست کی شالب السان کی فران تمیز کرنے کیے مرقب کے جربے طبع عن میں ۔ ان پر اصاف کر سے اور ان کے ساتھ برائی کا کہم وہم بی نرائے وولا تعتیموا اولاد کم تعلق با مندی میں یہ زیر دست کا تالان ہے مبدک کی وج سے اولا و کو تعلی نرکز پیلا ترجم ہے جرم عن فران جا معلیت میں رائع تا۔ اور دوسرا ندرجہ جو ساری ونیا کے بید ہے یہ ہے کہ اگر کوئی آدی فقط رندی کی نے کے یہ اولاد کر معمول پیشوں میں قید کررکت ہے اور اس کو صب انفط ق پڑھنے نتیلم ابی ولائے، اور اللہ تنائی کی مرف تعلم المان کی بات معمول پیشوں میں قید کررکت ہے اور اس کو صب انفط ق پڑھنے نتیلم ابی ولائے، اور اللہ تنائی کی مرف تعلم المان کی بائی کا باعث ہے ہے۔

سلورہ بالاتغییر اور اس کے بداویل میں معزیت نے ارتبا والت قرآنی کی روشنی میں یہ سائل مرتب فرملسکہ۔ الف - شرک سے رو کھنے کی حکمت یہ ہے کہ معبو دخیقی ہے جو کہ نالق اور ماکم ہے اور تمام انعامات کا مطاکرنے والا ہے اس کے ساتر تعلق "مائم رہے توحید پر ایمان کائل یہ حقرق اللہ میں ہے بڑا اور اہم متق ہے۔

اب، صوّق النُفِک بد دوسراحیٰ بر آیک ملیان ہے شمل ہے وہ حقدق العباد کملائے جانے بِں متوق العبادکی مکمت کو آپ نے تعلق بمنوق کے سائٹ نبیروٹر کاکر اکسس مکہت کو اجاکر فرما یا ۔

دع، حتوق العباد میں سے متعدم شرحتوق ناندان اور برادری سے بی جن میں سے والدین کو بالادست فراکر مدیث نبوی کی محم ترجانی فرائی۔ اور اولا دے متنوق کو بردست کا تافن قرار دے کر ان کے بہ نی تحفظ کو والدین کا فرایشہ

دوسرے نرجے ہیں بھور اویل کے عدم نربیت کا منی بیاجی ہے اولاد کو تخف بانی رو مانی ، ایما نی ا ماگر ہوکر قرآن لائ ک آیت علا سورہ التحریم کا منسوم اوا ہور ہے۔ جس ہیں ارتباد فریلا قوا انفسکم واحیکم نارا و نرجہ) بی و این آپ کو اور ابن ابنا میں ارتبادات کا تغیر ابن کو (ووزن کے) کی آگ ہے ۔ ۔ ۔ جس میسی مصوصیت میں کر اول عزیز کا یہ اعباز مُسَلَّم ہے کہ اس کے ارتبادات کا تغیر مولی تربی ہوسکتی ہے جدیا کہ ابن النقیب حنی کومرتب

تنیسر قرآن عزیز جار سد جلسات یں ہے اور فنقرے فنقر کلات یں ہی کہ باکئی ہے جب کر جلال الدین علی اور جلال الذین فاقی کی مرتبہ تغییر طلاین ہے ۔ حفزت یں ہی فرآن مرتبہ تغییر طلاین ہے ۔ حفزت یہ سرہ العزید کا طریقہ متیلم اور تدریس بہ تماکہ متورث ہے منورشے وقت یں ہی فرآن مار دن سے شکاشی کچہ دی کم تنبیم حاصل کریں اکسس یسے حفزت نے نہایت ہی افزیاط اور کمال عزم سے باتذ فرآن عزیز کی تا امورتوں کی رکرمات کا علامہ بان فرایا جس سے ربط اور حکمت قرآن دونوں ماہر ہوجا نے بس جب کہ۔

مِو یپ کا ہورت الحدید کے متعلق ارتباد فرایا سورۃ الحدید مومنوع سورۃ لمریق حسول سینت، اگر موزت چلہتے ہوتوعزیزکا "ابعداری کروٹ

اس سررة کے پہلے رکوع کے خلاصہ میں ارتباد فرمایا و۔

کریون ادر فبید پاستے بمرترفانی اراوۃ الڈ ہونا و ہ اورانفاق نیبل الڈ ممرناسٹکیمو" ای طرع تمام میمول اور بڑی سورتوں کی تغییر اور مکمت ارتثادانت قران کو منقر الفاظ میں ارتبا و فرایا جو آپ سے ترجم نئیرک ضمصیت ہے۔

مرن آفر!

ی مونوع اس مدرتغیل طلب ہے کہ اکسس سے یعے و فائر درکار پی احقراس پرمتعقل علیٰدہ کام کرر ہ ہے جرافنائٹ یں منعدشہود ہر آ جائے تھا۔ فی الحالِ اس پر اکتفارکرتا ہوں۔ اللہ تما کا تیمل خوائے آیں ۔



# حضت بها والدين زكر ما ملت نفر

م جیر انول کا قت مشکر کرن دی تے دل دیج یاد ِ الہٰی حی نول امیر دوانعما ل طیال ہو گئ ہے ہر واہی

كينت كالج حسن ابدال مورخه عبالم

منظورالت صديقي

due in 1 " of our

ر بریت مالی ورکنه محد معبدالرض علی مولانا احمد علی کی عطاف موده



حضرت موں عبیداللہ منوص کا نظارہ المعارف الفرآنیہ دہل یم تھا۔ مسجد نتے ہوں ایک دردازہ کھاری باؤلی جبوڑ کر زینے خ

ادی جاھتے ہی پہلے مکان میں ہے درسگاہ تھی۔ ہے دو کموں پر مشتل تھی۔ ایک ہی ادی جاھتے ہی پہلے مکان میں ہے درسگاہ تھی۔ ایک ہی مرت کے مین سندھی کے رہتے گئے اور دوسرے میں مدرسے تھا۔ رات کے وقت طالب علم اس مدرسے مین سندھی کے سنتے گئے۔

جنگ عظیم شروع ہوتی۔ ایک رات مولائ موصون ایا کی خائب ہوگئے۔ بعد بی معلوم ہوا کہ مولائ سیف الرحل کے ساخت روہائ ہو کر کہیں نکل گئے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد عن معلوم بعدت مولائ احد علی تفارت کے ناظم کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور درس دیتے ہو۔ آمان کا واحد ذریعہ روایست بھوال کی طون سے دو سو روپیہ باغ نہ کی اداد مخل ۔ گر یہ کاف نہ کا واحد ذریعہ روایست بھوال کی طون سے دو سو روپیہ باغ نہ کی اداد مخل ہیں پہلی روپیے باغ نہ کے وہ وظیفے طلباد کو طنے ننے اور سو روپیے باغاز محزت دلانا وار مول ویے باغاز محزت دلانا وی بیل بیل بیل مول کی طن نے اور سو روپے باغاز محزت دلانا وی بیل ہے۔ ایک وفعہ مولان ابوادکلام آزاد تشریب لائے تو ان کی کوئی بیس قسم کے کھا نواسے سے آبے وی معروض خلی آزاد تشریب لائے تو ان کی کوئی بیس قسم کے کھا نواسے سے آبال موروپے کاغ نہ بیس قسم کے کھا نواسے سے ان اور نوہ روپی کی معروض خلی ۔ مولانا احد علی آبانے سو روپے باغ نہ بیں ہے یہ قرض انارتے ہیں پولیس نے آپ کی رفان گاہ پر جھا یا دار تو دکھا کہ صندون کی تشم کی آپ کے بی پہلی ہوئے سے دن کے خان کے عال وہ ان کے بی اور کوئی جوال نہیں خل کہ صندون کی شم کی آپ کے بی اور کوئی جوال نہیں خل کی معلوں کی درت بھی اننے کے برت بھی اننے کے کہ دائ ہے کہ مکمی ہی د نتھ بردیس کو بیاں کوئی قابل اعتراض پیجز نہ می د نتھ بردیس کو بیاں کوئی قابل اعتراض پیجز نہ می د نتھ بردیس کو بیاں کوئی قابل اعتراض پیجز نہ می د نتے بردیس کو بیاں کوئی قابل اعتراض پیجز نہ می د نے کے برت بھی دی کے کہ دی دی دہ دی دہ دی دی د کھی دی د کھی دی د کار د کھی دی د کھے بردیں کوئی تابل ایک کی درت بھی د کے درت بھی دائے کے برت بھی دی د کے در د کھی د کی د د کھی۔

یکاں پہاں پہاں روہ ما ہا نہ کے دو وظیف سے کی شرط یہ تھی کہ ان بی سے ایک وادبد کے فارخ التحسیل کو انگریزی پڑھنے کے بیے دیا جائے اور دوسرا کسی گریجیٹ کو دینی علوم کی تحسیل کے بید دیا جائے ، پہلا وظیفہ رفیق نظارة قاصی ضیارالدین کو طا ، ہر دیوبند کے فارغ التحسیل محقے ، انہوں نے (یم) اے کیا ، بعد بیں سکواری طائمت اختیار کر لی ۔ ڈسٹرکٹ انسپکٹر آت سکولز کے عبد نے ۔ گھوڑے پر سے گر پڑے اور انتقال ہوگیا یہ چکوال کے رہے والے تھے ۔ دوسرا وظیفہ پیر مصباح الدین احد کو طا ۔ یہ سماله ا ع سینٹ سٹیفز کے رہے دوسرا وظیفہ پیر مصباح الدین احد کو طا ۔ یہ سماله ا ع سینٹ سٹیفز کا کہ دبل کی بی اے کلاس میں پڑھتے تھے ۔ انہیں علوم دین کے صول کے لیے یہ وظیفہ طا۔ یہ منبی رہتے کے ور نئے جس نے بچھ سو سال سے علاقہ ہرواین یہ منبی رہتے کی فرد نئے جس نے بچھ سو سال سے علاقہ ہرواین کی منبی روشن کر رکھی متنی ۔ آپ کے بزرگوں کے دست بنی پرست پر اصلاع

بل 'گوڈگانوہ 'کمان ' بحصار اور رہتک کے ہندو راجیت اور مبعن اور دیمہ قبائی اسلام للکہ تھے۔ ہیر مصباح الدین احمہ کے واوا ابوالحس مولی سیعت الرحلی اور پڑواوا سحزت مولی شاہ محمد اسلمیل مہمی اس جلیل انقدر خانوا دے کے ان گیارہ سربراہم سے نقے جہیں انگریزوں نے جنگ آزادی ۱۹۵۶ء یں سختہ بینے کی باواش بیں شہید کر دیا تھا۔ انگریزوں نے جنگ آزادی ۱۹۵۶ء یں سختہ بینے کی باواش بیں شہید کر دیا تھا۔ پیبر مصباح الدین احمہ کے مم سبق صرف خواجہ عبدلی بختے جو بعد میں جامع عمیہ دہا ہیں شیخ اور دبی سے انقران ہے ۔ چکوال کے دو طالب علم عبدالقیوم اور محمدعتی بھی زیر تعلیم تھے اور دبی مسینے تھے۔

پیرصاحب موحوف نے موسود ہو (مطابق ۱۹۱۹) بین نظارة سے بخیل کی وہی کہا ہی ۲۵ میں ۱۷ میل کا وہی کہا ہی ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں اسا و برا ۔ جلے کی صارت کیم اجل خان نے کی اس جلے یں پیر مصباح الدین احد نے اپنا مقالہ دختیسس فلسفہ شریعت ججہ اشر البالغہ کی روشتی ہیں " سنایا۔ جسے سب نے یسند کیا ۔ جلسہ فرشی تھا ۔ کیم موصوف نے حضرت مولانا احد علی کی مخربر فرمودہ سند دی اور وستار بندی کی پیر مصباح الدین احد سے بہلے نظارۃ العادف القرآئی بین صرف آعظ طالب علم پر سے کے گئے گر ان بین سے کس نے بھی بخمیل نہ کی اور نہ سند کی بائی مختی ۔ نظارۃ کے ناظم کی جیشیت سے حضرت لا موری نے بھی بخمیل نہ کی اور نہ سند کی بائن مختی ۔ نظارۃ کے ناظم کی جیشیت سے حضرت لاموری نے یہ بہلی اور آخری سند کی فارغ العام کی بیشیت سے حضرت اعد صدیقی رٹیارڈ پی ای اور آخری سند کی فارغ العصیل کر دی ۔ (روایت پیر مصباح الدین احد صدیقی رٹیارڈ پی ای ای ایس پیدائش فارغ العصیل کر دی ۔ (روایت پیر مصباح الدین احد صدیقی رٹیارڈ پی ای ای ایس پیدائش فارغ العصیل کر دی ۔ (روایت پیر مصباح الدین احد صدیقی رٹیارڈ پی ای ای ایس پیدائش

الزين

الله الركالرم -

المحارثيد و سرمعلى عداده راندين

-10/61\_

فَانَ القَرَاكَ لَوْرُ وَصَيْءً - ورجم وشَفَاء وورثَمْ افْصَلَ الدَبْنِياء قَصَى لَتِرْفَم المقل وتسهد لقفنام العقل كن عقل اللي بذا الدير عن تعليم وتعلم وفعند عن العمل به لان العمل بيًّا تى لعبد العلم توفق الله تَح لمولدما دما والعرافض الولام النشيخ العلام والعجر الفيام الدعو بعبيد الله السيامكري أمندي منشر بنره المسكة وذيك فضل الله يؤمنيم من ليشاء و رسد د و الفطيم فنشر عن ساقيه و شيد بنيان نطا رة دلعا را لقراني عى الورع والتحلان في ميرة ديلى وتنزعهم القرآن ففاز وافاز و قرات جهره وممتم يرى الى يوم القيمة لارت د المخرالصادق من سنة سنة فقه اجري. راجرم عمل مهاجراه المعنافين ومن غرات الدفي رة اخون في الله المولوي مصباح الدين اجرامي بي - زيد وكان طراقة اكابر المرصيين الب س الخرق والعالم من استامل للسكس المستحدين القاء الدسناد وانباء العباد وبنويها لشان من استفاد قرائين رفانًا الموصوفُ الله لهذا فاعطينًا ه فرقةٌ وعامةٌ واجرنًا ه بالدرس والتعليم بالمتراكط المعتبره عند ابل بذا الشان و نوصير والف تبقوى الله تنا ور لاعتصام لهذ سد الرسين و بالاحتمال عن الله المحترة فى الدين و رسيقامة العقائد و الاعال على طريقة الفي به والله تعين وَلَذَكِرِ الْمُسْ فِا لِهِ فَلَمِصْ وَالْتَقِيحَةِ اللَّهُ وِ لِمُولِمَ وَلَمَا مُرُ الْمُرْسِينَ

و رن بدعو لن في دعواته العالمة المرسام وان لا يجبل الربيا البرميم و لدمبلغ علم ورن بدعو لن في دعواته العالمة المنسن رلعاقبة و رائ ل اللم الغعم باعلمة وعلم ما منفع ورض دعواته العالمة المحدور العلمين والعلمة والله على رسولم محدو البرمام المجدور المرام المحدور المرام المحدور المحد



# كالمل كالحيث

ون کی کے ایک میزوب کا واقع ہے کہ ایک دنی ان کی طبیعت پر فتی طاری ہو گئی ، دلوبند چلے گئے اور حضرت مشیخ البند رحمت اللہ علیہ کے پاس ببیط کر ان کے پاوں دبانے سے گئے اور حضرت مشیخ البند رحمت اللہ علیہ کے پاس ببیط کر ان کے پاوں دبانے سے گئے ہو گئی اور ہنے ہنے والبی آ گئے۔ صرف باؤں دبانے سے تبعن رفع ہو گئی اور ہنے ہنے والبی آ گئے۔ اید فطرت کا نور سلامت ہو تو کائل کی عمیت میں ببیلنے سے اید فطرت کا نور سلامت ہو تو کائل کی عمیت میں ببیلنے سے رفع آتی ہے۔ رفع آتی ہے۔ رفع آتی ہے۔



> ماحب مضمون چونکہ ایک جماعت کے بانی وسربراہ میں اس لئے ان کے مقالہ بیرے کہ بیرے کہ بیرے جماعتمے ریگ چھلکت ا ھے ھم نے دبیانت داری کے بیشے نظر مقالہ من وعن شانع کود یا ہے۔ (اداری)

حیرِ فقام الدّین مولانا سیدالرش علی نے اپنے مکوب یں اس خادم ابل نفت کو یہ تحریر کیا تھا کو ادارہ فقام الدّین ومضان البارک شہ اللہ علی حضرت امیر انجن مولانا لاہوں قدس سرہ کی یاد میں ایک صفیفی دشاویزی نبر شائع کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ اس عبس یں آپ کی شمولیت ہے انتہائی سنرت ہوگی۔ مجھے پوری پوری اندید ہے کر آپ یکم رجب یک اپنا مفضل اور چراز معلوات مقال ارسال فراکر شکید کا موقعہ دیں گے یہ اور نبدہ نے جرابی عرفینہ یں اس کاب سادت میں حصرت لین حصر لینے کا وحدہ مجی کر شکید کا موقعہ دیں گے یہ اور نبدہ نے جرابی عرفینہ یں اس کاب سادت میں حصرت لین کی جم مفون ایس عفی کی محب کے بہاتے یکم رمضان ملک می مفون ارسال ذکر سکا ۔ بہت زیادہ تافیر ہے معنون بھی رہا ہوں اور وہ بھی اس احساس کے شخت کو موج ہے ۔ حدث ارسال ذکر سکا ۔ بہت زیادہ تافیر ہے معنون بھی رہا ہوں اور وہ بھی اس احساس کے شخت کو موج ہے ۔ حدث مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ النہ طید کا شار ان اکارہ کو بھی ایک گوڈ سعادت نصیب ہو جاتے ۔ حدث مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ النہ طید کا شار ان اکارہ شخصیتوں یں ہتا ہے جر کبھی صداوں میں پیدا ہوتی ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ النہ طید کا شار ان اکارہ شخصیتوں میں ہتا ہے جو کبھی صداوں میں دور بیدا اس قدم سے رکاروں سال زگل اپنی ہے نوری پر دوتی ہے بڑی شکل سے ہوتا ہے چین میں دیدہ در بیدا اس قدم سے رکاروں سال زگل اپنی ہے فوری پر دوتی ہو دائی کی تعلق رکھنے والے کو لاکھوں نوش نصیب ہوتے ہیں میں بر حقیدت نا دراک نہیں کر سکتا ۔ جانچہ حضرت عادون دولی بردائی ہیں کر سکتا ۔ جانچہ حضرت عادون دولی بردائی نہیں کر سکتا ۔ جانچہ حضرت عادون دولی بردائی ہیں بہر جیستے نالاں سندم

حبنت خوش حالان و برحالان مشدم

بر کے از کل خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من بشت من از نالاً من دور بیست کیک چشم و گرمش دا گال نور بیست

یے الاست صفرت مولان اشرف علی تفاؤی رحمۃ الشرطیع کھنوں کے ان اشعار کی شرح میں فواتے ہیں، عاشق وطالب کے درد کا اثر دوسروں پر پڑاچ کو اکمر لوگ اجمالا آنا سمجے سکتے ہیں کم اس پر کوئی رہ اور مصیبت ہے۔ اس کے در کو اس کے دل کو لگ رہی ہے اس کی کس کو خبر ہے ۔ اس کتے ہیں کہ اس لیے کوئی رہ نے کہتی ہے کہ میرا او و ممالہ کسی پر ممنی نہیں رہا۔ بھلے جربے سب سے سابقہ رہا اور محجہ کو حبیت زدہ محجی اور اپنے اپنی تفا کسی نے نہ سمجی اور اپنے گان کے موافق میری ہمددی ہی گی ۔ مگر میرے در کی آہ و الا ہی سے منہم ہو سکیت تئی ۔ کو چیتے ہیں کو زوق حاصل نہ ہو اس کو نہیں سمجہ سکت محفل حواسیس کو چرب سک کسی کو زوق حاصل نہ ہو اس کو نہیں سمجہ سکت ۔ معنی حواسیس کو چربی قامیات نہیں۔ لور کا اور اس کے ادراک کی قابلیت نہیں۔ لور سے داور بھی قالمیت اور اس کے دراک کی قابلیت نہیں۔ لور سے دراک کی دوشی میں تر میں بوجہ نا تعمی العلم اور ناتعم العلم اور اس کی درشی میں تر میں بوجہ نا تعمی العلم اور ناتعم العلم کو یہ تیک کسی حقیت کے کمالات کا دراک نہیں کر مکتا ۔ البقہ الا مدرک نہیں ہوئے کے حمیت ( کر اگر کوئی چیز ساری نہیں حاصل ہو سکتی تر وہ ساری حہوثونی بھی نہیں کی جائٹ کر رہا جائے کی دوائٹ دوائٹ

#### جامع الشركيعت والطرلقيت

یشن النفیر صورت مولان احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ الشرطیہ ایک جامع شربیت و طربیت بزرگ تھے۔شرعی لام کی بنار پر آپ کو شیخ النفیر کے نقب سے یاد کی جانا ہے اور کالات طربیت کی وجہ سے اہل حق آپ کو قطب زمان تسلیم کرتے ہیں۔ ۔ اور شربیت و طربیت ہیں کوئی باہمی تعاد و تخالعت نہیں ہے جبیا کم موام میں مشہور ہو گیا ہے بکہ شربیت ہی تمام ظاہری و باطنی کمالات کی اصل ہے۔ کیوبک شربیت بن العالمین کے اس کا بل و جامع صالبہ و تالؤن کو کہتے ہیں جم بدرلیہ وحی حصور رحمۃ اللعالمین خاتم النبیّن حصرت نب العالمین کے اس کا بل و جامع صالبہ و تالؤن کو کہتے ہیں جم بدرلیہ وحی حصور رحمۃ اللعالمین خاتم النبیّن حصرت نم مسل الشرصی اللہ و آب و سی کی است کی است کے ایس کے جان کی اطاعت نم میں الماعت میں کا اعلی کے ایک الماعت میں کہ بروی کا اعلیٰ و اکمل نموذ خود رسول خط صتی الشرعلیہ وآب و سی کی ستب مبادکہ ہے جس کی اطاعت قراد دیا الم میں شائز نے اپنے بدوں کو حکم دیا ہے۔ ۔ اور الماعت رسول کو اپنی ہی اطاعت قراد دیا

سے - مَنْ يُرطِع الرَّسول فِق أَطُاعَ الله ( جِي شَخْص نے رسول التّرصلّ التّر عليه وسلم كى اطاعت كى اس الله بي كا اطاعت كي قُلُ إِنْ كُنتُمْ تحبون الله فَا تَبِعونِ . يحبيكُمُ الله ( آب فرا ديجة كر الرَّم اللّٰدک مجنت چا جنے ہوتو میری اتباع ( پروی) کو - ہو اللّٰہ تم سے مجنت کرے گا) تر حب فرآن یں نحود اشرتعالیٰ نے ہی آنحفزت متی اشرعلیہ وستم کی الحاصت کو اپنی الماعت اور حعنور کی اتباع کر مجتت کے مصول کا واسلہ قرار دیا ہے۔ تو پچر کوئی مسلمان کیڈنکو شربیست و سنست کی اتباع کو اک معولی اور ادنی کام سمجھ سکتا ہے۔ محبوب مجانی ، کلطب رہانی حفرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نشداتا كل حقيقة مردَّنهَا الشرايعة فلى زندفة ( كين جس حقيقت كو شريعيت رُد كر وسے دہ مثيت نہیں کیکم کیے دینی و اسحاد ہے) اور نحود تطب زماں حضرت لاہوری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے شریعیت کی فلمہ معمانے کے لیے الم ربال معزت مجدد العن ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے محتوبات جلد اوّل بی سے محورا کا حسب نیل ترجمہ پلیٹ کیا ہے جو آپ نے ملاحاجی فحد لاہوری کے نام تحریہ فرایا تھا کہ، ٹریا کے تین جز میں ۔ علم عمل ، اخلاص ۔ حب بک ان تینوں کی سکیل نہ ہو شریعیت کا حق ادا ن بونا - اور حب شرييت كا حق ادا بوكا كو الله تعالى كى رمنا حاصل بوگى - جو دنيا و اخرت كه ز سعادتوں سے اعلیٰ ہے۔ وُرِمِنُوان مِنَ اللّٰہِ اکبر ﴿ اللّٰہِ تَعَالَ كَى رَمَنَا سِبِ سِے جُرَى چِيز ہے ﴾ - لذا ثرا مطبرہ ونیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی کفیل ہے۔ طربیتت اور حقیقت بن سے مبونیاتے کام متاز دولوں شریعتِ غرار کی خادم ہیں۔ ان دونوں سے شریعت کے تیسرے جو اخلاص کی یحیل ہوتی ہوا۔ یلے ان دونوں کو حاصل کرنیکا مقصد وحیہ شریست کی تیکیل ہے - دوسرے احوال و مواجیہ اور علوم ، معارف جو صوفیاتے کوام کو راستے ہیں ہیں آتے ہیں یہ مقاصد ہیں وافل نہیں ہی ۔۔۔۔ان سب چیزوں سے گزر کر مقام رمنا یک پہنچا چاہیئے جو مقاات سلوک ک انتہا ہے۔ کیربے طریبت ادمیت کی منزلیں طے کرنے سے اخلاص کے ہوا اور کوئی چیز مطلوب نہیں اور اخلاص رہنا کو مستنزم ؟ تنجلیات سرگانہ اور مٹا ہات عارفانہ ہیں سے ہزاروں کو گزار کر کمی ایک کو دولت اخلاص اور مقام رمنہ يك پېنچاسته بين - سطى نيبال كے لوگ احوال و مواجيد كو مقاصد خيال كر ليت بين اور شامات دنجا کم مطالب سیجھتے ہیں۔ ایسے آدمی اپنے وہم وخیال کی قید میں مجیش کر کمالات شریعت سے محرود رہتے ہیں ۔ ابی درسال پیراور مرید کے فرائفن صل ) حفزت لاہوری رحمۃ الله علیہ نے اپنے اس دسائے : حفرت محبدد صاحب کے ادثادات پیش کرکے مریدین اور سائین کو سٹوک و معرفت کا متعد سجا دہے اور نفسانی اور انتظامی وساوس اور مکابَر سے تحفظ کا طریقہ بتا دیا ہے۔ کیزیم ساکین اور ذکرین حب سنازل سوک طے کرتے یں محنت کرتے ہیں تر بعن دفعہ ان کو افرار نظر آتے ہیں اور آئیا کشعد مبی بر ما، ہے تر نا واقعت سالک اس کر تھوّون کا کال و مقعد سمجھے کگا ہے اور بھ

کون یہ اوار یں منہک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ قرب حق سے مووم رہتا ہے۔ کیؤکم نعود و جموب درامل ذات حق ہے اور مخلوق کی طرف توج اور انہاک نواہ وہ انوار اور کشف احوال بورہ قبر ہوں قوج الی الغیرہونے کی وج سے بندسے اورحق تعالیٰ کے باین حجابات بن جاسے ہیں ۔اور مونار نے اپنی تعالیٰ کی وجہ سے ایسے امور پر کلام کیا ہے۔ چنانچہ حصرت تعالیٰ کی رحمۃ الشرعلیہ مون نے اپنی تعالیٰ کی طرف سکر الله کی طرف سکر موجہ الشرعلیہ کی فرانے ہیں کہ : حجب نوانے حجب نوانے ہی مون موجہ ہو جاتا ہے اور الشنات ہی ہوتا ، ان کو عمود وفع کرنا چاہتا ہے اور حجب نوانے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور الشنات اور عرب نوانے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور الشنات کی از توجہ ہو جاتا ہے اور الشنات کی فران متوجہ ہو جاتا ہے اور الشنات کی وجہ سے مقدود اصل سے نوج ہسط جانی ہے۔ (ابذا ) قصلاً انوارو کیفیات کی ان توج در کرن چاہیے۔ المی (شرایدت و طرفیت صر ۱۵۳)

#### كثف وكرامت

حزت لاہوری رحمۃ الفرعلیہ کو حق تعالیٰ نے علم و عمل کے ساتھ کشعن و کرامت سے بھی مشرفت ریا تھا۔ اور بوج نعلبۃ حال یا کئی مصلحت کی وج سے حضرت اپنا کشعن بھی بیان فرایا کرتے تھے ۔ اگر اس یں مہم حفرت بہت احتیاط فرایا کرتے ہتے ۔

حفرت اپنی بالمنی حس کی بیزی کی بنار پر کھانے پیٹے کی چیزوں کا حلال اور حوام ہونا بھی بنایا کہتے کے حفرت اولانا سیّہ حسن احد بدنی قدس کو گئے۔ حزت الاہری رحمۃ اللّٰہ کیا کہ حفرت کے سامنے اگر کسی ہندو کی تصویر اس حالت بی دکھی ان کر اس لے مسلمانوں کا لباس بہنا ہوا ہے تو حصرت بہجان ایس گے کر یہ ہندو ہے۔ اوراس کے کوئی اگر کسی مسلمان کا فوٹو ہندوانہ لباس بین پیٹی کیا جائے تو اپنی گئے کر یہ ہندو ہے۔ اوراس کے بین اگر کسی مسلمان کا فوٹو ہندوانہ لباس بیں پیٹی کیا جائے تو ابہا واضح ہوتا ہے کہ حضرت کشف کی بولود اس کے حضرت لاہری کی تحویرات اور بیانات سے جابجا واضح ہوتا ہے کہ حضرت کشف ولیل والیت نہیں سیجھے تھے۔ کیؤی اول تو کشف و الہام ظی امور میں سے بیر جن بین تعلیٰ کا بڑا ہے۔ دورہ یہ بو جائے ہیں۔ ور جس کال بڑا ہے۔ دورہ یہ یہ حوات وہ میں اسلام کا بیان ویل نہیں بن سکتے۔ اور خودحق کا فیل نہیں وہ ایان ویقوئی ہیں۔ چنا ننچ وشریایا گؤیک آشنوا کا کافری ہے جو صنتیں قرآن کرم ہیں بیان فوائی ہیں وہ ایان ویقوئی ہیں۔ چنا ننچ وشریایا گؤیک آشنوا کا کہنوں اور مجوب بندسے جن کو اویار اللّٰہ کیا ہے گؤیک آشنوا کی کھوں ہوں۔ اگر ایان اور متوئی ہے کوئی تحفی عموم ہے تو وہ ہوا کہ اور اللّٰ نہیں ہو سکتا۔ پنانچ مصرت کور سے اللّٰ کے ایک اللّٰ کا وی اور پیان نیس ہو سکتا۔ پنانچ مصرت اللّٰ کے ایک سکتاری کی کوروت ہو کا این مور سے اور ہوں اور پیان نیس ہو سکتا۔ پنانچ مصرت اللّٰ کی این کی کی فرورت ہے۔ ہادی کی کا موروت ہے۔ ہادی کی کا ایمن کوروت ہے۔ ہادی کی کا موروت ہے۔ ہادی کی کا ایمن کی ہور کا کہن کے کہن کا کہن کی کورورت ہے۔ ہادی کا کی کورورت ہے۔ ہادی کی کا موروت ہے۔ ہادی کی کا کھورت ہے۔ ہادی کا کی کی کورورت ہے۔ ہادی کی کا کھورت ہے۔ ہادی کا کورون کی کی کی کی کی کی کی کی کی کورورت ہے۔ ہادی کورون کورون کی کی کورورت ہے۔ ہادی کی کورون کے کا کورون کورون کے کا کورون کورون کے کا کورون کی کی کورون کے کا کورون کی کی کورون کی کی کورون کی کورون کی کورون کورون کی کورون کی کی کورون کورون کی کی کورون کی کی کورون کی کی کورون کی کورون کورون کی کورون کی کورون کورون کورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کورون کورون کی کورون کی کورون کی کورون کورون کورون کورون کورون کورون کورون کورون کورون ک

سیلے پہلی شرط یہ جب کہ وہ بتین نتست ہو۔ ہیں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہوا یں اڈا ہوائل اُستے ، قبلہ عالم کبلانے ، لاکھوں مریہ پیچے نگا کر لاتے ۔ اگر اس کا مسلک خلاب نتست ہے تر ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گاہ ہے ۔ اس کی بیعت کرنا حزام ہے اور اگر ہو جاتے تو اس کر آڈٹا فرض مین ہے۔ ورن نور ہی جہتم میں جاتے گا اور تمہیں مبی ساتھ سے جاتے گا۔ اللہ کو ایک ای راستہ عبوب ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ والہ وستم کی 'منّت کا داستہ جو حضور صلّ اللہ ملہ کا کا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بال کبی عبوب نہیں ہو سکت سے خلاف بینہ ہو سکت سے

### تزكيسه وتصفيه

نه محلم و برگ سرم د درخت سایه دارم

ہم حیرتم کر دہنان ہی کارکشت ارا

یُعنی انسان سم اینے اندر کوئی خوبی نظر نین آتی ۔ اگر تربتیت نہ ہو تو انسان کو انسان نہیں سبحق ﷺ (مبلس ذکر حصتہ نہم ۱۰۔ مارچ س<u>۱۹۵</u>۵ء)

نہیں مجھا یہ (مجب ور مجس ہم ماہر بادی صد)

اور مجب ذکر ہار بارچ شفاہ ہم ماہر بادی صد)

اور مجب ذکر ہار بارچ شفاہ ہم ماہر بادی من کہ اس قیم کے صرات کو تو مرف اللہ تا کہ رہن مطلوب و مجبوب اور مقصود ہوتی ہے ، نہیوی نز اولاد اور نز جا مَاہ ۔ ان کی صحبت یں نہ کی رہن مطلوب و مجبوب اور مقصود ہوتی ہے ، کس نے کہا ہے ۔

میدیم دہنے سے یہ رنگ پیا ہو جاتا ہے ۔ کس نے کہا ہے ۔

میدیم کرد

#### ھزت کے دو مرتی

شیخ النفیر حزت لاہوری قدس سرؤ کو مرکز وارالعلم پی حامزی اور اکابر علماسے دیوند سے استفاود کی وج سے علی اعلی کالات نصیب ہو تے۔ اور آپ نے اپنی زندگ اللہ کے وین کی خدست اور حفاظت کے بیے وقفت کر دی ۔ اور گو اکابر دیوبند روحانی کالات کا جی سرچشہ تھے ۔ لیکن حصزت لاہوی اصلاح بالمن اور تزکیہ نفن اور تصنیہ قلب کے لیے اپنے دور کے دو مشہور روحانی بزرگوں سے والبت برگئے ۔ لینی معنزت مولانا نمادم محد صاحب دیمپری جس کئے ۔ لینی معنزت مولانا نمادم محد صاحب دیمپری جسادہ برگئے ۔ لینی معنزت اپنے ان دونوں دوحانی برنیوں کا تذکرہ عونا فرایا کرتے تھے ۔ چناپنے مبلس ذکر یکم متی المحادیدری ، حفزت اپنے ان دونوں دوحانی برنیوں کا تذکرہ عونا فرایا کرتے تھے ۔ چناپنے مبلس ذکر یکم متی شاط ہات میں فرائے میں کہ ایمبر سے دو برنی ہیں ۔ بین اللہ کا نام پر چھنے سندھ جاتا تھا ۔ انہیں مجد سے اتنی مبت تھی کہ جس کی حد نہیں ۔ بین نے کبی ایک دویہ بھی نذرانہ نہیں دیا ۔ ہوتا ہی نہ تھا ۔ ان اللہ مبت کی دیے درک ہے ۔

حفرت نے ایک مرتبہ فرایا تھا کہ حفرت امردلی اور حفزت دنیوری دونوں اپنے دور کے قطب تھے۔ اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں ۔ پہلی پر بھی کا ڈی رہے کر یہ دونوں بزرگ صرف شیخ طریقت د تھے بک انگریزوں کے خلاف شیخ البند مولانا محدد حن ابیرائ قدس سرۂ ک انقلال بارٹی پی شال تھے۔ چنانچ شیخ الاسلام معزت مولانا سان شی اپنی کتاب نقش جیات جلد دوم میں ان دونوں بزرگوں کا خصوصیت سے مذکرہ فرایا ۔ چنا سنچ حصرت دیں ہری م کے متعلق شحری فرایا ہے کہ : مولانا ابوالسرع علام محمرصا صب ونمودی مرحوم موضع دین دور علاقه خانبور ریاست بها دلیور کے باشندے اور حفزت حافظ محدصدیق صالحب بجرج ذلری صطحے خلیعة اوّل مقے ۔ ان اطراف بیں ان ک بہت شہرت تھی ۔ بہت زیادہ لوگ ان سے بیست بوکر متنفیعن ہوتتے ۔ دین پور شریعت جی اس تحریک ازادی کا مرکز ٹانڈی تھا ۔ حس سے صدر خود مولانا ابوالسراج صاحب موصوف تھے۔ آپ کے صاحبواد سے اور خدّام مٹن کے ممبر تھے۔حضرت شیخ البند رحمة الترعلیہ سے تعلق مولان بہیدائٹر سندھی رحمة الترعلیہ کے ذریع سے پیل ہوا اور انہں کے ذریع ے مٹن کی سمرکی میں شائل ہوتے الم اور حضرت اروٹی رحمۃ الله علیہ سے متعلق حضرت من رحمۃ الله علیہ تمریہ فراتے ہیں کم مولان الداسحن "ناچ محدد صاحب مرحم موصوف موضع امروٹ ضلع سکھر کے باشندہ اور حزت سیّدالعارفین حافظ کمد صدیق صاحب مرحم مجرح فلی ولئے کے دوسرسے خلیف نتھے ۔ حفزت مولانا بھیدائٹر سندھی رحمتہ اللہ علیہ ان سے بہت والبۃ تھے ۔۔۔۔موصوف نعل رسیدہ ، متقی اور پرمبزگار نہایت جرشیعے بزرگ تھے۔ اطراف و جانب سکھر یں ان کا بہت طِزا اثر اور رسوخ تھا۔ ہزاروں تبکہ لا کھوں ملان ان کے متوسل اور مرید ان اطاف یں موجود یں ۔۔۔۔تحرکی خلافت یں مجی نہایہ۔۔

ل و خروش سے آخر کی شرکی رہے ۔ ان کا مقام ندھ کے ان اخلاع یں معزت شیخ الہند ہے ہش کا مرکز رہا ۔

# كشقى فتنے

تصوف اسلوک کے اصل مقصد سے نا داقعت سالک حبب کتابوں یں اولیار اللہ کے مکاشفات و لاات کے شکر سے بڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کو بھی شوق داس گیر ہو جاتا ہے اور ذکر و مرافتب میں وہ اس لیے ممنت و مجابرہ کرتے ہیں کو ان کو کشفیات و خوارق نصیب ہو جابتی - حالانکہ س یں خواہش نفس کا دخل ہوتا ہے اور وہ نیج اللہ کو مطلوب بنانے کی وج سے اصل مقصد سے دور ہو جاتنے ہیں - حصول کشفت کے لیے رباضت و شاہرہ کرنا سائک کی روحانیت کے لیے ربات و رادہ مہلک شابت ہوتا ہے ۔ اس لیے محقین شائع اپنے فردین کر ان مہلکات سے بچانے کی لوشش کرتے ہیں - چانچ :

دار و بشیح المناتی ویوند حفرت حاجی اداد الله صاحب ساجر کی قدس سرؤ جر این وقت ین حیثتی طریق کی میش سرؤ جر این وقت ین حیثتی طریق کی اور ادام الاولیار بن ، این کتاب فیار القلوب بی فرات بین کر : "جر شخص شدت رسول کا پابند اور بم جنس نه بر اس کی صحبت بین شریک نه بو ، اگری اس شخص سے کرامین اور خرق عادات خلام جوں اور وہ آسمان پر بھی ارائے !"

ب : منفام رصنار کے متعلق فراتے ہیں ، "رصنار کینی اپنے نفس کی رصنامندی جھوڑ دسے اور اللہ کی رصنامندی جھوڑ دسے اور اللہ کی رصنامندی پر رصنا مند ہو و سے اور اس سے ازلی احکام کا پابند ہو جائے - جیبا کر موت کے وقت ہو جاتا ہے "اور یہی وہ بلند متفام رصنا ہے جو حضرات صحابہ کرام رض کو حصنور رحمۃ للعالمین محالیات علیہ وستم کے انوار بنوت کے پرنو سے نصیب ہر جاتا تھا۔

علیہ وسلم کے اوار بوک سے پرو سے بیب بر است میں کا اور بوک سے بی کر اعوام یوں جانتے ہیں کر اور اتباع کا نام ہے۔

(ا) قطب الار ثناد حصرت مولان رست یداحمد صاحب گنگوہی فراتے ہیں کر اعوام یوں جانتے ہیں کر اتباع کا نام ہے۔

ولایت کشعن و کرامدت اور خلوت نشینی کا نام ہے۔ یہ خلط ہے۔ ولایت مقولیت اور اتباع کا نام ہے۔

ولایت کشعن و کرامدت اور خلوت نشینی کا نام ہے۔ یہ خلط ہے۔ ولایت مقولیت اور اتباع کا نام ہے۔

(ع) فی شیخ العرب والعجم حفزت مولانا السیّد حین احد صاحب مدنی رحمۃ النّر علیہ فراتے ہیں : مقصوداللّل ملیہ وائے ہیں : مقصوداللّل ملیہ اللّٰه کا مَلْك اَسْرَا اللّٰه کا مَلْك اللّٰه کا مَلْك اللّٰه کا مَلْك اللّٰه کا مَلْه کی عبادت تو اس طرح كرے كویا كم تو اس كو ديكھ دائن نعبد الله عن مالك بين يہ كلم راسخد پيدا ہو جائے . يہ بدار ہے اور باعتبار نها یت اس كو دیكھ در الله كا حصول ہے ۔ سے کے رصا عز اسم كا حصول ہے ۔ سے

فراق و وصل چه خوابی رضائے دوست طلب

م جست باشد از وخیر او تناست د مکتبات شیخ الاسلام مسلال

رب، ازار ، کینیات ، مکاشفات ، الهات وغیرو کے یا فرائے ہی تلك خیالات تربی بھا اطفال الطفال الطفال میں مقاصد نہیں ۔ (ایصنا صلا )

ری حضرت کامنی شار اللہ صاحب پانی ہی تشہیدی مجدّدی فواتے ہیں ، نرق مادت از لوازم والیت میت ۔ بیصنے مردان اولیار اللہ و مقویان بارگاہ و فرق عادات ازینہا ظاہر نشدہ ۔ بیصنے ادلیار بر بیسنے بکوات خوارتی نیست پر فضل عبارت از کوات ٹواب است و توارتی از خونو است مناط ثواب نیست ۔ مگر عباوت و قرب المہی ۔ (ارشاد الطالبین صراً) یعنی ولایت کے بیصی نوتی مادت کی طرح کا کوئی فیل ) حزوری و لازی نئیں ہے ۔ بیعنی مردان فعل ، اولیار است اور مقربان بارگاہ المیہ بھی ہیں جن ہے کوئی فول نوتی عادت (کرامت ظاہر نہیں ہوئی ۔ پس معلوم ہوا کم مقربان بارگاہ المیہ بھی ہیں جن ہے کوئی نوتی عادت (کرامت ظاہر نہیں ہوئی ۔ پس معلوم ہوا کم نبین ہوئی ۔ پر شواب کا دادودار مسال کے نئین ہے ۔ کیوبی ان پر ٹواب کا دادودار نوب المی ہے ہیں بیان نوبی کے نئین ہے ہی بیان کے نہیں ہے ہی بیان کے نوبی کہ نوبی کا دادودار کی نہیں ہوئی کے ایس کے خوبی مادت اس فعل کر کہتے ہیں جو عام اسبب کے خلاف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نامل خطوع ولذات ہی اصطلاع ہیں استداج کہتے ہی دائد تعالیٰ بلور آزائش کے ایسے افعال نظام فوا و بیصے ہیں جن کو علی اصطلاع ہیں استداج کہتے ہی دائد تعالیٰ بلور آزائش کے ایسے کے مقبول اور پیار ہوئے کی دائد ولایت نود اطلاع مداند بریکاں ہے دست یہ ان باتوں کو الشرقائی کی در تین دائیں مراز اولیار از ولایت نود اطلاع مداند بریکاں ہے دست و ایسان صاحب موصوف افوات کی جی بحر شیں ہوئی ، دوسروں کے مقان وہ کیا جائیں۔

(۵) حزت نواجہ نظام الدّین اولیار کا ارتباد ہے : سرد سے یہ کشف وکرامت بمنزلہ حجاب ہیں ۔ اسّعامت کا کام مجبّعت ہے یہ : ﴿ فوالدّ الفوالدّ صلّی )

رود الم ربانی صورت مجدد الفت نمان مستحرر فراتے ہیں۔ و صفال کر کفار و اہل فتی را حاصل می شود الله صفائے نفس است نہ صفائے قلب و صفاتے نفس نیر از صلالت نمی افزاید و مجز از خارت دلالت نمی نماید و محرف از است می دلالت نمی نماید و محرف از است می در وقت صفاتے نفس کفاد و اہل فتی دا دست می دم را الله الله الله محرب مالی و خارت آن جماعیت است و (مکتوبات جلد اوّل مکتوب مالی یہ دم را الله و معالی جو کفار اور فیاق کو حاصل ہو جاتی ہے ۔ نفس کی صفائی ہے زکر تعلب کی ۔ اور نفس کی صفائی ہے زکر تعلب کی ۔ اور نفس کی صفائی ہے تر گراہی ہی طبعتی ہے اور نصارہ ہی حاصل ہو الله ہی اور بعن نمینی امور کا جرکفاراور فیاق کو کشف حاصل ہو جاتی ہے ۔ اور بعض نمینی امور کا جرکفاراور فیاق کو کشف حاصل ہو جاتی ہے ۔ اور بعض نمینی امور کا جرکفاراور فیاق کو کشف حاصل ہو جاتی ہے ہی استدراج و کھیل اور مہلت ) ہے کر اس سے معسود

اس جماعت کی خرابی اور نقصان و خیاره ہے۔

رب ، نیز صوت عبد فراتے میں : "اہلِ اسدراج را نیز احوال و افواق وست می دہ ۔ وکشعن توج و مکاشنہ و معاقبہ در مراط صور عالم بظہر ہی آید ۔ حکائے یونان و جوگی و بلہم نیز دیں معنی شرکیا ارا اور احدال اور اوذاق حاصل ہو جاتے ہیں اور جہاں کی صورتوں کے آیتوں ہیں اللہ کر مکاشنہ اور معائنہ حاصل ہوتا ہے ۔ یونان کے حکما اور ہندانا اور معائنہ حاصل ہوتا ہے ۔ یونان کے حکما اور ہندانا کے جوگ اور برہن جبی اس قبی کے مکاشفات حاصل ہوتاتے ہیں اور برہن جبی اس قبی میں شرکی ہیں ۔ یعنی ان کو ببی اس قبی کے مکاشفات حاصل ہوتاتے ہیں اور برہن حبی فارق ہیں ۔ اس میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسا ال وزر ہی ۔ حجاب ہونے ہیں دونوں کیونے وہ جبی مخلوق ہیں ۔ اس میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسا ال وزر ہی ۔ حجاب ہونے ہیں دونوں براب ہوئے ۔ مکوت کے یہ نوران حجابات ناسوت کے ظابل حجابت دال وزر وجوہ ) سے ندیاد ہو شدی ہیں ۔ وکذا قال مرشدی کینی و صوات حتی سمجھ گی تو عمل کے ساتھ عقیدہ جبی بجڑا ۔ اس مقام پر بہت لوگ لاہوت آؤاد و ذات و صفات حتی سمجھ گی تو عمل کے ساتھ عقیدہ جبی بجڑا ۔ اس مقام پر بہت لوگ براد ہوتے ۔ د التحقید صفاح کی ۔ اگر اس کے ساتھ این افراد کو براد ہوتے ۔ د التحقید صفاح کی ۔ اگر اس کے ساتھ این افراد کو بہت لوگ براد ہوتے ۔ د التحقید صفاح کی د التحقید صفاح کی ۔ د التحقید صفاح کی دور کرد کی دور کی دو

دب نیز فرات کی دوروات کا حقیقت ہے اصلاح الماہر و باطن - پن مقاصد اس کے اعمال قالبیہ و قبلیہ پن اور فایت اس کی قرب و رضائے حق ہے - اور مکاشفات مثل کشف تبور وخیرہ اور تعرفات مثل سلب الامراص کو اس سے میں منہیں ۔ یاصنت پر اس کا ترتب ہو سکیا ہے ۔ چنانچ کفار مجی اس بی ٹرک بین یا در داخت وی حبلہ اکظر والا باحث ) اس کا مطلب یہ سبے کر کشف قبور ونیرہ بجی دیل ولایت نہیں ہیں۔ کیونک ریاضت اور مجاہدہ سے ایر چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور کافروں کو بجی کشف قور ہو جا کھی دیل قور ہو جا گھوں ہو ما گھوں ہو جا گھوں ہو جا کہ کشف قبور و تعرف کو مجی کشف

ده ، عارف بالله معنوت مولانا شاہ اسمعیل شہیہ رحمۃ الله علیہ فراتے ہیں ، اور اس کشف تبور کوناواقف لوگ توب الله کا سبب جاستے ہیں ادر حقیقت ہیں یہ دوری کا موجب ہے یہ دماؤالمستقیم صلایہ ، دوری کا موجب ہے یہ دماؤالمستقیم صلایہ ، دوری کا سلطان العارفین حضرت سلطان باہر صاحب تحادری رحمۃ الله علیہ ارشاد فراتے ہیں ، شرود سے کشف القبور اور کشف القلوب حاصل ہوتا ہے ۔ مگر مجلی محدی اور وصال اللہ اور مقام فنانی اللہ سے دوری دہتے ہے ۔ دگنج الاسرار صدفی ،

اور محفرت سلطان باہوکی بعض تصانیف ہیں ہے کہ سرود سے کشفِ قبور اور کشفِ قلوب حامل ہ حبا ہے لیکن باطن کا نور جل جاتا ہے " اس کا یہ مطلب شہیں کہ جس کی کو کشف القبور اور کشف انعلوب حاصل ہوتا ہے اس کے باطن کا نور جل جاتا ہے اور اس کو ممبلِ محدی اور وصال و مقام ن ہے دوری رہتی ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل او بھی کشف تبور حاصل ہوجاتا ہے اور کشف قبور کوئی ایمانی کمال نہیں ہے اور ندی افتد تعالیٰ کے ہاں ولایت و مقبولیت کی ہر ہیں ہے۔ لنڈ ایس چیزوں کو مقصور بناکر ممنت نہیں کرنی چاہیتے۔ سائک بتدی کے لیے کشب ا تبرر وفیرہ کے لیے ممنت و ریاضت کرنا قرب حق سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ اسے ا یہ ترج ال انتخاق ہوتی ہے۔ حالانک مقصد سلوک و تصوّف کا ترج الی افتر اور اس کی رہنا کا حصول ا

ایک غلط قبمی کا ازاله

تجریں منکو اور بمیر کا مران اور کافروں دونوں سے سوال کرنا بریتی ہے۔ تجر برزی ( پردہ ) ہے دیا اور آخرت کے درمیان ۔ تجر کا غذاب ہی ایک وج سے ونیوی غذاب سے منا سبت رکھتا ہے ۔ جرکہ انوال کا مثابرہ ایک وج سے دنیا کے احدال کا شاہدہ ہے اس لیے کافروں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے ۔ دور احادیث سے تو ثابت ہے کہ قرکا غذاب حالز بھی دیکھ لیستا ہیں ۔ لذا اگر کافر اور ابنال قبر کے عذاب کا ریاضت و مجاہدہ کی وج سے مثابرہ کر لیں تو یہ کوئی کمال امر نہیں ہے اور ابنال قبر کے عذاب کا ریاضت و مجاہدہ کی وج سے مثابرہ کر لیں تو یہ کوئی کمال امر نہیں خواصہ یہ کر حضرت مولان احمد علی صاحب لاہوری قدس سرۂ کے واقعات کشفیہ سے کمی کو یہ فلاط فہی زیری چاہتے کہ صرف پر امور دبیل ولایت ہیں ۔ اور ابنائ عق کے ساتھ مختص ہیں ۔ یا حضرت لاہوری دھت الدری ہوتے ہیں ۔ نہیں نہیں المجمدی کو حضرت لاہوری دھت الدری کے کہ لات ولایت اور اوصاف مقبولیت دوسرے ہیں جو شنست و شریعت کی بنار بوتے ہیں ۔ نہیں نہیں کہ محضرت لاہوری کے کہ لات ولایت اور اوصاف مقبولیت دوسرے ہیں جو شنست و شریعت کی بنار بوتے ہیں ۔ نہیں نہیں کو جاسل ہوئے۔

اگر صخرت لا ہوری کی مبارک زندگی ہیں کشف کا بالکل وجود بھی نہ بٹ تو آپ بھیر بھی اولسیارلٹر

یں شار ہوتے ۔

و مجلس وكرملد وسم صرافي ر

رب مدل تعالیٰ کا فرای سی ہے ، حضور کا فران میں سی ہے ۔ اللہ والے فراتے میں : اطلبوا الاستقامة وق الکرامة ۔ مین (کرامت نه طلب کرو مجہ استقامت الاستقامة ولا تطلبوا الکرامة لان الاستقامة فوق الکرامة ۔ مین (کرامت نه طلب کرو مجہ استقامت کرامت ہے کہ برکست اللہ کرو ، کیونکر استقامت کرامت ہے بڑھ کر ہے ۔) اللہ تعالیٰ اس ممبل میں شال ہونے کی برکست اللہ سیمان میں شال ہونے کی برکست اللہ سیمان میں شال ہونے کی برکست اللہ استقامت علی فراہے۔

دجی "انتقامت کا درج کرامت سے اس لیے بالاتر ہے کم انتقامت معاجب انتقامت کو ا<sup>زج</sup> استقامت کو ا<sup>زج</sup> استقامت کو ا<sup>زج</sup> استقامت کو انتقامت میں میں انتقامت کو ا

وسے وی جاتی ہے۔ کرامنت ولی کے اختیاریں نہیں ہوتی "

#### علمي و اصلاحي خدماست

#### ر در س فران

#### مجوسه رسائل كي اشاعست

حفزت مولانا احمد علی لاہوری رجمۃ اللّہ یا ہے۔ متعدّد عوانات پر حسب صرورت حبوث حبوث موث اللّٰ تصنیعت فرائے ہیں ۔ جو انجن نحدُم الدّین لاہور کی طرف سے ایک ہی مبلد میں اکٹے سٹ آتے ہوئے یں ۔ اور بلا مبالغ یہ مجرع رسائل لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوئے ہیں ۔ اس مجوع میں حسب دیل مهر رسائل شائل ہیں ا

(۱۱) مذكرة الرسوم الاسلامية - (۱۱) حرمة المزامير - (۱۱) اسلام من شكاح بيوگال - (۱۱) احكام شعب باكت - (۱۵) هنورة الغزان - (۱۱) اصلی منفيت دی خلق فحدی (۸) منتون و تطیف (۱۱) خلاصة اسلام = (۱۱) احكام وراثت روست نروست تران و در (۱۱) تحفر ميلادالنی - (۱۱) توحيد مقبول - (۱۱) توحيد مقبول - (۱۱) توحيد مقبول - (۱۱) توحيد مقبول کا شرعی فيصله (۱۱) پيغام رسول - (۱۱) تنحفر ميلادالنی - (۱۵) تشحيخ معراج البنی (۱۱) فلسف عيد قربان - (۱۱) فلسفر نماز - (۱۱) فلسفر نماز - (۱۱) فلسفر روزه - (۱۱) اسلام كا فوج

نظام - ۱۲۱، بہٹتی اور دوزخی کی پہپان - ۱۲۱) خواکی نیک بندیاں - ۱۲۳، مسلمان عورت کے فرانقن - (۲۵) ہیرو مریر سکے فرانقن - (۲۹) ملمائے اسلام اور ملام مشرقی۔ فرانقن - (۲۹) ملمائے اسلام اور ملام مشرقی۔ (۲۹) ملمائے اسلام اور ملام مشرقی۔ (۲۹) متعصد قرآن - (۱۳) خداکی مرمنی - (۲۲) منجات دارین کا پروگرام - (۲۲) استحکام پاکشان - (۲۳) مسلمانوں کی مردائیست سے نفرت کے اسباب -

ملاوه اذیں حسب زیل پانچے سورتوں کی تغییر علیمدہ علیمدہ دسائل پی شائع کا گئ سہے۔ سورة العلق ، سورة الععر ، سورة قریش اور سورة الکوٹر اور معوذ تین ( بیبی سورة الفلق

مندر سرسائل کے عنوانات پر ایک نظر والنے سے واضی ہو جاتا ہے کہ صورت لاہوری الله استار باقی نہیں الله استار کی اصلاح کے ہر بہلو پر تنی ۔ اور نمائب کوئی انفرادی اور اجماعی ایسا مسئلہ باقی نہیں رائے جس پر حصرت شدی تا الفیار کی ویسے بملی نظر کا فہوست منا جس پر حصرت شدی التفییر کی ویسے بملی نظر کا فہوست منا ہو ہوں یہ حقیقت میں نمایاں ہوتی ہے کہ حصرت نے ابل اسلام کی احتقادی و عمل ،انفرادی اور اجماعی اصلاح کے لیے کس قدر دلوزی اور سنہی سے کام کیا ؟ بلاشنب اس بات کا احراف کرنا پڑتا ہے کہ حضرت کی وینی زندگی ایک مسلل فیادہ تھی ۔ اور حصرت خلوص و استقامت کا ایک عظیم پسکے تھے ۔ سی ان عظیم شخصیتوں بی سے ایک تھے جر کھی کبھی پیدا ہوتی ہیں ۔

#### بمقست روزه خسستام الدين

زادہ سے زیارہ اٹاعت ہو مباتے - لیکن حضرت عامنِ لاہوری کے پیش نظر ز محف اٹاعث بکہ فلصاد اٹاعت تھی - حبّ کسے بیٹر کوئی چیز عذائع مقبول نہیں ہو سکتی -

### ندبب ابل سنت والجاعت

اسلام که نام پر اُنت سلم کے اندر بیٹن فرسٹے آپن میں اصول الد بیادی اختلاف رکھتے ہیں ان یں صون ایک ہی فرقہ دگروہ) جنتی ہو سکت ہے۔ جن کا اتیانی نام اہل السنت وابجاحت ہے۔ اور اہل السنت وابجاعت کا فرقر ناجیہ ہونا خود رسول رب الفلن صتی اللہ علیہ ؤسلم کے اسس میزاد ارشاد سے ممابت ہے جو صورت لاہوری تحدس سرؤ نے ہی اپنے خطبہ حبحہ مورفر ہا، فرودی میں اپنے خطبہ حبحہ مورفر ہا، فرودی میں است کی ۔ سوائے ایک فرقر کے باتی سب دوزج میں جایتی گے ۔ لاگوں نے عرص کی یا رسول اللہ مہ کونا فرقر ہو گا ۔ آپ نے فرایا حبر طویع پر بین اور میرے صحاب ہیں ۔ یہ صوبے کی کید بعنوان اپنے عمار اور خطباء سے مطابہ " محرب فراند ہیں اب عنوان اپنے عمار اور خطباء سے مطابہ "

برا دران اسلام ! آپ نے ارشاء بری سُن لیا کہ آپ کی اُمّت پی سے معنی مسلمان کہلانیوالے اللہ کلی پڑھنے والے فرقوں ہیں سے ۱۶ فرقے دوزنج ہیں جائیں گے۔ اور فقط حضور انور صتی انتد کلی وشع اور آپ کے صحاب کرام رصوان انتد کلیم اجمین کے طریقے پر یطنے والا فرقر بہشت ہیں جائیگا۔ سلانوں کو چا جیتے کہ علماء کرام اور اپنی مسجد کے نطیبوں سے پوچھا کریں کہ حضرت جو دین آپ ہیں مکما رہے ہیں اور اپنے ان انہیں کو کافر فرا رہے ہیں کیا یہ وہی دین ہے جو آج سے اور اپنے ان انہی کو کافر فرا رہے ہیں کیا یہ وہی دین ہے جو آج سے اور اپنے عین اثریفین سے جلا نشا۔ آئ

منحف معراج البي صع ير بعنوان " إمال لسنت والبحاحث " يكفت إن كر ١٠

ابل منست واسجاعت حقیقت ہیں مسلمانوں کے اس مقدس گروہ کا نام ہے۔جس کے اندر العدد کی اللہ حقیقی دجس کا فکر فرقہ ناجیہ کی راہ عمل ہیں ہو چکا ہے، کی جسک ہو اور ندکورہ العدد کی ایکاوات سے آیاک ہو ہے۔

فرایا ، برادرانِ اسلام ! الجنست و اسجاعت کا لقب انتیار کرنے والوں کا مطلب یہ جے کم ہم شخص المذہبین خاتم البنیت علیہ الصلاۃ والسّلام کی صنّعت (یعنی طریقہ) کے پابنہ ہیں اور ہم اسی جماعت کے ظف (یعنی خاتم البنیتی علیہ الصلاۃ والسّلام کی صنّعت (یعنی خلف (یعنی قاتم متّعام) ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم ہے اپنے زمانے ہیں بنائی متی - جنہیں صحابہ کرام ط کا جاتا ہے یہ (نُعلِباتِ عبد حبتہ نہم مدہ ا) -

### امام ربانی کا ارشاد

الم ربانی حضرت عبدہ الف ٹائی قدس سرہ ۱۰ فرقوں والی بیٹگوئی کی تشریح کرتے ہوئے فراتے ہیں کا اس میں کوئ شمک منیں کر سرور کا نئات صلّی اللہ علیہ وسلّم کے اصحاب کی ہیروی کو لازم پکڑنے والے الم سندت وابجاعیت ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشٹوں کو قبول فراتے ۔ لیں اہلِ سنّست ہی نجات پائے والے والا فرقہ ہے ۔ کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوگ طعن کرتے ہیں وہ ان کی ہیروی سے معروم ہیں۔ اور اصحاب پر طعن کرنا دراصل ہین پر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنا ہے ۔ حب نے اصحاب

که عزیت نرکی وه رسول الشرصتی الشرعلیه وستم پر ایمان نہیں لایا ۱ مکتوبات مجدد الف نائی مبلد اقران)

(۱) چوبکه رسول الشرصتی الشرعلیه وستم شحه بلا استثنار با اناعلیہ کے ساتھ اصحابی کے ادثیاد سے تمام صحابر کرام ہے کہ ان کے طریقے کی پیروی کو جنتی ہونے کی علامت قرار دیا ہے ۔ اس لیے جو فرقے لینی وافعنی اور خارجی ونیرہ سارسے صحابرکام کو بُرحتی اور جنتی قرار نہیں ویتے ۔ وہ اہل السقیت واکبراعیت سے نمازچ ہیں ۔ اور ان ۲۱ ناری فرقول میں شامل ہیں ۔ جن کی نبر رسول الشرصتی الشرعلی الشرعلی وسلم نے دی ہے ۔ اسی لیے المام ربّانی حصرت فیرد العت نمان رحمۃ الشرعلیہ ابل السقیت وابر کا معدین الدیم معدین الدیم معدین الدیم سے نفول کی شرط یہ قرار دسیقی ہیں کہ تمام صحاب کا میں خارت شیخین حضرت ابریکج معدین اللہ معدید عنور حضرت عرفاروق میں کر تمام صحاب سے افغال کا جاشے اور حضور حق الشرعلیہ دستم کے وادوں حسرت

عَمَّانُ اور معزت علی ہے بحبت کئی جائے۔ پشاننج فراتے ہیں کہ:

تفعنیل الشین و مجبت اکنتین از نصائص ابل النّبت و ایجاعت است بعزورت مجبت از جمل شرائط ابل سنّبت و جماعت اعتقاد نمودہ اند تا جائے ازیں داہ سوتے کی باصحاب خرالبٹر پیدا نکند ۔۔۔ پس محبت حصرت امیر شرط تنتن آمرہ آبکہ ایں محبت حدات ابل سنت خارج گئت و نماری نام یافت ۔ ( سکتہات مجدد العن نمانی جلدہ صنہ )

یمینی حضرت ابربکو صدیق اور حضرت عمر فاروق کو تمام صحاب سے افغل مانا اور حضور کے داور حضرت عثمان نوالنورین اور حضرت علی المرتضیٰ سے مجتب رکھنا ابل سنت داہماعت کی نصومیات یو سے بجہ سے بجہ مزورت ابل سنت وابحاعت ہونے کی شرطوں میں سے داود دسول حفرت عثمان اور حفرت علی کی فبت عبی مقرر ہے اکم کوئی جابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کی اور حفرت ایر (علی المرتضیٰی) کی عبتت سنی ہونے کی شرط قراد بائی کے ساتھ بیطیٰی نہ پیدا کر سکے ۔ ہیں حضرت امیر (علی المرتضیٰی) کی عبتت سنی ہونے کی شرط قراد بائی بیک اور جو آپ سے مبتت نہیں رکھتا وہ ابل سنت سے خارج ہوگی اور اس کا ام خارجی ہوگی۔

#### صرست الرترى

عجة الاسلام حصزت مولانا فحد قاسم صاحب نالرّدي بان دارالعلوم دليبند ارشاد فرياست بي :
نهب إلى منست بشبادة كلام الله اور عرّب رسول الله صلّ الله عليه وسلم صبح اور نهب شيع بشهادست كلام الله الله الله عرّب رسول الله عن الله عن الله عرّب رسول الله عرّب و بدية الشيعة صفى الله عليه وسلم مراس ملط بنه " دبدية الشيعة صفى الله عن ا-

همیات کیٹرہ حقیقت نمہب اہلِ سنت اور بطلان نمہب شیعہ پر دلالت کرتی ہیں " د الین مسٹ) رہرہ بکہ اکثر آیات کلام اللہ عقائد و احکام و اصول و فروع نمہب شیعہ کو رَد کرتی ہیں۔ اور نمہب اہل اللہ کا عقائد مثابہ ہیں " د الین صال

بھور نبون بندہ نے تعین اکابر اسلام کے ارشادات اہل سنست کی حقیقت اور حقانیت کے بہت یں پیش کر اسے بین ہون کر اسلام حقیقی دین ہے۔ بچر حصور خاتم البنین حتی الشرعبر والم کی اسلام کی اسلام حقیقی دین ہے ۔ بچر حصور خاتم البنین حتی الشرعبر والم کی شت جامع اور حضور کی جماعیت مقدّر (صحابہ کام ) سے ابعد کی اُسّت کو حاصل ہوا ہے ۔ اس لیے صحابہ ادر سنت کو واصل ہوا ہے ۔ اس لیے صحابہ ادر سنت کو واضل اور دیگر آبات و احادیث سے اور ابل السنت واکا حست کی یہ اصطلاح خرم میں یہ اور ابل السنت واکا حست کی یہ اصطلاح خرم الله الله علیہ واصحابی اور دیگر آبات و احادیث سے افرز حبیہ بکر ابنی الفائل کے ساتھ نجراشت مجافت ہی ہو جوہ کی آبات و احادیث سے افرز حبیہ بکر ابنی الفائل کے ساتھ نجراشت محمد تعین ایس میں گئے۔ اور ابل السندان والح باللہ والم اللہ عبد والم اللہ عبد والم بحد عداللہ ابنی عباس ۔ یعنی تیامت کے دن جبح ابل السندان والمباعث و تسود وجوہ احل السندان والمباعث و تحدید میں اسے دورت عبدالشرین عباس کا ہے۔ احل اللہ و نسود و دورہ احل السنة و نسود و دورہ احل السنة و نسود و دورہ احل اللہ و نسود و دورہ احل السنة و نسود و دورہ احل اللہ و نسود و دورہ احل السنة و نسود و دورہ احل البدعة میں و عبد اللہ اللہ میں بین عبد حدید سند رووں کے اور ابل برعت کے جبرے سند و دورہ احل السنة و نسود و دورہ احل السنة و نسود و دورہ احل اللہ و نسود و دورہ احل السنة و نسود و دورہ احل السنة و نسود و دورہ احل اللہ و نسود کے اور ابل برعت کے جبرے سند رووں کے اور ابل برعت کے جبرے ساہ بریں گے۔ فورہ سید میں عبد سند برد خورہ سند کے جبرے سند رووں کے اور ابل برعت کے جبرے ساہ بریں گے۔ فورہ سند کورٹ عبداللہ بن عباس کا قول نشل کی ہو کہ اللہ کیا کہ اللہ کیا تھی میں علامہ سیونی رحود الدورہ کی میں عبد کے خورت عبداللہ بن عباس کا قول نشل کی ہو۔

نغیر درخٹور میں بھی علام سیولمی رحمۃ الٹرعلیہ نے علامہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نعل کیا ہے ۔ مب ہیں اہلِ السّست واسجاعت کے الغائل ہیں -

بلک تغیر درفئور کی ایک دوسری دوایت میں تو نحو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زبان مبارک سے اهل النت کے الفاظ نابت میں - عن ابن عمد عن النبی صلی الله علیه وسلم فی قوله تعالی یوم تعییصی = جوہ النبی سلم الله علیه وسلم فی قوله تعالی یوم تعییصی = جوہ النبی سلم

و تسنور وجوہ عال بیسف وجوہ اهل السنت و تسود وجوہ اهل البدع - ( حضرت عبدالشرب الله الله وجوہ و تو و تو و و تو و حوہ کے سمحت فرایا کر الله سنت ہے چہرے یاہ بول الله ملی وش بین اور ابل برعت کے چہرے یاہ بول کے ی الله سنت کے چہرے یاہ بول کے ی الله سنت کے چہرے یاہ بول کے ی تاریخ کائل بن اثیر طلبہ چہارم مطبوع بیروت صلا یی ہے کہ حضرت حین رصنی الله عمد الله علیه وسائل میدان کر بھیں اپنے نافین سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرایا تھا کہ ا ان سول الله صلی الله علیه وسائل لی و لانچی انتہا سبتہ اشباب احل الجنه یا فی تا کہ این دروں الله میلی الله علیه وسائل کی ولائمی الله علیه وسائل کی ولائمی الله علیه وسائل کی ولائمی الله علیہ وسائل کے مردار ہو اور میرے بھائی میں ایک مردار ہو اور الله میں کی گھنگل ہو "

ان حوال حات سے ٹابت ہوا کہ اہل حق کے بیٹے المئنت دور اہل السنّست واسجاعت کی اصطلا دورِ دسالت دور صحاب کرام میں معوون تھی ۔ ورز سشیعہ نرہب کی کتب میں اہلِ حق کے لیے صخرت علی الرّصنیٰ کی زبان سے اہلِ سنّست کی اصطلاح منقول نہ ہوتی۔

## عظميت صحابغ

چائے خود بی گریم صل النّدعلیہ دستم نے اپنے ادشاد ما انا علیہ و اصحابی میں اپنی مسفت کی پروی کے ساتھ اپنے اصحاب کے طبقہ کی پروی کو سجی ابلِ جسّت کی نشانی قرار دیا ہے۔ اس لیے علمار حق اور الا بر الا بر الله بنت ہیٹ اصحاب رسول صلّی النّدعلیہ وستم کی شرعی عظمیت کی تبلیخ و تعلیم اور اس کی حفاظت فوٹ کی فریصت ہیٹ اصحاب رسول صلّی النّدعلیہ وستم کی شرعی عظمیت کی تبلیخ و مخالیت محاب کی تروید کرتے ہیا کی فریصت سرانجام و بیتے رَہے ہیں۔ اور اسی بنا۔ پر وہ منحرین و مخالیف صحاب کی تروید کرتے ہیا ہیں۔ اور یادگار سلعن حضرت مرادن احمد علی الاہوری قدس سرؤ نے ہی دوسرے احتمادیات کی ارفادات کی طرح حفظت صحاب کے شرعی تعام کی تبلیغ و مخاطبت فران ہے۔ چنانچ بطور نموہ صفرت کے ارفادات حسب فیل ہیں :

را، صحابہ کام رصوان الشرعيہم اجمين کو انعیں و انتقامت کی دولت " سيّالم سين ، خاتم البيّن عليالصلاة والله کی حبت کی مبت کی برکت سے وہی طور پر حاصل تی ۔ جن طرح پر نفوس تدسير ابل زبان ہونے کی حیثیت ہے تواعد مرت و نحو سے بنے نیاز نفے " اسی ان حوات کو اکتب نصاب کے لیے ا بنے اخلاف کی طرح بالمنی اشغال و مجاہلت کی بھی حاجبت نہ تئی ۔ کونک جو حالت آج صوتی پر ذکر " شغل سے مادی ہوتی ہو ۔ اصحاب انجار پر وہی کیفیت بکہ اس سے بھی کہیں اعلیٰ و ارفع روحانیت کے پیکم المنی میڈ سید العرب والیم علیہ العلوة والسّلام کے شرون صحبت سے از نور حاصل ہوتی تئی ۔ سیدالم سین ناتم البنین " وجمۃ للحالمین علیہ العلوة والسّلام شعلم و تزکیر دونوں کے امام و معلم تنے ۔ حصور انور کی صحبت بی صحاب کرام کے سیلن نور کا سے منور ہوتے ہے ۔ ان پر تزکیر نفس کا ایسا رنگ چڑھ تا کا کی ہو جاتا تھا ۔ الآ ایسا دیک بالم بو جاتا تھا ۔ الآ ایسا دیک فرائفن صے الاس کا دیا ہرو مرشد کے فرائفن صے الاس کا دیا ہرو مرشد کے فرائفن صے اس کا دیا ہرو مرشد کے فرائفن صے الاس کا دیا ہرو مرشد کے فرائفن صے اس کا دیا ہرو مرشد کے فرائفن صے اس

(۱) فراط ، بردران اسلام ! رسول الشرصل الشرعليه وسمّ كى أتت (صى بركوم) كو باركا ، الله سے كاميابى كے دو تحف بلے بيں جو ايک لا کھ تيئس ہزار نوس ننانوسے پيغبروں بيں سے كسى كى اشت كو نصيب نبيس بوتے "سے مامل يہ نكلا كم تمام صحاب كرام كے اصل اور ہيے اور كھرے سلان ہونے كى قرآن جميد بين شہادت بائى مبات ہے و خطاب جمعہ حصة مہم صراح )

اسی نمطبہ میں بعنوان " دربارِ نبوت سے تمام صحابہ کرام کے لیے پہلا تمغ" یہ حدیث کھی ہے :
صحرت جابر سے روایت ہے وہ بی کریم صلّی اللّٰہ کلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا
اس مسلمان کو آگ نہیں مچھوے گی حب نے فیصے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جب نے فیصے دیکھا "
دوسرا دیمغی النی میں سے روایت ہے کہا رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرایا۔ میری اتمت یں میرے
مسمابہ کی مثال کھانے یں بمک کی سی ہے۔ نمک کے سوا کھانے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ حق نے فرایا ،
ہمارا نمک تو جلا گی سیم ہماری کیسے اصلاح ہر "

"يسارة علام ، ابن عرك موايت ب ، فرايا - رسول الشرعلية وسمّ ل فرايا ب حب تم ان لوگول محو ديم جو ميرسه صحابه كو گالى ديت بين - سب كبو تم ديم برك برك بر لعنت بوي (دواه الترفيق) چوش و تمذى: خال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابى كالنجوم بايتهم اختديتم اخت بنم - رسول الله من الله عليه وسلم في فرايا ميرسه صحاب شارول كى بنل بين - بير تم في جن كى بنى تابعدارى كى تم في بايت يالى به

ماصل یہ ہے کہ صحاب کوام رصنوان اللہ تعالیٰ علیم کے درجے اللہ تعالیٰ اور اس سے رسول کے دربار میں یہ یہ رسول اللہ علیہ وستم کی مصوصیات ہیں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم کے سوا پر نعست

بھی کسی پینمبر کو نصیب نہیں ہولی ۔ ﴿ ایعنَا نطبہ مجه مدلًا مَا صرامان

(٣) بعنوان وربار رسالت سے تمام صحابہ کام کے احرام کا حکم "۔ تحریر فرایا کہ :

عبرالتربن مغفل سے وایت ہے۔ کہا ، رسول الترصتی الترعلیہ وستم نے فرایا ہے۔ میرے صحابہ کے ملا میں التر سے ڈرو۔ میرے بعد ان کو ن ن ن ن بناؤ ( یعنی ان پر کھتے چینی ن کرو) ہیں جو شخص ان سے عبست کرتے کا تو میری مجتب کے باعث ان سے مجبت کرے کا۔ اور جو شخص ان سے بنعن رکھے کا تو وہ بھی میرے بنعن سے باعث ان سے بغن رکھے کا۔ اور جن شخص نے انہیں تکلیعت پہنجال تو اس نے مجھے مکلیعت پہنچال اور جن شخص نے اللہ کو تکلیعت پہنجائی ہی قریب ہے کہ اللہ اس کو پکولیے کا یہ ( رواہ الترفری )

حاصل یہ 'نکلا کہ رسول النّرصتی النّرملیہ وستم کے ہر صحابی کا احرّام لازمی چیز ہے ۔ اور کمی پر مبعی بختہ چینی کہنے سے رسول النّرصتی النّرعلیہ وستم 'نا راصٰ ہو جابی گے ۔ اور جس پر رسول النّرصتی النّدعلیہ وسلم ناراصٰ ہر گئے تو النّد تعالیٰ 'ناراصٰ ہر جاسے کا ۔ ای (حق پرست علی رکی معدود تیت سے ناراصنگی کے اسباب جالیہ

## صحابركام كاميبارحق بهونا

دمم) فرایا ، انسان بنانے کا نصاب اور ومتورانعل قرآن ہے۔ اس کے بعد رسول انٹر صنی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس کے بعد وسل انٹر صنی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس کے بعد تھے صحابہ کرام مجمی معیار ہیں۔

فرایا رسول الشرصلی الشرعلیہ دستم نے میری است تہتر فرقوں یں منقسم ہوگ جن یں سے مرت ایک فرقہ جنتی ہو گا۔ اور باتی سب ووزخ یں جاتیں گے۔ صحابہ نے پوچا، یا رسول اللہ! جنتی فرقہ کونا ہوگا! آپ نے فرایا : وہ فرقہ جن میں میں ہوں اور میرے اصحاب میں "د مجلز کرھیتہ ہم صلاح موز فر ۱۱ اپر المصالہ )۔ در میرے اصحاب میں "د مجلز کرھیتہ ہم صلاح موز فر ۱۱ اپر المصالہ )۔ در اور جو کوئی رسول کی منافقت کرسے بعد اس کے کم اس پر سیھے راہ کھیل چی ہو اور سب مسلائوں کے راستہ کے مطلعت پھلے تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھروہ مور پھر کیا ہے۔ اور وہ بہت بُرا شمکانا ہے !!

مود پھر ایا ہے۔ اور اسٹر کی الست یں صحابہ کرام کے لیے مبارکبادی کے پیغام آسان سے ناذل الشر تعالیٰ نے دسول اسٹر کی الست یں صحابہ کرام کے لیے مبارکبادی کے پیغام آسان سے ناذل فرائے اور مھر حصنور صلی اسٹر علیہ وسلم نے خود مجی صحابہ کرام کو معیاری درج دیا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کو معیار منیں ماسنتے وہ گراہ ہیں۔ نھا تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرائے۔ (محبس ذکر حجمتہ مہم صدافا)

## ایکشت کاازاله

بعض فرقے اصحاب رسول ملّی اللّٰدعلیہ ویکم کو معیارِ حق نہیں استے - ان یں سے جو العیاد باللّٰہ

المان بی کے ایمان بی کے منکو ہیں اور ان کو منافق اور کافر قرار دیتے ہیں وہ تو صحابِلم کے سیار عن مان بی نہیں سکتے ایمونکو وہ ان کو ابل عق بی نہیں سیار عن مان بی نہیں سیار عن مان کر ابل عق بی نہیں سیار کام من بی ندید اختلافات و کہ ج بنا ہر صحابہ کرام کر انتے ہیں وہ یہ اعتراص کر خرجب صی بر کرام اس بی شدید اختلافات بائے جاتے ہیں - حتی کر باہمی جنگ و قال یک جھی نوبت پہنچی ہے تر بھر وہ معیار عن کیونکو نیا کے جاتے ہیں - اور حب کر صحابہ میں سے کوئ بھی معصوم نہیں ہے - تر اس قیم کے مواضات کے جاب میں امام ربانی حصرت مجترد العن امان ارشاد فراتے ہیں کر:

" منابعت جمیع اصحاب در اصول دین لازم است • برگز در اصول اختلاف الله انقلاف است در فروع است و ایصنا مبلغان شریعت جمیع اصحاب اِنّا کا مرّ لِاِنَ الصی به کلم عدول به خلاف کر درمیان اصحاب پیعنبر علیه و علیم الصالت والتیبات واقع شده د از بوایت نفسان بود - په فون شریعت شده بود و آن فون شریعت شده بود و آن انتقال ترکیر یافت بودند واز آنارگی باطینان رسیده - بوایت ایشان تابع شریعت شده بود و آن اختلاف بنی بر اجتباد بود و اعلائے حق - پس مخلی الیشان نیز درج واحده دارد - حدالله مصیبت ماخود دو درج است - پس زبان را از جفات ایشان باز این داشت و جمه را به نیکی یاد باید کرد - قال الشافی رحم الله سیمان این درا درا که عنها اید بینا فیلنگی عنها آنیکیناً به

(مكتوبات مجدد العن ال جلد اوّل نبر ۴۱ -)

الم ربانی می یہ مکتب گرامی صحاب کوام کے بارسے میں عقیدہ المنت وانجاعت کے سمجنے کے میں در بان میں کا در میاں یہ میں کہ اعتراضات کا تملع قمع ہو جانا کیے۔ دور یہاں یہ

مجمی کموظ دسے کہ کتاب است کی شہادت سے حب تمام اصحاب رسول صلی الٹرعلیہ واکہ والم مبنی اور ان کو جہتم کی آگ چھ بھی نہیں سکتی ۔ تو یہ اس بات کی بتین دلیل ہے کہ ہر ہر صحابی کی وفات کا الایمان ہونے کی حالت میں واقع ہوتی ہے ۔ اگر کسی صحابی سے کبھی کسی گئی کی گئی توفیق نصیب ہوتی تو موت سے پہلے الٹرتعالیٰ نے وہ معاف کر دیا ہے ۔ اور ان کو نعالص توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے ۔ اس لیے صحابہ کوام و کی توبہ بھی دوسروں کی توبہ کے لیے ایک معیاری چیٹیت رکھتی ہے۔ اب صحابہ کوام و کسی کسی کو جرح اور تنقید کرنے کا حق نہیں ہے ۔

## صحابه کرام حق کا تھوامیٹر ہیں

ترجہ ؛ اور کچرکوئی رسول کی غالفت کرسے بعد اس سے کم اس پر سیحی راہ کھل چکی ہو اور سب مسلانوں کے خلاف چلے تو ہم اسے اس طرف چلایئن سے مبرحر وہ بحد بچر گیا ہو اوراسے دوزنے ہیں ڈالیں گے۔ اور وہ بہت ہڑا ٹھکانا ہے "

کال دیکھتے اللہ تعالیٰ نے صحاب کرام کو صنور کے ساتھ ساوی درجہ میں لاکر کھڑا کر دیا۔ ان اللہ سنیں کے مصدای صحابہ کرام ہی ہیں - صنور تو پیغبر ہیں - معلوم ہوا کم صحابہ کرام عین حضور کے نقش تدم پر جا رہے تھے - اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہارہے یے نموز بنا دیا - اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہارہے یے نموز بنا دیا - اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہارہ کیا الما العالمین محابہ کرام جو نے کھر تو حصنور ہی سے ریڑھا تھا - آپ کی برکت ہی سے ان کو ایمان اور اسلام نصب ہوا - لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حصنور کے ساتھ معیاری بنا دیا - ان کی فالفت کرنے والوں کے لیے ہوا - لیکن اللہ تا کہ ان کو حصور کے ساتھ معیاری بنا دیا - ان کی فالفت کرنے والوں کے لیے فرا تے ہیں کہ ہم ان کو حصور دیں گے ۔ کیؤنکہ دین میں زبردستی نہیں ہے ۔ لا اُرُاہُ نی اللہ ین - دین کے فرا تے ہیں کہ ہم ان کو حصور دیں گے ۔ کیؤنکہ دین میں زبردستی نہیں ہے ۔ لا اُرُاہُ نی اللہ ین - دین کے فرا تے ہیں کہ ہم ان کو حصور دیں گے ۔ کیؤنکہ دین میں زبردستی نہیں ہے ۔ لا اُرُاہُ نی اللہ ین - دین کے فرا تے ہیں کہ ہم ان کو حصور دیں گے ۔ کیؤنکہ دین میں زبردستی نہیں ہے ۔ لا اُرُاہُ نی اللہ یا دیا - دین کے دین میں زبردستی نہیں ہے ۔ لا اُرُاہُ نی اللہ یا ۔ دین کے دین میں زبردستی نہیں ہے ۔ لا اُرُاہُ نی اللہ یا ۔ دین کے دین میں زبردستی نہیں ہے ۔ لا اُرُاہُ نی اللہ یا ۔ دین کے دین میں دین کے دین میں زبردستی نہیں ہے ۔ لا اُرُاہُ نی اللہ یا ۔ دین کے دین میں زبردستی نہیں ہے ۔ لا اُراہُ نی اللہ یا ۔ دین کے دین میں دین کے دین میں دین میں دین کے دین میں دین کی دین میں دین کی دین میں در دین کے دین میں دین کی دین میں دین کے دین میں دین کی دین میں در دین کیا دین کی دین میں دین کے دین میں در دین کے دین کی دین دین کی دین دین کے دین کی دین دین کیا دین کی دین دین کی دین کی دین دین کی دین دین کی دین دین کی دین دین کے دین کی دین دین کی دین کی دین دین کی دین دین کی دین دین کی دین کی دین د

معالم یں زبردستی نہیں کیے ہے (سورہ البقرہ رکوع ہم پارہ م) میکن ان کی مخالفت کر سے کوئی ہے نہ سیجھے مرا میں اس کو جنت میں جمیعا جاتے گا۔ نہیں اس کا شکان جہتم ہو گا۔ نوآب ما توٹی کو نَصْلِه جَفَتُمُ الا اس کو جنت میں جمیعا جاتے گا۔ نہیں اس کا شکان جہتم ہو گا۔ نوآب ما توٹی کو نَصْلِه جَفَتُمُ الا

ولم صحابہ کرام کا ما بعد کی ماشت سے لیے سیار حق ہونا ایک دینی اور شرعی مسئلہ تھا جو کا ب سنت کی نصوص سے مابت ہے۔ اور بالی جاعبت اسلامی سیّد ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اور ان کی جاعبت موائے دسول خلاصتی اسلامی کی معیار حق نہیں یا شتے - جبہا کہ مودودی صاحب کی جاعب اسلامی سے دسول خلاصی اسلامی کے دستور میں حقیدة رسول اسٹرصی اسٹرعلیہ وسلم کے شخصت تصریح ہے کم ا

ر روا خلا مے ہوا کی انسان کو معیار من نہ بناتے ، کمی کو سقید سے بالائر نہ سمجے ۔ کسی کو دبنی خلامی میں بقلا نہ ہو ۔ ہر ایک کو خلا کے بناتے ہوستے اس معیار کال پر جانبے اور پر کھے اور پر کھے اور جاحت اسلامی اور جاحت اسلامی کے کمان سے کھانے سے جن درج ہے اس لیے مودودی جاحت اسلامی کے ہر دکن کے بینے یہ عقیدہ کو تعقیدہ کے شخت درج ہے اس لیے مودودی جات اسلامی کے ہر دکن کے بینے یہ عقیدہ کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجہ لینے کہ بسب اسلامی کے ہر دکن کے بینے یہ عقیدہ کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجہ لینے کے بسب المہادت دے کہ بہی اس کا عقیدہ ہے کہ اور مودودی دستور کا یہ عقیدہ چونے اسلامی عقاقہ کے اور مودودی دستور کا یہ عقیدہ چونے اسلامی عقاقہ کے اور العلوم دادالعلوم دادا

ا "خلاصہ یہ کم مودودی صاحب کا یہ دستور نہر ہ اور آئی کا عقیدہ نبایت قلط اور مخالفت قرآن و مدیث اور مخالف عقائد اہل النّبت واکجا عبت اسلاف کام ہے۔ جس سے وین اسلام کو انتہان مزر اور نقصان عارض ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس سے احرّاز صروری ہے یہ (صدیمہ)

(ب) حصرت حدن الله الله الله المحرية فراسك إلى كم :

رب ) مودودی صاحب کا کتاب و سنت کا بار بار ذکر فران محصن فرصونگ ہے۔ اور کتاب کو باب سے است کا بار بار کر فران محصن فرصونگ ہے۔ اور کتاب کی بنت بات ہے ہیں۔ بلکہ وہ خلاف سلمت صامحین ایک نب بنا رہے ہیں۔ اور اس پر لوگول کو چلا کر دوزخ بن دھکین چاہتے ہیں "

شيخ العرب والعم اورث التفير

**የ**ተ. سین انتفیر حفزت مولانا احمد علی لاہوری کو شیخ العرب و العجم سے جو عقیدت و محبّت نمی دہ غر معمولی نوعیّت کی نئی یُنجن کا اندازہ حفزت کی حسب ذیل شحریہوں سے نگایا مبا سکتا ہے۔ رقی علی طور پر علمار اور علی طور پر صوفیار حابل دین پس - بعض حعزات جاس سجی ہوکے ال سے پہلے معزت مولانا افر شاہ جمع تھے۔ ان سے پہلے معزت میں البند جان تھے۔ ان يبط باني وارالعلوم ويوبند معزبت مولان عد قاسم جامع شهر اسه پنجابو اتم انده برتم كي جانو كم معزت مولانا سيّد حين احمد مدن حملي بن - الح ( مبلن ذكر حصر بنم مسلا ١٠ ديم والمقالع ) (ب) فرايا: حضرت صديق اكبر يبط ون حصور ممو پنجان محقّ - ليكن ابولهب اور ابوجل آخ وقت یک حصنور کا مرتب مان سکے - یں معزت مولانا حین احمد صاحب من شیخ الحدیث وادالعلوم ویوبند کو اویار اللہ بی سے سمجت ہوں۔ ین کہا کرتا ہول لاہوری اندھے ہیں جو حورت مولانا خین احمد مدن رح کو بین جانتے ۔ . یقینا اوپیار کرام یں سے یں - جمعیت علمار بند کے جلوں یں شرکت کے یہ جب یں مان تھا ہمیشہ ان کے ماعف دو زانو بیٹھا تھا۔ اٹارائڈ وه مجابر مجی ہیں۔ لبعن اوتیات میں تین جار چار گھنٹ جلسہ گاہ یں بطیعے رہتے ہیں اسی سینت یر ان کے سامنے بیٹھنا۔ بعض اوقات میری رانوں یں در ہو جانا اور کہی کبھی کانی شدت اختیار کر حباتا ۔ یکن پر نفس کو کہا تھا کہ جا ہے کہ بی ہر تجھے حزت کے سامنے ای ل بھانا ہے۔ الح: - ( مبلی ذکر حصتہ بعنتم مسلم ۲۲۰ مدخہ ۱۲۰ جون منافلہ ع) این دری و معزت لاہوری منافلہ این دری و رجی معزت لاہوری منافلہ نے حصرت مدن منافلہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے عموا اپنے دری و تمقری یں اس طرح کے الفاظ فرائے یں کم الٹرتِنالی نے مجھے ۱۲ مرتب حرین شریفیں ک

حاضری نصیب فران ہے اور وہاں چ کے موقع پر اولیا۔ اللہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یں لے عرصه ین معزب مان جبیا بزرگ نہیں دیکھا۔ ( او کا قال رحمۃ اللہ تعالی)

حضرت ابنی مولاً لاموری رحمة الله علیہ بھی اس تھم کے علاقے حق ہیں سے ایک جنحوں سے ہر بنیا دی نتنہ کا مقالمہ کیا ہے۔ چنائچہ بانی ج*اعت* اسلامی الجالاعلی م<sup>ودوا</sup>

ماحب نے اپنی تصانیفت ہیں الیبی عبارتیں تکھی ہیں جن ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ م کی شنقیص و تربین پائی عباتی ہے۔ اعلی حضرت لاہری سے اس ختنہ کہ بعبان ایا اور با خون لوئٹ لائم مودودی نتنہ کی تردیر میں تقریر و بخریر کے ذریعہ حدوجہ فرمائی ۔ جانی رد مودودیت ہیں حضرت سے ایک کتاب بنام "حق پرمت علیہ کی مودودیت سے ناراطنگی کے اساب" تھنیف فرمائی ، عبس ہیں پوری وضاحت سے یہ تخریر فرمایا کہ

ا۔ بن سے مودودی صاحب کی کتابوں بن دیکھا کہ وہ قرآن ججید ادر سنت رسول کے بین بنیادی اصول کی تربین کرتے ہیں۔ اس لئے بن سے ان قرمبنیوں کی اثناعت ذائے پاکستان بی کر دی۔ مکن ہے کہ اللہ تعاملے مردددی صاحب ادر ان کے مشفین کو مشفیہ ہو کر قرب کی قرفیق عطا فرائے ادر باتی مسلان اس "خشتہ مودودیت" بی مبتلا ہرسنے سے بچ مبتی ۔ دراصل یہ چیزی افیار سے بیلے رسالہ بی مرتب شدہ تعدد رصالہ بی مرتب شدہ مدیدی رصالہ بی مرتب شدہ

الم مردودی صاحب عجری اسلام کا ایک ایک ستون گرا رسید بین " کے عنوان کے تحت تحریر زبایا کہ \_\_\_ براوران اسلام! مودودی کی تحریک کو بنظر غور دیکھا جاتے تر ان کی اکتاب سے ج چیز شابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مودودی صاحب ایک نیا اسلام المگربت اسلام کی مسلول کے سامنے پیش کرنا جاہتے ہیں اور ننوذ باللہ من ذبات ، نیا اسلام لوگ بہت ہی تجول کریں گے جب پرائے اللم کی در و دارار منہوم کر کے دکھا ذیے جائی ادر مسلال کو اس ام کا بھین دلا دیا جائے کہ ساڑھے تیرہ سو ساں کا اسلام حر تم کئے کہ اس ام کا بھین دلا دیا جائے کہ ساڑھے تیرہ سو ساں کا اسلام حر تم کئے اس کے اس سے کس ان اسلام کو تر اس لیے کس ان کو اسلام کر ان اور اس پر عمل کرو" در صلای

الم مردودی نظرات کو نئے اسلام سے تبیر کرتے ہرئے حضرت بینے انتغیر نے اس کاب میں متعدد ولال دیے ہیں اور مودودی تصانیت سے صبح حالیات پیش کئے ہیں - جن میں متعدد ولال دیے ہی اور مودودی تصانیت سے صبح حالیات پیش کئے ہیں - جن بال ہے ۔ العیاذ باللہ چائچ حضرت سے خود مودودی صاحب سے خطاب کرتے ہم سے زرا با مقبول بلائی توہیں اور ہے کہ \_\_\_\_\_ مودودی صاحب ہے خود مودودی صاحب سے خطاب کرتے ہم سے زرا با مقبول بلائی توہیں اور ہے ادبی کہ سے ۔ کیا ہم سے نارھے تیرہ سو سال کے تمام محدثین ، تمام مفسرین ، تمام مودوی حالی ہے مودودی صاحب اور رسول اللہ علیہ وہم شک کی توہین نہیں کی ہے مودودی حقبول بارگاہ کی توہین نہیں کی ہے ایک مقبولین بارگاہ کی توہین کرنا ہم کیا سمجھتے ہیں - یہ کوئی جرم نہیں ہے ایک رقول اللہ علیہ وہم نہیں ہے نہیں کی ۔ مودودی صاحب ان حوکات سے آئی رقول اللہ علیہ وہم کہ تب کی توہد قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم ترب کیتے اور اللہ تعاملے سے دعا محیجے کہ آپ کی توہد قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم ترب کیکئے اور اللہ تعاملے سے دعا محیجے کہ آپ کی توہد قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم ترب کیکئے اور اللہ تعاملے سے دعا محیجے کہ آپ کی توہد قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم ترب کیکئے اور اللہ تعاملے سے دعا محیجے کہ آپ کی توہد قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم ترب کیکئے اور اللہ تعاملے سے دعا محیجے کہ آپ کی توہد قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم

معالاه فردری معمال ایفا رسال و سال حد ادل)

ک خاظت تغوری دیر کے لئے ہی ان سے شفک ہو جاتے تر جس طرح عام انساذل ع بحبول بچک اور غلعی ہمتی سے اسی طرح انبیاء سے مبی ہو سکتی سے ادر یہ ایک للب بحتہ ہے کہ اللہ تعاملے نے بالاراوہ ہر نبی سے کسی نہ کسی دنت اپنی حفاظت انحا کم

ایک دو تغریش ہو مبانے دی ہیں تا کہ کرگ انبیا کو خط نہ سمجھ لیں اور جان لیں ک یہ بیشر ہیں ، خلا نہیں ہیں " دتنبیات عبد نمانی طبع دوم صر ۱۳۲۳ ) دیم نیز مضرت واقد عید السلم کے متعن اپنی تغییر ہیں اسیت یا دادد آنا جباناك خلیفہ فی الادمن کے مختت نکھتے ہیں کہ اسید وہ تنبیہ سے جر اس موقع پر اللہ تعلق ا ترب قبول کرنے اور بلنی درجات کی شارت دینے کے سابھ حصرت واؤد کو زالی ال سے یہ بات غود بخرد کا ہر ہم ماتی ہے کہ ج فیل ان سے صادر ہوا تھا۔ اس کے اللہ خواہی نفس کا کھیے وضل تھا۔ اس کو حاکانہ اقتدار کے نا مناسب استعال سے بھی رائ تعلق نفا۔ اور وہ البیا فعل نفا جر حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرازوا کو لا نبد ہاں ہے۔ اور البیا فعل نفا جر حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرازوا کو لا

نعلق کھا۔ اور وہ ایسا کی طبیع القرآن جلد م سورۃ می صدیمہ)

نہیں دتیا تھا " رتفنیر تغییم القرآن جلد م سورۃ می صدیمہ)

رم احضرت نوح علیہ السلام کے متعلق نکھا ہے کہ : جب اللہ تعالے الفیں تنبیہ فرانا ہم اللہ عمل کو سور کر باطل کا ساتھ دیا اس کو عفل اس لیے ابنا سما کی جب بیٹے نے حق کو چھڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو عفل اس لیے ابنا سما وہ تمہارے صلب سے پیا ہوا ہے۔ وعفی ایک مابھیت کا حذبہ ہے " رتعنہیم القرآن کا دہ تمہارے صلب سے پیا ہوا ہے۔ وعفی ایک مابھیت کا حذبہ ہے " وتعنہیم القرآن کا دہ تمہارے صلب سے پیا ہوا ہے۔ وعلی ایک مابھیت کا حذبہ ہے " وتعنہیم القرآن کا دہ تمہارے صلب سے بیا ہوا ہے۔ وعلی ایک مابھیت کا حذبہ ہے " وتعنہیم القرآن کا دہ تمہارے اللہ کیا ہوا ہے۔

مورة معلی طبع کیم منی ۵۰ ق) بیال بر بھی کموظ رہے کہ جالمیت سے مراد خلاف اسلام جذب سے ۔ خیائی مردودی جامت اسلامی کے دستور ہیں انکا سے کہ : دین کا کم از کم اتنا علم عامل کر لینا کہ اسلام اور جالمیت دغیر اسلام) کا فرق معلوم ہر ادر حدود اللہ ہے دانفیت ہو حیائے " ر صرا)

رم مفرت یونس سے فریفیہ رسالت کی ادائیگی میں کچہ کرتا ہایں ہر گئی تقیب اور غالباً انہوں نے ہور اس کی تقیب اور غالباً انہوں نے ہور دیا تھا الح ر تغہیم القرآن جلد دوم ا

سررۃ یونن مانٹیہ ص<u>اباع</u> طبع اوّل) (۵) حذرت موئی کلیم اللہ علیہ السلام کے متعلق نکھا ہے : نبی ہرنے سے بیلے نز کسی نبی کو وہ عصمت حاصل نہیں ہوتی جو نبی ہرنے کے بعد ہرا کرتی ہے ۔ نبی میونے سے بیلے

وہ عصمت حاصل انہیں ہوتی جو نہی ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ نبی ہونے سے آپہلے تو حضرت موسط علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا نکا کہ انہوں سے ایک ایک اندان کو تنس کر دیا ایخ ر رسائل و مسائل جلد ادّل صراح طبع دوم ۱۹۵۴ و نزجان انقران

متى بون جرلاني "ما اكتوبر مهم ١٩)

راؤفی صحابہ کرام اور انبیائے عظام عیبہ السلام کے بارسے ہیں مودودی بخریات کی تفصیل اور مودودی بخریات کی تفصیل اور مودودی بخواب کے بیے میری کتابی مودودی بخواب کے بیے میری کتابی مودودی نمایل مطالع ہیں مودودی نمایل مطالع ہیں میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے =

کا بُکُونا کیونکه • اور چار یار اس نعمت خلانت بی بمنزله امیر اور غریب محائیوں کے ہیں الخ لا چربینر انشیعہ صف طبع حدید ناشران نعانی کتب خانہ حق سربٹ اددو بازار لاہور و کمتبہ ناپر اددو بازار حجردانوالہ)

(ب) ایک ضیعہ مجتہد کے سوالات کے جراب میں معنرت کا ذری اہل السنت والجاعت کا عقید نوات بیان کرتے ہوستے فوانے ہیں کہ : طفات راشدین از ان کے نزدیک پانخ ہیں چار یار ادرایک الم حس عیم رصوان اللہ تعلیط الخ رالاج بنتم الکا کمڈ صوح) اسی رسالہ ہیں طفانے اربعہ کے معلق نخر برطاتے ہیں کہ : اہل سنت صرت امیر معاویہ ربینی صرت علی الرهنی کی خلافت کے وقت ان کے خلیف برحق ہونے کے ول سے کائل ہیں جسے خلفاتے کی خلافت کی خلافت کی خلیفت کے ان کے ایام خلافت ہی خلفاتے کائل ہیں جسے خلفاتے کائل ہی خلافت کی خلیفت کے ان کے ایام خلافت ہیں گائل ہیں الخ رسال)

رنوٹ) چڑکہ حفزت الم حن م صوت ہا اہ خلیفہ رہے ہیں چھر بعد ہیں صلح کہ کے حفرت اپیر معادیرہ کو خلیفہ شیم کہ اللہ تفا۔ اس لئے عمراً محققین اللہ سنت اصطلاحی منیٰ ہیں خلفائے رائدین صرف جار ایار کو مانیتے ہیں ادر المم حن رضی اللہ تعالے عن کی خلافت معارت علی الرّفی کی خلافت کا شمتہ فرار دینتے ہیں۔

آل اور اصحاب پر اس کے تمام ماری امت پر دہ دکھتے ہیں سبق دوست پینمبر کے اور حن کے ول ماکب اسلام ان سے سے رونن پربر رونن باغ طریقیت ہیں یہ جار ہیں جی میں اپنے طریقیت ہیں یہ بہار ہیار ہیں کہ بین یہ ایوان خلافیت کے بین کی یہ بہار ہیار ہی حقیقت ایوان خلافیت کے ستون حقیقت ایکسب خلافیت کے ستون حقیقت ایکسب خلابر میار تن حقیقت ایکسب خلابر میار تن دو جہاں ہیں بے شہ بیکل ہے وہ دو جہاں ہیں بے شہ بیکل ہے وہ مور دو عالم ہیں بے شک ناماد مور دین کے ہیں سب خرشر بگ بھول مین دین کے ہیں سب خرش بگ بھول مین دین کے ہیں سب خرش بگ بھول مین دین کے ہیں سب خرش بگ بھول میں بے شک ناماد دین کے ہیں سب خرش بگ بھول

جن تدر ہم ان سے الفت ہی کی اس قدر ہے دین السّن میں کی ایک کا بھی ان سے جر بر خواہ ہم راہ حق سے بے سنسب ممراہ ہو خنف بی اصحاسب بیغبر تشسم ہے ہر اک مجم ہایت وانسلام ہے وہ بیٹک لائن گردن زون اک محانی سے ہی کر ہم سرتے ظن بیری نو ان سب به صلات و سلام د د ا بر گھڑی ، بر لخطہ ہر وم صبح و تا ومنقول اذ کلیات اداوی صلاه ناشر داراشاعت مقابل مردی مسافر خان کلمی علی ۷- سکندر نامہ فارسی پس معزت نظامی گنجی و فراتے ہیں ، ب از گوہر جاں شارسشس تحم "نا خالی حریس ر بارشس کنم ۵۔ براتے منظوم فاری مصنف سطالہ یں ہے ہ شیک دیگر که آمم بھاب از مخبان آل و ہم اصاب بخصوص "آل جہار عنصر دیں خلفاتے دسول فی سیفیسنسین ٧- نام حق" مصنع سلم لله ين مصرت شرت الدين بخارى فرائع بي \_ عمر حق را که پیشوا داریم پینوات چ مصفی داریم امت او د دوست وار نے ایم ووست وار خیار یار فیے ایم افت ایم افت کی ہے۔ ایم افت کی ہے کہ ایم افت کی ہے کہ ایم ان سو پانچ سال سپے کی ہے کہ ہے کہ اور سلطنت بین عمراً بھی سکوں پر کلمہ طیب ادر اس کے ارد گرو جار یار کے نام کندہ ہوتے نے و خیار بارے پاس اس قیم کے سکول بین سے ایک سکت شاہ جہاں با دشاہ فازی کا ہے اور دوسرا سکتہ جلال الدین اکبر باوشاہ کا ہے جس میں دوسرا سکتہ جلال الدین اکبر باوشاہ کا ہے جس میں دوسرا سکتہ جلال الدین اکبر باوشاہ کا ہے جس میں دوسرا سکتہ جلال الدین اکبر باوشاہ کا ہے جس میں دوسرا سکتہ جلال الدین اکبر باوشاہ کا ہے جس میں دوسرا سکتہ جلال الدین اکبر باوشاہ کا ہے جس میں دوسرا سکتہ جلال الدین اکبر باوشاہ کا ہے جس میں دوسرا سکتہ جلال الدین اکبر باوشاہ کا ہے جس میں دوسرا سکتہ جلال الدین اکبر باوشاہ کا ہے جس میں دوسرا سکتہ جلال الدین اکبر باوشاہ کا سے جس میں دوسرا سکتہ دوس ي الله الحاسب ادر ايك كتاب " عهد مغليه مع دشاوزات مؤلف صفدر حيات صفدر نی و باب نثیر نشاہ سوری کا انتظام سلطنت " کے عنوان کے تحت صداعا یر نکھا ہے کہ سکوں پر نشاہ سوری کا انتظام سلطنت " کے عنوان کے تحت صداعات یر نکھا ہے کہ سکوں پر دو نشم کی زبان ہیں الفاظ کندہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف فارسی اور دیو ناگری رہم الخظ میں بادشاہ کا نام سن ادر طسک کا نام ہزنا تھا۔ دوسری طرف درمان میں کلمہ ہزنا تھا۔ دوسری طرف درمان میں کلمہ ہزنا تھا۔ سنی العقبیدہ ہوسے کے باعث کلمہ ہزنا تھا۔ سنی العقبیدہ ہوسے کے باعث کلمہ کھی جے دوں طرف ضلفائے راشدین سکے نام كنده برنے نفے " مذرج اشعار اور نناهی سكتے صدیوں بیلے كى ياد كار بيں -

بنات کا "ایک عجیب و غرب تازه وافعر کے مدین میں سے ہارے عمر عجم عجم

ا مانت الله صاحب نا دری ساکن ٠٠٠٠ ضیع رادلیندی کی ایب رای بهارے مدرسہ تعیم الناء مچوال ہی قرآن مجد حفظ کر رہی ہے۔ اس نے بیٹے دنیات کا کریں اس مرسہ میں یاس کیا ہے۔ وہ ماہ رجب بی جیٹی پر گئی ہرئی تھی۔ تعلیمی سال کے اختتام پر ہم تعلیم سال کے اختتام پر ہم تعلیم انتشار بی سالانہ زنانہ اجباع کیا کرنے ہیں جن بی طالبات قرآن مجیر ضط سال بی - اذان فج بنک یہ اجماع رتبا ہے ۔ اس سال یہ زنانہ احباع شب ۲۰ خعبان ۱۹۹۸ یں ہوا ہے۔ اس اجتاع ہی طرکت کے لیے حکیم صاحب موصوت کی اولی بھی دومری متورات کے بہراہ آئی تر اس سے اپنا ہے واقعہ سایا کہ وہ اس اجباع سے دو دن پہلے وُن کو اپنے گھر میں تھی تو ایک جن رحدرت، کرے میں اس کے سامنے ظاہر ہونی اور اس نے كما كم تو بيركلم براهر: لا اله الله على الله على ولى الله وصي رسول الله وخليفة بلا فصل ۔ ہی سے کہا کہ ہیں ہے کلمہ شہر بڑھتی۔ ہیں تو ایبا کلم بڑھوں گ ؛ لا الم إِلَّا اللَّهُ محمد رسول النَّد - اِس كے بعد اس جنيَّه نے كجبد ابيا اثر والا كر بي ہے ہوئل ہو گئی ۔ اس مالت ہیں مجھے کچھ آننا باد ہے کہ ہیں نے غیر اختیاری طور پر شیعہ کلمہ کے تعبض الفاظ پڑھے ہیں اس کے بعد مجھے ایک درسری آداز آئی ر سکین کوئی چنر کھے نظ تر انيا به كلم رؤه: لا الدِ الله الله عسم ير سكة بإرك گھر بي سبع إكل نه تفاراس سكة كى ايك طرف درميان بي لا الد الّا الله محد رسول الله الكاسي اور اس ك حيادون طرف خلفار كے نام بي - الوبكر - عمر عَمَّان - علی - سخة کی دوسری طرن مسجد نبری کا نقشہ سے حس کے بنجے لفظ مین

مکھا ہے اور اس کے سامنے دوسرا نفظ ہے جو بڑھا نہیں جا سکتا۔ یں تو اوہ پر پیل جاتے ہوئے راستہ ہی بھر وہ جتی غورت سامنے ہی تو اوہ پر پیل جاتے ہوئے کر کیا ۔ تو بی سے جاب ہی اور اس سے بھیر شیعہ کلمہ بڑھنے کو کیا ۔ تو بی سے جاب دبا کہ یں بیہ شہیں بڑھتی ۔ اس کے بعد نس ہی جب ہم جبیٹی ہیں او راستے ہیں پیر وہ عورت نظر آتی ہے۔ اور پیر اس لنے کہا کہ تو یہ کلمہ بڑھ بینی شیعہ کلمہ۔ سکین یم سے



جراب دیا که این بیه کلمه نهین پرطفتی -ابدت اس لاکی پر سید بھی آسیب کے اثرات پاتے جاتے ہیں۔ اس واقعہ سے معدم بڑا ہے۔ جب سے شیوں نے اپنا حاکانہ کلمہ بھٹر دور کومت یں سرکاری نصاب ونیبات میں عمرایا ہے۔ ج ملت اسلامبہ کے کلمہ اسلام لا الب الّا اللّٰہ محد

الله کے خلاف ہے ادر سواتے توجید رہالت کے اقرار کے نبی کریم رصت علعالمین خاتم المبین ، الله کے خلاف سے ادر سواتے توجید رہالت کے اقرار کے نبی کریم رصت علیا لمین خاتم المبین کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ اللم سے کسی شخص کی اسلام میں داخل کرتے وقت کلمہ میں کی شخصیت کا اقراد منہیں کرایا اور حصرات خلفائے راشدین حتیٰ کہ خلیفہ جیارم علی المرتضیٰ المرتضیٰ میں دروں میں المرتضیٰ میں دوروں میں المرتضیٰ میں المرتضیٰ میں المرتب کے اللہ میں اللہ میں المرتب کی المرتب کی المرتب کی المرتب کی المرتب کی المرتب کی دوروں میں اللہ میں المرتب کی دوروں میں اللہ م ہی کلہ اسلام بی ترحید رسالت کے علاوہ اور کسی شخصیت کا اقراد نہ خود کیا ہے اور می ادر سے اکرایا ہے اس بیے حضرر سرور کاننات صلی اللہ عبیہ ویکم کے تبلائے ہوتے اللام مي كمي يا اضاف كأ كفر ہے۔ ہر حال جی طرح کلہ اسلام کے بارے میں پاکتان ہی سواد عظم اہل السنت والجاعت اور نشیعہ کے ابین بنیادی اور اصولی انخلات و نزاح بابا حاتا ہے اسی طرح یہ مشلہ جنات ہی ں پھیں گیا ہے۔ اس شیعہ جنیہ سے اس لاک کو بد عفیدہ بنانے کی کوششش کی تو مدُنان كى نصرت سے ممسى شنى عبّن سے اس كا دفاع كيا اور لڑكى كے لائھ ہيں ، ، پانا سكة وسے ویا عبس بہ نہ صرت كلم طیب لا الم الّا اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ تكھا ون ان جار منفات راشرین کے نام کندہ کر کے عفیدہ خلافت راشدہ کے تخفظ کا زين إدا كرتے تھے۔ اور اس طراق سے دہ بھى مقبقت كا الحار كرستے ہے كہ مهاب رمول : چائنے محدث تجبیر حفرت تاصی عیاض رکھ اللہ علیہ سے اپنی کتاب شفا، ادر حفرت شیخ عالمی . کوٹ دلمری نے مصرت جاررہ سے مداری النبرہ مبد ادل صدیدہ میں یہ حدیث نقل قرائی ہے انَّ الله انتار اصحابی علی جبیع العلسین غیر النبسین والمرسسلین و اختار کی صنعم ارلعسسند

ہے۔ اور میرے اصحاب سب بنتر ہیں - اور پھیر ان چار ہیں سے صرت الربج صدیق الا من عمر فاروق كر انفيليت عط فرا ف حضر صلى الله عليه وعلم كا ارتباد سے : ادب روعل سبيد المحول اهل الجسنة من الادلين والآخسرين الا السين والموسسلين ومشخرة شريعي إنا البکر اور عمر سواتے انبیاد اور مرسین کے نمام اولین و آخرین میں ادجیڑ عمرکے جنبیل کے مسئیل کے دالج افتلاد اللہ میں کے دالج افتلاد اللہ میں در میرسے بعد البرکوش اور عمرش کی پیروی کرنی ہوگی اور بجرال سے حضرت الربح صدیق رم کا مرنبہ نہ صرت حضرت عمر فاروق سے ملکم انبیائے کام بیمارہ ا کے بعد تھم ہوم کی اولا و بیں سے بڑا ہے۔ ہی انصل البشر بعد الانبیا ہیں۔ شامر مت الرائر انتہاں مرحم نے کیا خرب کہا ہے ۔ ہی انصل البشر بعد الانبیا ہیں۔ شامر مت افال مرحم نے کیا خرب کہا ہے ۔ ا

سمّت او کشتِ منّت حر ابر نمانی ابلام و غار و برر و قبر الله تعالی الله علیم کم یا الله علیم کم یا الله علیم کم یا الله تعالی الله علیم کم یا لعبه خبیض اول کا منصب عطاً فرایا اور بید از وفات روضه مغرسه بی حضرت رهمهٔ المالی الله عليه وسم كے بينو ميں اليامت الك الحج آرام كرنے كا شرت عطا فرالي اور آپ كا بعد خلیف دوم کسفرت کارون عظم کو مضور نئیفنے المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ تقام الا استراسحت فرا ہوسے کی فضیلت فصیب فرائی ۔ اور بیر دہی روضہ مغدسہ ہے جس میں کھ ہمراطات رہ ہوت ہے جہ صلی اللہ عبد وہم روح کے اسے جسم اطهر کی حیات کے ماتھ جوا فرا ہیں اور زائرین کے ورود و سلام اور عرضدانسنیں سنتے ہیں۔ البنہ دور سے استیال کا اللہ طلام بزریع طائع کرام روضہ متعدسہ ( ) ہیں پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ السلام کی بعد المرت اپنی اپنی قبر مطہو ہیں دوج کے عقیدہ پر اہل حق کا احتجاع ہے جانی آگاہ تعلق سے حیان حیات اور سائے کے عقیدہ پر اہل حق کا احتجاع ہے جانی آگاہ على تے وہر نبد کے عفائد کی وشا ویز المھند علی المفت م مُولف مرجع العلاد خلیل احد معاصب محدث سادنوری دحمد الله علیہ میں مسّلہ حیات النبی کی تعریح کر دی گئی ہے چند سال چیدے جب تبیش علائے ویو بند نے عقیدہ حیات ابنی کا انکار ظاہر کیا اللہ عمد میں اللہ علیہ کیا ادر جدیں اللہ حضرر صلی اللہ علیہ میکم کی روح کی حیات کہ ہی حیات النبی سے تبیر کیا ادر جدیں اللہ کی حیات النبی کے عیات النبی کے عیات النبی کے عیات النبی کے ویات النبی کے عیات النبی کے النبی کے عیات النبی کے دیات النبی کی دیات النبی کے دیات النبی کی دیات النبی کے دیات النبی کے دیات النبی کی دیات النبی کی دیات النبی کی دیات النبی کے دیات النبی کے دیات النبی کے دیات النبی کی دیات النبی کی دیات النبی کی دیات النبی کی دیات النبی کے دیات النبی کی دیات النبی کے دیات النبی کی دیات النبی کی دیات النبی کی دیات النبی کی دیات کے دیات کے دیات کی دیات کے دیات کی دیات کی دیات کے دیات کی دیات کے دیات کی دیات کی دیات کے دیات کے دیات کی دیات کے دیات کے دیات کے دیات کی دیات کے دیات کی دیات کے دی اس شنی عقیرہ کی یر زور "مائید فوانی - ان الم می حضرت میکرین کے متعلق عمواً فرالی کرنے نے

کر دارد کر در در الله فوانی - ان الم می حضرت میکرین کے متعلق عمواً فرالی کرنے کے

اللہ کر در در اللہ در در در اللہ در در در در در اللہ در در در در اللہ در در در اللہ در در در در در اللہ در در در در در در در اللہ در در در در در ادر آکابر کی عقبیت ہرتی تر ان کی تحقیق مان کیستے ۔ مستد حیات النب کی تفییل الایس

ے روال کے لئے حضرت مولانا محد سر فراز خال صاحب شیخ الحدیث نصرت العلم کوم انوالم ے " ہے۔ تکین الصدور" کا بھی مطالعو<sup>دی</sup> ہے جر مرلانا موصوت نے ١٩٤٤ مطابق ١٣٨٤ هر ں جیت ساتے اسلام کے ارکان طرری کے متفقہ نیصند کی بنا بہ تصنیف کی تھی۔ بهر مال ان جار یار کی خلافت لاشده کی ایمیت کو حضرت شاه دلی اللہ محدث وطری مِن الرَّا في الله على على الله المناء عن علافة المناه المناه عارت مارت س والني خل كه : الما بعد مى حميد نغير ول الله بعنى عنه كه دري زمان انشيع المشكارش و نغوس عوام بشهات اينان مشرب كشت و اكثر ابل دمي أغيم در رسانید نه این خلافت خلفاتے داشدین رضوال الله تعاسط عبیهم اجمعین شکوک بهم رسانید نه آغیات فراند در دل این سنده صعیف علمے را مشروح و مبسوط کردانید ۱ ۳: که بیم هیین ان شد که آنبات خلافت این بزدگراران اصلے ست از اصول دین ۱۰ دفیتکه این اصل را عُمْ دَا كِيْرِنْد يْبِيح مسَّد از مسائل شريعيت محكم نشود الخ

اام اہل سننت مصرت مولانا عبدالشكور صاحب محضوى ندس سرۂ ازالہ الخفا كے ترجہ ہيں کھنے بِي كُم ! لَا لَعِد كُنْهَا ہِے ' نَقِير فَقِير ولى اللّٰہ عَنى عَندُ كے اس زائم ہي جمعت تنظيم آشاً بو گئی ہے اور عام مرگاں کے ول ان کے شہات سے مناز ہم گئے ہیں۔ اور ملک کے الر وگ معفات وانتدین رصوان الله اندار الله العین کی ملانت کے طوت میں شک کرنے کھے ہیں۔ بنتا ترفیق ابھی کی روشنی سے اس مبدہ صبیعت سے دل میں ایک علم بیا کیا۔ می سے یعین کے ساتھ معلم ہوا کہ طانت ان بزرگوں کی ایک اصل ہے اصول دین ے بب یک دک اس جل کر مضبوط نہ عواں کے ۔ ادانی منعد سائل سرنعیت سے مضبوط ه بر گا - د اذالہ الحفا منزجم ارگوہ حیلہ اول صد ، ناشر ندر تحبر کارخانڈ نخارت کننپ

تبع عقیع امامت اور شنی عقیده خلافت کا فرق کے ان انازہ سے انازہ اس کے انتازہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یه بزرگواران اصلے است از اصول دین ، محسی کم یہ غلط منبی نہیں ہرتی جاسیتے کہ ل منت کا عقیدہ خلافت بھی شبکرں تھے عقیدہ اامت کی طرح ہے کیربی آبل سنت کے نزدیک خلافت کا عقیدہ مثل توجیہ و رسالت کے اصول دین پی سے نہیں ہے ۔ کمن بر عکس اس کے شیعوں کے نزدیک عقیدہ الممت شل عقیدہ توحیر و رسالت کے ا منائخ عظم دور حکومت یس ج طیعه دنیات سرکاری سولال یس آند کی سمی نفی-کی کائب اسلامیات لازمی برائے جاعت نہم و دہم کے حصہ شیعہ ہیں واصول دین" الله مزان کے کت یہ مکی ہے کہ:

دین کی جڑس با پنج ہیں ۔ ترخیر ۔ عدل ۔ نبرت ۔ المت ۔ قیامت ۔ تر ان کے نیا المت سے نز یہ لازم آنا ہے کہ ترجیہ و رسالت کی طرح عقیرہ المت پر ایان انا فرض ہے ۔ مکبر نسیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ منصب الممت منصب برت سے انفل ہے اس عقیدہ کی بنا پر یہ وہ حضرت ملی الرتفئی سے لے کر الم نائب حضرت مہدی اس عقیدہ کی بنا پر یہ وہ حضرت ملی الرتفئی سے لے کر الم نائب حضرت مہدی

ک بارہ اماموں کو ابنیائے سابقین عیبہم السلام سے افضل نسیم کرتے ہیں اور ہی ہو سے کہ وہ مشل ترجیہ و رسالت کے افرار کے کلمہ اسلام ہیں مصرت علی رضی اللہ وہ کی خلافت کا اقرار صروری قرار ویتے ہیں - جنائج مجلس دور سخومت کی دنیات اسلام الله افرار صروری قرار ویتے ہیں - جنائج مصنفین موری محمد بیٹر افساری آن الزمی ہے کی کتاب رہنائے اسامذہ " ہیں دو شبیعہ مصنفین موری محمد بیٹر افساری آن فیکھیل اور مرای مرتضی حیین فاضل محمد نے جو شبیعہ کلم تھی ہے اس کی تشریح حب نیل

کلہ اسلام کے افزار اور ایان کے عدد کا کام ہے ۔ کلمہ بڑھنے سے کافر ممان ہر حال افرار اور امامت کے عقیدے کا افراد ہو ان عقیدوں کے مطابق عمل کرنے سے اسمان مؤن بنتا ہے و صفح ) اور اس کتاب یہ کلمہ کے الفاظ لیکھے میں : لا إلى الله علی ولی الله وص دمول الله علی ولی الله وص دمول الله علی ولی الله وص دمول

الله و خلیفت بلا فصل ط عقید الله و خلیفت بلا فصل ط عقید الله محدث داری تماکا عقید الله محدث داری تماکا

ای فقیر از روح گیر فتری آن مصرت صلی الله علیه وعم آسوال کرد که صرت چها فرانید درباب شید که حرق آل ببیت الله و صحاب را بری گریند آن صفرت مل و الله علی الله علی الله علی الله علی الله است و بطلان آن الله علی از نفط الم معلم می شرد - چل اذال حالت افاقت دست داد - در نفظ الم آن کردم معلم شد که الم باصطلاح الیال معصرم مفترض الطاعة منصرب علی است و وحی باطن در حق الم باصطلاح الیال معصرم مفترض الطاعة منصرب علی است و وحی باطن در حق الم باصطلاح الیال معصرم مفترض الطاعة منصرب علی است آن حفرت را صلی الله علیه و مانید پس در حقیقت عنم نبوت را منافل گربان آن حفرت را صلی الله علیه و مانی البیار گفت باشد و چن که در حق العاب اعتماد نبی بید و صاحبین الیال را بخ نبی نبید و صاحبین الیال را بخ نبی نبید و مانی الیال را بخ نبی نبید و مانی الیال را بخ نبی نظر دور حاصر کے حزا کن تعلیم تحقیق بای کرد الم بال حق کے جاتن کے چیش نظر دور حاصر کے حزا کن ادر فارجیت سے تفظ در الل حق کے لئے خلافت راشدہ کی تبلیغ و اشاعت کے پیل دور خاصر کے حزا کن در خارجیت سے تفظ در الل حق کے لئے خلافت راشدہ کی تبلیغ و اشاعت کے پیل دور خاصر کے حزا کن در خارجیت سے تفظ در الل حق کے لئے خلافت راشدہ کی تبلیغ و اشاعت کے پیل دور خاصر کے حزا کن در خارجیت سے تفظ در الل حق کے لئے خلافت راشدہ کی تبلیغ و اشاعت کے پیل

ار پاکٹان بی حق حاد یار کے اعلان حق کو زور شور سے بھیلایا حائے تو انشا اللہ تعلق اس سے غلب حق اور فکست باطل کی راہی کھل سکتی مہیں ۔ قل حاّء الحق وذھی الباطل انّ اساط کانٹ ذھرقا ۔ حسب اللّه و نعم الوکمیل ہ

الباطل كانت نعرة عدب الله و نعم الوكيل ه في التفيير عفر التفيير عفرت لامرري ، حفرتِ شاه ولى الله محدث رکے ارشادات مربری کر آم الانعیا و الادلیار انتے ہی و تعلیات صد نم مده۱۱) حضرت رجمة الله عب تعنير قرآن حضرت نناه ولى الله صاحب كى تحقیقات كى روشنی ی بڑھایا کرتے تھے جانچہ اپنے نزان مترجم کے دیاجہ میں ایک" ضروری گذارش" کے گئت انی خدام الدین قائم کردہ سنا المام کی معیمات کے سند یس تحرب فراتے ہیں ا ہا دری فام حو ہر دوز صبح کو ہڑنا ہے رہا، نوجان تعلیم یافتہ طبقہ کا درس روز لعبہ از ناز مغرب ہرنا ہے رہا) نارغ الخصیل علاتے کرام کو قرآن حکیم کی کو تقرآن حکیم کی نغیر پڑھائی مباتی ہے جس پس اغتقادات ، اعمال ، اخلاق ، اصول ، تدبیر منزل ، تانون معائلا تدن اسلام ، اسلامی معاشرت اور سیاسیات و نیره ، نمام حزورایت کا حل کتاب الله سے سمجه بیں شہتے ۔ اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاور صحاب کوام رصوان اللہ عیم اجمعین محے مسلک سے آدمی باہر نہ جائے۔ (۲۸) دورہ تفسیر رمضان ا کشوال اور وَلَيْعِدُ كُو ثَيْنِ مَبِيْرِنِ مِي خَتْمِ كَا جَانًا ہے۔ اس كے لجہ الله علم كو ناه ولى اللّهِ صَاء محدث ولمرى رحمة الله عليه كا مجوزٍ كرده للسف شرابيت جو عجة الله البالغر بي خاور ہے **بِلُمایا مِآیا ہے "۔ اور پر نکہ حضرت بُنخ الہند حصرت بناہ دلی الله محدث دلمری کی تختیفات سے** خصوصی استفادہ کیا ہے اور عفیدہ خلافت راشدہ کے عفیدہ کے بیے حضرت شاہ ولی اللہ نے ادالہ الخام ابک صخیم کتاب تصنیف فرانی ہے۔ اس کے حفرت رحمۃ اللہ عبہ نے خلافت راشدہ کی : شرعی انجیت کو کمی بھی نفر آذاز نہیں کیا ۔ اور مجاس ذکر اور نطبات جمعہ اور اپنی تصاف یں خلفائے داشتین سے عبد ترین شرعی مقام کی تعلیم ذواتے رہے ہیں - جیانچہ فرانے ہیں ا ا شکرہ شریعیت کے باب الاعتصام بالکتاب والسنت کی ایک حدیث شریعیت ہیں جمعے کہ تم ہے لازم ہے کہ میرے اور خلفاتے راشدین کے طریقے کو مضبوط پچڑا کو " ماج حضرت عمر من خطابی کی اور کا اس میں مناب کے اس کے اور کا اس مناب کے اور کا اس مناب کا اس مناب کا است مناب کا است کا دریا ہے کہ اور کا ا بارے بین کھی عرض کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے فران کو حدیث کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں حدیث شریعت میں ذکر ہے کہ حذیفہ من کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فرایا میں نہیں حبانا کہ کب یک نہارے درمیان رموں رسی نم میرے بعد الویجر اور عرش کی بیروی درمیان قب کرو ، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعاملے غیبہ حضرات کو بھی ان کی عزت و اخ ام كرك كى توفي عطا فهاتے - بو لگ معزت الايجرام ادر معزت عرام كى تومين كري كے -

وہ اپنی بھی خیر ہنیں مناتیں گے۔ حضرت ابر ہروہ کہتے ہیں : ذایا رسول اللہ علی وسلم سے کہ خلونہ تفاط ذراق ہے کہ جس شخص سے میرے دوست کہ اذبیت دی میں اس سے رافانی کا اعلان کرتا ہرں۔ ایک مزفعہ پر کے شیعہ الم سے اپر کے بیش علا نے سوال کیا کہ الل بیت صفرات کے مزادات کوفہ بی ہیں ان کا کیا حال ہے۔ نسیعہ الم نے کہا کہ ان کی برکت سے اسے اسے اسے فاصلے پر خیتے مؤن میں میں سب منعور میں " سب حبتی ہیں اس پر ائل المسنت والجاعت نے اعزاض کیا ، کہ اہل سبت کی آئی برکت ہے کہ گروا گرو کے تمام مرفون جبتی ہیں اور جبیس صفر اللہ سبت کی آئی برکت ہے کہ گروا گرو کے تمام مرفون جبتی ہیں اور جبیس صفر برک میں اس کے کہ سوئے ہوئے ہیں ان کی کرئی برک ہنیں ؟ اللہ علیہ وسلم بیلو ہیں اور بیل ہیں ہے کہ سوئے ہوئے ہیں ان کی کرئی برک ہنیں ؟ اللہ علیہ وسلم بیلو ہیں اور بیل ہیں ہے کہ سوئے این ناس جب صفہ پر سم جائے تر ش

کی مخالفت کرتا ہے ۔ دمحنی ذکر مصد منم صفہ ۱۵ مرض ۱۵ منی ۱۹۵۸)

۱- دسمول المنہ صلی النہ علیہ وظم کے لعبہ منحزین ذکرۃ سے حضزت ابریج صدیق کے جاد کے بادے کی استقامت اسلام کو بی کو لے گئ ورن اسلام مرین بیں فرمایا کہ : صدیق دکر کی استقامت اسلام کو بی کو لے گئ ورن اسلام مرین بیں نبی ونن ہر جاتا ۔ ایک تنبیل دوڑہ اور میں نبی ونن ہر جاتا ۔ ایک تنبیل دوڑہ و معاف کوا لیتا دوسرا ناز ، تنبیل دوڑہ اور چرتھا جے الح رمحبس ذکر حصد مہنتم صد ۱۹۹ مردخ ۵ سنمبر ۱۵۹

اللہ صلی اللہ علیہ وظم کل کے بال میں ذاہ : نام انبیار عیبم السلام میں سے نقط ہول اللہ صلی اللہ علیہ وظم کل کے بال میں ذاہ : نام انبیار عیبم السلام میں سے نقط ہول اللہ صلی اللہ علیہ وظم کل بعد بہترین حبیبا حاری طل رہب) کھڑت علی نے ذاہ : دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین آدمی الربحون اور عرف کا بنفن آدمی الربحون اور عرف کا بنفن جمعے نہم مر کھڑا کا بنفن جمعے نہم مر کھڑا)

۵- معزت بین التعنیر کا وہ مضرن جر آب کے نظیان ۱۳۵۵ میں جامعہ لمیہ وہلی بی الدین مفتی انظم حصرت مولانا مفنی کفایت اللہ صاحب وہری پڑھا تھا۔ انجن خوام الدین کے مطبیعہ مجرعہ رسائل میں و مفصد قرآن " کے نام سے شال ہے ۔ اس میں آپ نے ملطنت الدین کی وسعت کے نخت سورۃ المؤر کی آیت سینی و رات الذین آھؤا مستخلی و مدین الذین آھؤا مستخلی الدین من قبلهم الاست مستخلی المشین کے اور عمل مالی کے کارب کے کارب کے کارب کے کارب کے کارب کی کارب کے کارب کی کارب کے کارب کے کارب کے کارب کی کارب کے کارب کی کارب کے کارب کی کارب کی کارب کے کارب کی کا

کری گے ۔ ان سے اللہ تعاملے سے زمین میں بادثامیت کا وحدہ فرایا ہے ۔ جس طرت بہان ہوں کو اللہ تعاملے سے بادثامی علی فرائی تھی ہے اس آبیت کے بخت حفرت فراتے ہیں : چانچ عرب ایسے غیر معندب ، غیر متمدن اور سلطنت سے اسلام کے حلق عجرت مولے ہی اپنے حلقہ اثر میں لینا بھی پند نہ کرتی تغییر ۔ اسلام کے حلق عجرت ہوئے ہی ایک صدی کے المد انتے بڑے طاقعرت بن گئے کہ دنیا میں ان کی نغیر نمیں ملتی این کا بڑا حصتہ اور متمدن برب کا معتدبہ حصتہ ان کے زیر بگین تھا ۔ بنی آبیت کی سلطنت ایشا ہی عرب ، عراق ، انعانت اور منہونتان میں نتان میک وسیع ہو گئی تی ۔ افراقہ بی مصر ، طراف ، انعانت اور منہونتان میں نتان کی دبیع ہو گئی اور منہونتان میں خوانی کہ دبیع ہو گئی انعانے کی دیر بگین تھا انعانے برب بینی اذان کہ دبیع ہو گئی اور منہونتان میں خوانی کہ دبیع ہو گئی اور منہونتان میں خوانی کہ دبیع ہو گئی انعانے برب بینی اذان کہ دبیع خوانی کے دبیع خوانی کہ دبیع خوانی کر مقدد قرآن صفاحاً کی دبیع کی دبیع کا دبیع کا دبیع کا دبیع کا دبیع کی دبیع کا دبیع کی دبیع کی دبیع کرتے کہانے کی دبیع کی دبیع کرتے کھی دبیع کا دبیع کرتے کہانے کہ دبیع کی دبیع کی دبیع کی دبیع کی دبیع کرتے کہانے کی دبیع کی دبیع کرتے کھی دبیع کی دبیع کی دبیع کرتے کہانے کہانے کہانے کہ دبیع کرتے کھی دبیع کے دبیع کی دبیع کی دبیع کی دبیع کی دبیع کی دبیع کے دبیع کی دبیع کرتے کہانے کے دبیع کے دبیع کی دبیع کرتے کھی دبیع کی د

پا۔ اس آیت استخلاف کی تغییر ہمیں غینج النغیبر سے اپنے ترجب فرآن کے حاشیہ پر مرض الفران سے حضرت شاہ عبراتفا ور صاحب محدث ولمبری کا بیر ارشاد نقل کیا ہے : خطاب فرال حضرت شاہ عبراتفا ور صاحب محدث دبری کا بیر ، پیچیے ان کر حکومت وے گا اد جو دبن پینہ ہے ان کے وقت کے وقت کے وقت کے بغیر شرک ۔ جو دبن پینہ ہے ان کے باتھ سے تائم کرے گا اور وہ بندگ کریں گے بغیر شرک ۔ بی جادوں خلیفوں سے ہوا ۔ بیپے خلیفوں سے اور زیادہ ، بھیر جو کوئ اس نعمت کی نا شکری کریے ان کر بے حکم فرایا اور جو کوئ ان کی خلافت سے مشکر ہوا ۔ کسس کا حال سمی گیا ہے۔

ار ابرالاعلی مرود دی ہے اپنی کتاب " تخدیر و احیائے دین " ہیں حضرت عثمان فوالنورین پر "منعتید کوتے ہوئے کھا ہے ، دور جالبیت کا حلا ہے مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز دنبار وسعت کی دجہ سے کام دوز بروز زبادہ سخت ہوتا جا رہا تھا اور دوہری طرف حضرت غثمان خوت عثمان میں کار عظیم کا بار دکھا گیا تھا ۔ ان خصوصیات کے حال نہ کتھے ۔ ج ان کے جبیل انقدر بیش دولوں کر عطی برن تخییں اس بیے جالمیت کو اسلامی نظام اخباعی کے اندر گھس آنے کا راشہ لی گیا ۔ حضرت عثمان شرک یا بہا سر دے کر اسس خطرے کا راشہ درکھے کی کوشش کی مگر وہ نہ دکا ۔ اس کے جااب یہ حضرت شیخ ہمن کہ انتا ہم دوکے کہ کھتے ہمن کہ ؛

مودودی صاحب کی سابقہ نزیر ہیں دو چیزی خکر ہیں ۔ بہلی حضرت غنان دی اللہ العاظم میں معارت عنان دی اللہ العاظم من نظام خلافت کے سنجا لئے کے قابل شہیں تھے بینی نعوذ باللہ الائن تھے ۔ ودہری یہ سے کہ حضرت عنان رضی اللہ تعالے عنہ کے زائد خلانت میں حالمیت و مردودی صاحب کی اصطلاح میں حالمیت سے مراد کفر ہوتی ہے ) کو اسلام میں گھس آنے کا راست بل گیا ۔ کیا ہی اس خلافت عنانیہ کی توہین نہیں ہے ۔جس کی تعریب کئی حدیثیرں راست بل گیا ۔ کیا ہی اس خلافت عنانیہ کی توہین نہیں ہے ۔جس کی تعریب کئی حدیثیرں کا

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم کی زبان مبارک سے سب س عکے ہیں یا رحق میت

علاد کی مردودبت سے ناراضگی کے اساب " صحیح )
اس کے بعب حضرت سے " بین اسلام اور اللی اسلام" کے عنوان کے بخت نکھا ہے کی اس کے بعد حضرت کے " بین اسلام اور اللی کرتا ہرں کیا آپ کا یہ داری میری مودودی صاحب اور اللہ کے شبعین سے انصاب کی اہل کرتا ہرں کیا آپ کا یہ داری میری ہو سکنا ہے کہ ا' جو چیز ہم لے کر اُکھے ہیں وہ عین اسلام اور اصلی اسلام ہے کہا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم جس شخفیت کیا ہیں عین اسلام اور اصلی اسلام ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم جس شخفیت کی تعریب اس کی توہین کریں اور جس خلافت کے دور کو حصور اور دور خلافت کے دور کو حصور اور بیں اسلام خلافت اور دحمت فرائمیں ۔ سمب بیہ فرائمیں کہ اس خلافت اور دحمت کے دور ہیں اسلام کہ سرز بین اسلام کے دور بین کے دور ہیں کفر داخل ہو گیا تھا۔ کہا آپ کے اس بیان میں دمول اللہ علی اللہ علیہ وہم تومین عکبہ سختیب نہیں ہے کہ جس دور کی آپ تعربیت نوا رہے ہی کس دار اسلام مي كفر لل كيا تها الخر د ايضاً صعبه

ٔ لاہرری ؓ نے مودودی صاحب کی مندرج عبارت پر جو سخت گرفت سے ۔ وہ کناب و سندتہ کی مخصوص روشنی ہی بالکل حق سے اور غالباً حضرت تے خدا داد بھیریت کے ذریع مردودی ک اس مخفر عبارت ہیں کی وہ تفصیلی لی تھی جر عفریت کی وفات کے بعد مردودی صاحب نے اپنی کآب « خلافت و الوكبيت " (مطبرعه آكزتر سلاياله) مي عضرت عثمان كي دور خلافت راشده معاندانہ تنفید کرنے ہرستے بیسیوں صفحات می درج کی ہے ادر جس ہی حفرت عُمانًا

کی خلانت پالیسی کر نعوناک ادر نتنه انگیز توار دیتے ہوئے تکھا ہے کہ : اس سنسلہ بیں نصوصیت کے ساتھ دو چیزی الیی تقیں ج بڑے دور رس اور خطرناک تا یخ کی حال البت مورث معادید کو خطرناک تا یخ کی حال البت مورث و ایک یہ کہ حضرت عثمان کا سے حضرت معادید کو مسلس بڑی طولی مرت کک ایک ہی صوبے کی گورزی پر مامور کے رکھا وہ حزت عرض کے زانہ میں م سال سے وشق کی ولایت پر مامور جے آ رسیے تھے۔ حزت صوبے بہ بر قرار رکھا یہ دوسری بینر عر اس سے زیادہ فقنہ انگیز کیا ب ہوئی 🛥 خلیفہ کے سیکوٹری کی اہم ہوزشین ہی موان بن انجم کی مامورت تھی ۴ رخلافت و الدكيت على اول صفها) حضرت شيخ انتفبر سے مودودی صاحب كا جراب ان كا کتاب " تخدید و احیاتے دین" کی عبارت کے سلسلہ کیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ ارتبادات کے کنت کانی و ثنانی دیا ہے۔ جبائی بعندان " حضرت عبّان کا زانہ

ظانت " فراست بی اسفینہ سے روایت ہے۔ کیا ہی سے نبی ملی اللہ علیہ وہم سے منا ہے۔ آپ سے ذوایا : فلانت "بین بال یک رہے گی ۔ اس کے بعد بادثاہی ہم جائی وہر سفینہ نے کہا ، ابربجران کی فلانت کے با بال شار کرو اور عراف کی فلانت کے ۱۰ مال شک اور عثمان کی فلانت کے با بال شک اور عثمان کی اسل بک اور عمان کی فلانت کے اللہ کا دروایت کیا ہے ) حاصل یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے فلات اللہ منہاں اللہ علیہ وہم نے فلات میں منہاں النبوۃ کا زمان ، مال فرایا ہے۔ اسی زمان کے اندر حضرت عثمان کی نملافت کا زمان ہے۔

١١١ البعبيدة اور معاذ بن جل سے روایت سے دہ دمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ردایت کرنے ہیں ، آپ نے نرا یا یہ روین کا ) معاملہ نبوت اور رحمت کی صورت میں شوع م ا ہے - مجر خلافت اور رحمت ہم جائے گا ۔ بچر اس کے بعد تشدو بیند با داتا ہی مم جائے گا ۔ بچر اس کے بعد تشدو بیند با داتا ہی مم جائے گا ۔ الح کی شعب الاجان) حال یہ نکلا کہ رحمت للعالمین جائے گا ۔ الح عيد الصلوة والسلام كا زمانه نبرت اور رجمت كا نفا اور خلفات راشدين كا زمانه خلافت ادر رحمت کا تھا۔ اسی خلانت کے زائر یں حضرت غان کا زمانہ ہے آب کی خلافت کے زائم کو مصنور انور صلی الٹر علیہ وہم خلافت اور رحمنت کا زانہ فرہا رہے ہیں الخ حزت شیخ انتغیر کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب خود ربول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے فرایا ہے کہ نمیت ادر رحمت کے لیہ لینی دور رسالت کے عبد خلافت ادر رحمت کا ذان آتے گا ادر دومری صربت ہیں ہے۔ الملاحثة بعدی شلشون سنة بینی میرے لعِدِ خاص خلافت ١٠٠ سال دسيه ألى ادر عضرت عَبَالِثُ كَا زَارُدُ خلافت، ابني ٣٠٠ سالول مح المرام ماما ہے تو ہیر حضرت، عثمان کے دورِ خلافت میں جامبیت (خلات اسلام) کے وہل مولنے کا مودودی تظریب صاف طور ہر ارتباد رسالت کے خلات ہے۔ لعض شہرات کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ہے کہ مدودی صاحب کا یہ تھنا تاب اعراض ہنی ہر سکتا کہ : حضرت غمال ان خصوصیات کے حال نہ کھے جر ان کے جلیل الغدر بیش روڈن کو عطا ہوئی تقیں کیزی اللہ السنت والجاعت کے نزدیک ہی حضرت الوبجر مدلی اور حضرت عمر فاروق اما ووز حضرت عنان عنان سے انفس ہیں " تو اس کا جاب یہ ہے کم بینک حضرت غال سے یہ دونوں خلیف انفل ہیں - سین اس سے یہ کیسے اورم آنا ہے کہ آپ اپنے زانہ ہیں خلافت کا برجھ بیری طرح سنجالنے کے تابیت نہ رکھتے ہمرں جگم خو نئی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے خلفائے رائندین کی آنباع کا بیم دیا ہے چاپئے فوایا ، و من بیش مستکم بعیدی ضبری اختلاف کیٹیراً نعلیکم بسنتی و سسنت الخلفا انواشدین

المدهد ثیان عضوا علیها بالمنواجر د شکوة شرفین) ادر تم می سے حر شخص میرے لبر زخو رہے گا تر وہ زیادہ اختلان دیکھے گا ۔ آو ان حالات میں تم میرے طرفیہ اور میرے مہابت باقت منعائے راشدین کے طرفیہ کی بیروی لازم ہے اس کو بہت مغبر کی سے بچڑ لینا بیا ہیے ہے۔ تر جب غفاتے راشدین کے طرفیہ کی اتباع صفرہ ہے لازم کو دی ہے ۔ اختلان و انتشار کے زائر میں اور صفرت عمان ووالورین بھی تینا ان نعائے اور میں ہو کہ صفرت عمان ووالورین بھی تینا ان نعائے مفرت عمان میں شال میں تر اس کے باوجود اگر مودودی صاحب کا یہ نظریہ میری مر کو صفرت عمان شم گئی تو جالیت اور طوکیت شال میر گئی تھی تو جالیت اور طوکیت شال میر گئی تھی تو جالیت اور طوکیت شال میر گئی تھی تو جالیت اور حالیت کی بیروی بھی لاز حقیقت تعیم کرن پڑے گئے ووؤں مصفرات کی طرح ان کی سنت و طرفیق) کی بیروی بھی لاز حقیقت تعیم کرن پڑے ووؤں مصفرات کی طرح ان کی سنت وطرفیق) کی بیروی بھی لاز حقیقت تعیم کرن پڑے ووؤں مصفرات کی طرح ان کی سنت وطرفیق) کی بیروی بھی لاز حقیقت نمیم کا طرفی بیزل سنت انبیائے کی میں بہت نہا وہ و شفیر نے اپنی رائیت و سنت الحق بیں بہت و صنت الحقام کا طرفی بیزل سنت انبیائے کوام کے ہے ۔ فعیکم بسنتی و سنت انبیائے کوام کے ہے ۔ فعیکم بسنتی و سنت الحق الوا شدین خود صنت شنی الشہر نے ایک الوا شدین خود صنت شنی الشرید نے ایک الوا شدین خود صنت شنی الشرید نے ایک الوا شدین خود صنت شنی الفیان الوا شدیکی المین سنی و سند کی المین سنی و سند کی المین سنی و سند کی المین خود صنت شنی المین سنی و سند کی المین سنی و المین سنی و سند کی المین سنی و سنی و سنی کی و سنی المین سنی و سنی کی المین سنی و سنی کی و سنی

اور مدیث فعلیکم لیسنتی و سینة الحلفا الراشدین نود حفرت بیخ التغیر نے ہی" مقا پرست علیار کی مودود بین سے ارائی کے اسبب سرم پر نقل زمانی ہے۔ روا لیعن لوگ خانی سالہ خلافت کی حدیث کی صبح آسیم بہیں کرنے ۔ ادر کستے ہیں کہ کیا مجم المائی ہی دور لید میں ساری حکومتیں غیر اسلامی ہی دیں آئی ور ایم میں ساری حکومتیں غیر اسلامی ہی دیں آئی آئی اس کا جواب سے کہ یہ جو سالہ فلافت جس کو علی منہاج النبرة کہا جاتا ہے دراصل وہ خماص خلافت سے جس کا وحدہ قرآن مجید کی آیت استخلات میں کیا گیا ہے اور یہ موعودہ خلافت سورہ الج کی آیت الذین ان حکنا عم فی الادف اقاما المصلوق والمتوا والمتوا الموف اقاما موت الای آئیت میں بلود بیش کہ سے ان کے محدول سے نکال دیا تھا الا مہاجرین صحابہ کے سیعے ہے جن کو توبیش کہ سے ان کے محدول سے نکال دیا تھا الا اللہ تعاملا سے ان آئیت میں بلود بیش حری ارشاد زمایا سے کہ آگر ان مہاجرین معالم کی اور زکرہ دیں اور توبید کر ہم زمین رئیک ) میں آفذار دیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکرہ دیں اور توبید

کا سخکم دیں اور برائیوں سے منع کریں ۔
اسی بنا بر مہاجرین صحابہ کوام بین سے تلافت نبرت صرف خلفاتے اربعہ ھن ابریکر صدیق رما حضرت عنمان ذوالنورین اور مصرت علی المرتبضا م کو نصیب ابریکر صدیق رما حضرت علی المرتبضا م کو نصیب میں دیا جسم میں دیا جسم کی تابیت استخلات اس بارے ہیں دیا جسم میں دیا جسم کی تابیت استخلات اس بارے ہیں دیا جسم کی تابیت استخلاب میں بارے ہیں دیا جسم کی تابیت استخلاب کی تابیت کی تاب

اس کے علاوہ بھی مردودی صاحب سے حضرت معاویہ رہنی اللہ عمد کے خلات ابسے الفاظ کھے بی جمودودی میں ہی مکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ علاقے حق کے نزدیک سوائے اجتمادی خطا کی نبت کے کسی طرح بھی شفیص ا تربین کے الفاظ نہ صرت امیر معادیش کے بیے جائز بی اور نہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وہم کے بیے۔ صرت مجدو العن 'مانی رہم آت اللہ فی فواتے ہیں اور نہ کسی صحابی البوذرعنے الواذی من اجل شیوخ الاسلام اذا دایت لوبل بیسب اصحاب وسول اللہ صلی اللہ تفالی علیہ و اللہ وسلم فاعلم انہ ذیدیق الا اللہ علیہ واللہ وسلم فاعلم انہ ذیدیق الا اللہ علیہ واللہ وسلم فاعلم انہ ذیدیق الا اللہ علیہ وہم کے کسی کم آنھون تو بی اجل شیوخ اسلام الم عصر البرزعہ رازی کہتے ہیں کہ جب تم کسی کم آنھون تو بی اللہ علیہ وہم کے کسی صحابی کی شفیص کرتے وکھو تو جان لو کہ دو زندین ہے اللہ علیہ وہم کے کسی صحاب کی شفیص کرتے وکھو تو جان لو کہ دو زندین ہے اللہ علیہ وہم کے کسی صحاب سے ہی بہنچ ہے اب اب ان پر ج جرح کرتا ہے ادر یہ سب کھی ہمیں صحاب سے ہی بہنچ ہے اب اب ان پر ج جرح کرتا ہے اور یہ تاب اور سنت کم دو کرتا ہے ، بہنا حجرح اس پر زیادہ مرزوں ہے اور یہ تاب اور سنت کم دو کرتا ہے ، بہنا حجرح اس پر زیادہ مرزوں ہے ۔

ور اس پر زندین گراہ اور محبولاً اور معمد ہونے کا سکم لگایا جائے گا۔ فرایا سیل ان عبداللہ رمز سے جن کا علم زہر، معرفت اور حبدالت شان محتاج تعارف نہیں کہ جن کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ ملم کے ساتھ خوش عقیدگی نہ ہر گریا وہ رسول اللہ یہ ایکان نہیں لایا ۔

عبدالله بن مبارک سے برجیا گیا اور آپ کی ذات بھی علم و حبدالت نان ہی معتمی الله وہ غار معتمی میا و حبدالله نان ہی معتمی میا ویہ الفل ہیں یا عرض بن عبدالعزیر ۔ آپ لئے کما کہ وہ غار جر حضرت معاویر کے گھوڑے کے ناک ہیں داخل ہوا جبکہ وہ آل حضرت میں الله علیہ وہ کم کے ہمرکاب نفتے ہبتر ہے ۔ عرض بن عبدالعزیز سے ۔ گویا آپ لئے اس سے اس حقیقت کی عرف انٹال کیا کہ نبی صلی الله علیہ وہلم کے ساتھ صحبت ادر آپ کی روبیت دلینی زبارت) کا مقابلہ کوئی چیز بھی نہیں کر سمتی الله د تائید الم سنت الله د تائید الم سنت ترجہ دسالہ حضرت معبود الفت نائی مرتب پروفیسر ڈواکٹر غلام مصطفیٰ خال ایم لے ایل ترجہ دسالہ حضرت معبود الفت نائی مرتب پروفیسر ڈواکٹر غلام مصطفیٰ خال ایم لے ایل آل بی ایکی ڈوی صدر شعبہ ادور سندھ یونورس حبر آباد مطبوعہ استنبال لادکی)

پاکسان میں جارسیت کا طہور بات نقنے نئے نئے دوب میں ظاہر ہو رہے پاکسان میں جارسیت کا طہور ہیں، جانچ خارجیت کا نقنہ پاکتان میں ابل جنائ خارجبت کا فتنہ پاکشان میں اہل اس فنند کی ابتدار نو میاں محود احمد السنت والجاعث کے عنوان ہے تھیل رہے ہے اس فلند کی ابتدار تو میاں محمود احمد عیاسی کی کتاب " خلافت، معادیث و ایمن عیاسی کی کتاب " خلافت، معادیث و ایری سے برق ہے لیکن سنی جیمے ذمین کے وگوں ی وجر سے کمتی اہل علم بھی اس کی لیبیٹ بی آ رہے ہی باعث حبصما ليم كا تندير غو و فساد مجى ہے ۔ مكن منك حق سے سبط حیانا خواہ کسی وحبہ سے ہی ہو، خود صلالت و زندلفیت ہے نہ کہ راست روی و مقانین - محود احمد صاحب عباسی ک تصانیف سے بر واضح ہے که ده کہ حضرت علی المرتفعیٰ کی شمنیقس اور حضرت امیر معاویہ کی برتری کے لیے كوناں رہے ملك انہوں كے حضرت الم حن رضى اللّٰہ تعالىٰ عنه كے مقابعے ہى بزير اسلام کا ہمبرہ منوانے کی کوشش کی ہے شلاً دا، خلیف داشد صرت علی المرتفظ کے کہ : وضمنان دین اور کفار سے تینے آزان کرنے کے بجائے طلب و صول خلافت کی غرض سے "الوار الحالی کئی نفی ۔ نشاہ دلی الله محدث دغوی نواتے ہی ولى رعايم برائے طلب خلافت لود نه با عنرامن اسلام د ازالہ الحفا حلد اول مدين سطر ۱۰ کرچم ، علی رضی الله عنه ک المانیاں د کی ترک بعبہ و شہاوت عثمان ) اپنی خلافت کی طلب و حصول کے لیے تقیں نہ باغراض اسلام " رخلافت معادیہ و بریدمہ) ادر میر اس کے بعد اپنے نظریہ کی تاتید بنی کیک ملتثری کی یہ عبارت بیش

ی ہے : حقیقت نفس الامر بہ ہے کہ اوھزت ) علی کو زخلیف شہید ) کی حاشینی کا انتخان عمل نه نفا - علاوه ازب بير نعبی واضح ہے کہ تقدش و بارسانی کا منب تر ان کے رطنب خلافت) بین کار فرا نه نفا عکب حصول انتذار و حب حاب نیں سے ماتی خلیف راند مان لیں۔ رب) حضرت شاہ ولی اللہ محدث داہری کی عبارت کا مفہوم بھی خودماختہ بیش کیا ہے "نا کہ بد فریب دیا جائے کہ حفرت شاہ ولی اللہ مدت ولم مانے ۔
اللہ محدث ولم می حفرت علی کر اسلام کے بیے مخلص نہیں مانے ۔
مالانکم مصرت شاہ ولی اللہ محدث ولمری نے یہ عبارت اس مجت ہیں تکھی ہے کہ سورہ الغنج كي "أيت قل للمخلفين ص الاعواب سستندعون الى "نوم اولى باس شاريل انفا تلويهم اوليسون د آپ اُن کیجیے رہنے والے ان دیہا نیوں سے کہ دیجئے کہ عنّقریب تم دلگ ایسے دائر ایسے درگاں ایسے درگاں درجے ہوں گے ۔ کہ یا تو ان سے رائے رہو یا وہ سطیع ر اسلام) ہر حابیں گے ان رازالۃ الخفاّ مرج طد دوم فصل مفتم صـ ۱۹۹۹) اس آئیت کا مصدان ترار دیتے ہوتے کس کے بعد معزت شاہ صاحب فرانے ہیں کہ آیت میں جن دعرت دینے والوں کے متروں میں اور متعن بین گل سے ، اس سے مراد رسول آنڈ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہر کتے کہ بچ ادر الدار کو تقال کے لیے دعرت دینا حسب میت لن تقاتلوا ، ب کتے کیونک ان اعراب کو تفال کے لیے دعرت دنیا حسب تمیت کن تفائلا دو الله عدوا مغزے فرا دیا تھا ۔۔۔۔ اور یہ مقصد کہ شخت جنگیر توم کے ساتھ لڑائ ہرگی اور اس ہی ان اعراب کو دعرت تفال وی حالے گ " دوم و فارس کے سوا اور یں نہیں باتے گئے یہ و نہ مرتضی زیرا کہ مقاتات وے رضی اللہ عنہ براتے طلب فلائت بود نه اسلام و تقاتلوشم او ببلون دلالت می کند بر آنحه آل و در اعراب حجاز میاس وعوت نکر دند اعراب حجاز دورت کفار است بجهت اسلام و بنو امیّه و بنو مباس وعوت نکر دند اعراب حجاز الم تقال کفار کما به معلوم من الناریخ الخ ترجم : اور نه وه داعی حضرت مرتفی م خفت میزیکد آب کے مقاتلات طلب نلاخت عے ہے ہوئے جہت اسلام سے نہیں ادر تقانونہم او بیٹمون اس پر ولالت کرنا ہے کہ رہ تقال کفار کے ساتھ اسلام کی طرف دعرت کے بیے ہر گا ادر بنر امیہ و

بنر عباس سے اعراب حجاز کو کفار سے قال کے لیے کہم وعوت نہیں دی ا بات ناریخ سے قطعی طور پر نابت ہے اور صدیق اکبر کی وعوت اہل تمام و ہا ا سے قال کے لیے بھی اور حضرت فاروق کی وعرت بھی عراق اور شام اور معرب سے قال فقال کے بیے تھی ۔ اور ذی الفرین کی وعرت اہل خراسان و افریق و مغرب سے قال کے بیے واقع برئی ، جبیا کہ تاریخ میں تفصیل کے ساتھ ندکور سے تو ان کی وہن کے بیے واقع برئی ، جبیا کہ تاریخ میں تفصیل کے ساتھ ندکور سے تو ان کی وہن

آمسنوا من برسّد مسلم عن دینه فیون بائی اللّه ایخ دین سے بھر عاوب ، آو الله تعالیٰ دالو عبشخص تم بین سے اپنے دین سے بھر عاوب ، آو الله تعالیٰ ببت جلد ایسی فوم کو لے آئے گا جن سے الله تعالیٰ کو مجت ہم گا الله تعالیٰ ببت جلد ایسی فوم کو لے آئے گا جن سے الله تعالیٰ کو مجت ہم گا اور ان کو اللّه تعالیٰ سے محبت بر گا گا جن سے الله تعالیٰ جاء خوانید بین : و این آئیت می کند بر آنکہ جاعیت مجبوبین کا کمین جہاد خوانید کر و بامرتدین و این معنی در زمان شریبیت آن مصرت صلی الله علیہ دیام کاہر نو نو بامرتدین و این معنی در زمان شریبیت آن مصرت صلی الله علیہ دیام کاہر نو نو بامرتدین و این معنی در زمان شریبیت آن مصرت میں الله علیہ دوان نو کردہ و در آنجناب بیرے دی تطریبی افاق نو کردہ و در آنجناب بیرے دی تطریبی افاق افاق نو کردہ مرتدین و منعنائے بنی عباس و بنی امید نیز با بیری یکے از مرتدین بعرای وی مناس و بنی امید نیز با بیری یکے از مرتدین بعرای وی متنال نکد دند ، او

ارترم، اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مجربی کالمین کی جاست جن سے الله تعالے نوش ہوں گے۔ مرتمین کے ساتھ جاد کری گے ادر یہ بات آل حرت صلی اللہ علیہ ہم کے زمان شریعیت میں کا ہر نہیں ہوئی۔ اسود عشی سے خروج نہیں كا تما ادر انخفرات صلى الله عليه وهم نے اس ك عرب الكر دداند نسي كا تما ادر نہ صرت مرتفعلی کے زبانہ یں کیڑے ان کو تمال کا اتفاق باغیرں ادر خارجیں کے ماتھ ہوا ہے نہ کہ مرتدین کے ماتھ، اور ضفائے بن عباس و بن امیہ نے بھی مرتدین ک کسی جماعت سے بھرتی قریم کشی تمال نہیں کیا اور مذکورہ آیت سے داگرں کا ابنے برنا ادر قبال کا تمام برنا منہوم ہر رہ ہے تو متعین ہر گیا کہ جن وگوں کا وصف اس آیت ہیں نیکور ہے وہ صدیق رہ اور فاروق رہ ادر ان کے نشکر نے ۔ اور ون عام میں تماّل ضو ب بڑنا ہے۔ خلیف کی ورن اگرچہ وہ موتع جنگ ہی مرح نَهُمُ الْحُ الْوَ كِيَا اللهُ الْعَصِيلَ كَحَ لِبِدَ كَلِي كُولَ اللهِ عَلَم و دبانت شخص حضرت. فاه صاحب كى مندرج عبارتوں سے وہ مطنب كال مكنا ہے و عباسی صاحب بیش كر رج ای - دراصل حضرت نیاه صاحب کی صرت صدیق ادر حذت فاردی دم کی خلانت ان آیات سے نابت کر رہے ہیں۔ ادر اگر ان آیات کا معدان حفرت مِدین مع کی خلافت کی نہ قرار دیا حانے تر بھر یہ آئنیں جیجے ہی 'ابت نئیں ہو سکنیں کیزیمہ ای قیم کی لڑاتیوں کا منساق نہ خضور کا زائد ہو سکتا ہے ادر نہ حضرت علی المرتفظ کا اور نہ ہی بنی امیہ زر بنی عباس کی حکومترں کا ۔ تز کیا عباس صاحب اور ان کے مقلدین اس سے یہ بھی گے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ کوسلم کا تقال میں اسلام نے بیے ہی یہ بات تسیم کر کا تقال میں اسلام نے بیے ہی یہ بات تسیم کر لیں گئے کہ ان کی حکومتنی برائے اس نہ خیں ۔

الب) حنرت شاہ صاب، کے مندرج عبارت سے تو ہے واضح ہوتا ہے کہ آپ معزت علی المزنفی کے خلاف تناں کونے والوں کو باغی قرار ویتے ہیں۔ تو کیا عبات صاحب اور ان کے مقلدین حذت امیر معادیا کو حفرت شاہ صاحب وطری کی عبارت کے خلاف باغی کا نفر ہوں کورت ہوں کورت شاہ صاحب وطری کی عبارت معادیا صحفی نہ بینا ہون عباہ ہون عباہ ہوں ہوئے ہیں اور بیاں سے کسی کو حفرت معادیا معادیا صحفی نہ بینا ہون عباہ ہون معادیا صحفی ہون معادیا م

تعطی البطلان ہو تو اس کا کرتی امتبار نہیں ۔ جیسے حفزت صدین الجرام کے عہد میں مرتدوں کی اور زکرہ سے اکار کرنے والوں کی "ناویل لا نامابل اغتبار تھی) اور "اول تطعی ابطلان ہرسے کے یہ معنی ہیں کہ ریہ تادیل) نقل قرآن یا نعس مدیث ا جماع با تباس جلی کے مفالف ہر اور اگر وہ انا ویل افطی البطلان نہ ہر ملکتابال ویل ہم تو وہ گروہ باعی تو صرور ہر گا کر قرنِ اول بی ابسے محروہ کا علم دیتی ہے ح مجتبد مخطی کا سزما ہے کہ اگر وہ گروہ نطا کرے تر اس کے حب که ال خلیفه و فت سے ) بناوٹ کرنے ک مانعت کی حدیثیں حرصیح مسلم وفیرہ مستعنیعت ہیں شائع ہو گئیں ادر است کا اجامع اس ہے ہو جمیا تو اب لاگر تو اس) باعل کے عاصی برنے کا ہم مترجم حبد اول صرس ) اور حضرت على المرتفىٰ كى خلانت كحد تد حضرت شاه ولى المتر محدث خلافت راشدہ ہی تزار دیتے ہیں۔ خیانی فرمانے ہیں : ا۔ اُنبانت خلافت عامہ برائے خلفائے ادبعہ از آجلی برہیات است ( خلفائے ادلیم کے بیے خلافت عامہ کا نابت ہزا امیل بربیات یں سے ہے د ایفاً صحص یعنی کا بر اہر ہے جن ہی کسی کو شک بنیں ہر مکنا ۔ صاحب ولمری فرانے ہیں ، ادر اس حضرت صلی اللہ علیہ سیم سے ا منتفیضہ بی اس بات کی خبر دی کہ آپ کی دفات کے بعد خلانت نبوت و اگ رجمت ہو گ ۔ اور اس کے لید باک عضوص ریار کا ط کی باوٹشاہت) اور ج نا آ پخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے منتس واقع ہوئی وہ خلفاتے ادبعہ کی بخت<sup>ت ال</sup> نغی آنو ان کی خلافت خلافت نبیت و رحمت میرتی ـ اور اگر ان خلفار کی میرت انبیا اما ک سیرت کے مشاہر نہ ہونی یا اہنوں نے غصب سے خلافت کو بیا ہوتا از خلافت نبوت و رحمت نه بونی - ادر آنخفرت صلی الله علیه دسم نے آما دیک مشغیضہ میں اللہ علیہ دسم نے آما دیک مشغیضہ میں ایر علی عطا فرایا ہے کہ خلانت کا زمانہ ، ۳ سال سے اور سفینہ رما نے اس کی المحلفائة ارتب كى خلانت سے كى سے اور عقل بھى إسى ير ولالت كرنى ہے -کیونک کراست کی میعاد نو ، اس سال نہیں سے بہ تو طلقاء کی اسی خلافت سے متعسف ہے ۔ ا ع ملک عفوض سے مطابقت نارکھنی تھی ہیں یہ خلافت مدوح نخی اور ح خلافت غصب و سجر کی سرتی ہے وہ ممدوح نہیں ہرتی ۔ الخ ر ازالۃ ایخا مترجم جلد دوم نعل منم مدیری اس حضرت صلی اللہ علیہ وہم کی بیش گرتیں کے تحت صفرت ٹماہ مل ح تفصیل فراتی ہے۔ ادر ۳۰ سالہ خاص خلانت بی خلفائے اربعہ حضرت ام بجر صدیق \_ حضرت عمر فارونی \_ حضرت عثمان ذوالنورین اور حضرت علی المرتفیٰ ک

خلانت کو شائل کیا ہے۔ یو کیا اس کے بعد بھی حصرت علی المرتضی کی خلافت کو خلا نہت اور خلافت ترحمت نے تسیم تکرنے کی گنجائش باتی رہ جاتی ہے اور بہاں حضرت فاہ ماحب سے حفرت کی ماحب سے حفرت فاہ ماحب سے منزت سغینہ ماحب کے جس ارشاد کا ذکر کیا ہے وہ وہی ہے جو بنی انتقار حضرت اعلی لاہوری کی کتاب "حق پرست علماد کی مودود بہت سے ناراصکی کے

امباب کے حوالہ سے: سالقہ صفحات یں ندکور ہو چکا ہے۔

سام ظریفی ضعفات یں اور پہنے خلفات کے نزدیک تو حضرت علی المرتفئی جرکھے ملام کی باتی تام اولاد آدم سے انفنل ہیں۔ لکین محرد اجر عباسی صاحب کے ایک مقلد ابریزیہ بٹ سے انکا ہیں۔ لکین محرد اجر عباسی صاحب کے ایک مقلد ابریزیہ بٹ سے انکا ہے کہ :

۔ یہ تاریخی حالات واضح طور پر ٹیابت کرنے ہیں کہ امیر المومنین پزیر کی خلانت تبدیکا عَنْ کُی خلانت سے بوجہ خانہ جنگ کے ہرر بھا اولیٰ اوراعلیٰصفا کی حال تھی ''۔

y. ادر محمود احمد عباسی کی ایک اور تخفین بھی الاضط فرابیتے ، چاکنے کھنے ہیں کہ :-حزت طلح و زہیر کے بیٹوں اور عزیزوں کے بارے بی یہ الفاظ کہیں نہیں طبے، کہ حضرت عثمان مع کی محصرتی کے زائے میں آپ دلگ مینہ سے باہر جینے جاہتی حضرت علی می کے بارے میں ان کے صاحبزادے اور بھیرے کیائی کے منہ سے نطبتے ہیں جس سے ثابت ہرتا ہے کہ صرت عیام کی عضرت عثمان کے فی فت اسی قدر نایاں عثی کہ ان کے عزیز قریب ان کا مینہ بیں رہا اس نازک وقت میں مناسب نہ سمجھتے تھے گر اس سے یہ نیتی اخذ کرنا کہ وہ آئی کی سازش میں شرکیہ بننے کوئی شبوت نہیں ہے دکھیتن مزیر بسلسلہ خلافت معادیہ و یزید) صدیم طبع اول) کننا بڑا حجرط ہیں ہے۔ یہ تول کہ حضرت علی کی حضرت شمان سے بیالفت اس ندر نامایں تھی اے کس سے اخازہ لگایا جا کتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے برطن کرنے کے لئے ساسی

ماحب کمن قیم "کی الزام تزاشیاں کرنے ہیں ؟ رب) اگر ان حضرات کی باہمی مخالفت اس تدر نایاں کئی تو پیجر یہ احتمال مخالف کال سکتا ہے کہ حضرت عثمان ڈوالنورپ م کے تنل کی سازش بیں معفرت علی ہی شرکیب مِلْانت کو تھی خلانت شیخیی رحفرت صدیق رض اور حفرت فاروق م) کی طرح از روئے

تَقِيرً مان نَهَا بنه كم رضار و رغبت سے 4

مسب من و انا من حسب احب الله من احب حسیا - حسین سبط من الاسسباط رواه الزغری رحبین فج سے سے اور بیل حبین سے ہوں - م شخص حسین سے محبت رکھنا ہے - حسین میری بیٹی حسین میری بیٹی کی دولاد می وجد میں اللہ تعالی اس سے محبت رکھنا ہے - حسین میری بیٹی

ادر جب خود رسمول اکرم مسی النّہ علیہ وظم یہ دعا کر رہے ہیں کہ لے النّہ ج شخص ان دونوں سے محبت رکھنا ہے نو بھی اس سے محبت رکھ، تو کھر کون مؤن ایا ہو سکتا ہے جو ان دونوں کی محبت کے ذریع النّہ تعالے کی محبت کا خشمند نہ ہم ۔

یشخ التفیر مصرت لاہوری فراتے ہیں کہ : \_\_\_\_ عُب اہل ببت اور اکابر کے ارتبادات حزت عردم کے عہد خلافت ہیں جب ایران فنخ ہوا تو وہاں سے کچے شنزادہاں حزت اور امام حدین رضی المئة عنہ کے حضور ہیں بھجرا دیں ادر فرایا کہ اللہ عنہ کے حضور ہیں بھجرا دیں ادر فرایا کہ اللہ عنہ کے حضور ہیں بھجرا دیں ادر فرایا کہ اللہ عنہ کے حضور ہیں بھجرا دیں ادر فرایا کہ اللہ میں اللہ م شهزادمای شنزادوں کے لائق میں " رحبس ذکر حصہ سوم صیان مربغہ ١٠ متی الله ٢- فيخ الاسلام حصرت مولانًا البيد حبين المحد صاحب مدن فرات بي كه رسول الله ملى الله عليه وكم نه فرايا : ابني هذا ستيد و لعل الله الله يصلح بد بين فئين عظیمتیں من المسلمین د میرا یہ بٹیا سید د سرداد) ہے اور امیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فریعہ مسانوں کی دو بڑی جاعتوں میں صلح کو دیگا ) اور دوند صاحبزادوں الم حن اور امام حبین رضی الله تفاط عن کے بارے ہیں فرایا ، ستیدا شباب اهل الجنت الحسن والحسین ، و اہل جنت کے جوازل کے سروار امام حن اور امام حبین رضی الله عنها ہیں - اس کی وج سے صاحزا دول کی میٹر کہا حاسے نگا ، بھر ان کی اولاد کم مجی بہی نقب دیا گیا۔ حیبے تاضی کی ادلاد کو تاضی ادر راجاتوں کی ادلاد کو راج کہا حانا ہے ۔ حضرت فاظم رضی اللہ عنه جاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وظم کی سب سے چھوٹی اللہ علیہ وظم کی سب سے چھوٹی صاحزادی ہیں۔ اور فاعدہ ہے ماں باپ کو چھوٹی اولاد سے زیاوہ مخبت ہرنی ہے ، اس بیے جناب رسول النڈ صلی النّد علیہ وہم کو سخت کا بھر ۔ ٹاطمہ رصٰی النّد عندُ سے بہرت زیادہ محبت بھی ختبی کہ ادر صاحزادہوں سے نہ عَى - آبِ نے فرالے ہے کہ فاطعة بضعة منی بریبن ما المجا و یوذ بسخب ما اِذا ھا ( ناملہ میرے جم کا مخرا ہے جس بین سے اس کر "تکلیف ہمتی ہے اس سے مج کو تعکیفت ہرتی ہے اور ج چیز اس کر شکاتی ہے مجھ کو بھی شاتی ہے ۔۔۔۔ میان ہمیشہ اسی بنا پر حضرت ناظم کی اولاد سے مجت کرتے رہے اور احزام کی نظر سے ویکھنے رہے۔ ای د مفوظات بننے الاسلام مرتب مرلانا البائس صرا) ۲- امام رمابی تعضرت محبرد العن شانی فرماتے ہیں ؛ مدم محبت الل بیت خووج است و تنزی از اصحاب روافض و محبت الله بیت با تعظیم و ترقیر جمیع اصحاب کیام تسنن - محبت الله بیت سرای الله سنت است ، ر بعنی حبر شخف اہل بیت سے محبت نہیں رکھنا وہ خارجی ہے اور ج صحابہ کرام سے بزاری اور مخالفت رکھنا ہے وہ وافعنی شیعہ ہے اور ج محبت اہل بیت کے ماتھ مام صحابہ کرام کی تعظیم و تزقیر کڑا ہے وہ صحّت اہل بیت بال سنت کا مرابہ الا اہل بیت کی محبت اہل سنت کا مرابہ الا اللہ بیت کی محبت اہل سنت کا مرابہ الا دکتوبات محدد العن نمائی جلا دوم)

رب، نیز صرت مجدد فرانے ہیں کہ : محبت امیر رفعن نیست تبری از خلفائے "کا کام "کا رفعن است ریعنی حضرت امیر علی المرتضلی سے محبت کرنے کا کام شیعیت نہیں سے بلک خلفائے "کاشہ سے بنراری ادر عناد رکھنا ہی رفعن

ور سیعیت ہے۔ ر ایفیاً صلاف

حضرت مجدو العن نمانی رحمت کے متعل حضرت لاموری کی عقیدت ہر ہے کہ فرایا :

معرت مجدو العن نمانی رحمت اللہ علیہ اپنے کنتربات ہیں فرماتے ہیں کہ انسان

ہر کافر فرنگ ، اور کو اپنے آپ سے بررجہا بہتر سمجے ، ہم

ان کو مجدو مانتے ہیں اور یہ ان کا حال ہے ۔ حدیث فرلیت ہیں آتا ہے کہ

ہر صدی ہیں ایک مجدو ہوگا ہو دین کو زنرہ کرے گا۔ ان کے مجدو ہوئے

پر امت کا اجاع ہے یو و محبس وکو حصہ سفتم صر ۱۲۹ مورخہ ۱۲۳ آگت ، آپ)

ہر جز المسلام حضرت مولئنا محبہ قائم صاحب نازتری فرانے ہیں :۔ اہل بیت رسول

اکم صلی اللہ عیہ وہم تو ہمارے حق ہیں چیتم و چرانے ہیں ۔ ہمارے نزدیک انویک انور حقب اہل میت دووں کے دونرں ایمان کے لیے بمنزلہ دو پر کے ہی

دونوں ہی سے کام علیہ ہے ، جیسے ایک پر سے طائر بلند پرواز نصف پرداز تر کیا،
ایک بالشت بھی اٹر نہیں سکتا۔ ایسے ہی ایان بھی ہے ان دو بروں کے سارے
کے موجب مقصور رجس کی طرف ادلیّات عم الفائزولیت تا خاراً عظیماً وغرہ ہیں
انثارا سے نہیں سر سکتا۔ الا و برنتہ الشعہ صربہ وہ طبع حدید )

اثنارا ہے، نہیں ہو سکا ۔ الا و بریتہ النبیہ صر۱۲ طبع جدید)

ایک شیبہ کا ازالم البحث الاحزاب کی آبت انعا یوبید الله لید هد علم الرجن الله البحث و بیط میں کہ قرآن مجید میں سرائی اللہ الله علیہ وسلم کی ایمین مرائی میں اللہ عبد وسلم کی بیریوں کو فرایا گیا ہے تو بھر حضرت علی وضی اللہ عنه وعزہ حضرات کو اہل بیت قرار وینا کیونکہ میں ہے تو اس کا جراب یہ ہے کہ بھیک ہیت یں قرار وینا کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وہم کی ازواج پاک کے لیے ہے ، لیکن اہل میں میں مدین اللہ علیہ وہم نے میں میں مدر ترفری شریف سے خابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہم نے میں میں مدر ترفری شریف سے خابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہم نے میں میں مدر ترفری شریف سے خابت سے کہ رسول اللہ علیہ وہم نے میں میں مدر ترفری شریف سے خابت سے کہ رسول اللہ علیہ وہم نے میں میں ادر ترفری شریف سے خابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہم نے میں میں در ترفری شریف سے خابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہم نے میں میں در ترفری شریف سے خابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہم نے میں میں در ترفری شریف سے خابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہم نے میں میں در ترفری شریف سے خابت سے کہ رسول اللہ علیہ وہم نے میں میں در ترفری شریف سے خابت سے کہ رسول اللہ علیہ وہم نے در میں اللہ علیہ وہم نے در سے در

عزت على رم حضرت فاطمُم عضرت حورم اور حضرت حين م كو ابني جاور بس لے كر من كى تقى و اللهم هولاء اهل بستى فا ذهب عنهم الرّجس - الخ آج الله بي ميرسے اہل بيت ہيں پس تو ان سے ناپاکی کو دور کو دے ۔ الخ الله الله ملی الله علی ولم یے ان جار صرات کو خصورت کے ماق اپنی دھت کی جادر میں ہے کو اپنی دھا ہیں ان کو اہل بیت فرایا ہے الل سنت ارشاد رسالت کے گئت کیوں نہ ان حضرات کو اہل بیت فرایا ہیں۔ اہل سنت ارشاد رسالت کے گئت کیوں نہ ان حضرات کو اہل بیت بہیں۔ میت بین حضور کی بیویوں کے بارے ہیں دو بطھر کم تنظم پوا ا کیا ہے اس سے الل اسنت والجاعت ازداج کے مطبات کا لفظ معال رئے ہیں ۔ اور چونکم صدیث کے الفاظ بی ندکورہ چاروں حضرات کو مجی اہل یت فرایا گیا ہے اس بیے ان کم عمراً اہل بیت سے تبیر کرتے ہیں ۔ در ترآن و صدیث کے مفہم میں کرنی نفاد نہیں ہے۔ صرت ناذنوی فراتے ی کہ :- باتی رہیں ازواج مطہرات عبر امہات موننین بینی سب سیاندں کی ابنی سب سیاندں کی بینی سب سیاندں کی بین جانے ہیں ان کی نسبت عبر کچ حضات نسیعہ ننا نوان ہیں سب ہی جانے ہیں الاکھ اہل اہل بیت کے معنی بعینۂ اہل خانم اول انو اہل بیت کے معنی بعینۂ اہل خانم ہونگے یہ وہ شبعہ مولوی ہیں جن کے سوالات کا جراب عفرت نافرتوی وسے رہے ہیں) اور کے اور معارات ہی اور کے اور معارات ہی اور کام اللہ ہی اللہ اور معارت خابی اور معارت دیں وارد ہوا ہے ۔ کو حضرت علی ام اور معارت دیں اور معارت دیں اور معارت دیں اور معارت دیں اور معارات حسین اور معارت دیں اور معارات حسین اور معارات بی برج عمرم نفظ یا بہ سبب التجا ہیں۔ حزت رسالت نیائی صلی التُر علیہ وَلَمُ لا بیت ہر سے کی نفیلت ہی داخل ہر گئے ہیں۔ الخ و ایضا صف ۲۲۹/۲۲۲) ر فوات ہیں کہ :

ال تقریر سے سب پر واضح ہو گیا کہ کلام اللہ سے حر ازواج کا اہل سیت اللہ منین رضی اللہ عنہم جمبین اللہ منین رضی اللہ عنہم جمبین کا اہل سیت ہزا ثابت ہزا ثابت ہزا شاہت ہزا ہے ۔ سب جیج اور ورست سے ۔ آگری شیوں کی سمج یکی نز آنا ہو۔ الخ ر ایضاً ص۱۲۲۹) حفرت نازادی جربحہ ایک شیعہ مجتبہ کو جراب کی نز آنا ہو۔ الخ ر ایضاً ص۱۲۲۹) حفرت نازادی جربحہ میں ان پر الزام رکھ دیا ہے۔ لیکن یہ بھی امر وانع ہے کہ عباسی بارٹی بھی مسلم اہل السنت والجاعت کے خلاف اہل سیت حرف ازواج مطرات کو کہتے ہیں اور حفرت علی رم ذکورہ حفرات کی خلاف اہل سیت حرف ازواج مطرات کو کہتے ہیں اور حفرت علی رم ذکورہ حفرات کی نوب ہے کہ محمود احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت صدح کے مورد احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ محمود احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ محمود احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ محمود احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ محمود احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ محمود احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ محمود احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ محمود احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ محمد داحمد عباسی سے ان احادث کرتے ہیں ہوجہ ہے کہ محمد کو داحمد عباسی سے ان احادث کرتے ہیں ہوجہ ہے کہ محمد داحمد عباسی سے ان ادادہ کے دیا

کو وضعی ز من گھڑت ) قرار وہا ہے جن سے ان حضرات کا بھی اہل بیت ہزا نام ہوں اہل بیت ہزا نام ہوں اللہ علیہ ہرا نام ہوتا ہوں ہوتا ہے۔ خیائیے سکھتے ہیں :۔ سیاسی اغراض کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ ہرا کے نسبی قرابتداروں کو اہل بیبت ہیں شامل کرنے کے بیے حدیثیں وضع ہوئیں ۔ الم د خلافت معاویہ و بزیر مرلف طبع سرم صرف )

طرت اجتبادی نعل کی نسبت کرنے کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ چنانچر سختے ہیں :

ا- محزت معاویرمن کا یہ مرتف تھا جس کی صحت ہیں شرعاً یا عقلاً کسی طرح کلام کا کنجاتش نہیں ۔ علاقے سلف ان کے مرتف کو سمجھتے نفتے ۔ میکن لعبہ کے سطح بین

تورضین نے ان کے اس مرتف کو سمجھے بغیر اس افلام کو ان کی خطاء اجتبادی سے نتجیر کو دیا ۔ اس کی شرت اننی ہوئی کہ لعبن علاتے محققین بھی ال اجتبادی سے نتجیر کو دیا ۔ اس کی شرت اننی ہوئی کہ لعبن علاتے محققین بھی ال مخاطعہ میں منبلا مو گئے اور اسے شطاتے اجتبادی کہنے گئے حالانکہ کسی دلیل شرطی اللہ عقلی سے ان کی غلطی ثابت نہیں ہوئی ۔ الح د اظہار حقیقت بحاب خلافت و

مؤکیت مبلہ دوم صد۱۸) مو۔ بیاں اس وستوری بکت کی وضاحت لازم سے ، خس کی طرف عام طور پر ترفین اور متاخرین کا بہیت کیا کہ ان سب صغرات کا ببیت سے آ<sup>نکار</sup>

اور سما کرن کا میں کہ ان سبب طرات کا جیب سے خلافت کا در انتیا گائیں گئا ۔ الخ ( انتیا گائیں کا در انتیا کا گئیں کے مترادف نہیں تھا ۔ الخ ( انتیا گائیں کا در انتیا کا گئیں کے مترادف نہیں تھا ۔ الخ ( انتیا گائیں کا در انتیا کا در انتیا کا در انتیا کا کا در انتیا ک

ے ۱۸۰۰) مو۔ محرد احد عباسی کی طرح مصنعت موصوت بھی مصریت علی دخ کی خلافت کر سنفل بہب سمجتے کمبکہ بنگای اور عبوری تزار دیتے ہیں ۔ چنائی کھتے ہیں کہ ا ان مالات ہر نظر کرنے سے یہ بات واضح ہر جاتی ہے کہ حضرت علیاماً کی خلافت اگر چ باکل مبعے تھی اور بے شک وہ خلیفہ ہر حق نظے نکین ان کی خلافت کی زویت بنگامی ( EMER GENCY ) خلافت کی تھی جس ہیں پررے عالم اسلام کے زمیت بنگامی ( استعال نہیں انتحال نہیں انتحال نہیں کیا تھا ۔ اور ان کی اکثریت نے اپنا حق رائے دھی استعال نہیں کیا تھا ۔ اس صورت ہیں شرعاً و عقلاً ہر طرح لازم تھا کہ مناسب حالات پیرا جمنے کے بعد استعمال رائے عامہ کیا جانا ۔ الح ل الیفا مرام ا

۷۔ حنرت معاویرم کی رائے کی بر نشبت حضرت علی م کی رائے کے زمادہ جبھے قرار دیتے ہوئے میں : دونو حضرات کی دائے اپنی اپنی حجہ صبحے بھی ادر ان کے دربان صبحے و غلط با خطار و صواب کا تقابل نہ نفا نیکن اگر اس وفت سے دربان صبحے و خلط با خطار و صواب کا تقابل نہ نفا نیکن اگر اس وفت سے کے در اور بشیعی کردار سے استفسار کریں تو ان کا شفقہ جاب یہ ہوگا۔ کہ عفرت علی م کردا ہے صور تھی گر حضرت معاویہ بن متنقہ جاب یہ ہوگا۔ کہ عفرت علی م کردا ہے صبحے منرور بھی گر حضرت معاویہ بن کی دائے ہے کے درائے سبح صرور بھی گر حضرت معاویہ بن کی دائے ہے کہ بینی نسبتا زیادہ صبحے تھا رصوبی )

الا الم مقتقت بر سبے کہ بنا ہر واقعات کو دیکھنے کے بعد بر نشخص اس نمیتجہ پر ہنچیگا کے معاویہ کا معاویہ کو معاویہ کو معاویہ کا ہر واقعات کو دیکھنے کے بعد بر نشخص اس نمیتجہ پر ہنچیگا کا کہ حفرت معاویہ کا کہ معاویہ کا اس سے نہ ان کی دہنی عظمت بیں فرق آتا ہے نہ ان کے خق الله بر کئی اس سے نہ ان کی دہنی عظمت بی فرق آتا ہے نہ ان کے خق الا برسے بر کئی حرف ، وہ معصوم نہ کھنے اگر ان سے ایک سیاسی علمی ہو گئی ان نتیجب ہے نہ کوئی عیب ۔ الخ د ابیا اظہار حقیقت بجراب خلافت و کی طرکت معلی بوگیت کے ایک معاوی کا معاد دوم صدی ایک میں کا میں کوئیت کے ان کوئیت کے انہوں کی میں کا کہ ان سے انہوں کوئیت کا میں کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت معلی ہوگیت کوئیت کو

بانی دارالعلوم دیر بند حجتہ الاسلام حصرت مولانا محمد قاسم نافوتری تذک سرہ کے منسل محققانہ کندب کا مطالعہ صروری ہے اور الم حبین اور بزید کے مسلم پر خور شخ الاسلام حضرت مولانا مدنی و کا کمترب کمتربات شنخ الاسلام حضرت مولانا مدنی و کا کمترب کمتربات شنخ الاسلام حبد اول بی شائع بر میکا به حسر میں حضرت نافرتری کے طویل مکترب کے تعبی افتیاسات ورج فوا دیتے ہی الا مصرت نازنری کا بہ مفصل کنزب گای مصرت کے مجموعہ سکا تیب تاسم العام پل ناؤی

ہر خیکا ہے۔ ع۔ کہ محمود احمد عباسی اور اظہار مختیفت کے مصنعت موصوب پزید کو صالح عادا ہا خلیفہ نسیم کرتے ہیں اور اس موقعت کی "اتید میں عباسی سے اپنی نصانیعت ہی منقل ہا خلیفہ نسیم کرتے ہیں اور اس موقعت کی "اتید میں عباسی سے اور وہ بزیر کی ا عبث کی ہے سکین سخزات اکابر کا مرتعت ان سے بالک حبا ہے اور وہ بزیر کی فاس قوار دبیتے ہیں۔ جنائخ بطور نمون حسب ذیل عبارات قابل الماضط ہیں :

ام رہانی حضرت مجدّد الفت ٹمانی فوائے ہیں :۔ یزید ہے۔ دولت از زمرہ فتھ 🖟

بنا م اصل مفرر ابل سنت است که شخص معین دا گرد: است ترتف در لعنت او کا فر باشد بخریز نعنت نه کرده اند گر ۳نکه بینقین معلوم کنند که نعتم او برکوالا! کا پی نسب الجهنی و امراتن نه ۳نکه او نتایان نعنت بیست ـ الخ از کنوبات مجدد العث إ

حلد اول صربه ۱۲ مکترب منبر ۲۲۱۹)

بے نصیب فاسفوں کے گروہ ایس شائل ہے اس بر العنت کرنے یم ترت ابل سنت والجاعت کے ایک مقرہ اصول کی بنا پر کیا جاتا ہے کہ جب کک کھا، تشخص کے متعنیٰ یہ نہ معلوم ہو کہ اس کا خاند کفر ہر ہوا ہے مثل ابولہب جانی ا در اس کی عورت کے ۔ اس ونت یک کسی شخص پر لعنت جانز نہیں ہے اطاقی 🕫 کا فر ہی نہ ہو ، نہ اس وج سے 'وقعت ہے کہ وہ کعنت کا مسخق نہیں ہے '،

ر ایضاً عبله اول مخترب منر ۲۹۷ - صر۳۳)

التُّد محدِث والمِنُّ وجن کے متعلق بینے التغبیر حضرت الم مریٌّ فواتے بی کمی و مغرب شاه ولی الله صاحب محدث ولمری دهت الله علیه کا حامعیت بی کرانا ہم تی نہیں۔ علائے کام اور اولیاتے عظام نو بڑے بڑے گزرے ہی مگر قابی یم جر ان کا مزنبہ ہے وہ کسی کو حصل نہیں المحبس ذکر حصد مشمم صدہ۔ ۵ دیمرہ ا اذی میان سانط است بجهت عدم استفرار او و شور بیرت او واله ایم د قرّهٔ العینین نی تفعیل انتخین صلا۲ - ناشر حاحی نقیر محد انید سنز قعت خالف

بازار نتیاور) اور یزیر بن معاویر ان کے درماین سے ساقط ہے بوج اس کے، کہ معتدبہ مدت کک اس کی سلطنت مضبوط نہیں ہرئی ادر اس وج سے بھی کہ ا بُری سیرت رکھنا نفا د والنّد علم) اور یزیر کی سلطنت کے عدم استقرار کے متعلق علامہ ابن بیمیر بھی فرائے ہیں ہ۔

ولکتنځ مان و آب الزبير و من بايد بېکه خادجون عن طاعت د لم يفتوم على جبيع ميلاد المسلمين - انخ ر منهائ الننځ عبر دوم صر ۱۳۹۹ مطبوع مصر) لکن پزير اس حالت بي مرا که رمعزت) ابن الزبيرا اور وه لوگ جغوں نے مک بي آپ کی جيت کی تنی - بزير کی اطاعت سے بابر بقے - اور مسلوں کے تام شروں بي اس کی جکومت تام نهيں بولی نغی ) ب : رسول الله صلی الله عبيه ولم کی پيش کوئی که گفت صن الله عبيه ولم کی پيش کوئی کے مخت صن شاه ولی الله محدث بزير کو دعاة الضلال دمرای کی طرف بلانے والوں) بي شار کرتے ہيں - چناني تنجي اور محرای کی طرف بلانا ، ان بی سے ملک شام بی بیزير تنی اور عراق بی مخت بین ؛ - اور محرامی کی طرف بلانا ، ان بی سے ملک شام بی بیزير تنی اور عراق بی بیزير تنی اور عراق بی مخت بی ؛ - اور محرامی کی طرف بلانا ، ان بی سے ملک شام بی بیزير تنی اور عراق بین مخت بین ؛ - اور محرامی کی طرف بلانا ، ان بین سے ملک شام بین بیزير تنی اور عراق بین مختار وغیره ذوک - الخ رجیه الله مترجم ادوو طان از مولانا عرامی تنی تا تا در عراق بین مختار وغیره ذوک - الخ رجیه الله مترجم ادوو طان

۳- محود احمد تعباسی اینے نظریہ کی "انید بی علامہ ابن تیمیہ کے افال پیش کرتے بی مالانک علامہ مرحم بزیر کو ایک باذشاہ مانتے ہیں نہ کہ صالح خلیف - خیائی کھتے ہیں نہ کہ صالح خلیف - خیائی کھتے ہیں :- و خسیر من الحجاج بن یوسف فاسنہ اظلم من بیزسید باتفاق الناس بین :- و خسیر من الحجاج بن یوسف واسلہ من الملوک ان بیکونوا فساقاً بیزید و احتاالیہ من الملوک ان بیکونوا فساقاً

الغاسق المعين لست ما موراً بجا۔ و منحاج السنة جد دوم صا۲۵) لينى يزيد حجاج بن يوسف سے بہتر ہے۔ كيزكہ وہ يزير سے زادہ نالم ہے اور اس بي سب لوگوں كا اتفاق ہے ، ملاوہ ازب يہ كبا جائے گا كہ زادہ سے زادہ يہ كبا جا سكتا ہے كہ يزيد اور اس كى شل دوسرے باوٹناہ فاسق فقے۔ نيبن معتين فاسق بر لعنت كرف كا شرفعيت سے حكم نہيں دبا الخ حجاج كر يزيد سے زبادہ نمالم كينے كا مطلب يى بر سكتا ہے كہ فراتے ہيں : و كان الحس البحرى يقول رب، اور حجاج كے متعلق علامہ ابن يہمية فراتے ہيں : و كان الحس البحرى يقول ان المحاج عنداب الله طا سب سكتا والم من البحري فراتے ہيں : و كان الحس البحرى يقول ان الحجاج عنداب الله فا سب سكتا ما سب ما الله تعالى كا فراتے ہيں : و كان الحس البحرى يقول الله طا سب سكتا والله تعالى كا فرات نقے كہ حجاج تو الله تعالى كا فالد من البحري فراتے نقے كہ حجاج تو الله تعالى كا فالب ہے۔ اس لئے تم اس كر اپنے فاتوں كے ذريع نہ شاؤ عبد الله تعالى كا فال عاجرى اور ذارى كرنے کے ذريع اس عذاب كو شہيد النے ہيں جائنج کھے ہيں كہ :۔ فل علامہ ابن تيميد حضرت الم حين رہ كو شهيد النے ہيں جائنج کھے ہيں كہ :۔ فل علامہ ابن تيميد حضرت الم حين رہ كو شهيد النے ہيں جائنج کھے ہيں كہ :۔ فل علامہ ابن تيميد حضرت الم حين رہ كو شهيد النے ہيں جائنج کھے ہيں كہ :۔ فلادہ ابن تيميد حضرت الم حين رہ كو شهيد النے ہيں جائنج کھے ہيں كہ :۔ فل علامہ ابن تيميد حضرت الم حين رہ كو شهيد النے ہيں جائنج کھے ہيں كہ :۔ فلادہ ابن تيميد حضرت الم حين رہ كو شهيد النے ہيں جائنج کے ہيں كہ :۔

واما مقتل الحسين دص الله عنه فلادبب الله قتل مظلماً شهيدا كما قل الشياهه من المظلومين الشهداء وقتل الحسين الله

اصيب عيا المسلمين من اهله و غير اهله و هو في عقبه شهادت له و رفع ددحبة و علو منزلة \_ الخ دوم صری۲۲) تعین حضرت حبین رضی الله عنهٔ بلا شک شهید بی ، ج ظلماً یَقْل کے کیے ہیں ، جیبا کہ آپ کی طرح دومرے مطلوم شہوار آتل کے گئے ہیں - اور سخرت حین کو ننل کرنے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسم ک نا فرانی بانی جاتی ہے۔ ان درگوں کی طرف سے جغرں نے ہے کہ تمثل کیا ہے یا آپ کے 'نتل میہ اعانت کی ہے یا ان کے تنل بہراضی ہوئے ہیں۔ اور آیا ایک میبیت ہے ہو تمام مسافرں کو بنتی ہے خواہ آپ کے گھر والے ہوں یا دوھر اور وہ آپ کے حق بیل ایک شہادت اور درج اور مزنب کی بندی ہے۔ الخ (د) نيز علامه ابن تيميّ تحقة بن ا والحس و الحسين من اعظم الهل سيته اختصاصاً به كما نبت في الصبح ان اداد كسأة على على و فاطهر و ا حسن و حسین نشر قال اللهم حوّلا۔ الهل بسیتی فا ذهب عنهم الرجس؟ و طهر هم تطهيراً ﴿ ابضا ص ٢٥٠) يعني معزت حن اور معزت مسين يغ رسول الله صلی الله علیہ وعم کے الل بسیت ہیں سے زیادہ عظمت والے اور حضورًا کے ساتھ نصوصیت رکھنے والے ہیں۔ جیسا کہ صبح حدیث سے نماہت ہے ، کہ، اور فرایا ، کے، حضور سے اپنی اور فرایا ، کے، حضور سے اپنی جادر حضرت عی اور فرایا ، کے، الله به میرسے الی بیت ہیں ، بس نز ان سے رس رطیدی) کو دور کر دے ، اور ان کو بہت زبادہ باک کر دیے ہے ہے وہی اللهم هولاد اهل سبتی والی صدیت ہے ، جس کو علامہ ابن تیمیر صبح کننے بیں ادر محدد احمد عباسی اس کو وسی

تقی ۔ خیانچ الم حسین م کے تحل کی بنا ہی تفی ادر مسلط کی اطاعت کا جاب الگ بات ہے گر مسلط ہونا کیا جاب الگ بات ہے گر مسلط ہونا کیا جائز ہے خصوص نا اہل کو ، اس پر خود وہب ا کہ معزول ہو جانا ۔ بیچر اہل حل و عقد کسی اہل کو خلیف بنا لیتے ہے در الداد الفنادی حبد م صدہ ا

۵۔ شیخ الاسلام حضرت مرنی فرائے ہیں ؛ خلاصہ کلام یہ کہ مورخین ہیں سے النے وگوں کا قدل کہ محضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زانہ حیات ہیں بزیر معلق اور ان کو اس کی خبر کھی اور بھر انہوں ہے۔ اس کو نامزہ کیا ۔ ایک غلط ہے۔ یاں ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ہیں نصنیہ طور پر فستی و فجر میں منبلا ہو گر ان کو اس کے فت و فجور کی اطلاع نہ ہر۔ ان کی وفات کے بیہ وہ کھیل کھیلا اور عبر کھیے نہ ہرنا جا جینے تھا کر بیٹھا یا رکمتوبات شیخ الاسلام عبد اول صفحال)

(ب) نیز فراتے ہیں ، علاوہ ازی فاسق ہوسے کے بعد ضیغہ معزول ہو جآنا ہے باہیں ۔ یہ مسلمہ اس وقت کہ ججے عیبہ نہیں ہوا تھا ۔ حضرت الم حین اور ال کے شبیبی کی رائے یہ تھی کہ وہ معزول ہر گیا اور اس بنا پر اصلاح المت کی شبیبی کی رائے یہ تھی کہ وہ معزول ہر گیا اور اس بنا پر اصلاح المت کی غرض سے انبول سے جہاد کا اطاوہ فرایا چیر باوجود اس کے . . . . کا مسلم تو آتی جبی متفق عیبہ ہے یعنی اگر خبیف سے انتخاب فئی کیا تو اصحاب فارت پر اس کے عزل کر دینا اور کسی عادل مشفی کو خلیف کرتا بازم ہر حضرت عباللہ بشرطیکہ اس کے عزل اور سی عادل مشفی کو خلیف کرتا بازم ہر ۔ حضرت عباللہ بن عمر ونی اللہ عند اور ان کے اتباع کی رائے ہیں مفاسد زیادہ نظر آئے بن عمر ونی اللہ عند اور ان کے اتباع کی رائے ہیں مفاسد زیادہ نظر آئے وہ ایسی بنین بیعت اور واپسی ایس بیعت بر تام کر دو ایسی ایس کی بنا پر وہ قیامت ایس فیوں نہیں کہا اور حبس سے رہند صنورہ اور مسجد نبری اور حرم محرم کی انتخاب کے حاث نیز واقعہ حرّہ منودار مورا ۔ جس سے رہند صنورہ اور مسجد نبری اور حرم محرم کی انتخاب کے حاث نظر ایس کے عرمتی اور خرم کی ایس مفتولین حرّہ کو شبید سنیں کہا جائے حاث ایس انتخاب کے حاث بی ایس کے عرمتی اور خرم محرم کی اور خرم کی انتخاب کی دور کی سے دریا مفتولین حرّہ کو شبید سنیں کہا جائے حاث دور ایس کے عربی اور ایس بی بنا پر دو ایس سے درینہ منورہ کو شبید سنیں کہا جائے حاث ایس انتخاب کے حاث کی دور کی ۔ کیا مفتولین حرّہ کو شبید سنیں کہا جائے حاث دور ایس کی دریا اور انداز کردیا مفتولین حرّہ کو شبید سنیں کہا جائے حاث ایس کی بنا کردیا مفتولین حرّہ کو شبید سنیں کہا جائے حاث کی دور انداز کیا مفتولین حرّہ کو شبید سنیں کہا کہا کے حراث کا در انداز کردیا دور انداز کردیا مفتولین حرّہ کو شبید سنیں کہا کہا کے کی دور انداز کردیا کی دور کی انداز کیا مفتولین حرّہ کو شبید سنیں کہا جائے حال کے دور انداز کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی

انتان کے عرمنی اور "نرکیل ہوئی - کیا شفتولین عرّہ کو شہید نئیں کہا جاتے گا ہے ۔
درایشا کمتوبات شنخ الاسلام صو ۲۸)
ادرایم اہل سنن حضرت مولانا عبائشکور صاحب لکھنوی آبک عالم رآبی ہیں جو لینے دور ہی سنی شیعہ نزاعی مسائل کی تحقیق ہیں ایک خاص بھیرت اور اجتما دنی شان رکھتے ہیں اور آپ کی نصانیف صدیوں کک ان مسائل ہیں اہل سنت والحجات کی رہاں کرتی رہیں گی انشا اللہ تعالے - مولانا موصوت سے ایک کتاب تعلیم الجان کی رہاں کی تعلیم این جوزی ثافی کی رہاں کرتے ہی اور الایمان کی طبیر الجان کے مصنف علامہ این جوزی ثافی کی ترتیہ بنام تنوی الایمان کی صنف علامہ این جوزی ثافی

خونی منافعہ یا بقول بعض ہے۔ وہ ہیں۔ الم الل سنت اپنے ترجم تنویر الایمان کے بیاچ ہیں کھتے ہیں : اما بعد واضح ہو کہ علامہ ابن جرزی رفتہ اللہ علیہ کی مناقب ہیں ایک مشہور اور بے نظیر کتاب کے ادر اس کتاب کی مزدرت معاویہ مناقب ہیں ایک مشہور اور بے نظیر کتاب ہی ایک مشہور اور بے نظیر کتاب ہی ہی ایک مشہور اور بے نظیر کتاب ہی ہی اس سے طاہر ہے کہ ہندوشان کے بادثاہ کی مرزواست پر یہ کتاب تالیف ہرئی ۔ تطبیر الخبان ہیں ایک عبد کا ہے مناقب من ایک عبد کا ہے مناقب کی مخترت معاویہ رضی اللہ عند عند حضرت عمود بن حقرم العمادی سے فرایا کہ :۔ مناقب کے لئے میرے اور دومرے صحاب کے سوا اور کوئی باتی نہیں رہا ، اور میرا بٹیا ان کے بٹیوں سے زیادہ متحق ہے" (تنویر الایمان ترجم تعلیر الجنان میں ایک مواند خواند کی یہ دجہ نہ اس روایت کے حاشیہ بر الم اہل سنت سے گھا ہے کہ : استحقاق کی یہ دجہ نہ نئی کو نزید کی متحق ہوت موری ، عبد بر دام اہل سنت سے گھا ہے کہ : استحقاق کی یہ دجہ نہ کی متحق ہوتی بوتی ، عبد بر دام اہل سنت سے گھا ہے کہ : استحقاق کی یہ دجہ نہ کی متحق ہوتی ، عبد بر دام موری کی متحق مورت معادیم کو موری کی متحق مورت معادیم کی موری کی متحق میں کہ عبت پردی کے باعث صفرت معادیم کو نزید کی متحق رہد ناطن معدم کردے کا موقع نہیں طا ۔ اور وہ اس کو صافح اور شدین سمحتے رہے "

(ب) نیز اہام اہل سنت مولانا سخنی اپنی کتاب ابدالائم بعنی حصرت علی المرتفیٰ ان مقدس تعییات صوح پر سختے ہیں : حضرت علی المرتفیٰ کے فرزند حضرت حین کا دائد کر بلا سبن بینے کے لئے کا فی بے کہ ابک فاس کے ہاتھ پر بعیت نہ کی ، اور اپنی آنکھوں کے سامنے کام فالمان کو کٹوا دیا اور خود بھی جان دے دی ۔ مجلا جس کے بلیچ کی استقامت و حمیت کا بہ حال ہو اس کے باپ کی نسبت پر حس کے بلیچ کی استقامت و حمیت کا بہ حال ہو اس کے باپ کی نسبت پر گان ہو سکتا ہے کہ اس سے بخون جان یا . . . دینا ظالموں غاصبوں کے القالم بی بیت کر لی ۔ حاشا وکلا ہے

بہاو قسطنطنیہ کی بیش گرتی این صاحب ادر ان کی پاران پزیہ کی گاآ بہاو النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم ادّل جبیث من امتی بغذون مدیسنة خیص مغفور الهم ر بخاری کتاب الجہاد) نبی صلی الله علیہ وسلم سے نوایا کہ : میری امت کا بہلا نفکر حبہ نیصر کے شر ربینی قسطنطنیہ) بہ جہاد کرے گا ان کے لیتے منفرت ہے یہ عباسی صاحب اس حدیث کے نخت قسطنانی شرح بخاری کی یہ عبارت بیش کرتے ہیں :۔

ون اول من غزا مدينتر قيصر يزبل بن معادية و معم بباعة من ما دات الصابة بن عمر د ابن عباس د ابن الزبير و ابى ايرب الانفادى

حاشیہ صحیح نجاری ر ترجم،) مربین قیصر ر تسطنطنیہ) یہ سب سے اول جہاد بزیر بن معادیہ سے کیا اور ان کے ساتھ سادات جملہ شل ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبیررم اور الد الیب انصاری کی ایک جماعت تنی = رخلافت معادیہ و بزیر صروح سوم (شمیر ۱۹۹۰) اس کے بعد کھتے ہیں کہ علامہ این جر نے تی الباری بخاری یں فرایا ہے کہ یہ حدیث حزت معادیہ ادر ان کے فرزند امیر منقبت یں ہے۔ ساتھ ہی تمدث البلب کا بہ قرل نقل کیا ہے ۔ قال العلِّب في هذا الحديث صنفية لمعاوية لان اول من غزا البحرو منقبة لولسدى لاستم اول من غزا مديسنة فيصر د عاشبه فيح نجارى طد ا مراہم) ترجم : اس مدیث کے بارے ہی رمدت الحقب سے فرایا کہ یہ صدیث منقبت بی ہے دحفرت) معادیہ کے کہ انہوں نے ہی سب سے بیتے بجی یں ہے ان کے فرزند ر امیر بزیر) کے کہ انتوں نے ہی سب قیصر از تسطنطنیه ) که جهاد کیا رخلافت معاویه ا بزید صر۳۰) یباں بڑ بھی عباسی معاحب نے اپنی روائینی قبارت کا نبرت دیا ہے کہ محدث المہتب کا قول تر نقل کر دیا ہے ہی جر عبار المہتب کا قول تو نقل کر دیا ہے ہی جر عبار الله نشار عبین صدیث سے اس کر ترک کر دیا ۔ خیانی علامہ ابن جرزی اللہ نشار عبین صدیث سے اس کر ترک کر دیا ۔ خیانی علامہ ابن جرزی ک قل کے تعبر کھتے ہیں : و تعقبہ ابن النین و ابن المنبر با حاصلہ است لايلزم من دخوله في ذلك العبوم ان لا يخرج بدليل خاص اذ لا ان قوله صلى الله عليه وسلم منفور لهم مشروط مان بكولوا من اهل المغفرة الله من غزاها بعيد ذلك بدخل في ذلك العموم الفاقاً فعال عملى ان المواد مغفور لمن و حبل شوط المغفاع ذب رنوعبه) ادر الملب كا تعاقب كبا سے - ابن النبن ادر ابن المبنر لئے ، جس كا خلاصہ بر ہے كہ بزير كے اس بٹيگوئی کے عموم میں داخل ہوئے سے بیر لازم نہیں آنا کہ وہ کسی اور خاص ولیل کی بنا یہ اس سے خارج نہیں ہو سکتا کیونکہ اہل علم میں سے کون بھی اس بیں اختلات نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکم کا یہ ارشاد کہ جہاد قسطنطنیہ میں شامل سونے ہیں ۔ اس شرط کے ساتھ مشروط سے کہ وہ مغفرت تر وہ بالاتفاق اس بشارت ہیں رائل نہیں رہے گا لاڈا اس سے نابت ہوا ہے کم ہم لینی ان کے مخبش دیتے عابے سے مراد وہی لاگ ہیں جن ہی مغفرت کی کی شرط مایل حالے " تفسطلانی شرح نجاری اور عمرہ انقاری المعروت ب عینی شرص نجاری بی بھی یہی جراب بھا ہے اگر عباسی صاحب فتح الباری کی پری عبارت بھی دیتے تو کتاب بڑا ہے والوں کے سامنے الحسلب محدث کے شہار کی عبارت بھی ہ عبا ۔

الم جراب بھی ہ عبا ۔

الم جراب بھی ہ عبا ہے جس کی وج سے محدثین نے قسطنطنہ والی لبنارت سے یزید کو خارج قرار دیا ہے ۔ سر بخاری شریف بیں ہے :۔ قال اجھربور شاسعت المعادی صلی اللہ علیہ وسلم هلک اشتی علی البدی خلیمت من قرائن ا بخاری کتاب ) یعنی صرت البرہ شنے قرابا کہ بیں سے صادق و مصدوق ربول اللہ صلی اللہ عبد ولم سے قبا ہے کہ میری امت کی ہلاکت جید قرابش لوکوں میں است کی ہلاکت جید قرابش لوکوں کے یا تھوں ہو گی ۔ حافظ ابن جزی غیمتنہ کے لفظ کا مطلب بیان کرت موسر تالین کرتے کی میری المت کی نفط کا مطلب بیان کرتے ہوئے ہیں :

تلت بیطلق، والغلیم بالتصغییر علی الضعیف العقل سید والدین و لوکان محتله و هو المسراد حت در فنخ الباری جلد سی صرف) رئیس کیا ر چیڑا راکا) کا نفظ نصغیر کے مائٹ کھی ضعیف انفل ہنین اور ضعیعت الدین بر نجی بولا جانا ہے۔ اگرجہ وہ جان بھی ہو اور ببال روا یں بہی مراد ہے بینی وہ عقل ، تدبیر اور دین کے اعتبار سے کمزدر ہماں گے اور فیخ الباری بی بی حضرت الهمرری کی به روابیت درج ہے۔ رسول الله صلی الله عیدام نے فرایا ، اعوذ ماللے من امامان الصبیان فالوا و ما امامان الصبیان قال ان في دين كم باذمان النفس أو ما ذهاب المال او بحبها ر فنخ البارى مبد ١١١ ص كتاب الفتن) رسمل لله صلی اللہ عبیہ وسلم سے فرایا کہ ہیں گڑکوں کی حکومت سے اللہ کی بناہ پانگا ہوں ۔ صحاب نے عرض کیا کہ لڑکوں کی حکومت کیا ہے تو فرایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گئے تو ہلاک ہو گئے ۔ دین کے بارے ہیں ادر اگر تم ان کا حکم نہ مانو گئے تو وہ تخییں ہلاک کر طوالیں گئے ۔ بینی متہاری ونیا کے آب یم میان سے کر یا ال چھین کر یا میان و مال دونر ہے کر ) نیز نیخ اہاری ملہ ١١ سي بي عبي : وفي دواسية ابن أبي شية ابا هريزة كان يمثى في الاسواق سنة سنين و لا اماغ الصبيات ـ اور ابن ابي غيب كا ایک روایت میں ہے کہ حضرت الوہرریاط بازاروں میں جلتے تھرتے فراتے تھے کہ کے الله ساتھ بہجری کا زمانہ کی نہ کرزے ۔ اور نہ کراکوں کی حکومت (امارہ العبیان) مجھے باتے ۔ اور نتے اب ری جلد ۸ بی حافظ ابن جرعمقلانی محدث سے حفرت الرسعبہ خدری

ک بیر روایت تقل کی کہ بر سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم یقول خلف من بدلا سيتن سنة اضاعرا الصلوي واستقوا الشهوات فون بلقون غيّا - رسول الله صلى الله علیہ وہم کا یں سے یہ ارثباد سا سے کہ سنتھ کے بعد ایسے خلف ہوں گے و نازوں کو ضائع کریں گے تر ایسے لوگ و نازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات نفس کی پیردی کریں گے تر ایسے لوگ عنقرب جہنم کی وادی یں ڈال دیتے جائیں گے ) اور حافظ آب جرعته اللہ نے نیخ آنباری بی ان وونوں روایتوں کی مراد تبلاتے ہوئے تھا ہے کہ : و في حسن الشارة الى ان اول الاغيلمنة كان في سنة سيتن سينيد و هو كفالت فان يزدي بن معاوبي استخلف أفيحا و لبى الى سنة ادسيح و سیت خات - اور اس سے اس طرف اشارا پایا مبنا ہے کہ ان نوجان لوگوں یں مہلا نوجران لوگو میں بنید بن یم میاد ہو کا سندھ بنی بنا میں میاد ہو کا سندھ بنایا گیا تھا اور وہ سندھ بنک باتی رہے - کسس معادیہ بنی اس سن میں خلیفہ بنایا گیا تھا اور وہ سندھ بنک باتی رہے - کسس کے لعبہ فدت میر گیا رفیخ الباری میلہ ۱۱ صرم) ادر علامہ عینی نے بھی المارة البيان والى صريت كى مشرك بين مكا ہے : و إوَّلهم بنوب عليه ما ليستى و كاك غالباً بنزع الشيوخ من امارة البله ان الكبار د يوبها الاصاغ من أمّاريم شرے البخاری عبد 11) ادر ان لوکوں میں سے بہلا بنبیر ہے اس ب وہی یڑے جس کا دہ عقدار ہے دہ اکثر بڑوں کو بڑے بڑے شہوں کی اارت سے نہا کہ اپنے افارب بی سے جھوٹوں کو یہ آبارت کے عہدے وسے وتیا تھا) خلاصہ یہ کہ پوزی درسری احادیث کا مصدان بزید نبتا ہے ، جن سے اسس کی مُمت پالی جالی سے ۔ اس کے محدین سے تسطیطنبہ والی بٹارت کی مدیث سے ینم کو گاری کر دیا ہے۔ یہ امر کابل عور ہے کہ مندرجہ بٹیارت والی حابی اس کابل عور ہے کہ مندرجہ بٹیارت والی حابی اس بخاری نظرت بھارت مولانا محمد تاسم صاحب ازتری اور حفرت مولانا محد حسین ساحب مدنی مدت العمر براهانے رہے یں اور اس کی سند طلبا کو دیتے رہے ہیں ، لیکن باوجرد اس کے بیا حسزات یزیر کو فاسن نزار دیتے ہیں۔ علادہ ازی ہے امر بھی قابی کیاظ ہے کہ اس سے تسطنطنیہ کے کشکہ بین معارت کے مطابق سے مطابق کے مطابق میں معنون ہی مقابق کے مطابق کے مطابق میں حضرت امام حمین من ہی تقے۔ دیکن باوجرد اس کے بیر مطرات بزیر کے مخالف رہے ہیں رہے ہیں اور اس کے بیر مطرات بزیر کے مخالف رہے ہیں رہے ہیں اور اس کے بیر مطرات بزیر کے مخالف رہے ہیں اور اس کے بیر مطرات بزیر کے مخالف رہے ہیں اور اس کے بیر مطرات بزیر کے مخالف رہے ہیں اور اس کے بیر مطرات بریر کے مخالف رہے ہیں اور اس کے بیر مطرات اس کے مطرات بریر کے مخالف رہے ہیں اور اس کے بیر مطرات بریر کے مخالف رہے ہیں اس کے بیر مطرات بریر کے مخالف رہے ہیں اس کے بیر مطرات بریر کے مخالف رہے ہیں اس کے بیر مطرات بریر کے مخالف رہے ہیں اس کے بیر مطرات اس کے مخالف رہے ہیں اس کے بیر مطرات اس کے میں کرنے کے مطرات اس کے م اگر وہ کھی مندرج بشارت کا مصداق بزیر کو سمجنے تو اس کی مانست کیوں کرتے۔ اں سے نابت ہوا کہ نیجے بخاری کی حدیث کا مندرج بثنارت بزیر کے بارے کن نص نیں ہے ۔ چنائی ججم الامت حزت مولانا انٹرٹ علی صاحب تھاڈی بھی فرانے ہیں کہ

اسی طرح اس کو دیبنی بزیر کو) یقیباً مغفور کهنا بھی زیادتی ہے۔ کیونکہ اس پی کھی کوئی نص صربے نہیں ۔ رہ استدلال حدیث ندکور سے وہ بالک صعیفت ہے۔ کیونکہ وہ مشروط ہے۔ شرط دفات علی الابیان کے ساتھ اور وہ امر مجبول ہے۔ چپاکچ فسطلانی ہیں بعد نقل فول محلب کے نکھا ہے : و تعقب ابن النین و ابن المنیز ۔ الخ ر امراد الفتادی حید بیجم صر۴۲۹)

ایک غلط قہمی کا ازالم الیا نہیں ہے جس سے دوام سمی جاتے ، بیر گئی ہے کہ کین کے الفاظ منفور لیم سے بہ الازم نہیں کے کیے منفرت ہم گئی ہے کہ اس میں کوئی الیا نہیں ہے جس سے دوام سمی جاتے ، بیم کسس کا مطلب بیر ہے کہ اس تشکر ہیں نتال ہونے والوں کے بیٹ گناہ نجش ویئے گئے ہیں اور آئندہ عم کچے وہ کریں گئے اس کا معالمہ حبرا ہے ۔ برعکس اس کے اصی بدر کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویلم نے ج بشارت وی ہے۔ عمل کوو ، ہیں کے الفاظ بیہ ہیں ، اعملو ما شیختم قد غفوت تکم ر اب ج باہر علی منفرت کو وی ہے ) اس میں اعملو با نشخم اس بات کا ترخی ہے کہ اصحاب برر کی ہمیشہ کے لیے منفوت ہم گئی ہے اور اس سے ترخی ہے کہ اصحاب برر کی ہمیشہ کے لیے منفوت ہم گئی ہے اور اس سے ترخی ہوں کے لئے ابہی منفرت کی منفرت کو وی گئا ہی منفرت کے منافی ہی منفرت کے منافی ہو گئا ہو منفرت کے منافی ہی جو کہ وی ہو گئا ہو ہو گئا ہو کہ جن کے لئے یہ فوال کا صدور ہی نہیں ہم گئی ہے کہ وی مور گئا ہو ہو گئا رہے ہو گئا ہو گئا ہو ہو گئا ہو گئا

ورمذ اگر آئندہ حیل کر الفول سے اللہ تعاہے کی رضا کے خلات افعال کا انتہاب کرنا ہوتا تو اللہ تعاہے ان سے راضی موسے کا بیلے اعلان مذاتے - بہر حال اعلان رضا اور وعدہ مغفرت ہیں بڑا فرق ہے بیال الم حین المہنت حین اور بزیر کی بحث ہیں تفصیل کی گفاش نہیں ہے - اکار محققین المہنت کا مسک منفرا بیان کر ویا گیا ہے "نا کہ نا واقعت سنی مسلان حد بیر خارجیت کے افرات سے محفوظ رہ سکیں ، واللہ الهادی -

صرت لاہوری اور سیاسی کربیات کے عند دین و شربیت کی تنبیغ کی جاب وراثت بری کی تنبیغ کی تنبیغ کی تنبیغ کی کردی کی تنبیغ کی کردی کی تنبیغ کی کے دول دین و شربیت کی تنبیغ کی ہے کفرو اسلام کی طافرتی طاقتوں سے نبرد از اسلام کی طافرتی طاقتوں سے نبرد از اور سرفروثان صد عقداد کی جگ حربیت جب میں اکابر دیے بند نے مجابرانہ ادر سرفروثان صد یا تھا۔ ہمیشہ تاریخ مند کی تربیت رہے گی ت

کیا کھا۔ ہمیشہ کاریط مہند کی کربیت رہے گی۔
اس کے لعبہ بینی الہند حصرت مولانا محدد کھن صاحب اسیر مالیا فدس سرہ ادر آپ کے رفقار و کل نزو نے فرانیاں احداد کو بیائے کے لیے ج قرانیاں دی ہیں ہمیشہ صفحات کاریخ پر یادگار رہیں گی ۔ بینی انتقابیر حصرت مولانا احدامی صاحب لاموری مجمی ابنی علاتے حق کی ایک یادگار ہیں جرفالمانہ اقدار کے

ظاف فہرد آزا رہے۔ وارالعوم کے آرینی اسلامی عظیم مرکز سے حضرت رحمۂ اللہ علیہ کو جب فیضان نصیب ہرا وہ جامعیت کے ساتھ آپ کی مبارک حیات پی چیلا ہوا ہیں و فیضان نصیب ہرا وہ جامعیت کے ساتھ آپ کی مبارک حیات پی چیلا ہوا ہیں کو مرکز بنا کر بم سال سے زائد عصد یک دین و شریعیت کا علمردار بنا کر بم سال سے زائد عصد یک دین و شریعیت کا علمردار بنا ہو میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جہتے اس مقالہ میں حضرت بننے اتفیر مینار علم و عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جہتے اس مقالہ میں حضرت بننے اتفیر کے عقامہ و نقرایت ، طالات و کالات کا ببان مقصود ہے اس لیے حضرت لاہوری کے اسلام کو نقرایت ، طالات و خاطت کے اسلام کی ضومت و حفاظت کے اسلام کی ضومت و حفاظت کے اسلام کی خومت و حفاظت کے اسلام کی خومت و حفاظت کے اسلام کی خومت و حفاظت کے اسلام کی میابیاں دی ہیں ان پر مفصل شہرہ کرنے کی صخبائش نہیں ہے۔ انسے میلی تفصیلات کے بیتے بہرت سید احمد شہید اور علیاتے ہند کا ٹانداز ماضی اور علیات مقید ہے۔ مترف حضرت مولانا محمد میاں صاحب مراد آبادی مقید ہے۔

مضارت علمات مهند اور مضرت لاہوری ازمر علائے کی جنگ علیم کے لبہ اور مضرت لاہوری ازمر علائے ہند اور مضنت علائے ہند اور کی معنفت علائے ہند اور کی محنفت علائے ہند کا شاندار ماضی "نے زبام مجعبت العلاء کے دج، ادر حالات کے کفت مجعبت کی مند کا شاندار ماضی "نے زبام مجعبت العلاء کے دج، ادر حالات کے کفت مجعبت کی ا

روتدا و کے والہ سے یہ مخما ہے کہ:

جب ولی بی " خلافت کا نفرنس " کا بیها احبلاس اس با نفا که انخاوبرس سے عمواً اور حکومت برطانیہ سے ۲۲ زمبر مواولة ك عَرَضَ سے منعقد کیا گیا خصوصاً ان وعدوں کے ابفاء کا مطالب کبا حاتے حبر مسلانوں سے جنگ عموی کے وقت کتے گئے گئے تن خلانت کے اس حبسہ ہیں علام سے اس امر کی ضرورت محوس کی کہ انہیں ایک رابعہ میں منسلک کیا جائے جن کی احتماعی توت کہ ۱۸۵۷ کے انفلاب سے بانک سننٹر کر دبا تھا سندوشان کی سیاست محض خرشامد ، جامیسی ادر اظهار وفاداری می مجدود یکی نفی گریا که مسلمانوں کا سب سے بڑا سیاست دان وہ شخص خاب نعا حر محومت منطر کا سب سے بڑا دفادار بہزا نعا۔ بہی وجہ کا سب سے بڑا وفاوار ہونا نفا۔ بہی وجب که علاقے نمب و طبعاً نوٹنا رانہ مالمرسی سے نتیفر ہیں اور ج بڑے رائے عابر اداناہوں کے مقالمہ بی اعلائے کلت الحق کے عادی رہے ہیں اس سیاست سے عبورہ ہو کر گرشہ نشین ہو گئے نفے نیز سے شکار ہی علاتے سی کے ساتھ جب بہبیانہ سلوک کیا گیا تھا اور جس ہے دردی کے ساتھ علیاتے مند کو تھیائسی اور حلا وطنی کی وختیانہ سزائیں دی گئی تھیں اس مفتضًا قدرًنا بير بهزمًا بفا كم علما كو تجوراً كَيْسُ نشين كرنى براى - جنى ساندن كى سياست كے مطافعات بي بھر بانا كا؛ اور نوشار و چاپوس کی پایسی تندل برای تد علاتے است نے دوبارہ سباسی

قت ہے مکھا گیا نفا کہ : نہبی نقط نظر سے اہل اسلام کی سیاسی ادر غیر سیاسی امور ہیں رہنائی کرنا ز جس کی تفصیل حسب ذیل ہے : (الف) اسلام = مرکز اسلام ر جزیرة الاسلام و مشغر خلافت) شعارً اسلام ، اسلامی نومبیت کو ضرر بینجاسے والے الآرات کی شرعی جیثیت سے بدافعت کرنا - ب - مشترکہ خربی حق کی غضیل و حفاظت اور مشترکہ خربی و وطنی ضروربات کر حامل کرنا - ج - علاء کو ایک مرکز پر جمع کرنا - د - مسلانوں کی شغیم اور اخلاقی و معاشرتی مہلال ۱۷ فیر مسلم برادران وطن کے ساتھ مهدروی اور اتفاق کے تعلقات اس حد شک تائم رکھنا جہاں شک شرفیت اسلامیہ لئے امبازت وی ہم - و - شرعی نصب العین کے مرافق خرسب و وطن کی آزاوی - ن - شرعی ضورتوں کے لحافظ سے محاکم شرعیہ کا تیام - ج - اندرون مہدوشان اور بیرونی مالک ہیں تنبیغ اسلام کرنا - ط - برقی مالک کی جائے مطافر سے اسلامی اخرت و اتی و کے روابط تائم رکھنا اور مشحکم کرنا - ط - برقی مالک کیا ہے ، حصہ اول حاضیہ صنب )

چڑکہ انٹویز اس زمانہ ہیں سب سے بڑی طاقت رکھتا تھا ادر اپنی عیاری اور کاری سے مسلوں کی تقریباً ۸ سر سالہ حکومت کو نعتم کو کے اس لئے اینا استبدادی بیخبہ ہزومتان پر گاڑ دکھا تھا ادر انٹریز اسلام کا سخت ترین وشمن تھا اس لیے اسس زرومت وشمن سے سندوشان کو آزاد کوائے کے لئے جمعیت علاقے ہند سئے بے نغیر اور توانیاں دیں اور چونکہ انٹریز کی غلابی ہیں ہندوشان کی ساری نوہیں مبتلا تعیں اور انٹری تسلط سے بخبات مصل کرنا اور اپنے ملک کو آزاد کرنا سب اہل ہند کا مشرکہ انٹرین تسلط سے بخبات مصل کرنا اور اپنے ملک کو آزاد کرنا سب اہل ہند کا مشرکہ سے معمد تھا اس لیے اس خاص منصہ بینی آزادی ہند کے ایک جبیت علاقے ہند این و شریعیت کے اصول کو نقصان نہ بینچے - جبیا کہ جمیعت کے دستور العل کی اور اس کے افراض و مقاصد بھی سب اسلام اصول و عقائہ کے انگلت نے ۔ اور اس کے افراض و مقاصد بھی سب اسلام اصول و عقائہ کے انگلت نے ۔ کہنیت اقداد کے خاتم کے لیے تھا اور ہیمی وجب اور اس کی با کرئی ایسا طرز عل کا نویس نے کہ جب تھی کا افراس می کو بالات شار کے خاتم کے لیے تھا اور ہیمی وجب انتیار کیا جو مقاصد اسلام کے خلاف تھا تر جمیعت علاقے ہند سے بلا خون ایسا کی خاتم کے بیے تھا اور ہیمی وجب انتیار کیا جو مقاصد اسلام کے خلاف تھا تر جمیعت علاقے ہند سے بلا خون ایس کی یا کرئی ایسا طرز عل انٹریل کی مخالفت کی ، حس کی تفصیلات جمیعت العلمار کیا ہے ؛ عصہ اول و عصد دم اور و مقامت کی دور اللام کی خلافت کی ، حس کی تعقی ہیں ۔

جمعیت علماتے ہند علمانے من کی دہ جمعیت علماتے ہند علمانے من کی دہ جمعیت علماتے ہند علمانے من کی تبینے ، تعیم اللہ علمانے من کی تبینے ، تعیم تنظیم اللہ کے حصول کی خاطر نئی ۔ اور جو حصور تنظیم اور اثبیار و ترابی محض رضائے اللہ کے حصول کی خاطر نئی ۔ اور جو حصور

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزان ارشادات ما انا علیہ و اصحابی ادر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الواشدین المهدیین کی اتباع بیں بلا خون ارت الله موجبر کرتی رہی ۔ بطور نمونہ حسب ذیل قرار دادوں سے جمعیت العلائے ہمد کے موقف من کا جائزہ لیا حا سکتا ہے :

i - انگریز گردننٹ کی وفا داری اور اطاعت ہیں مرزا غلام احمد تا دیان د مبال کی نبوت کا ذب کی تخریک اسلام اور فت اسلامیہ کے بیے سبت خطرناک تخریک متی جس کے انساد کے بیے مجھیت علاقے ہند نے ایک سب تحییی تام کی ، جس نے ایک سب تحییی تام کی ، جس نے ایر نرمبر ۱۹۲۳ کو مقام دلی یہ قرار داد باس کی ک

نے 14 نرمبر 1910 کو بہتام دہی ہے قرار داد پاس کی کہ ؛

انسداد نقنہ تا دیایی کی تحلیق کا یہ حبسہ خاص بخریز کرتا ہے کہ تادیانی جات

ادر لاموری احدی جاعت دونوں کا نقنہ اسلام کے بینے ایک ہی نوعیت دکھا ہے

ادر دونوں کے عقائد اسلام کے منافی ہیں ۔ ان کے منعنی ایک فتوئی احکام شویہ

کی لیدی تعریٰ کے ساتھ مرتب کیا جائے ادر جعیت علیاتے ہند کے آئدہ سالانہ

احلیس ہیں بیش کیا جائے ۔ فؤی مرتب کرنے کے لئے حضرات ذیل نامزد کئے احدیث مولان محد اور شاہ صاحب ۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ۔ مولانا

اس کے مات بیت انتظامیہ کا یہ اصلات اردی کی نخریک شدھی اور اس کے عملی نظام کو اسلام اور اسلامی قرمیت کے خلات ایک سخت نزین سیاسی تحکہ سمجنا ہے اسلام اور اسلامی قرمیت کے خلات ایک سخت نزین سیاسی تحکہ سمجنا ہے اسلام اور مسلانوں کے بیے اس سے زیادہ مصیبت نہیں ہو سکتی ۔ کہ ایک کلہ کو مسلان کے سینے سے قرحیہ و رسالت کا نوار بکال کہ کفر و شرک کل خلمت بحر دی جائے ۔ پس مسلانوں کے بیے تخریک ارتداد سے زیادہ کون پیز تابل نفرت نہیں ہو سکتی اس بیے ان کا حتمی فرض ہے کہ دہ اس پیز تابل نفرت نہیں ہو سکتی اس بیے ان کا حتمی فرض ہے کہ دہ اس کی حداث کی خلاف کی دری کیونک اس مین و مالی ذرائع قربان کہ دیں کیونک اس وقت کی خواس کے بیے تام جانی و مالی ذرائع قربان کہ دیں کیونک اس وقت کی خواس خفلت بھی مہندوشان ہیں اسلام اور اسلامی تومیت کے بیے ستم تال ہو گئی ہو کہ ان و مالی درائع حداث کی بیت سے بیت کی ستم تال ہو گئی۔ ان کا جمعیت العلاء کیا ہے مصد دوم صلا

سم قائل ہو تا۔ انہ ریسی اور اس کے تقار و اشتکام کے لیے یہ قرار واد پاسے سے کئی کہ: س کی گئی کہ:

می کہ ؟ جمعیت العلاتے ہند کا یہ احباس اس امر کا اعلان کرا ہے کہ حکومت ترکیم کے ارتفاع خلافت کے بعبہ سے اب یک منصب خلافت افوں ناک طریقے ہے خالی ہے۔ ملانان عالم کی خواہش ہے کہ حکومت ترکیہ خلافت اسلامیہ کا مرکز لیے۔ کیونکہ ان کے خیال بی حکومت ترکیہ میں ہی اس کے بیاے موزوں ہے ، ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ترکیہ خلافت اسلامیہ کا نوانین شرعیہ کے موافق ترکی بی منصب خلافت تالم کرے گی یا صدر میں ہے کہ اسلامیہ کا نوانین شرعیہ کے موافق ترکی بی

منصب خلافت تام کرے گی یا صدر جموریہ کے بیے حب فرانین سندعیہ خلافت کا اعلان کرے گی۔ الخ ( ایضا ً صط۱۰ اصلاس بنقام مراد آباد ، مورضہ ال جزری رصله الله

ہ۔ جاز میں جب سعودی حکومت نام ہو گئی تو اس کی دنہاتی کے لئے جحبیت علاتے ہذیت علاتے ہذیت علاقے ہذیت میان کے سے محبیت علاتے ہذیت حسب ذیل نزاد داد پاس کی :- د احلاس کلکنۃ بھدارت مولانا سید سیمانے صاحب نددی مورخہ سما امرے ۱۹۲۹ )

کومت مجاز کے متعلق مجبیت علائے بہذ کا مطح نظر یہ ہے کہ چرکہ حجاز تقدی مرکز اسلام ہے اور نام سلامی کا تعلق ہے اور نام سلامی کا تعلق ہے اور نام سلامی کا تعلق ہے ان وجرہ کے طافون کے ذمیر اس مرکز اسلام کی حفاظت ذمیری فرنصیر ہے ان وجرہ کے کو انداز کی حکومت اسلامی اصول کے موافق اور کلافت راشدہ کے نمونہ پر ہم ، جس پی استعباد اور کسی خاندان اور نسل کی تحقیق اور وراشت کا اغتبار نہ ہم اور برقم کے غیر مسلم اثر و نفوذ سے باک ہر ۔ ان د ایجا سلاما)

۵۔ تضیر "فلسطین کے سلسلہ بنی حب ویل فرار دار ربقام وفتر جمعیت علیائے ہند دہی مردخہ سا اگست مسلم منظور کی گئی:۔ مردخہ سا اگست ۱۹۳۸ منظور کی گئی:۔

بھیت علی تے بندکا یہ حبسہ فلسطین کے حجر خواش ادر روح فرما واتعات اور برطانری مظالم کو سخت عم و غصت کی نظر سے ویجھا ہے اور فیلہ اول کی حفاظیت اور مسلمانان فلسطین کی الماز و اعالت کے سلسلہ میں محبس نخفظ فلسطین نے جو صب فیل مجین پاس کی ہے۔ جمینت عالمہ کا یہ احباس اس کی تسدیق و ترشق کرتا ہے ادر تحییت علاقے مہند اپنے تام فرانع اس تحرین کرتا ہے ادر تحییت کی صوبہ وار شاخول اور تمام کو کامیاب بنانے میں ہر روستے کا د لاستے اور جمیت کی صوبہ وار شاخول اور تمام مسکانوں سے اس کرتا ہے کہ وہ اس مقدس خرین فرلینہ کی ادایک میں پورے مسکانوں سے اس کرتا ہے کہ وہ اس مقدس خرین و این کا ہے کہ وہ اس مقدس خرین و این کے ساتھ قربانی کے بیا کہ کے ساتھ قربانی کے بیا کہ کے ساتھ قربانی کے بیا کہ کا بیا کہ کا دور جائیں۔

7

ر المجلس خفط فلسطین کا بیہ جلسہ فلسطین کا جا جگر خراش اور روج اللہ اول کی آزادی میں مید ہر قبلہ اول کی آزادی

ادر مسلان کیاتیوں کی نصرت و اعانت کا جو فریضہ عابد مو رہے ہے اس کی ادائیگی کے النے مجریز کرتا ہے کہ سول نا فران کی جانے ۔ سول نا فرانی کی تیاری کے لئے تام ہندوا یں فراً جیسے شروع کر دیتے جاہیں۔فلسطین کھیٹیاں نام کی حابی ۔ رضا کار بجرتی کے حابیں ادر ان کی مضبوط ادر منظم جاعتیں بنائی مبابی اور بوری تیاری کے ساتھ مول نا فران کے لئے متعدی بیا کی جائے (اوران) سرب) اور تخفظ عظمت صحاب کے سلسہ میں جھیت علیے ہند کے حسب ذیل ترار داد مبتام مراد آبا

مورخہ ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ متی ۱۹۳۹ یاس کی گئی :

جمیت علایت بندگی مجس مرکز به کا به املاس تکھنو بی شیوں کی طرف سے مَبْرا ایج طبیش کو انتہائی نفرت کی نظر سے دیجیتا ہے۔ اس خلاف آبین و انسات مرکت کو ملک کی حالت ہیں کسی حرکت کو ملک یک این کے لیے خطرہ عظیم سمجتنا ہے۔ وتت بھی نابل بردائشنہ بنیں ہے۔ نہ آس کے کوئی ذمی فہم انسان ایک محد کے لنے جائز قرار دے سکتا ہے۔ اس لئے یہ احلاس حکومت سے پر زور طرائی ہے المندعا كزنا ہے كه وہ اس منگامه شرو فياد كو جلد از حلد ختم كو دے -ر بانفاق منظور) صرا۲۰

ے ۔ ماری صحابہ المبیت علاقے ہند کی مجس مرکزیہ کا یہ احلاس مدی صحابہ کے متعلق موا جائز اور مبنی ہر انصاف مطانیات سے بہت کم ہے۔موج وہ حالات کے بیش نظر غنیمت سمجتا ہے اور بنطر اسخان دیجتا ہے ادر حکومت بریی کو متنب کرتا ہے کہ وہ اس کیونک کو حدِ شیوں کے ایک نہیں آئیں و شہرہ حق کے استوال کی آخری صد ہے۔ شبعوں کے امن سور برابرگیدھے سے مرعوب ہو کر تبدیل کرنے کی کوشش ن تحرے ۔ جمعیت علائے ہند کا ہیں املاس ان مساعی کی پر زور ندمت کرنا ہے۔ جر تعض حلفوں کی طرن سے حکومت مند اور حکومت برطائبہ کر بہ ماور کرائے کے للتے کی جا رہی ہیں کہ مدے صحابہ شیعرں کا اخلانی و خمبی و آئمینی حق نہیں ہے۔ ادر مدح صحاب کی حیثیت کیاں سے اگر حکومت مبد یا حکومت برما نیر کی طرب سے افلینوں کے مخون کے نام پر شیعرں کے اس مسلمہ حق یں کوئی ملت کی نگتی تو محبس مرکز ہیں کی رائے ہیں اس کے شایخ نہایت دور رس اور تباہ کن ناہج برں کے ۔ جمعیت مرکزیہ کا یہ احلاس بین مخصرس افراد اور جماعتوں کے اس گراہ کی ادر شرارت آمیز برابیگیده ی پر زور نردید کرا ہے کہ مدح صحاب کے ایجی میش م

کومت ہو ہی کا کا کا ہے ہے اور اس نے شیوں کر اس مطالبہ ہے جو ایک عرصہ وراز سے مسل بیش کیا جا رہا تھا آادہ کیا ۔ اس قسم کا پروپیکینرٹوہ جیسا کہ ظاہر ہے کومت ہو ہی کچے خلاف نہیں ہے مکبر شیوں کچے ایک تدیم مطالبہ کے مصول کو خطرہ بیں ڈوالنے کے خلاف نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری اسی جاعت پر عابر موتی ہے خطرہ بین ڈوالنے کے استعال سے ہر طرح سے ردکنے کی کوشش کر رہی ہے جو شیوں کہ ایپنے حق کے استعال سے ہر طرح سے ردکنے کی کوشش کر رہی ہے جو شیوں کی ایپنے کی کوشش کر رہی ہے جو شیوں کی ایپنے کی کوشش کر رہی ہے جو شیوں کی ایپنے دو اور ایپنے حق دوم صابح ہو کی میں کی ایپنے کی موادیا کی ایپنے کی موادیا کی ایپنے کی موادیا کی موادیا کی موادیا کی موادیا کی کوشش کر دی ہے کہ موادیا کی م

رفی من صحابہ کے سلم ہیں جمعیت علانے ہند کا یہ اجلاس حفرت مولانا عبیداللہ صاب ندمی کی صدارت ہیں منعقد ہوا تھا جو اسی زبانہ ہیں طویل جلا وطنی کے بعد واسی برانہ ہیں طویل جلا وطنی کے بعد واسی برانہ اللہ ہورت اللہ استرهی رجمتہ اللہ علی انقلابی علی ہے ان قرار وادوں سے واضح بڑا ہے کہ مولانا سندهی رجمتہ اللہ علیہ جلیب عالمی انقلابی علی سے بھی صحاب کوام اور حضرات خلنائے واشدین رضوان لٹ علیم ایس جلاسے اور وہ ہر الجین کے شرعی منام کے مخفط کے فریضیہ کو محمق نظر انداز نہیں کیا اور وہ ہر مرحمہ بر اہل سنت والجاعت کے ذہبی حقون کے مخفط کے لینے برای سے مواد موادیا ستید جاب مواد موادیا ستید عفرت موادیا ستید جاب مواد موادیا ستید جاب مواد موادیا ستید جاب مواد موادیا ستید جاب مواد موادیا ستید حضرت موادیا ستید

عطا الله شاہ صاحب مجاری کی تیادت ہیں مدح صحابہ کی تخریب ہیں بلا خدف لوم الم کم الم کم کی بیا ہونہ لام کم کی ہو افران ہے باکی سے عصد لیا تھا ادر اپنی قربانیں سے تخفظ ناموس صحابہ کی مخرکیب کم تقویت بہنجاتی تھی ہے

بنا کر دند نوش رسمے بخاک و نون خطیدن خدا رحمت کند ای عاشقان یاک طبنت را

جمیت علاتے ہند کی مبس عالمہ کا بہ جلسہ بنگال کے لادارث بچوں کی خدمت

کے سلسلہ ہیں انبدان مصارت کے بینے خزانہ الجمعیت سے ایک بنرار روبیہ کی منظوری ونیا سے - حضرت مولانا احمد علی صاحب امیر انجن خوام الدین لامجد نے اس سلسلہ بیل سے - حضرت مولانا بیٹیر احمد صاحب سے مبنے و سو ردبیہ فرایم کرنے کا دعوہ فرمایا ہے - معبس ان حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہے یہ رحمییت العلق کیا ہے خصر دوم) فرمایا ہے - معبس ان حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہے یہ رحمییت العلق کیا ہے خصر دوم)

مضرت لاہوری کی گرفتاری اسلام مین دیر صدرت نیخ الاسلام حفرت

مولانا مرنی صدر جمیست علیائے ہند کی ایک قرار داد بین ہے کہ :

جمعیت علیائے ہند کی معبس عالمہ کا بیٹ جلسہ اس دارد گیر کو جر طویفیس آن انڈیا انگی کے انخت صربحیات ہو پی ، بنجاب ، بنگال دغیرہ بین ہمتیت علمار کے ادر بہت سے ملی و توی کارکن گرفتار کتے جا جیکے ہیں جن ہیں جمعیت علمار کے کئی مخلص کارکن بھی شائل ہیں د شلا مولانا محہ میاں صاحب ناظم جمعیت علمائے صوبہ آگرہ و مولانا احر علی صاحب صدر جمعیت علمائے صوبہ بنجاب و مولوی محمد ناسم صاحب شاہ حبان لوری وغیرہ) ہے جا نشد دادر وفت کے منانی خیال کرتا ہے موجودہ زبانہ اس امر کا مفتقی نظا کہ حکومت آزادی خواہ محبان دون کا زبادہ سے زبادہ اعتماد حال کرتا ہے اعتماد حال کرتا ہے موجودہ زبانہ اس امر کا مفتقی نظا کہ حکومت آزادی خواہ محبان دون کا زبادہ سے زبادہ اعتماد حال کرتی عگر اس نے گرفتاریوں کی بھرمار کر کے مزید عنم و غفتے اور بد خال دی اعتماد حال کرتی گرفتاریوں کی بھرمار کر کے مزید عنم و غفتے اور بد خال دی کے لئے امن و امن و امن کے لئے کہ دی حو وطنی و تومی مفاد ادر مندوشان کے امن و امان کے لئے کھی مصر ہے ہے د دایوں آ

المجیس میں اور جمعیت علماتے میں ایک جدوجہ کرتی ہیں۔ جب میدوشان کو انگریزی افتار و تسلط سے آزاد کرنے کی جدوجہ کرتی رہی ہیں۔ جب میدوشان کی آزادی کا دقت قریب کیا تر سم بیگ اور آئرین بیشل کانٹوس ہیں یہ اختلات پیا ہم کیا کہ دقت قریب کیا تر سم بیگ اور آئرین بیشل کانٹوس ہی یہ اختلات پیا ہم کیا کہ مندوشان نہیں بیا در سمانوں اور میدرس کے بابین تقیم ہونا چا ہینے کیا نہیں مسمانوں کو جب کیا اور سمانوں کے دیت بیش کیا اور سمانوں کر سام انگریت کے صوبے سمانوں کو دیتے جابی اور میدر آئریت کے صوبے سرون کو جات کے صوبے سمانوں کو دیتے جابی اور میدر آئریت کے صوبے بیندوڈں کو جات مورث ہیں سمانوں کو دیتے جابی اور مید آئران کو کا جس ہی سمانوں کو جو حصد ہے گا اس کا نام باکسان ہو گا جس ہی سمانوں کو جو حصد ہے گا اس کا نام باکس کا بی مطالبہ تھ کا رہی کہ میدوشان کی تقیم میں ہیں نے دیو بند میں بھی نظریاتی اختلاف پیا ہوگیا ہو کہ جدوشان کی بنا پر علاقے دیو بند میں بھی نظریاتی اختلاف پیا ہوگیا ہو جدیل صاحب مذ

ینے الحدیث دارالعوم وہی بند ہتے ) تقیم بند کی دانے ہیں تیام پائٹان کے تقرب
سے اختیات کیا ادر پہنے الاسلام حضرت علامہ مولانا خبیر احمد صاحب عثمانی ادر
ان کی جامعت تعتیم بند ہیں تیام پائٹان کی حامی بن گئیں ۔ جر سلم لیگ کا تقریب
تا ۔ ادر عیم الامت حضرت مولانا انٹرن علی صاحب تھانوی ادر آپ کے مترسلین حضرت
کی دانے بھی پاکستان کے سی ہیں نئی ۔ دیر بندی علم ہیں اس اختیان دانے کی دجم
سے علامہ خبیر احمد صاحب عثمانی جمینت علمائے بند سے جوا ہو گئے ادر آپ نے
جیدت علائے اسلام تمام کی جس کے صدر بھی علامہ مومون ہی نفے لیکن جمینت علمیہ
بند ادر جمینت علمائے اسلام کا یہ اختیان نرمبی ادر اختیادی منہیں تی عکب حرن
بند ادر جمینت علمائے اسلام کا یہ اختیان نرمبی ادر اختیادی منہیں تی عکب حرن
سیاسی ادر علی اختیان تھا ادر دوئوں حذات کے سامنے مختیف سانع ادر تھے ۔
بیاسی ادر علی اختیان ایک تسم کا اجتبادی اختیان تھا ۔ دوئو طرف علی بند جس بیرے محمن محذوم العلماء و

من مرقی کا اضلاص اختیاء میں منت سے میرے میں مخدم العلاء مختی میرے میں مخدم العلاء مختی میرے میں مخدم العلاء مختی میرے میں مارت بانی حامعہ انٹرنیہ لائم و خلیفہ حضرت تعانی کے متعنی محضرت مولانا نی کی ملامہ عثمانی کے مرض الموت میں اس باہمی اختلات کے متعنی محضرت مولانا نیر محمد صاحب حالد حری بانی کر خیر الموارس میں او شب ہو سکنا کہ مجمعے البینی اخلاص میں تو شب ہو سکنا ہے ۔ میکن مولانا مرنی کے اضاص میں فیجے کوئی شب نہیں ہے۔ میکن مولانا مرنی کے اضاص میں فیجے کوئی شب نہیں ہے۔ میکن مولانا مرنی کے اضاص میں مجمعے الموارس میں خیر الموادن مولانا علامہ محمد بوسف صاحب بنوری رہان حامعہ اسلامیہ نیم الموادن مولانا علامہ محمد بوسف صاحب بنوری رہان حامعہ اسلامیہ نیم الموادن

به ورث العصر حصرت مولانا علامه محد پرسف صاحب بنوری ربانی جامعه اسلامیه نیو ناؤن کافن کرامی ) کی ردایت ہے کہ دارالعلوم وی بنر کے ایک اجلاس میں علامہ نئیبر احمد صابح مثانی رج نے حضرت مولانا سید حبین احمد صاحب مرنی جائی که موجودگی میں بیر فرایا نقا که اسمانی رجانی اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میرے علم میں بسیط ارض بر شریعت و طریقیت و حقیقت کا حضرت مولانا مدنی سے مزا کوئ عالم موجود

نسیں 'ز ریشن الاسلام منبر صراح شانع کردہ جھیت علائے ہند ر دالمی) ار مسم ملیگ کا نفرنس میربط کے خطبہ صدارت ہیں علامہ عثانی م نے حضرت من کے متعانی م

معن بی مرایا کہ ہے۔

تعبن مقاات پر جر ناٹناکنہ برنا و مولانا عین احمد صاحب مرنی کے ساتھ کیا گیا ہے ۔

ہے ۔ اگر اس کے متعلق اخبارات کی ردایات جیمی ہیں ، تو اس پر افعار بیزاری کے بینر نمیں رہ سکتا ۔ مولانا کی بیاسی رائے خواہ کنتی ہی غلط ہو ان کے بینر نمین رہ سکتا ۔ مولانا کی بیاسی رائے خواہ کنتی ہی غلط ہو ان کی غرمیت و نفل بہر حال مسلم ہے ادر اپنے نصلب العین کے لیے ان کی غرمیت و کا عم و نفل بہر حال مسلم ہے ادر اپنے نصلب العین کے لیے ان کی غرمیت و

مہت اور انتحک حدوجہد ہم جیسے کاہوں کے لئے نابل عبرت ہے ۔ اگر مولانا کو اب مسلم لیگ کی تاتید کی بنا پر میرے ایان بیں خلل بھی نظر آئے کا بیرے الیان بیں خلل بھی نظر آئے کا بیرے اسلام میں نشبہ ہو تو مجھے ان کے ایان ادر بزرگی میں کوئی شبر بنیں ۔ الخ د خطبہ صدار مرزخہ ، ۱۳ رسمبر ۲۵۹ و ز)

علامہ افیال کے استار اللہ اندان منعصب ادر نا عاقبت المدین لوگ اب یک حزت علامہ افیال مرحم کے حسب ذیل انتجار بیش کرتے رہے ہیں جو مرحم سے حسرت مدن کی ایک تقریر کے متعن کیے نظے سے

عجم مہنوز ندائند رموز دیں وہ ز دیوبند حبین احمد ایں جیہ بوابعجی ست سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن ست جیہ بے خبر ز مقام محمد عربی است

بیاں تفصیل کی گئیاتش شہیں ا اس موصوع بر حضرت مولانا مدنی اور علا و کنابت بھی ہوتی تھی حو انحبارات و رسائل بین شاتع ہوتی۔ کہ حضرت مدنی سے اپنی دنی کی تقریبہ بین یہ شمیل فرایا نظا از وطن است ، يعني ملتّ ک بنیاد وطن ہم ہوتی ہے تھا کہ : موجودہ زمانے ہیں نومیں ادھان سے نبتی ہیں بات مینچائی گئی کہ سمپ سے نرآبا ہے کہ ؛ متن دھن کی بنیاد میر نبتی ہے ر نفظ طنّت دیں و شریعیت بر برلا جانا ہے اور نوم مختلف اسباب ہم ہرتی ہے تو جب حرت مرنی سے المنت وطن پر منبی ہرتی ہے ذیایا ہی نہیں از طواکھ انبال مرحم کے اشعار حضرت پر جباب ہی نہیں ہر سکتے۔ ہی وج کہ جب حضرت سے اپنے خط میں اپنی تقریر کی وضاحت کی او علامہ مرحم مرن کے کنوب اپنے الزام سے رجرے کر بیا۔ جنانجہ علامہ اتبال سے حضرت بنا پر مولانا طالوت مرحم کو اپنے خط یں یہ مکھا کہ : خط کے مدرجہ انتیاس سے ظاہر ہے کہ مولانا اس بات سے صاف انکار کرنے ہیں کہ انہوں ا ملمانان مند کو حدید نظرید خرمیت اختیار کرسے کا مشورہ ویا کہنا ہی اس بات کا اعلان صروری سمجھا ہوں کہ مجھ کو سملنا کے اس اعترات کے تعد کسی قسم کا کوئی حق ان ہے اعتراض کرنے کا منیں رتبا۔ میں مولانا کے ان عقبدت مندوں کے حرش عقیدت کی قدر کرنا ہوں ۔ عبضوں نے ایک امریحے ترضیح کے صلہ بیں پرائیریٹ خطوط اور بیک بخرروں میں کابیاں دیں ۔ خدا تعالے اِن صحبت سے زیادہ سنفیض کرے = نیز ان کو بنین دلانا ہرں ، کہ ،

مولانا کی حمیّیت وبیٰ کے اعزام میں ان کے کسی عقیرت مند سے پیچھے نہیں ہوں ۔ د منفول از نظریب تومیت اور مرلانا حبین احمد صاحب مدنی و علامه انبال مرتب طاله) علادہ ازیں بیہ موسلت حفرت بدنی کی کتاب " متحدہ تومیت اور اسلام " مطبوعہ کمنیہ محردیہ علیہ محردیہ علیہ کی شیخ علیہ کی شیخ علیہ کی شیخ علیہ کی شیخ علیہ کی سیخ کے شیخ علیہ کی سیخ کے شیخ علیہ کی سیخ کے شیخ کے سیخ کے شیخ کے سیخ کے کی سیخ کے سیخ کی سیخ کے سیخ کی سیخ کے کی سیخ کے الاسلام حضرت مدنی کا نظریہ متحدہ تومیت یورد پین اقدام کے مروج نظریہ تومیت ے خلاف ہے ۔ میانخیہ حضرت رحمۂ اللہ علیہ نے جونور کے احلاس کے صدارت یم اس امر کی وضاحت نرا دی تھی کہ :

اس کے خلات یوروپین لوگ تومیت متحدہ کے ہے معنی ج مراد کینے ہوں اور م کانگس افراد انفرادی طور بہ کانگس کے ننڈ 2 بان کرنے ہوں - ان سے یقیناً جمعیت العلاء بزار ہے اور

( لاخظہ ہر ؛ پاکتان کیا ہے ؛ عصد دوم صریم) خلاصہ ہے ہے کہ جمعیت علائے ہند سے نیام پاکتان کیا ہے وہ نیک بمینی کم مبنی ہے ادر بر اختلات ایک سیاسی نوعیت کا ہے نہ کہ خمین ، درنہ جمعیت تو خالص اس اسلام کی داعی ادر محافظ نفی ۔ جو سنت رسول اور اصحاب رسول صلی الله علیہ جمعیت علیہ محمیت علیہ کے واسطہ سے طلا ہے ۔ جہائی جمعیت علیائے ہمعیت منا ہے جو نفاذ شریعیت کے بیے امیر الہذ کا منصب عجیز کیا منا ہے ہوئی ہے ایک منصب عجیز کیا دائیں میں دور اللہ کا منصب عجیز کیا دور اللہ میں دور اللہ کا منصب عجیز کیا دور اللہ میں دور اللہ دور اللہ میں دور اللہ میں دور اللہ دور اللہ میں دور اللہ میں دور اللہ دور اللہ

نقا اس بی امیر البند کے خرائط بیں سے بہ نفا کہ:

(الفت) مستم مرد عافل بالغ آزاد ہو۔ (ب) عالم با عمل ہم بینی کتاب اللہ و سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے معانی اور خفائق کا معتدیہ علم رکھتا ہم ۔ ررب امد ی الله بی رم کے تعالی اور تعالی و الفت به رها به مرادر احکام شرعید الزامن و مصالح شرعید اسلامید و علم الفقه وغیره سے دانفت ہم اور احکام شرعید پر عمل کرنا اس کا نتیوه بهر و رجی بیس سیاسیات مند و سیاسیات مالم سلامید سے وأتغیبت نامه رکفنا ہم اور حتی الامکان بجرب سے اکثر صابت الرائے ہما بکا

ہو۔ الخ اور "فرافض امیر البند" کے کتن سکھا ہے کہ رالا) اعلائے کا اللہ کے بیے مناسب ناہر اختیار کرتا اور اس کے لیے آنے و مائل و اسباب صبیا کرنا رب) عالم اسلامی کے واضی و خارجی تغیرات احوال کے وقت خربی نقطہ نظر سے مشاورہ اہل شوری ایسے احکام جاری کرنا جس سے مسانان وقت خربی نقطہ نظر سے مشاورہ اہل جو احکام جاری کرنا جس سے مسانان مند ادر اسلام کا فائده منصور مو ادر حبی کا ماخذ کتاب و سنت ، آثار صحاب کام ر فقد اتمہ عظام ہو گا۔ الخ ( جمعیت العلاد کیا ہے ؟ حصہ دوم صدیم ۱۸۵)

صخت مولانا سید حین احم صاحب مدنی و قیام پاکنان کے بعد اپنے ان لاکوں متوسین کو حر پاکنان میں نظے کہ دہ کتان کی تنقین فرایا کرتے تھے کہ دہ کتان کی ترقی و انتحکام کے بیے سینہ سپر رہیں اور خود دعائیں کیا کرتے تھے ، بک

بیاں یک فرایا کہ

پاکتان کا مسلم اب مسجد کی جنتیت رکھنا ہے۔ ادر اس بات کے گواہ و دراوی سینکٹروں لوگ ہیں ار حاشیہ بین لکھا ہے کہ : "داکٹر عبالرحمٰن شاہ دی بیب اوپن لیفروسٹی اسلام آباد نے تبایا کہ ہیں نے حضرت سے بہ نقرہ لاین بیب اوپن کو شروسٹی اسلام آباد نے تبایا کہ ہیں نے حضرت سے بہ نقرہ لاین بیب اوپن کو مسلم اب مسجد کی جنتیت رکھنا ہے ) بیجاسوں آدمیوں کی موجودگی ہیں داہند اب مسجد کی جنتیت رکھنا ہے ) بیجاسوں آدمیوں کی موجودگی ہی داہند اب مسجد کی جنتیت رکھنا ہے ) بیجاسوں آدمیوں کی موجودگی ہی داہند اب مسجد کی جنتیت رکھنا ہے ) بیجاسوں آدمیوں کی موجودگی ہی داہند اب مسجد کی جنتیت رکھنا ہے ) بیجاسوں آدمیوں کی موجودگی ہی داہند اب مسجد کی جنتیت رکھنا ہے ) بیجاسوں آدمیوں کی موجودگی ہی داہند

قدر و منزلت " فراتے ہیں کہ: معزز سخات " جر پیز کس قدر زیادہ گاں تیمت ہم اس آزاد
کی قدر و منزلت بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے ۔ بہذا ہوا فرض ہے ۔ کہ اس آزاد
ہاکتان کی بیری بیری بیری قدر کرے اور اسے ایسا بنا دیں کہ تام عامک کے یلے
ہائندی اپنے ہمایہ ملک اندین بینین کے بیلے باعث ارشک ہو ، ہارا نظام ان
سے اعلی ہو ہماری "منظیم ان سے زیادہ مضبوط ہو ۔ الخ ( صوال)
ہو ہماری "منظیم ان سے زیادہ مضبوط ہو ۔ الخ ( صوال)
ہو مال کے لئے مادی وسائل کا "خرکرہ کرلے کے لعبد روحانی وسائل کے بیابنے
میں ہی فراتے ہیں کہ "

یہ روحان وسائل ایسے بی کہ اگر یہ باتھ ہے جابتی اور مادی وسائل کمزور ہوں ا تر بھی مسلمان سلطنت مادی وسائل والی سلطنت پر یقبیا نیخ پا لیتی ہے۔۔۔

خالاً بن ولید نے جنگ مرت بیں اپنے سے ۵۰ کئی نوری کو جو سلطنت روما کی تواعد اور آئینی فرج بخی - اپنے رضاکا روں کی معیت و معاونت سے شکست وے وی تئی روالا) عبد اس مضمون بیں آپ بعنوان " زبر دست شہادت " فرماتے ہیں کہ : ہیں اپنی سالفہ کے سیچے ہوئے بیں ایک زبردست شہادت بیش کرتا ہوں " خطاب کم بینا میں عرفارہ ق می سخت و ورشت عرفارہ ق می باپ کی سخت و ورشت عرفارہ ق می باپ کی سخت و ورشت سے رہنا تھا ۔ اپنی خلافت کے ایام بیں ۱۲ لاکھ مربع میں بر حکومت کرنا تھا ۔ اس کی گفتری اور عدل بروری رعایا نوازی اور دبنواری کا درجہ ہیں ہر ایک کے بیے موجب غیلہ رہا ۔ غرر کرو کہ حکوانی کی بیہ قابلیت اور ہیں میشہ بر ایک کے بیے موجب غیلہ رہا ۔ غرر کرو کہ حکوانی کی بیہ قابلیت اور کشر کشائی کی بیہ تابلیت اور کشر کشائی کی بیہ المہیت کہ ونیا کے س بڑے "براغم اس کے زبر نگین تھے - کشور کشائی کی بیہ المہیت کہ ونیا کے س براے "براغم اس کے زبر نگین تھے ۔ اس قران پاک کی تعلیم پر عمل کا غیتی تھی " برائلہ رشت المعالمین حبلہ سوم ۔ اس کارتان صدیم ی

لا نیز اس مضمان ہیں بینوان ؛ سرکاری طازموں کے لئے حضرت عمر بن الخطاب رخ کا فوان " کوالمہ مشکوہ شریب کھتے ہیں ؛ ان کے کتب الی عمالے ات اختم احدیکہ عندی الصلوی ۔ من مختلها و حافظ علیحا حفظ دہنے و من صبیحا حسیم کما سواھا اصبیع ؛ د تزعم ) عمر بن الخطاب رضی الله عنه سے رواہت ہے ، کہ الفول سے اپنے تمام سرکاری طازموں کو حکم بھیجا کہ تمہاری تمام ذمہ داریوں ہیں سے اپنے تمام سرکاری طازموں کو حکم بھیجا کہ تمہاری تمام ذمہ داریوں ہیں سے اور دومروں سے بھی پابندی کوائی ۔ اس سے اپنے دین کو جہی لیا اور جس نے اور دومروں سے بھی پابندی کوائی ۔ اس سے اپنے دین کو جہی لیا اور جس نے نوز کو ضائع کیا تو دہ دومرے کاموں کو زیادہ خواب کرتا ہم گا"۔ زمیجہ) کسس فران شاہی سے یہ بھی نابت ہوا کہ اسلامی سلطنت کے تمام حکام اپنی مسلمان رمایا

کے دین کی خافلت کے بھی ذمہ دار ہیں \_\_\_ بنا حکومت پاکتان کے لئے فردن ہے۔ کہ اسمانان پاکتان کے لئے فردن کر ضروری قرار دسے اور اس کے ترک کرسے کو جوم عظرائے۔ و ما علمنا الا اللاغ "۔ صووح/ ۲۰٪)

کرے کو جرم طہرائے۔ و ما علینا الا البلاغ "۔ صراح کم)

اس مفتمان کے آخر بی حفزت نے یہ دعا کی ہے کہ : وزیر عظم پاکتان کے من بی دعا کرتا ہوں کہ جب طرح اللہ تعاملے نے انہیں حق کہنے کی ترفیق دی ہے انہیں اس بخریز کو علی جامہ بہنانے کی بھی ترفیق وی ۔ آبین یا اللہ العالمین ۔ الخ

د اتحکام پاکشان صفیم)

بھیبت علائے اسلام کی فیاوت کے صدر اور سربراہ شیخ الاسلام علامہ بیٹر ا صاحب عثمان رجمتہ اللہ علیہ رہے ہیں نیکن آب کی وفات کے بعد جمعیت کی تنظیم کا کا کچے عرصہ ملتری رہا ۔ اس کے لعبہ صرت مرلانا مفتی تحد حبین صاحب خلیفہ حفرت تعانی رہ کے جمیدت کا دی رہ کی مرت کی مرت کی میر منتخب کیا گیا ۔ آپ سے برج بہاری اور بڑھاہے کے بہ کام حفرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب ہانی والالعوم کراچی خلیفہ حضرت نظاندی کے سپرد کو دیا ادر بالآخر مختقت مراحل سے گزرے کے بعد ۱۹۵۱ بیں جعیت علاقے اسلام کے جبیر ہمان کے لیتے نتان بیں علیار کا ایک کونش منعقد ہوا ، حبن بین شیخ التقنیر حضرت مولانا اہماً صاحب لاہرائ کی جمعیت علیا نے اسلام کا صدر منتخب کیا گیا اور پھر وفات یک حضرت ہی جمعیت کے صدر رہے ہیں ادر جب ۸۵۹ ہی صدر ابوب سے بارشل لاد ناا کیا ادر سیاسی جاعنوں ہر ہابندی لگا دی گئی نفر علیاتے کوام سے خرمی شنظیم کے سا نظام العلماد کے نام سے ایک جاعن نام کہ لی ۔ اس کے صدر بھی حضرت شیخ التغییر ' منتخب کتے گئے ۔ اس دوران جب صدر ایوب سے خلات اسلام مائلی نمائین کا نفاذ کی نز حضرت لاموری می نیادت بیں علائے اسلام نے اس کی سخت مافعت کی ۔ حتیٰ کی اس سست میں مارشل لار کے دوران ایک جلسہ عام باغ بیرون دبلی دروازہ لاہور دکھا گ حب بی حضرت امیر مولانا لامرری کے صدر ابرب کے خلاف شریعیت اقدانات کے خلاف سخنت تغریم فرائی ، جس کے بیتجہ ہیں آپ کو 4 ناہ کے لیے شہر لاہور کی حدود ؟ نظر بند که دیا گیا۔

مرکات امبر اسلام ادر نظام العلاد نے بہت ترتی دی ادر یہ جعیت علاقے اسلام ادر نظام العلاد نے بہت ترتی دی ادر یہ ہم طلع الله العلاد نے بہت ترتی دی ادر یہ ہر ضلع بہت جعیت کی شخصیں تائم ہر گئیں ۔ بندہ کاتب الحودت کو حضرت سے جمعیت علاقے اسلام منبع جہم کا امبر اور مجس شوری کا ممبر نامزد فرا دیا تھا اس دور ہی جعیت کے منبع جہم کا امبر اور مجس شوری کا ممبر نامزد فرا دیا تھا اس دور ہی جعیت کے

اجلسوں میں باریا اس امر کا مشاہرہ کیا کہ بعض دفعہ کوئی بڑا مشکل مسلم درسیش امان تھا۔ جس بیں ارکان شوری کی آراد میں اخلات بایا جابا تھا۔ لین احلاس کے افقام پر جم مشفقہ فیصلہ بہترا تھا اس پر سب ارکان مطبق ہم جاتے تھے حفرت املاس میں مبدت کم بولیت نظے البت صوری ارشادات سے احلاس کو مشرف کرتے رہتے تھے۔ میں تو بہی سمجنا ہوں کہ بیہ حضرت امیرہ کی برکات تھیں کہ مشکل مشکل بڑی آسانی سے حل ہم جاتے نظے ادر حضرت کی امارت کے دوران مجبت علاقے املام نہیں اور شظیموں میں سب سے وسیع مضبوط ادر متوثر جاعت تھی جس کے کخت معلی علام نہیں اور شظیموں میں سب سے وسیع مضبوط ادر متوثر جاعت تھی جس کے کخت میں اور شغیموں میں سب سے وسیع مضبوط ادر متوثر جاعت تھی جس کے کخت میں اور شفیمون نواں نفس ذائقۃ المدت کے کئت شنج انتظیم قطب زمان فیدم اعلان خداوندی کل نفس ذائقۃ المدت کے کخت شنج انتظیم قطب زمان میں مرہ میے کل من عیما نمان

ایک عظیم انسان کوامت

ایک عظیم انسان کوامت

ایک عظیم انسان کوامت

ایس علی برای بین مین حتی کوامت سے معزی کوامت کا درجہ بلند ہے کوئی حتی کوامت سے معزی کوامت کا درجہ بلند ہے کوئی حتی کوامت سے معزی کوامت کا درجہ بلند ہے کوئی حتی کوامت سے معزی کوامت کا درجہ بلند ہے کا صدور ہو جاتا ہے ۔ لیکن معزی کوامت ہیں اہل باطل شریک نہیں ہو سکتے ۔ اور معزی کوامت واصل ان مونانہ صفات اور صابحانہ اعمال کو کتے ہیں جو ایمان و تقوی پر معبنی ہرتے ہیں ۔ حضرت لاہوری کو حتی تعالے نے وفات پر معبنی ہرتے ہیں ۔ حضرت لاہوری کو حتی تعالے نے وفات کے بعد ایک عجیب و غرب کوامت علی فرائی کہ علوم و اعمال قرآئی کی جو خوشبر کے بعد ایک عجیب و غرب کوامت علی فرائی کہ علوم و اعمال قرآئی کی جو خوشبر کے بعد ایک عجیب و غرب کوامت علی فرائی کہ علوم و اعمال قرآئی کی جو خوشبر کے بعد ایک عجیب و خرب کوامت علی درائی کہ علوم و اعمال قرآئی کی جو خوشبر کو بیس گئی اور آپ کی قبر مبارک کی مٹی سے وہ قدرتی نوشبر تقریباً ایک میں میاں کر بھیبتی رہی ۔ رہمتہ اللہ تعالی رہمتہ کاملتہ و اسعتہ ۔

حضرت لاہوری کی عظیم شخصیت کو دیکھا مبلے ادر اس طویل نرببی بہ بی خادم الل سنت معذرت خواہ ہے ، وانسلام ب



المم انقلاب مولانا كسندهي كي معتندا وراميرن

المین التغییر حفرت مولانا احد علی اکثرید دعا زبایا سے کر الے اللہ ایم جسم کی فاذ
پر محد کر درس قران دوں اور طہرے ہے ہیے بھے موت عطا زما ۔ تاکہ میری فاز تعنا نہ ہو یا پھر
کوئی ایک سی فاز اوا کروں اور دوسری سے پہلے تیرے باس بہنی جاوس " الله تبارک تعالیٰ نے
اَہد کی یہ دعا است بول زمائی جمعتر المبارک ، ارمضان البادک ۱۸۱۱ ہوکو جس کی فاز سے بہنے
مرض المرت کا حور ہوا عنادیک فازیں بیاری کی حالت میں اوا کرتے دہے اگر جمعیہ ہوشی
طاری ہوگئ تھی لیکن جب ناز کا وقت آ تا تو اُپ ہوش میں اَ جائے تیم فراتے اور فاز اور کرتے
جوشی طاری ہوگئ تھی لیکن جب ناز کا وقت آ تا تو اُپ ہوش میں اَ جائے تیم فراتے اور فاز اور کرتے
بھرے ہوشی طاری ہوجاتی اس طرح کے شب لین خانق حقیقی سے جاساء۔

مشیخ التغییر حضرت مولانا احدعلی صاحب رحمۃ اللّه علیہ اسم گرا می کمی تعارف کا مماّن بنیں، مولانا عبداللّہ سندمی دحمۃ اللّه علیہ کے درس ِ قرآن سند جوبائکا ل نوگ بدل کئے مولانا احدعلی کا نام ان میں سرفہرست ہے آپ صلیح گوج انوالہ موض بلال میں بدا ہوئے آپ کے اللہ سکھ سے سسلمان ہوئے نصے اورمولانا عبیداللہ سندھی کے مرکز سنتے انہوں نے آپ کو بجین سے ہی اسلام کی تدویت کے سلے و تعن کم دیا اور مولانا سسندھی کے سپروکم دیا۔

مولانا مرحد میں امین ومعتدستے اور فیض تربیت کے افرسے ایپ کے جوہر کھنے، مولانا سندھی، شاہ ولی النّد کی دینی ا نقل بل تو یک کے
اپنے عہد میں امین ومعتدستے اور ملسفر ولی المبلی کے سب سنے بڑے واز وائ ، اکپ نے مولانا محدوالحسن کی ایاد پر دیو بند میں "مجعیۃ الانصاد"

تائم کی ہمی اس کے بعد دہلی میں "نظارۃ المعادف" کے نام سے دوس قرآن مجید شروع کیا تھا مولانا احد علی صاحب نے اپنی مدرسوں سے طاہری علم وکھمت کا گئے کواں کا پیرماصل کیا ہوا و بیں جب حضرت سننے الہندے علم سے مولانا سندھی کا بل تشریف سے کے توان کی عدم موجودگی میں مولانا احد علی ہی اس مدرک کے مربراہ مقر مور کے مربولانا سندھی نے معزب شیخ الہندے پردگرام کی تکھیل کے سعد میں موجودگی اس میں مولانا احد علی ہی اس مدرک کے مربراہ مقر مورٹ می مورلانا سندھی نے معزب شیخ الہندے پردگرام کی تکھیل کے سعد میں موجودگی اس میں مولانا احد علی ہی اس مدرک کے مربراہ مقر مورٹ می مورلانا سندھی نے معزب شیخ الہندے پردگرام کی تکھیل کے سعد میں موجودگی اس میں مولانا احد علی برابر کا سعد بیا

### مانظع بزالرحن نورشد<sup>،</sup> بميره



مولانًا غلام رسول صرابيف ابك منمون مرركان وبوبند بس تكت بي ا

دنتي رئيا - من مرسم بريوني،

کونج رہے ہیں - حضرت اقدس کا شاران اکا برین اگرت ہیں ہوتا ہے ہو عالم باعمل ہونے کے علادہ درج ولائیت میں مبی ممتاز مقام رکھتے گھے - آب نے زندگی مجرحس، الزر انہیں قابل تدرجتیوں میں سے ابک مینخ التعنیر مخطرت مولانا احماعلی لاہوری رحمۃ النّہ علیہ کی ذات ہے ، جن کے علم ونضل کے پرچے آج بھی دنیا کے کونے کونے میں

سے قرآن کا ترجہ اور تفسیر کا درس دیا اس کی نظیر ہفی
قریب میں بہت کم متی ہے ۔ آپ کے درس میں شامل
بوکر استفادہ حاصل کرنے والے توگوں میں محف علی ر
بی نہیں ملکہ انگریزی دان طبقہ کی بھی ایک بہت بڑی
تعدا دشامل ہے ۔ فرگی کے زانہ میں کلم وق بند کرنا
گریا کہ اپنے آپ کو مصائب وآلام میں ڈائن نظا۔ گراس
انمویر گری میں صفرت لا میور آستے ۔ اہلی لا میور کے دل
زنگ آ تو د مو چکے ہے ۔ قرآن وسنت کے مقا بھیں رہم و
دواج سے ان کو بیار مقا رحضرت لا میوری اس ارکی میں
طفاتا ہوا براغ کے کومض خوا پر مجرومہ کرتے ہوئے کلے
بھر بزار آندھیاں جیس گر ہو براغ اس مردیق کے ہاتھیں
فشا اس کو مجبا نہ سکیں اور دہ براغ مجبنا میں کیوں جب /
فیصل خواوندی ہے داملتہ ہمتم خود کا

وگوں نے گالیاں دیں احد علی نے دعائیں دیں - لوگوں نے مجھڑ واسے احد علی نے قرآن سایا - حذبت نے جن حالات میں قرآن کریم کی تغییر کا آغاز کیا اس کے بارے ہیں حضرت کے شاگرد خصوصی مولانا الوالحسن ندوی کے بیال کا خلاصہ واضطہ ہو۔

وا مولانا نے تغزیباً نصفت صدی قرآن مجید کی ضومت و اشاھست اور دمینی دعوت واصلاح کاکام کی اوراس کام کے سعندی آپ نے جس طرح نبات واستقامت کا نبوت دیا وہ بغیراعلی وزیج کی عزمیت ایقین اور روحانی قوت کے شکل ہے روب انگریزی حکومت نے آپ کو دہی سے جلا وطن کرکے لامور مہنچایا توآپ نے ایک ورضت کے نیچے بیٹھ کر درس لامور مہنچایا توآپ نے ایک ورضت کے نیچے بیٹھ کر درس قرآن کا آغاز کیا "

الله الله الله الله الله الله الله كالماد كالله كالله

پارے ٹاگرہ نے درخت کے نیچے بیٹے کر درس کا آفاز فرایا۔
ات دنے اٹ کے حیل خانیں قیدرسنے کے باوجود قرآن کا
ماتھ زھپوڑا ۔قرآن کا ترجر مکھا۔ اورشاگردنے لاہور آگر
یہ مروسانی کے عالم میں قرآن کا درس دیا۔

مولانا ندوی کے الفاظیں \* رفتہ رفتہ آپ کے درس نے شهرمی عام مقبولیت حاصل کرنی شروع کی اور محبر وہ نیاب کاسب سے جا درسس قرآن بن گیا - مطرت ک اس کوشش کی وجر سے بنجاب میں درس قرآن کا ذرق عام بوا اور حگر حگراس کی نبیاد پڑی - درس فرآن کا ناخر باتو جمع كو موتا يا حب آب سفرس موت - اس كم علاده کسی صورت میں معی درس کا نا فر نزفر ایا - عوام اناس کے وا سطے نما زفجرکے بعد اورائگریزی دان طبقہ اورکا لجول کے طدبا کے لیے مغرب کے بعد اور آخرشعبان میں علاتے کام کی کلاس ہوتی -اس درجر ہیں مدارس عربیہ سے فارغ انتھیل ادرآ نوی دربوں کے مستند لملیّا کو داخل ملت - داخل سے تبل حضرت امتخان لييت اورمجر داخل فرات - آنوس امتخان اے کو کسی صاحب نسبت بزرگ کے یا تھ سے سندیں وی جانی تقیں ۱۰ س مند پر حفرت میدانورشاه کاشمیری - حفرت مولانا سیدحین احدمدنی اورمولانا شبیراحدحتمانی<sup>ره</sup> کے وستخط ہیں''۔

مولانا ندوی آخر میں مکھنے ہیں : "مردانِ خداکی خدمت میں حاضر سہونے ، ان سے تعلق پیداکر نے ودرا ہے فعنس کی اصلاح کا شوق اس درس سے بیدا ہوا اور یہاں درس کا احمانِ عظیم ہے - بعد میں حبب وارالعلم ندوۃ العلماً میں ترجمہ اور تعنیہ قرآن کے اسباق سیرد ہوئے تواس سے مجھے مدد ملی ۔

(شیخ التفیہ اوران کے طفار) میں الجامعہ نیجاب علامہ علاؤالدین صدیقی مرحم

ابیٰ ایک تحریه میں رقمطراز ہیں کے:

خدام الدین اور مخدو ان کمت کا ایک روحانی قافله باری الكون مع ما من كذشت بيند برسول مي جمان فاني سے نکل کر دائی مک بقا ہوگیا عظمت کا ایک دورتفا ہے آنکھیں میرنہ و بکھر سکیں گی -اس مقدس کارواں میں منسر محدث وفقيد واوليًا واحليً سب شامل بن - ان ين شيخ التفنيسر المحر على أس طرح خصوصاً قابلِ أوكر بي م امنی قریب میں اس سرحیّمہ فیض سے میراب ہونے رب سیع تعداد اطرات واکنات عالم میں میسیلی موتی ہے۔ فدمتِ قرآن کے احتیارسے اس زانے میں ٹاید کسی بزرگ نے اتنی مثہرت پائی ہو۔ پاکستان و بندوشان سے اہر افریقہ امشرق وسطلی، آنڈونسیشیا اور الكشيا مي نود اس احقركوان افرادس المات ا الرن ماصل موا حبنیں اس میٹمر نبض قرآن سے نین باب مونے کی عزت ملی ملکر تصب اوقات اس ذ<del>ر</del>ے رملارر کو جو اس آفتاب سے تعلق تھا وہ باہر کے ممالك مين مجى ياعث صدعزت واحترام نبا-استاذي کی شرت علم وعمل اقصائے عالم میں بھیلی ہے۔ حضرت نے ایک ہولی عرصہ کتاب وسنست کی خدمت کی ۔آپ کے ان خصوصی طور پر قرآن کریم کا درس مشکوۃ شریف كا درس اور تحفرت شاه ولى النّد مرحوم كى متبول عام كُمَّابِ حِمَّةِ النَّذِ البالغه كا درس ديا جاتًا مُثَّا - قرآن كريم کے مقائق ومعارف سے اسٹناکرا آپ کا خاص

کال تھا - علوم مغربی کے سیکڑوں عثاقی کو آپ نے قرآن کے علوم ومعارف پڑائے ،جس کی دجرسے ان توگوں کی زندگی میں انقلاب بریا برگیا - عوام کے دلوں میں قرآن کریم سے والبسکی پیدا کرنے کی خلالا د صلاحیت آپ کے اندرموجود ہتی -

ا۔ محدث دوران مغرت بید انور شاہ کا ٹمیری رحمۃ اللہ طبینے مخرت محمد اللہ علیہ کی اشاعیت قرآن کے کار ہائے نمایاں کو استے نمایاں کو استے اوپر احمان سے تعیہ فرایا۔

ا - شیخ الاسلام والمسلبن محضرت مولانا سید حسین احد مرنی ح اختیام سال پر دایو بندسے فارخ ہونے وا سے طلب کو فراتے کہ ملم آپ نے دیو بند میں رہ کر حاصل کیا ہے اور اسس کی محمیل آپ لاہور جاکر محضرت شیخ التفسیر کے دورہ تفسیر میں شمکیت ہم گرکزیں -

۳- آپ کے درس قرآن میں قطب دوران حضرت میاں شیر محد صاحب شرتبوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر و جیشر رکت فرای کرتے تھے - حضرت میاں صاحب نے بارم فرایا کہ احد علی اللہ کا فور ہے حبب میں شیرانوالہ کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرش زمین سے لے کر عرش بریں کے فرش نرمین سے لے کر عرش بریں کے فررش بریں کے فررش میں اور دنیا کو اپنی منی بریں کے منور کررہی ہیں - حضرت الاموری حبب منی شرق پور تشریف ہے جاتے تو صفرت میاں صاحب آپ کو کئی مصنی پر کھوا کرتے - اور نود آپ کی اقتدار میں کو حکماً مصنی پر کھوا کرتے - اور نود آپ کی اقتدار میں من ز ادا فرائے -



## امبرعلی نشاکرام اسے

# مولانال كورك العالم المراق الم

حضرت مولانا احد علی لاہوریؓ ایک معروف محاورے کے مطابق اس ذین پر قدرت کا عطیہ نے آپ اس اہلِ عق کے کاروال میں میرکاروال کی جٹیت سے شامل ہوئے. ہو بطی کی وادیوں سے بھا اور ہر دُور میں ہر وطن میں اپنی مجر پور آوانائیوں کے ساتھ جلتا راج تاکر حق و صواقت کا ست علم میں روشنی مجی ہے اور حرکت و آوانائی مجی کھنے نہ یائے۔

الئ علم اس كاروال كا طرة المياز ركا ہے۔

حضرت مولانا احمد علی لاجودی علم کو انسان کے لئے انتہائی ضروری نحیال فراتے ہے۔ آپ جب کول میں داخل ہوئے ہتے تو واحد طالب علم ہتے۔ جو لینے گاؤں میں جل کر دوسرے گاؤں میں تعلیم کے حصول کے لئے جاتے ہے۔ بعد اذال جب آپ کے والدین نے آپ کو حضرت سندھی کی خدمت بی پیش کر دیا تو آپ نے حضرت سندھی کے جر تکم کے سامنے سرتسلیم کو جھکائے دکھا اور کبھی چول و چوا سے استاد سے حکم کا وقار زخی نہ ہونے دیا۔ کبھی القباض کے داغ سے سعادت کے حن کو ماند نرکیا، معمول علم کا شوق اس قدر تھا کہ جب سبچ ابھی کھیل کود کو ذندگی کا بہترین مصرف نیال کرتا ہے۔ آپ لینے ملم کا شوق اس قدر تھا کہ جب سبچ ابھی کھیل کود کو ذندگی کا بہترین مصرف نیال کرتا ہے۔ آپ لینے اساد کے پاس والدین سے دُوں بر محزاد یہ کہ اساد کے گارہ کی اساد کے گارہ کی اساد کے گارہ کی اس والدین سے دُوں دو دوئیال آتی دیس. ایک دوئی خوا کی راہ میں دسے دیتے اور ایک دوئی سے گارہ کی اگر کہتی کہ سے سوال کر ایک توری نے دودادی کے دیشم میں موری کی تینے سے استعنا کی گردن کائی آپ کے خوددادی کے دیشم میں موری کی تینے سے استعنا کی گردن کائی آپ کے خوددادی کے دیشم میں موری کی تینے سے استعنا کی گردن کائی آپ کینادہ موری کی تینے سے استعنا کی گردن کائی آپ کینادہ موری کی بیدار مغزی اور تال اندیشی کی توصیف فول تے۔

المروف مناع گورانوالہ کا رہنے والا ہے، میرے گاؤں سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر دوسرے کاؤں سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر دوسرے کاؤں بن مکول سے میرے والد صاحب مرحم علم کے قدر دان تھے۔ اس لئے انہوں نے مجھے مکول بن رافل کیا۔ اور تعلیم دلائی، سادے گاؤں میں سوائے میرے اور کوئی مکول نہیں جا اسلام کی ضورے والد صاحب مرحم کی بیدار منعزی اور تال اندیش کا یہ نتیج ہے کہ آج صوبائی دارا مکومت لاہور میں اللہ تعالیٰ مجھ جیے مرحم کی بیدار منعزی اور تال اندیش کا یہ نتیج ہے کہ آج صوبائی دارا مکومت لاہور میں اللہ تعالیٰ مجھ جیے گاہگاد سے محص لینے فعل و کرم سے اسلام کی ضومت سے دلا ہے۔" والحمد للشریطے ذالات۔"

میں بیشہ کہتا دہتا ہوں کہ ہم عصری تعلیم کے مالعت منیں (نقیم سے قبل کی بات ہے) اگر ایک بندہ واکٹر کشنے تو مقابلہ بیں مسلمان واکٹر کئے اگر ادھر سے ایل ایل بی اسے تو ادھر سے بی ایل ایل بی اسے ایم ایس سے آئے:

ال این بی است تعلیم کو کافی نہ سمجتے ہتے۔ اسے چلاغ دیگرر خیال کرتے، درون حانہ کے سگاموں کا احساس سمی دلاتے، پنائنچہ فراتے،

اللہ کی باری مردود نہیں مرحکا اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں مرحکا اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں مرحکا اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں مرحکا اللہ کی میں میں میں بیادی بڑی سے بڑی دنیاوی تعلیم ایل ایل ڈی اور ایل ایم بیاہے تو کچھ نہ کچھ دین بھی سیکھو، تمہاری بڑی سے بڑی دنیاوی تعلیم ایل ایل ڈی اور ایل ایم بیاہے تو کچھ نہیں ہے کہ کی اللہ کے درباد میں کوئی پوچھ نہیں ہے میں رکھا ہے کہ کی اللہ کے درباد میں کوئی پوچھ نہیں ہے رکھا ہے کہ کی اللہ کے درباد میں کوئی پوچھ نہیں ہے رکھا ہے درباد میں کوئی پوچھ نہیں ہے ۔

0 کا العدمے دربار میں لوئی پولیہ ہمیں . آب عابد سے عالم کو مہتر نحیال فراتے کیونکہ عابد تو صرف دل کی دنیا میں بی روشنی کرتا ہے اور عالم کائنات کی تیرگ کی قبا چاک کرنا ہے اور جہاں کے سے خورست یہ جاں تاب بنتا ہے۔ چنا کچ آب نے فرمایا کیک عالم کی مثال البی ہے جس طرح طاح مہبت ساد سے لوگوں کو گئتی ہی البی ہے جس طرح طاح مہبت ساد سے لوگوں کو گئتی ہی بڑھا کر دریا کے پار نکا دسے اور عابد کی مثال البی ہے جس طرح کوئی نود تیر کے پار چلا جائے۔ بات مساسی (ملفوظاتِ لیبات مساسی)

آپ ان فرینج روہ شاہینوں کو جھوڑتے اور ان کی خودی کو بیدار کرتے، جو کرگسول میں دہ کر اور سے اس مسلم کو بیدار کرتے جو کبٹس اور شیلے سے تو واقع اسے میں دہ و دسم شاہبازی مجلا بیٹھے ستھے، آپ اس مسلم کو بیدار کرتے جو کبٹس اور شیلے سے تو واقع اس کے برطینڈرسل اور برنارڈ شا سے تو آشنائی سمّی، گر حصنور اکرم اور ان کے دفقاء کی تعلیمات سے بے نجر محا، اس سئے بڑے سوز سے فراتے،

"میرے انگریزی دان ہمایتوا آپ کے نصاب تعلیم پنجاب یونیورٹی میں انگریز نے تمہیں پرائمری ۔

یکر ایم لیے ما ایم بی بی ایس ما ایل ایل بی ک کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھایا، آپ میں اکثر وہ گریجویٹ میں دیگر ایم لیے کالیے میں تعلیم پائی اور ہوٹل میں زندگی بسر کی، انہیں کلمہ شادت میں پڑھنا نہا آنا، نماز تو علیحدہ چیز ہے۔ بڑے الی تعلیم یافت ہے جاکر پوچھ یہجئے اسلام کی بنیاد، کا شہادت نہیں آنا، (حالہ ایضا" صوس ) آپ قرآن ا سنت کی تعلیم کو فرض اولین سمجھتے ہتھے۔ اللہ جنانے فران ا

" ماں باب کا فرض ہے کہ اولاد کو قرآن مجید اور سنت دسول صلی اللہ علبہ کیم کی تعلیم دلائیں، اسی ہے اُ کہا کرتا ہوں کہ دین کی تعلیم دلانا اور دین وار بنا نے کی کوسٹس کرنا ماں باب کا فرض سبے تاکہ انہیہ اُ اللہ تعالیٰ اور اس سمے رسول کو راضی دکھنے کا سلیقہ آجائے، (حوالہ ایضا صص )

آپ انگریزی تعلیم کے مخالف نہ تھے۔ گر انگریزی طریق تعلیم کے ضرور مخالف ہتے۔ آپ ال انگریز ترمیت کے سخت خلاف تھے۔ ج شاہینوں کو خاکباذی سکھائے اور شاہینی صغات کی جگہ خاکباذی ان کے سخت خلاف تھے۔ ج شاہینوں کو خاکباذی سکھائے اور شاہینی صغات کی جگہ خاکباذی ان کے قبل کو سنور کرنے کی سجائے تیرہ و تار کر دے ہو دوح و دماغ کو تقویت دینے کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، طریق تعلیم کا مخالف ہوئی اس تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، طریق تعلیم کا مخالف آپ انسان کے سنے خالی تعلیم کو جی کافی نہ سمجھتے تھے۔ کیونکہ کتابیں ذہن کو ذخیرہ معلومات آپ انسان کے سنتے خالی تعلیم کو جی کافی نہ سمجھتے تھے۔ کیونکہ کتابیں ذہن کو ذخیرہ معلومات آپ علم کے اس چلغ کو رؤسٹن کر کے اس سے ال کو منور کرنا تھی صرودی سمج علی کہ دیتی ہیں، گر آپ علم کے اس چلغ کو رؤسٹن کر کے اس سے ال کو منور کرنا تھی صرودی سمج سے۔ اس سے قرائے ا

"اولیاءِ کرام بنی اکرم صلی اللہ علیہ ویلم سے مسندنشیں ہوتے ہیں. ان کی دو قسیں ہیں.

۱. علی دکرام ، صوفیائے عظام

علما بركام حصنور اكرم صلى الله عليب وسلم كا تعليم كتاب كا فرض اداكرتے ہيں. وہ مجى حضرت نم اكرم صلى الله عليب وسلم كے مسند نشيس ہيں، صوفيائے عظام تزكيب كا فرض اداكرتے ہيں، الله قرآن ع رب چڑھاتے ہیں. یہ مجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند نشیں ہیں.

کارہ بیٹ کے نفس کے لئے اولیار کرام کی محبت آپ کے نزدیک انتہائی ضروری منی کہ ولایت کے نزدیک انتہائی ضروری منی کہ ولایت کے نزدیک بیٹھر کر تیرہ و تار دل مجی منور ہو جاتے ہیں. ان میں مجی نیکی کے بچول میکنے. اخلاص کے غیم چکتے، ایٹار کی نومشبو لہکتی اور صلاقت کے لالم زار کھنتے ہیں. چنائے فرایا ا

بع بست مدید یک اولیار کرام کی صحبت نصیب ہو تو روحانی امراض سے شغا ہوتی ہے۔ اس کئے اللہ تعالیٰ نے فرایا، واصبر تغسّلت مع النین یعون رہم بالعذاوة والعشی. (حوال ایضا صنه)

آپ دین کے فری سسٹائل مفکرول اور منوب زدہ پیشواؤں کی طرح دین کو نود کبود ہی سمجہ لینے کو زم دین کو نود کبود ہی سمجہ لینے کو زم بافل سمجھتے متھے۔ آپ اس کی تعلیم اور اس کو دل میں داسسخ کرنے کے لئے علمار و اولیار کو مزودی خیال فرماتے متھے، آپ تیرہ دلوں سے صبح دوسشن کی ضیا مانگنے کے قائل نہ تھے۔ بلکہ دوشن دوں اور دوسشن ضمیروں کے پاس دہ کرتنویہ حاصل کرنے کے قائل تھے۔ فرمایا۔

"کامل کی صحبت میں مدیت مدید تک دہنے سے ان کے کمانات کا عکس پڑتا ہے۔ کوئی فن الیا نہیں جو مامرین فن کے پاس ایک دو دن میٹھنے یا کہی کبھی اس کی طافات کرنے سے حاصل ہو سکے کا دازی ، بڑھتی ، لولاد ، معاد وغیرہ کا کوئی تھی فن الیا ہے۔ جو مدت مدید کی صحبت اساد کے بغیرطال ہوتا ہے ، منیں ، ہرگز منہیں ۔ آپ جس عقل سے دنیا کے کاموں میں چلتے ہیں ، اس عقل سے دین کے حالے میں کیوں کام نمیں لیتے ، جس کی صحبت میں اصلاح ہوتی نظر آئے ، اس کی صحبت میں مدت مدید کم دہنے سے دنگ چڑھ جا اسے ۔ دینوی علوم و فنون میں ہی بہتا ہے کہ استاد کچھ ذبان سے کم دہنے سے دنگ چڑھ جا اسے ۔ دینوی علوم و فنون میں ہی بہتا ہے کہ استاد کچھ ذبان سے بیان فراکر کرمیت اور کچھ ابنی عقل سے ' دوحانی تربیت میں بھی بہی بہتا ہے۔ کامل کمی کچھ ارتاد فراکر اور کمی لینے عمل کے ذریعے طالب کی تربیت فراتے ہیں ، اسسی طرح آہستہ آہستہ انسان میں کار اور کمی لینے عمل کے ذریعے طالب کی تربیت فراتے ہیں ، اسسی طرح آہستہ آہستہ انسان میں کار مرتب کامل کے ساتھ عقیدت ادب اور اطاعت ہو ، آنحضرت صلی اللہ علیہ والم مثبتہ اللعلمین ہیں ، گر جن کے لینے اندر ایمان نہ ساتہ میں ان کو کچھ فائدہ نہ بہنچا سکی .

تہدیدان قست داجہ سود از دمبر کامل کر خضرار آب جواں تشنہ مے آرد سکندر دا

( حوالہ مذکور صاف

گرکال سے فیض اٹھانے کا کیا طریق ہے ؟ کیا ہر شخص فیض حاصل کر سکتا ہے ا ہرگز تنیں! جب کم انان مردِ کائل کے حصنور پائل نہ ہو جائے۔ کچہ حاصل نہ کر پائیگا اور جو کی ادب و اطاعت کی ستاع سے انان مردِ کائل کے حصنور پائل نہ ہو جائے۔ کہ ول او دباغ علم کا گنجینہ اور معارف کا خزمینہ بن جائیگا سے کر مردِ کائل کے حصنور جا پہنچے گا، اس کے ول او دباغ علم کا گنجینہ اور معارف کا خزمینہ بن جائیگا

آپ نے فرایا، ہر کامل سے ہر فالب فیض نہیں اٹھا سکتا، اس کے لئے کہ عقیدت اوب اور افاعت کی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر سادی عمر ان کی صحبت میں رہ کر بھی دنیا سے محروم جانے والے ان گناہ گار آنکھول نے دیکھے ہیں، (حوالہ فدکور صعافی)

ابل ادب اور بے ادبوں کا موازنہ یوں فراتے۔

"یں نے ان گناہگار ساتھوں سے لینے دونوں مزیوں کے ہاں یہی دیکھا کہ عقیدت ادب اور اطاعت منیں اطاعت منیں اطاعت کرنے ولئے چند وفول ہیں جولیاں مجر کرنے گئے اور جنہوں نے عقیدت ادب اور اطاعت منیں کی وہ ساری عمرصجت میں دہ کر بھی محوم دہے۔ اینٹ اگر بھٹہ میں ڈالی جائے اور زیکے تو وہ بلی کہلات ہے۔ اس ہے۔ کہتے ہیں کہ بلی سے کمی اینٹ انجی بہوتی ہے کہ وہ بینہ کا مقابلہ بلی سے ذیادہ کرتی ہے۔ اس لئے اگر اللہ تعالیے کی توفیق عطا فراویں سے اگر اللہ تعالیے کی توفیق عطا فراویں سے اگر اللہ تعالیے کی توفیق عطا فراویں آئیں ۔ ( ملفوظات طیبات صلے ۱۹۱۹)

آپ دوح کی جات کو اصل جات بحیال کرتے تھے۔ بہذا اس کی تربیت کو لادمی سمجھتے تھے فرایا وقیت میں انسان دوح کا نام ہے۔ انسان اگر جسم کا نام ہوتا تو مرنے والوں کا مادا جسم پائل کے ناخن سے سرکے بالوں بک موجود ہوتا ہے۔ اگر گھر والے اسکو جلدی قبر یک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون سی چیز گئی سعلوم ہوتا ہے کہ اندر جو دوح بھی، وہی انسان متھا، انسان کی لائن بھی وسلے ہیں۔ یہ کون سی چیز گئی سعلوم ہوتا ہے کہ اندر جو دوح بھی وہی انسان محفی انسان کی لائن بھی اور تعمول علم کے بیئے ، ہنج اوب حضرت مولانا عبد اللہ انور نے ادشاد فرایا کہ حضرت مولانا عبد اللہ انور نے ادر تربیت کرنے کے لئے ۱۰۰٪ اوب کو ضروری خیال فرائے اور تربیت کرنے کے لئے ۱۰۰٪ اوب کو ضروری خیال فرائے سے۔ وہی مولانا دوم والی بات ہموئی ۔ پر پیسٹس مردے کا کے پامال شو

حضرت كاكشف المساورانسي

### عرمقبول عالم بي العدلا مور



حضرت شیخ التفنیرسیدنا و مولانا احد علی رحمته السُّدعلیه کا درس قرآن میم برائے عوام دبائے علماء کلم ایک مشہور و معروت چیز ہے درس قرآن برائے علماء کلم ایک مشہور و معروت چیز ہے درس قرآن برائے عوام مررو د صبح ہو تا تھا تعلیم یا فتہ اوغ برقعلیم یا فتہ حضات اپنی استعداد کے مطابق مستفید ہوتے تھے۔ درس قرآن ان برائے علما دکرام ہرسال رمضان شریع بوتا تھا در کا متحان لیاجا با برائے علما دکرام ہرسال رمضان شریع بین شروع ہوتا تھا اور تین ماہ تک جاری رہا تھا ۔ لینی ذلقعدہ بین حتم ہوتا علما دکرام کا استحان لیاجا با جریاس ہوجاتے انہیں سندوی جاتی ۔

عن عبيدا للّه بن الاسلام قال اخبرنا سيخ الهندمولانا محمور الحسن الدليوبندى عن مكيم عصري مولانا محمدة اسم الديوبندى عن التيخ عبدالغنى الدحلوى عن الصدرا لحسين مولانا محسن اسعاق الدهلوى عن حيه لا الا مام عيد الحسز سيرال دهاوى عن اجب الا مام و لى اللَّم

بنعبدالح يمال دمادى مكتاب مروح بترامل البالغن ہم دنید دوست حضرت رحمتہ اللّٰہ کا درس عام وخاص ایک عرصہ سے سُنتے آئے تھے اور حضرت نے بہی بکمال مہر یا فی مشکل ہ تھے كدورس مصيمي نوازا ميم مب في ورخوا ست كي تيمين مجتزالتُدالبالغ " بهي بُرُها أَيُ جائے يحضرت رحمته الله عليه نے كم ال شفعت سے ہاری درخواست منظور فرمائی اور فرمایا کہ اگر حیرتم نے باقا عدہ علماء کرام کا نصاب نہیں پڑھاا ورع بی زبان کی ہی بہت زياده مهارت نهبي ركھتے بسكن يونكرتم نے ميرا درس قرآن كئ سال سے مُنا ہے اور حفرت شاہ صاحب بكے افكار سے كھومة تك تم واقف مو يكرم و اور معرتم سب كريجوث مواس لف و في عبار تون كا ترجم مي كرد باكرول كا أد مطالب سمياد يا كرول كا -ان مطاب کاسمحناتمہارے لئے مشکل بہیں بڑگا ۔خیانجریم سب نے کتابوں کا بندولبت کیا کچے نسنے دہلی سے منگوا نے ہومھرکے جھیے موے تھے۔ ایک تسخد کم تقاراس لئے ترعم اندازی ہوئی را تم الحودت کے نام قرعمہ نکلا اورا سے سجی ایک تسخد مل گیا۔ اور اسے اتنی نوشی ہوئی کم می کسی فتمبتی سے قیمتی شے کے ملنے سے بھی را موٹی بھی ۔ فدا کا شکرادا کیا۔ ہاری اس جا عت میں تقریبًا گیارہ مفزات شامل موسے جن کے اسلنے گرامی صب ذیل ہیں ۱-ا حضرت مولانا حافظ حبريب السُّدُصاحب دامت بركاتهم فاصِّل دبونِدخلف اكبرحضّرت رحمَّة السُّرعليد ـ ٢- علامه علا والدين صديقي صاحب ايم اسے ابل ايل بي -ما سے برری عبدالرحمان خان صاحب ابم اسے ابل ابل بی م رمولا نالبشرا حرصا حب بی اسے -۵ - سچر برری عطاء السُّد خان صاحب بی ۱۰ سے 4 ما فظ فضل اللي صاحب اليم اس -، رمولانا غا زی خوانخش صاحب منشی فاصل -

٨ مولاناعبدالعزيز صها حب مرحوم مالك البلال كك الحنسي -4 \_ڈ اکٹر عبداللطیعت صاحب ایم بی بی ابیں ۔ بی ۔ ڈی ۔ الیں ۰٫ - مولانا سبیت الدین بهاری صیاحب فاضیل امروبهر -

۱۱- راقم المحروت (محدمقبول عالم بی اسے) منشی فاضل -

مبتهٔ : منّدانبا لغدکا بے درس ۲۷ جنوری منگرفتا ہوا ۔ اس سے پہلے مشکواۃ شریف کا درس ہم ۱۷ رجولائی شاواء کوٹرمنا مبتہ : منّدانبا لغدکا بے درس ۲۷ جنوری منگرفتا ہوا ۔ اس سے پہلے مشکواۃ شریف کا درس ہم ۱۷ رجولائی شاواء کوٹرمنا سمه <u>مکه تغی</u>ه و دو درس منوزجاری تفاق عده برتفاکه پهلیم قرآن تکیم کا درس عام مُسنتے تھیم مشکواۃ شریعت پڑھتے ۔ادر تھیر محبّہ النا

ادرس ہوتا مشکواۃ شریف کا درس ۱۰ مرمی سالا وارم کوختم ہوا اور میم اس سعے ذرابیلے ۲۶ ارپیل سالا واء کو حضرت شاہ صاب ى ايك فارسى كتابُ الفوز الكبيبن اصول التعبير شردع كمريطي تقط - بيكتاب مرابريل ١٩٥٥م وقتم بهوئي نسكن ان كيا مق عندانترالبالغنركادرس مى جارى را ادراس كى بهلى طلدا اجنورى الكالمرم وختم مولى -

ربید. معند الله علیہ نے فرمایا کر" میں عمومًا بہلی طبع ہی بر معا تاری ہول حکمت دلی اللّٰی کے قوا عد کلیہ کا بیان اسی ملد میں ہے درسری ملد میں مشکوا قو شریعب کی حدیثیں میں اور ان کی تشسر کے ان قواعد کلید کی دوشنی میں کی ہے۔"

ہم نے عرصٰ کیا کہ سمیں دوسری حلد تھی پڑھا ٹی جائے۔

،) سرت رحمته المندعليد ني ازرا و عنايت بهارى درخوارت تبول فرما لى ادريم ني دورسرى جلد شروع كمرلى -برسلسله ١٥ ر جوری میں آگا۔ ویک جا ری رہا ۔ اگر جیرات دار میں ہاری جا عت کی تعداد خاصی تھی سیکن تعبض حضرات اس درس کوجاری فرکھ سیکے ادلینسیے قاعدگی سے آتے رہے مکن تھر تھی تھے سات حفرات آخر وقت تک با قاعد گیسے درس میں شایل رہے۔ را تم الحردت كا قا عدہ تھا كە درسوں كے با قاعدہ نوٹ ليتا اور انہيں ابك جلد ميں تبع كرنا جا تا ۔ اسى طرح اور حضرات بعي كرتے تھے بع*ِن مر*ف کتاب برمعانی لکھنے ہی براکتھ کرستے سکتے ۔

ہارابردس جاری تھا کر حضرت مولانا عبیدالتد سندھی جو اللہ میں والیں وطن آ چکے تھے ایک وفعد لاہور تشریف لائے اور المهول في محامش ظامر كى ملكه اخبارات بين اعلان شاكت كروايا كه أكركوتى جا سعة المية الله البالغ "كرما لب مجيسكمة ہے۔لیکن ٹیمتی سے کوئی نتخص بھی اس شوق کوسے کر ما حزنہ مُوا حِصرت بولانا عبیداِلنّد شدمی گے نے سلما نوں کی اس ہے حسی پر پڑا بڑا افسوس کیا -اورانہول نے حضرت رحمترالٹرعلیر سے فرمایا ، کما پنی حجترالٹرالبالغہ کی جا عِت بیں سے دد اَ دمی، یے ددج بہت <mark>ذہن</mark> ہوں تاکر میں ان کواس کتا ہد سے مطالب بھی دوں ادراس سے علاوہ مضرت شا ہ صاحب کی دوسری کتا بول سے فکراو ڈولسنڈ سے معی واقعن کرا روں جنیانچیر صرت رحمت السرعلبدنے مولانا لبتیراحمرصاوب اسے ،ادرمولانا غازی فدانجی صاحب کورموان دنوں،سلامیہ ما تی سکول شرانوالهميں شيچر لگے موتے تھے ، نتخب فرمايا ادراتنبي فرما باكتم مولاناسندگئ كے باس جاؤادر سوكھے وہ تہميں ديں ہے و-ادران كے جرعلم و عكهت معين عن بير بيوكريم و حيناني ان دونون حضرات في حضرت مولانا سندهي كي صحبت افتيار كي اوران معير مجمة المتدالبالغر<sup>ي</sup> بدور بازغر تفهيمات الهبيسطعات اورد يكركما بول كيمطالب سمجه ودنيق محرّم بولانا لبشيدا حدصاحب كوان كي صحبت اتنى لهسنداً ئى له بالآخرانيول سف اسلاميه كم تى سكول شيرانواله كى ملازمرت سيك متعنى ديد يا اورحضرت مولانامسندهى كى يورى مصاحبت اختياركى بكيان مصعتمة خصوصى كى حيثيبت دسيران كرسائق آخره تت تك كام كرست رسيد رنيق كرم موصوف فمرسد ندو د نويس بين ان كا قاعده تقا وصفرت مولانا مندحيٌّ املاكرات أوروه ككمق على جاست تقع - ان كمّا بول كرمطالب كعلاده كنّ الم مقالات بعي مكمو است جن بس مسائل ماضرہ پر خوب بوشکی ہے اکثر قرآنی آیول اورسور تول کے مطالب بھی مکھولئے۔ برسال موادر امالی عبید برسمے نام سے پانے موٹی مونی مبدوں میں جوکئی براصفهات برشتی ہیں۔ رنیق مکر مولانا بشیدار مرصاحب ر۲۲۳ این سمن آباد الامور ، کے باس محفوظ ہے بعبی عقبه دقياً فوتياً مختلف رسابوں بیں شائع کئے ملیکے ہیں اوراکٹر قرآن کی سورتیں مسٹنڈ سورہ مزیل و مدتمہ سورہ فتح ،سورہ محمر ، سورہ عصر سورہ، خلاص ومعوز تین تھی کتا ہی صورت میں شالعے کی جاچکی ہیں۔

حضرت بولانا عبیدالتار مندی کا دصال ۲۲ راگست سال کار کرم آلامولانا بشیراحد صاحب اور بولانا فلانجن صاحب بر کار درس محت الله کسے براب برق کے ادر اس طرح ہم جوری سے سرح مکمت ولی اللہ کے اس می مصافی سے براب برق ہے اس کے بعد ملکی مالات فواب ہونے اور فسادات کا زمادات کا زم

مونے والا ہے۔ بیسلسد تمین ماہ تک جاری رہے گااس لیے آپ اس کے لجد تشریعی لائمیں۔

دین خداکو کچھواور ہی منظور تھا کہ کارر مضان المسارک الشکار مطابق ۲۲ فردی کالا لائا ہروز جمعہ سفر آخرے در پیش آگیا اور حق رحمۃ الطرعلیہ اس دار فانی سے عالم جا و دانی کی طرف رصلت فراگئے۔ اور ہم ان کی دائمی مفا رقت سے محودم رہ گئے کہ بھر مجھی دہ در اللہ علیہ اس دار فانی سے عالم جا و دانی کی طرف رصلت فراگئے۔ اور ہم ان کی دائمی منا رقت سے محودم رہ گئے کہ بھر مجھی کہ اس میں اللہ علیہ کی ہم کمال شفقت تھی کہ مہیں درس عام سے اُسٹھ کو این ججرہ فاص بی محمد سے اس میں بھی کھر کہ میں ادر سے جاتے اور دیاں در وازہ نبد کر کے درس دیتے فرماتے تھے کہ برکما ب الی نہیں ہے کہ عام وگوں میں بھی کو کہ برکما ہوا تی ماسے اور فرایا کہ میں معلی حضر ہ مولان عبیداللہ سندھی مجل میں سے جاکہ بیر معایا کرتے تھے دایک میں تھا اور دو مرا کے مولوی وہ فوت ہو گیا ہے۔

ایک ملومی مولوی وہ فوت ہو گیا ہے۔

رب المالة على المالة المرام كالمرام كالمرام كالمرجم والمرام كالمرجم والمرام كالمراف المرام كالمراف المرام كالمراف المرام كالمرام كالمرجم والمرام كالمرجم والمرام كالمرجم والمرام كالمرجم والمرام كالمرام كالم

ما حب دامت برکاتیم کے کندھوں پر ٹیا۔ اور انہوں نے مبیاد مقررہ بین اس جا مت کوفارغ کردیا۔ اس کے لبدیم نے وفن کی کارمی کیوں بند مہرجائے چائی ہی مقرح بھتہ النّدالیالغہ کا درس کیوں بند مہرجائے چائی ہی مقرح بھتہ النّدالیالغہ کا درس کیوں بند مہرجائے چائی ہے اس کے لبد مضرت مولانا عبیداللّہ الورصاحب کے سافقہ مورخ ، ارمی ساللہ میں سے بدرس جاری کر دیا۔ تاکہ ہم سب ملکرہ اللّہ بکے مطالب کو دم الیّس ۔ اب ہم نے کتاب کو اتبدا ہی سے خروع کر لیا۔ فعدا کے نفن وکرم سے بردس اب تک جاری ہے۔ تیمبداور تقدم خریم کرنے ہوئی ہے اور عالم اللہ کے جاری میں میں میں میں مقروع ہوگیا ہے اور عالم کے کو رابوای خریم النّہ الله الغہ کا درس تین کا ہ کے لئے معروفیت کے بیش نظر حجمۃ النّد البالغۃ کا درس تین کا ہ کے لئے ملتوی کردیا گیا ہوئی اس میں میں خوج ہوں اور ان کی باقا عدہ جا عتب مرسمة قاسم العلوم ہیں شروع ہوں کی مذاکرے اندرہ جا کتا ندرہ جا حتب میں مواض وجوہ سافیاں ورانہیں اس سلسلہ میں کی غیراسلامی فکراو فلسفے سے رہمائی ماصل کونے کی صرورت نہ رہے ۔

داقم الحروث كولوط وثوق ب كراگروه حكرت ولى اللهى كاب ق نده مطالعه كري گوده دكيس كے كرجله معاضى ، معاضرتى ، اخلاقى اور دومانى المورس مين فلسفه انس نبت كى كامل رينها ئى كرتا ہے اكر حكمت ولى اللهى كے درس كا سلسله باتى عده كلاسول كى صورت بين جاد محومانى المورس مين الدروه حضرت رحمت الته عليه كى دوح مبارك كي خوشنورى بى ماحدل كرس كا دروه حضرت رحمت الته عليه كى دوح مبارك كي خوشنورى بى ماحدل كمرب كے در دالله المستمان -

وا معلم مرک کی طابعلم اللہ علیہ بھر میں اگر وہ طاب سے معلم کرے کی طابعلم اللہ معلم میں سے معلم کرکے کی طابعلم اللہ وہ طابعلم فیل ہوجائے تر اس سے زیادہ ید قمت کون ہوسکت ہے۔ ادھر آنخفزے مسلی اللہ علیہ وہم اللہ تعالیٰ کے مرم راز ہیں اور آپ نے بیا مت کے دن کے پر بھے آدک کروسیتے ہیں اب می اگر کوئی مسلمان امتحان عمری ہیں فیل ہوکر جہنم ہیں جائے تو براس کی برحمتی ہے۔ انخفزت مسلی اللہ علیہ وہ ان علیہ وہ من فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخف کو اس دقت نک در بارالنی سے من طابع جائے گا جب یک وہ ان کی بینے سوالات کا جراب میں دے گا :

٢- خصومنا جوانى كهال كتوالى .

١- عمر كها ل فرق كى تفى .

م۔ فرح کیاں کیاں کیا۔

س كا في كا ذراجه كي عما -

۵۔ جو مجبوعہ ہدایت میں نے نازل کیا تھا اس پر کیاعمل کرکے لائے ہو ؟ (طفظات طیبات مدید)

الرامي

# حضرت مولاما محمنظونعماني

8- × 19

62

هده منه زرد درانی ای مندند. ۱۳۰ نیام دان منسر ال دانست

مرم دهنری حاب ولاما فرمور لرض علوی می زیرفعم ر ند وفكوا كدم مدية التروكم ازس ارمد برام رمدع مومل سوا عما . حق مي فز- لابور ت اردین کلنے کی زائن کی تو تو . یں زبائن کا نقی سے معالی على دران عن كما كم معرك تركي لكم رارسال فرست ر دون مكن من رسے ما دے میں موں کر تصفی کا مواب د جا می سرے ہے مشہوراء رس دنت بسى ومن كرفا منا برن واكر كم ميركما ودت بم معتم درال ندس كردار ما ع كا در دندور لعدر زادما ما ع -ونعه بي كر دنون كا دن رون مناس كلا ي ماري فارد روس من رو کار داره کا میت رسی می در دوسی نعت رہنے در لیے راف لیس سوکے ٹوجیور کارں رکھا دارا رع سوب . كانشدالمستعان \_ ولانا عبدالتروروج ك فرست مي معن آب ک دمازی کا فیان در رسمه کے نے دی گرس - درسد) تعمیم

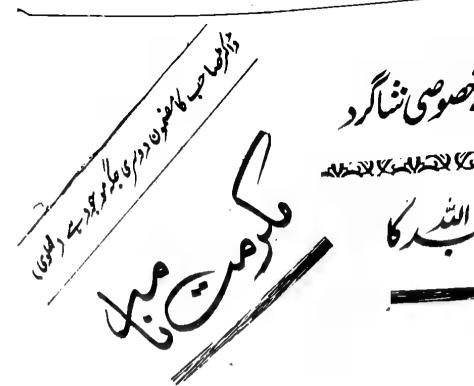

صرت لا موری کے تصومی نناگر،

فون نمر: ۱۳۸۲۱/۵۳۳۵۳

### آردو دائرهٔ معارف اسلامیه

وولنر هال پنجاب یونیورسٹی (شارع قائداعظم) لأهور بهاراكست ٨٥٠٩٠١هـ نمبر سم



دُاكِتُر سيد عبيد الله ایم اے، ایم او ایل، ڈی لٹ بروفيسر ايمريطس (صدر اداره)

عكرم و محاترم السلام عليكم \_ مزاج شريف

جیسا کے آپ در فرمایا تھا حضرت مولادا احمد علی کے سلسلے میں . ایک مضمون بعنوان " حضرت مولانا احمد علی اه حکمت ولی اللهای گر ایک تما فند ع علیم " بهجوا رها هون \_ ادارے کی صروفیات کی بنا پر ضون دیر سے بھجوا رہا ھوں جس کے لیے معاذرت خواع ھوں ۔ اگر مخصوص شماری میں نا چھپ سکر تو کسی دوسرے شمارے میں چھاپ دیجئے ۔

والسلام \_ منسلک ہے مذکورہ باد نياز مند بالدمت شريف سعدائر حمل علوى من دو ( سبد عبدالله ) آذیر۔ حدی الوی

انحس خدام الدين شيرانواله عيث

| •            | مجا نمو دو<br>ه                    |                                    |              |                  | <b>ت</b> ىادر                   | <u></u>                                  | ر کی س   |       | 14          |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------|-------|-------------|
| مها <i>ب</i> | مع ۔ ترد<br>یا سے کا م<br>جعول مغا | اورد                               |              | ي                | 19                              | اه                                       | Je       | /     | مم          |
| 15           | فكسفه                              | منطق                               | معانی        | ادب<br>عرومن     | شحو                             | مربت                                     |          | تجويد | سالانه درجا |
|              | ••                                 | مزفات                              | ••           | مغیر<br>الطالبین | نتمومیر<br>شرع انت<br>مایة الغو | میزن العین<br>معنول کری<br>معنول کری     | H        | "     | سارا ول     |
| ••           | 9.0                                | شر <i>ع ت</i> ہذب<br>قلبح <b>ت</b> | تخيص         | نغمة<br>العرب    | کافیہ شرح<br>مانحی<br>سخت فعل   | م <sup>ا</sup> رح الارواح<br>د اختیاری ) |          | "     | سال دوم     |
| ••           | ••                                 | طالعام<br>و<br>طوحمت               | مختقرالمعانى | فيطالدائره       | شرعافياى                        | n •                                      | 15       | li.   | سال وم      |
| شرح فتاتم    | میبندی                             | ••                                 | مطعل         | مقاات            | <b>gi</b>                       | ••                                       | "        | "     | الجبار      |
| ••           | g#                                 | ••                                 | ••           | مطبئى            | •                               |                                          | <i>"</i> | "     | سائرپ       |
|              |                                    | **                                 | ••           |                  | ••                              | ••                                       | "        | "     | سال شم      |
| 68           |                                    | حمدالند                            | 80           | •                | •                               | 00                                       | 11       | "     | سالينتم     |
| ••           | مدرا                               |                                    |              | ممانی<br>معلقات  | *                               |                                          | "        |       | سالثتم      |
|              |                                    | قامنی                              |              |                  | ••                              | ••                                       | "        | "     | سالنهم      |
| ••           | مُن إزخ                            |                                    |              | -                | ••                              | . ••                                     | "        | *     | BUL         |

مَن اس رَمِيْمَ رَبِرَرَطْ كُوبِغُورِرُهُ عاص محرّم المقام موادی عامد میا رضا یہ کے باکیز عزاقم سے بچے بورا دعا کر آمیں کر اللّٰه تعالیٰ امین آد بر سلامت رکھ - ناکر دہ اپنے باکیزہ عزامُ کو استبا مک مبنی کئیں موکر یا رکا ہ المی میں سرخسرد موکر پسنین - اور اللہ تقالی ہے دعا کر تا ہوں - کہ امین عملی معا ون مطا وجه

| PHE                 | 9                                                    | افي سنو            | نا م <i>احظ</i> | وحقرالا                    | ما لمين 🕂                  | <b>ن يا الم</b> راد | دیں۔ آبر                        | ا سانحو                             | خاطرون                                            |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| منات                | مدیث و<br>اصول مد                                    | تغيير و            |                 | اصول فقر                   | فعتسر                      | طب                  | معنونگاری<br>موسخطمت<br>خوشخطمت | ریاضنی و<br>تکریزی                  | کاریخ و<br>جغرافیه                                | برأت                        |
|                     |                                                      |                    |                 |                            | فوالايعناح                 |                     | نوشمنلی خارج<br>وقت یس          |                                     |                                                   |                             |
|                     |                                                      |                    |                 | اموالشاشی                  | قدوری وکنز                 |                     |                                 |                                     | 3,3)                                              |                             |
|                     | موط الحام الك                                        |                    |                 | تورالا ثوار                | شرح وقايه                  | '                   |                                 | 4.) 4.                              |                                                   |                             |
|                     | طحاوی مرت                                            |                    |                 | حسامی                      | بائرٌ اوّلین               |                     | : 3.5                           | נקו                                 |                                                   |                             |
|                     | مشكرة شرعية<br>مخيرة الغاد                           | ,                  | سراجی           | توصيح كوركح<br>مسلم الثبوت | مِرْيِهِ اخِدِين           |                     | 9''                             |                                     |                                                   | ••                          |
|                     | دورة مديث<br>محمل                                    |                    |                 |                            |                            | •                   |                                 |                                     |                                                   | ••                          |
|                     | آغرالسنن                                             | تعسيتانيناوى       |                 |                            |                            |                     | معنون حب<br>بایت استاذ          | انوزی ایٹرک<br>حیاف بقدر<br>منروریت | جزا فیرو تاریخ<br>کی مختلفت تن جی<br>مصنعیا دمیرک |                             |
| <u> </u>            |                                                      | تغییر<br>ابن کثیر" |                 |                            |                            |                     |                                 | انتوری ال                           | البدي والنباير                                    | 949                         |
| الله<br>نجة البالغة |                                                      |                    |                 |                            | لمب تديم                   |                     |                                 | يل ايل بی                           | "                                                 | تعری<br>ش چنینی<br>و انگیدس |
|                     | تفسب الأي<br>مديث كركس<br>سكر پرمتيتي<br>سكر پرمتيتي |                    |                 |                            | تميل لمب قديم<br>بريرميتيك |                     |                                 | ايل ايل إلى                         | هایمار امنی<br>مورتاریخ پر<br>تحبینی متعاد        | •                           |

# حضرت لاہوری کی مسجد

#### שלילה שלילה

مسجد شیرانوالہ الم مسجد شیرانوالہ اللہ مسجد ہے جس کی داواروں نے مدتوں پاکتان کے رجائے بلم چیر حریت شیخ التعنیم حرات مولانا جمدعلی عروم کی ہابرکت اور شمع نبوت کے پروا نے دور درازکے علاقوں مے صعوب مغربرداشت کرکے بینچتے اور حضرت مغفور جمہاں افغانستان ، طیا، کرکے بینچتے اور حضرت مغفور جمہاں افغانستان ، طیا، محارت بمصر، ترکی ، انڈونیٹ یا، پاکتان عزفیک عالم اسلام کے کونے کونے سے دارفتگان می آتے اور حضرت شیخ التیسرا بیے مردی آگاہ کے سامنے زانو نے تلمذ تہ کرنے کو باعث سعادت جھتے ۔ ذیل کے چنتھ سے مضمون میں اس معبد کی تاریخ بیش خدوت ہیں۔

جس مقام پر آج کل آپ کو یہ رنیع اشان مبدنظ آئی ہے ۔کسی ذمائے ہیں اس جگہ اونیٹوں کا طویلہ تھا ، ارد گرد ہندہ سکھ آبادی تھی بھاللہ طویلہ منہ دم کرکے یہاں ایک مبدلاتھ یک اس مبد میں قریب پولیس المنز کے طازم آکر نماز پڑھتے تھے بینا پخراسی وجہ سے اسس مبد کانام مجد کانام مجد کانام مجد کان سبحان خاں تھا '' رکیٹھ سے خطوط کے سازش سے ''کے کے اس منطرت شخ التقنیر لامہور میں نظر بند ہوئے تو آپ نے فادو قائن کے قریب ایک چھوٹی سی سبحد میں درس قرآن مثروع کیا ، تھوڑ ہے ہی عرصے کے بعد طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہوگیا ۔مشتا قان قرآن اتنا تعداد میں اضافہ ہوگیا ۔مشتا قان قرآن اتنا تعداد میں اضافہ ہوگیا ۔مشتا قان قرآن اتنا تعداد میں آئے گئے کہ مذکورہ بالا مسجد ان کی کثیر تعداد کی متحل مزموس کے بعد طلبہ کی تعداد میں ایک ربط مشتم کی کئیر تعداد کی متحل مزموس کے بعد طلبہ کا واقعہ ہے۔

حسرت شیخ التقنیسر نماز فجر کے ایک گھندہ بعد درس شروع کرتے ہوتقریباً پون گھند جاری رہتا، اتواد کو درک کے اوقات یک اضافہ ہو جانا ، چطتے چلتے ایک بات اور سفتے ہوا ہیں کہ اس مسجد میں حضرت مولانا نے انگریزی خوال طبقہ کے لئے بھی درس سر ورکیا ہے کو بحریث میں علامہ علافہ الدین صدیق صدر شسعبد اسلامیات بنجاب یونیوسٹی ڈاکٹر سید عبد التاربسل یونیوسٹی اور نمیس کا بی سے عظیم اللہ وکیل سابق سے کروی فنانس انجن حمایت اسلام ، پروفیسر ڈاکٹر سعادت ایم ، اے ، پی ایک فی پروفیسر کورننٹ کا بی و برنسپل دیاں سنگھ کا بی عبد الجمید مرز ایم لے مشیر فی تعمیر نومرکزی حکومت شیخ بشیراحمد لدھیانوی ملاک ادارہ کتابتان ،ایڈرٹر جہد و بی نیو مقال دارہ کتابتان ،ایڈرٹر جہد و کی میں میں میں میرک میں است ورہی جہدری عبد الرحمن ایم ، اے ایل ایل ، بی علیک سابق اسٹنٹ کیکرٹری حکومت بنجاب کے علاوہ دیگر بھے کہ افراد شامل دیسے ، ۲۱ و وی جب مطرت مولانا نے انعان سابق اسٹنٹ کو وہرس کا سلام

کی عرصہ معطل رط لیکن سال ڈیڑ ہوسال کے بعد جب آپ واپس تشرلف لائے تواس مسجد میں درس کا سلسلہ دوبارہ سروع کر ہوتاگیا ،

پیداس مسجد کے متولی حاجی فضن الدین نقے وہ صفرت مولانا کے موعظہ سسنہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے سبرد آپ سپرد کردی ۔

تین دفعہ اس مسجد کی تجدید و توسیح گائی اور تینوں دفعہ ہے کام ایک دین داربزرگ اور اپنے فن کے ماہر مستری عبداللہ کے جو گا آگھو اہما ہایا ۔ مستری صاحب کی عمراس و قت اکہ ہرس ہے آج مجی جب وہ اس مسجد کے متعلق بات کرتے ہیں تو ان کی دھندلا کی ہوئی آگھو اہما ہیں جب پہلے اس میں انہ ہوجاتی ہوتا ہوتا ہوجاتی ہوجاتی

#### 9999999

## زرق مبری برک

ایک رشی میرے پاس آئی جس کے نانا کا میرے سافۃ بعیت کا تعلق تھا ۔ اس رشی فی نے کہا کہ میرا خادند دو ہزار روبیہ ما کان تنخاہ بیتا ہے مگر گذارہ بہیں ہوتا 'تو یس نے حب سابق جاب دیا کہ بیٹی رزق میں برکت ڈان اللہ تعانی کے اختیار میں ہے ۔ میں احد میری اطلاء و نیوی اعتبار سے کوئی کام بہیں کرتے ' تمام دن فقط اللہ اور اللہ کے رسول کا دین پرفیعت اور پرفیصاتے ہیں ' طلانکہ ہمائے بی میری ' لڑکے ' مہوئی ' پوتے اور پوتیاں سجی کچھ ہیں ' اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہوی ' گذارہ بہایت اچھا می لیکھ شکر ہے کہ گذارہ بہایت اچھا می لیک اور کوئی شکایت مہیں اور آنے کی کھی کی سے ایک بیسے کہ نہیں مائکا 'اللہ تعانی کو منظور ہو تو تعوال رزق بھی بہت بن جایا کرتا ہے ۔ اگر برکمت من ہو تو رزق کی بہت کے ہوتے ہوتے ہوتے بھی خانے بائے بہیں جاتی اور اطینان حاصل بہیں ہوتا۔ (طغوظات طیات) رزق کی بہت کے ہوتے ہوتے ہوتے جی بلئے بائے بہیں جاتی اور اطینان حاصل بہیں ہوتا۔ (طغوظات طیات) مدت کے ہوتے ہوتے ہوتے جی بلئے بائے بہیں جاتی اور اطینان حاصل بہیں ہوتا۔ (طغوظات طیات)

ب الله الرحب فارس الرحب عن الرحم والمعروب فارس الرحم الله والمعروب فارس الرحب الله والمعروب فارس الرحم والمعروب فارس الرحم والمعروب فارس المعروب فا

زرِ رربِ تن . مانت بن منتن التقنير حضرست مول نا مبيد الله افوره الم دامت بركاتهم

تمام مجتی وعقبد آرندان حفرت اقدی دهدان ملید سے بودسے داسوزی سے دوخواست کا جاتی سے کہ ان کے علم میں مفرت الشیخ اللہ کے بارہ میں کسی قسم کی مفیدمعلومات مہوں یا حفرت الشیخ اللہ کے مکا بہتب مفارر یا ونئر کے ریا ت مباد کہ مہر سیاف فوری طور پر احفر کو نوازیں تاکسولی مباد کہ مہر سیاف مکل اور حضرت الشیخ رحمدالت ملید کے نئا یاں نئا مام متر مہوسکے الشام شرحضرت الشیخ رحمدالت ملید کے نئا یاں نئا مام متر موسکے الشام شرحضرت الشیخ رحمدالت ملید کے نئا یاں نئا مام متر موسکے الشام شرحضرت الدی موسلے کے دائل مار مورد نوازے جا بیک گ

ا درسا کذہری الحاج د'رادی سے دما مِیں بھی فرا ویں کہ دِبِّ کریے جل ٹٹا ن' پوری تصریت و احداد : درقولبست عمطا فرا ویں آ بین مجرست بنی الرحمۃ رحمۃ للعکیبی صلی المنڈعلیدوالہ وصحبہ وسلم '' میں والسلام علیکم درحمۃ النّدوبرکا نشرَ

مرتب سوانح مبادكه فاكبيت صرب الثن رح

طالب عنا المدعب الرحسين صديقي عنا المدعن

مكتبه حكمت اسلاميه - نوشهره صدرضلع لشاور

رب کریم کے نفل واصان سے نبدہ صفرت الشخ مرشدی ومولائی المغسرالعارت الجابدالافی لاہوں معرات مولانا معرات میں معادة جائشین شخ التغییر محمل ومفصل سوانح مبادکہ مرتب کرنے کی سعادة جائشین شخ التغییر محمدوں صفرت مولانا صبیداللہ انورصاصب وامست برکاتهم کی زیرمر برسی صاصل کردا ہے۔اس سوانح کانام بزرگوں کے شور سوانح کا نام بزرگوں کے شور سوانح کے بیے بعض اکا برکے مضامیں خوام الدین کے موجوعہ خاص نصر وائے کے بیے بعض اکا برکے مضامیں خوام الدین کے موجوعہ خاص فہریں آ رہے ہیں اجھے ایس وقت صوف فبرخاص فبریں آ رہے ہیں اجھے امید ہے آب لیسندیدگی کی نظر سے طاحظہ فرائمیں گے۔اس وقت صوف فبرخاص میں شمولیت کی سعادة حاصل کرنے اور برا درم مولانا سعیدالرکھن علوی صاصب زیر مجدیم و هزروم میا واقعی کی معادی مارشا در جو برس بولی بیش فورت کردا ہوں جاس سے بیلے کمیں پرشائع نہیں ہو بیں ا

١ - جب ١١م ١ لاولي رشيخ العصر حضرت لا مودي دحرا لله مليركا ومال موا - منده ابنے والدِ محرم عاجی حدد لحکیم محرالدُهد ی معیت میں حمین شریفین میں کے وزارت کی نیت سے متیم تھا - مدینہ منورہ میں عبدالغطرامسا سرکو نمازِ حید کے فوا بعدزُبدَهُ العارفين مرشِدِ كالحل حضرت مولانًا حبدالغفورالعبكى المدنى رح المتُدمليد كے ساتھ جنت البقيع ميں نواني تبورك زبارت کی سعادہ مل -اس کے فوراً بعد والیبی پر مفرت الشیخ مباسی نے اس سیر کارسے فرا با کہ ماعتکات کے دوران میں حضرت عارف کا مل مشیخ لاہوری رحمة للدهلید کی وفات کاسن کرمہت انسوس ہوا -اب حرب لاہورہی خالی نہیں ہوا بكربورا باكستنان خالى بروكي محضرت مولانا برس انسان سق وین حق کی ممبت خدمت فرانی . دیو بند و دیگر راس مارس رنمیے جب ملار فارع ہوتے تو ترجم پڑھنے کے یے تضرت مولاً الله الله المرات وسينيد عن فرايا بن كن وا وں کی قبورہ پشہ منور میرتی جیں - امیدسیے کہ الٹرتعالیٰ نے جرا متمام عناست فره يا بردكا - مجه عاجز بر حضرت كي جري شفقت متی - مدینہ پاک میں عام طور پر کسی کی دعوت تبول نر فراتے تھے۔اس کے باوجور مد مرتبہ حضرت مولانا میرمے مکان پر تشریف لائے اور اس شرتِ عظی سے نوازا - الممدلیگر میرسے تحفرت قرنیشی مشراللہ سے بھی مفرت مولاً کے تعلقات بہت

گرے تھے ۔ حضرت نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے فقت مودودیت کا استیصال ورڈ بہت جم کر فرطایا اور صرف میں نہیں بکر برنقنے کا حضرت مولاناً نے ڈھٹ کر متھا بلر کیااور فقتوں کی مرکوبی میں صفرت کی خدات بہت اعلیٰ ہیں - اور میں نے تو پاکستان میں اپنے ، جا ب ومتعلقین سے کہ رکھاہے کہ رکھاہے کہ وجو حضرت لاموری فراویں ہیں دہی میرا مسلک سے ۔ اس کو لازم کچھوٹ

بیر مقوطی دیر کے بعد حضرت النیخ قدس سرہ کما لِ
شفقت فراتے ہوئے ہماری قیام گاہ پر رونق افروز ہوتے
دہوان کے معرفت کدہ کے شیخے سعد میں تھئی) اور صفرت
لاہرائی کی تعزیت ودعا فرانی اور فرایا کہ اس وقت ان
قریب تر آپ ہیں اس بے آپ سے تعزیت کے لیے آیا
ہوں ۔ مبت نوبوں کے ، لک سے ۔ اللہ تعالیٰ ان کے
نیوضات جاری رکھے اور ہم آپ سب کو مہیئہ نواز تا رہے
آبین "

۲- ۵، شوالی ۱۳۱۱ مد نماز ظرسے میں محدث شہیر صفرت علیہ کی صفرت علیہ کی صفرت علیہ کی خدمت میں مقارر میں مقارر مقارر میں مقارر میں مقارر مقا

بھیلا - مولاً میں سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جولوگ بدخیب اور فیض ماصل کی مقد مین مقع وہ مہت متاثر ہوئے اور فیض ماصل کی مقد مقدم سب وہ میں ہے کہ مولاً کا جو تعلق متحدہ بنجاب کے لوگوں سے فیض رسانی کا تھا اوہ کسی اور کا زتھا۔ جو بزرگ بی وفات پاتا ہے یہ میں کما جا سکت کو اس کی مگہ پر ہوسکے گی۔

اب لامور میں مولان کے بعد مصرت مولان کے جذبات میں تو لوگ خرور میں مولان کے جذبات میں تو لوگ خرور میوں گے ، گرید کران کی مجر پر میوسکے محال سیے - جیا کر مضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ویو نبد میں ہیں صفرت مران کا متام خالی سیے '' میر فرایا کہ ﴿ مضرت مولانا لا مروری کتنے نوش قسمت متے ۔ خود می مبارک ۔ وفات کا دن می حمقہ المبارک نوش قسمت متے ۔ خود می مبارک ۔ وفات کا دن می حمقہ المبارک اور میں بین می مقان المبارک ۔ مین اللہ ۔ اللہ نقائی ان مضرات کی قبور کو انوار سے میر دسے ۔ آمین ۔

حضرت کے دونوں شیوخ دحفرت دین پوری اوری میں محضرت دین پوری اوری اوری استیاری میں محضرت امرو فی مہت بندروحانیت کے الک میزر کان حق اور مجاہدین سختے۔ یہ ایک سنری زنجیر سے ''

میر حضرت الفیخ لام ورشی کے اخلات کا دریافت فرایا جس پر این کے فاصل عالم اور حضرت سے خلافت کی سعادہ سے میرہ ورمونے کا عرض کیا تو مہت خوش موستے اور فرایا « مجم تو امیدیں تائم میں " میعر مولانا بزار دی مظل کے بارہ بوجی اور فرایا مولانا بڑسے میا بہ میں - دین کی بڑی خدمت کررہ ہے ہیں - ان سے اور مولانا کے صاحبزادگان سے ملام

مرورعرض کر دیں اور تعزیت بھی -ر

میر مجرسے فرای ، کردل جات ہے کلام اللی کوسادہ طریقے سے مطابعہ کروں کر مراہ راست حضرت می جل نتازہ سینے بندوں سے کیا فراتے ہیں - تفاسیر کی تشریحات باوجود

مغید مونے کے قبس اب توہی ول جا مباہے ۔ معزت الہائی رہے اللہ وقت میرہے ہاس وقت میرہے ہاس منہیں ورز اسے ہیں مطابع صرور کرتا ہے۔ اس وقت میرہے ہاس منہیں ورز اسے ہیں مطابع صرور کرتا ہے۔ اس پر میں نے مون کی کر میرہے ہاس اس و آئٹ ہی موجود ہیں ۔ معزت میرائی و نے فرایک کہ ماس کی دقم پر یہ سے کراگر ہے عنامیت کردیں تو احسان موگا ہے جس پر دو مرسے دن میں نے شخصتاً مین خومت کردیں تو احسان موگا ہے جس پر دو مرسے دن میں نے شخصتاً مین خومت کردیں ۔

س ر بقید اسلعت مراج انسامکین محفرت داستے ہوں کن مره العزيز لامورمي تشرليت لاستے بوستے سقے -اور محزت الشيخ لاہوری رحزاللہ علیہ فالج کے حمار کی وج سے میوم بتال یں داخل متے ۔ فالیّا حزری ، ١٩٦١ء کا ذکرہے ملک مرد شام کو مجا بر مدّت محضرت غلام خوث مزاروی مظلم کی معیت میں بندہ میلے میرسپتال میں حضرت الشیخ رہی عیا دت کے بیے حاضر ہوا - اور تھے دان سے حضرت وائے پوری کی خدست با ركت ميں بينيے - كتاب پرصى جا رسي متى معلام الراد كا و ہم سب خاموش بیٹے تھے۔ ک ب کے بعد نماز مغرب سے ذرا میئے حضرت داستے پوری سنے مولاً، نزاردی مداول سےمعالی فراتے موسے ہو جیا ، اب محرت کی طبیعت کیسی ہے ؟ جس پر مولانا بزاروی نے قدرے آوام وسکون کا فرایا اس پرصفرت داستے پورٹنگ نے فرایا ن<sup>ی</sup> ، لحمدنٹر مہبت کام ک<del>ر ہ</del> ہیں معبولین اِرگاہ الی میں سے ہیں " محرفرویا : ان دنول ب ندیم مسئله حیلا موا مقا- نیا ند کا کیا جوا ؛ اورمولانا بزار کی نے اس وقت کے حالات بیان فراتے۔

ہ ۔ اکی جمعۃ المبارک کو نحطیب اسلام محفرت مولانا قاضی احمان احمد مشجاع آبادئی مجی ٹیرانوالہ جامع مسجد ہیں فازِ جمعہ کے بیسے تشرلیت لاستے ۔ نماز کے بعد کسی نے قاضی صاصب سے دھا کے بیے کہ تو تی حنی معاصب نے

زایا براست دعای حکد وہ ہے دصفرت کی طرف اشارہ کے بری جودان سے رفت بری جودان سے رفت بری خودان سے رفاق بری خودان سے رفاق بری خودان سے میں المبی بری خودان سے میں المبی بری بری بری المبی سال کا المرا بدیدہ سوگئے۔

میں المبی بری بری مل سکیں گا " اور آبدیدہ سوگئے۔

میں المبی بری المصنات سفرت مولانا المحالحس نموی دامت مرات محالیہ دورہ پاکستان کے دوران اسلام آباد میں بری المبانی میاد کی اور سوائے مباد کے لیے مجی عرض کیا ۔ توزہ یا مر پرانے جواجی عیں تفصیل کی لیے میں عرض کیا ۔ توزہ یا مر پرانے جواجی عیں تفصیل کی لیے میں عرض کیا ۔ توزہ یا مر پرانے جواجی عیں تفصیل کی ایس ایس ایس کی مرض کیا ۔ توزہ یا مر پرانے جواجی اس ایس ایس ایس ایس کی کے ایک کورنے کا دوران پر حاضیہ و مقدم انہیں مکھنو بہتے کر نقل کو دوراگی ۔ اوران پر حاضیہ و مقدم انہیں مکھنو بہتے کر نقل کو دوراگی ۔ اوران پر حاضیہ و مقدم کی گئی ہوری گا ۔ پرشمولیت میرمی سعادہ مردگی "

امجی پرسوں ہی مضرت ندوی مظلم کا نوش خری 'امر مل کر پر مخطوط نقل کرواکر انہوں نے لا ہور بخرت اقدیں

مولان حبیدالٹرانورکومجوا دیے ہیں جو امیدسے اس نبر خاص میں شائل ہوں گئے ۔

ا حضرت اقدین کے خلفا کرام میں سے مضوصاً منباب حضرت مولانا ماجی میر محدصاصب منطلاً بولکل اودگیر حضرات نے اپنی مر پرستی سے نوازا ہے - اسی طرح پاکتان کے اکب بزرگ یا دگا رسلف حضرت پرونمیسر محد بیسف سیم چشتی اور سبدوستان کے بزرگ شخصیت خان خان خان کا بلی احلاومی نے اپنی شنفتوں سے مسلسل نوانا ہے - ان تمام حضات واکا برکا تر دل سے شکریر اوداکہ میوں اوردیگر حضات واکا برکا تر دل سے شکریر اوداکہ میوں اوردیگر مین واکا برکا تر دل سے شکریر اوداکہ میون کا برکر حفات مبارکہ حفاق مبارکہ حفاق مبارکہ حفاق مبارکہ کے سعد میں اپنی گل قدر اسربرستی ، تعاون ، توج ودعا سے تباری فرادیں - قدر ان بریک ۔



بیعت کے لید کھیے ہو جھے گا کہ بیٹا تہا را ذرابع معاصل کیا ہے۔ وہ عرص کرتا ہے کہ میں برلی کا بہا ہی ہوں ، اس کے لید کشیخ دریا فت نسر مائے گا کہ شخداہ کیا ملتی ہے اور بالان آمدنی کننی ہے ۔ دہ عرص کرتا ہے کہ شخواہ سعہ بھا الا دُنس ۔ /۵ کر رہے ہے اور بالانی آمدنی مبلغ ۔ ، ۱۲ رہے ہے ۔ شیخ ایک طرت استغفار بوصوائے گا اور دو مری طرت حام جوا دے آھا ، اس کے علاوہ بارگا و الہٰی میں وعا کرے گا کہ اے اللہ تیرے ایک مجولے محتی بندے کو بی علاوہ بارگا و الہٰی میں وعا کرے گا کہ اے اللہ تیرے ایک مجولے محتی بندے کو بی میں نے تیرے دروازے بر لا کھوا کی ہے تو اس کے خوا کی ایک مجولے محتی بندے کو بی ایس کے میں وعا کرے گا کہ ایس کے نقل و کری ہے اللہ تی دروازے بر آنے کی سیو جانے گا ۔ چیلے جام کھا تا تھا لا اللہ نقائی کو بؤ آتی متی اب حرام ہو وگر کر استغفار بڑھنے سکا ہے تو اللہ تو اللہ کے دروازے بر آنے کی بیت تو اللہ تو اللہ کے دروازے بر آنے کی ترفیق مل گئی ہے ۔ اب شیخ کے دریات زمانے پرعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریات زمانے پرعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریات زمانے پرعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریات زمانے پرعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریات راہے کہ دریات زمانے پرعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ دروائے کے دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ دریات درائے پرعمن کرتا ہے کہ دریات درائے کرتا ہے دریات درائے پرعمن کرتا ہے دریات دریات دریات دریات درائے پرعمن کرتا ہے دریات درائے پرعمن کرتا ہے دریات دریاتے دریات دریات

# 

" محترم المقام خباب مولا اصد تقی صاحب مدفیوضکم "

تعدر الم المقام خباب مولا المحد علی صاحب دفیرات الله علی سے دیادہ ملاقاتیں یا خطور آبات کہ بھی نہیں رہی۔ ایک دوم تبدلاہو میں ان سے ملنا تو با دسے نفسیل یا دنہیں اور نہی میر سے حضرت مها نبوری قدس سرہ سے ان سے تعتق کی کوئی بات! دھے ، البتہ حرت مولاً اسے بہاں سے آنے والوں بالحضوص مولاً اسے درس میں سے آنے والے طد اسے مولاً ای نو بیاں اور صفات برت کچے سنے میں آئی تھیں ، فائیا نہم وونوں ایک و وسرے سے واقعت نوب سے ، ..... حضرت مولا نا احمد علی صاحب کا ذکر تذکرہ سے مضرت دائے ورث کی مجلس میں بہت میں مولاً اس مقارب کے درس مولاً الله علی مبال کی زبانی تھی بہت کی مجلس میں بہت کثرت سے مہزا تھا ،اورمولاً الله مبال کی زبانی تھی بہت کے سمتا دستا تھا جس کی وجہ سے میں مولانا مرحوم کا بہت زیا وہ ستے دیا ۔

صرت شيخ الحدميث تقم مبيب الله ٢٥٨/١/٢٥

شمس العلوم والمعادف حضرت علام شمل لحق افعانی وامرت رکانتم سابق مشخ التفنير وادالعلوم ديونيدوحال دکن اسلامی نظر یا تی کونسل پاکستان اسپنه کموب گرامی میں ادفاد وزیائے ہیں مرکز عدر مولانا عبدالرحان صدیقی سلم اللہ

بعدازسال منوزود ما فلاح دارین آ کے میر شرعی فالطدوال ملدونطق افرود وبگر رسائل بنے کرموجب مرت موے عضرت

ولانا احد على لا مرور حمد التدعليد كم معلى جواحوال ميرب علم اور من مرب من أعد وه مختصراً ورج وبل ب u) مولا أمروم كابير وصف كر دورحاصرين محرب د نياوجا وكي تاريج جيائي سوئي بي اورعلا عادرا بل دين مين عبي كم ليبيعضرات برماه و مال كامحبت معفوظ مول تعكيم مولا ما لامورى مرحوم كا تلب حرب و مال كاعزض سے معفوظ رم ذا مك عضل الله يكوتيك من في اعز وم جيز جملار باين كاخاصار باوه تواضع بي جومولا الابوري مرحوم من بدرجه الم موجود تقا اوران كا زندگى كا يه وصف ان محافعال سے منایاں تھا اکیس بار حبب کرائب فالج محد ریض تقے دو ڈاکٹروں نے نقل وحرکن اور ملا فاست کی ندش کرد کھی تھی۔ میں لاہوداً یا اورجیا ہا کہ ان سے ملاقا سے کروں وہ اس وقست اسینے مکان کے بالا کی مصر میں بیتھے . میں نے اطلاع بدي . مندش ملاقات سي خلامت فوراً مجيه اندر ملايا اورح ميار إنى برسينه موث تقداس كاير معانه مبرسه بيرجو الكرخودا بمنتى بن سن اوربت اصراد كرسف ملك كر رحاز بعيد عا وس مكن مي سف الكادكيا اوران كوابن مكر رسما إلى اب ابسي مجدوري مي بة اضع بدستال ب رس دوبرمات أوراتا عن سنت كم سليل مين كيز تقدادر سأمل مكه اورمفت نقيم كيد رس درس دفدمرت قرآن بین اک مقام متازر با اور کا فی علام وطلبًا اور عوم ان کے درس قرآن اورنصنبیفات سے متفید سوسے رہ مِ مُكُدادُنا منك دعوت برايك بارلابوراً يا مولاً للهوريُ فات بإحكِ عض مولاً مبيداتُ اندرسني مجھ كىلا بھيم كراج مولاً اُح كعكرات ورس دي عيس ف اولاً انكاركيا لكين النول ف كاكروس عائي مولانا حبيب الندم احر ف حضرت لامورى كى وفات طیبهٔ سے قبل حرم نبوی سے ایک خط مکھا کہ دیکھورہ موں کہ حضرت قبله کی مگرمولا کا افغالی صاحب درس ویتے ہیں معلوم محاككولى ممادنة سينيس آيا ہے والنوں نے كه ايك درس قرآن مولانا مرحوم كى حكد ديں جاكنواب كى تضديق مو - (۵)معا ترق ما تُل میں اسلام کی اِبندی اس قدرمتی که قاسم انعلوم سے ایک فاصل ما لم کوبر او بنداری وعلم سک ابن صاحبزادی کونکاح پس دینے کے سیے منتخب فرا یا اوراس میں الی حیثسیت اور شرت کا می ظانسین رکھا اور فرمورہ بیغبر کے مطابق عمل کیا بجھ دیت میں اب کاارشا دہے کہ ۔۔۔ مام طور رپٹ کاح میں ان جارہے وں کا خیال رکھا جاتا ہے ۔ بینی صال - جال - نسب اور دین نسکین ان جا رصور ا مین صور علبدالسام فعصرف اس نکاح بس رکس کی وعافرانی سے سجد دیں کے علم وعل کی بنیا ور کیا جاسے۔ تم نكاح ميں ترجيع دو دين دا ہے كونىدائمبيں كامياني تخفے بنواہ نكائح ميں عورت كا انتخاب مويامرد كا .

رِ ١٠ ، حبب ميں لاہوراً إاودِ صفر سن لا مودى دح دفات بإجيكے عقے ، تومولا فا لال حدین اخترم حوم نے مجھے بنا با كر حفز ست لا ہوری کی قبرسے اب کک نوشبو فہک رہی ہے۔ میں خود تھی جب اسپنے د نقاد کے ساتھ قبر ریا نائحہ رہ صنے تھے سپنیا . تروا قعه كي تصديق موكئي. قبرسك باس حنيد و نبرادا فراد تعيم موجو دحقة انهوں سف تبا ياك حكوم ت ان كى قبرى مئى كوليبا در مي تجرب کے لیے سے گئی کم بینوشنو د بنوی سے یا غیبی ترمعلوم مواکر یہ خرشبواین شان میں زالی ہے ، د بنامیں ایسی خوشبونییں ہے ان اسلام كى ياسى خدات كے سلسلے میں كئى بارحبل جا أيرا و ميرن حق كر أي ميں كو أي كمي واقع نهوئى اور حبل كي تمام كاليف كوخنده بيتيا في سے بر واست كيا ورصبرا دراستقامت مين كوني فرق نبيس آيا. فقط والديما وتتمس الحق الغاني عفا الترعيز كربك ذائي . پشا ور

#### حيّان اللك ابوالانر حفيظ مبالندهرى صاحب مدهله بهم -جي ما دُل ما وُن لامور - هم ا موجون معه لا

کرم و مترم خباب احد عبدالرحن صدیقی صاحب میراسلام منون قبول کری ،
ا ب کا کمتر ب اور اس سے واصل مقسود نا مر " حب رضم میں سے چیے کے ڈاک کمٹ اور ایک دوبیر کا فرٹ میری عدم میں نے چیے کے ڈاک کمٹ اور ایک دوبیر کا فرٹ میری عدم میں نے بیسے دوری میں میں گذشتہ نا وسعودی عرب کے مقدس مقامات پرسجدہ دین رہا ، یہ سعادت اس عدم درید کہ سے مبتر مقدر کی رسائی معتم ، الحد لللہ ۔

بریر ۔ حضرت مولانا مغفورانشنے احدملی لا ہوری کے سوانح و کمتو بات اکپ مرتب کر رہے ہیں یہ بہت ہی مبادک ومترک مہت ہے ۔ پر ور دگا دادیزی کرے گا .

آ ہے کا دعا گذار حفیظ ۔ سی ہس کے جارت ہے ۔ سے بد میدسطور ہی فبول کیجے

# مجامد في سبال لدوافع أسرار ضي وملى سبري ومرشدي

## حضرت النااحم على كي مبارك ندكى كي ايب حجلك

يروفيير محمد يوسف سليم چٽنی شارح ۱ فباليات

واکوا قبال مرح مسلمانی ایک مختصر نستیدن موسوم « منٹوی بین نبر ایرکر دمیع میا فر » میں مر دحِریا مردمومن کی حسب ِ فریل صفائت بیان کی ہیں ۰

ازجها نے برگز ببدی کسینس دا نیخ مد کا موج وا کا الله ۳ اوست او کشخیر درجسسال میگرال الزوری اندر وجود او حب را خ در کراوست می در طوا نستس کا ثنامت ممافرصت و در موانستس کا ثنامت ممافرصت و در موانسیم ای مگرود مبده سسلطان و میسد در دوازسیم آل عربیان نعشیر اور گرخیت اور گرخیت اور کرخیت اور گرخید درجیسال دیگر و کرخیت اور گرخید درجیسال دیگر و کرخیت و کواور کرخید درجیسال دیگرست و کواور کشخیر درجیسال دیگرست و کواور کرخید درجیسال دیگرستان دیگرستان دیگرستان در کرخید درجیسال دیگرستان دیگرستان دیگرستان دیگرستان در کرخید درجیسال دیگرستان دیگرستان در کرخید درجیسال دیگرستان دیگرستان در کرخید درجیسال دیگرستان در کرخید درجیسال دیگرستان در کرخید درجیسال دیگرستان در کرخید در کرخید در کرخید در کرخید درجیسال دیگرستان در کرخید در کرخید در کرخیال در کرخید در کرخید در کرخیال در کرخیال در کرخید د

زرد ددادسیم آل عربال نعنسیر اوز دسست مصطفے بیاید ذرسش اوز گغیر در جیسال دبگس وبو افغرا واز لاالہ نیغے برسست خانہ ویرال باست و صابخ برشو زندہ شواز صحبت آل زندہ مرد دامن اوگیرو سے تا با ندگیسہ آل مسلانے کہ بعید خولینسی دا از ضمیر کا گنان آگاہ اوست منبرہ کو تق وارسٹ بینبراں! زندہ مرد از غیرِحق وارد فراغ! پائے ادم کم برزم خبیب وسٹسر فطرت اوب حہاست اندر جہات

مردح محكم زورد لاتخفت مردح اذلاا كه روستس صنسير با دشا بال در قبا باسئ حسدير ماكليها دوست المسجد فروسش ماهمه فيدفر بگسد اوعب ده م باگدايال كوچ مست وفا فرمست محم اومشوز با مبكي يذ شو ا فتكوه كم كن ازسيهر كر د كر د ا

اے سرت گروم، گریز از اج تیر

#### می رز و بد تخم دل از آب دگل ب نگامیم از حنداوندان دل! منغوی ص<u>سس</u>-۳۵

یہ سے ہے کہ اقبال کو اپنی تمام زندگی میں کسی مردم رسی کی معبت نفیب بنیں ہوئی۔ ( ذلك فضل الله یو تیاه من بیشآء)
ملکن اس میں مین تک نبیل کہ انہوں نے مردم یا مردمومن کی ج لفظی نفور کی پنج ہے۔ وہ بالکل صبح ہے اور آخر میں انہوں نے ہوفقیہ ت اور این انہوں نے ہوفقیہ ت کہ کسی از ندہ مرد اس کا دامن نبیل کا اس نے ایک کسی انہوں نے ہوفال است کا میں مردم را جے اصطلاح میں سنیخ طریقیت کستے ہیں کا دامن محاصے بغیرول کا زندہ مونا تو خارج از برائی موسک اور انسان ول کے بغیری و نیاسے دخصت موجا آ ہے۔ بھر برج معواس تعرک مونا تو خارج از برج نے دل بیدا ہی نہیں ہوسک اور انسان ول کے بغیری و نیاسے دخصت موجا آ ہے۔ بھر برج معواس تعرک مونا تو خارج از برج نے دل بیدا ہی نہیں ہوسک اور انسان ول کے بغیری و نیاسے دخصت موجا آ ہے۔ بھر برج معواس تعرک ولی از آ ہے۔ وکل ا

ب نگاید از حندادندان ول!

بینی حب خداد زران دل کا انگاه کمییا ماثریم برئیس پڑے ہے گا ، تما دا وجود مدول "سے محروم ہی رہے گا مجیونکہ قانون قددت میں ہے کہ تخم «ل صرف مدوندول » کی نگاہ سے اگ سکتا ہے ، منطق د فلسفد اور سائنس پڑھنے سے ایک اُدی منطقی فی فلسفی ا سائنسدان تربن سکتا ہے گر" صاحب دل " نہیں ہی سکتا اور حس سے سینے میں ول نہیں اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے ۔ اُ مدم برسرمطلب اِ مجھے اپنی زندگی میں مندر جہ ڈیل مردان گرکو د کھھنے کی سعاد سنت حاصل موئی ک

- (۱) قطب الارتئا و البخليف عصر حصرت مولاً الرشيد احدما حب گنگوسي رخ ميم 19 و
  - دى، حضرت مولاً احكيم محدر حيم الندما حب بمبودي وضيف مخترت گنگوي مي الدوام
- رس، مجد ومد حیار دسم معابداعظم مرخل مردان حراما المندوسين الهند حضرت قدس مولانا محمودسن صاحب ويونبرى وشمن فرگى فابكار، من آيات الله الحبياس قدس سرة العزيز سن علما
- دم، مردین آگاه ، نضیلت بناه ،جامع نتربعبت وطربقیت ، ماحیُ تشرک و بدعت سنعیعٔ بدایت وجانشین شیخ الهند رج صنریت مولانا احدملی « داز 1919 پر تا ۱۹۱۶
- ، ه سینیخ الاسلام و مها مرکبروذنریت منه و محاب وجاجل علوم نبوت ، وا فقت امرادطربقیت و نوکرسنان درسیز ملاعن فربگرے مومن دوشن خمیر با دنتا ه سبع تاج و مربر ومقبول بارگا ه الندا تصمدسیدی ونشنی مصرف حبیبی احد قدس سرهٔ ابعد بر برایم ۱۹
  - (۱) حصرت شاه محد معقوب معاصب محددی ونقشنبندی و معبو بالی ( ۱۹۸۲ تا میم وارد
  - ره عضرت اقدس حراغ مداست ما مع مشر تعیت وطر تقیت مصرت مولانا عبداتقا درصاحب دلئے بوری منطقیہ
- ٨) حضرت محترم وسنينج معظم وأقاب بدايت وجامع عكوم فابرى و إطنى مجا در دوهند منوشى مولانا مودى عبدالعنفر صاحب

. عباسی مهاجریدنی دح در منطقاد

یں نے ان بندگوں میں سے سسب نہ یا دہ معبست حضرت لا ہور کئی کا مٹائی ۔ بعنی محلکا ہے تا دم وفات صفرت کی مذہبت اقدس میں معاصری اور استفا دہ ہوجائی کی معادت نصیب ہدئی اور استفا دہ موجائی کی معادت نصیب ہدئی اور اس بن افیال کے مرد جائے معمدات یا یا جگراس میں بھی کوئی گئے نہیں افیال کے مرد جائے معمدات یا یا جگراس میں بھی کوئی گئے نہیں کہ

ے تی دستان تمت داج سوداز دم برخی مل کم خفراز آب جوال نظری اکردرا یہ ماج تنگ خلائن کی ککم مضیة ایز دی کے سامنے بروقت مزگوں دم تاہے اور زبان حال دقال دونوں سے یہ کمیا دمیا ہے ہے و بروروو ما من تر انبیر سے مکم ، دم درکش کے برج ساتی ادر بیت میں الطاف است

یہ ماجزد کم سواد نامرسیا « مرگزیر عبارت مرکزی که حضرت لاموری ( الم مردان حرور خیل مانسقان اسلام دوشمن ملاعد ا ذرک ) کے محاس و کمالات نظا مری و بالمنی کے اظہار ترفیم الحنا تا گر محترمی مولان احد عبالهم من صحب صدیقی فاصل حقانیہ نظام مل مدرسرا نواد القرآن وانجی خدام الدین فرخرہ نے مجھے جوخط مکھا اس میں اذراہ محبت و موزت افزائی یہ الفاظ مجھی کھے دسینے کہ " اً ب جزکد ایک بورسے دور پر وسیع اور عمیق نظر دکھنے والے فرد فرید میں ، اور حضرت الشیخ کے ساتھ آ ب کے بہتری نفلقا ومراسم محقے ، خیانج کئی دفعہ نبدسے نے حضرت احدی کے دائیں جانب مبلس ذکر میں خود حضرت التی کو بشائے بوئے اور اکرام فرما تے موسے کہ مکھا اسی وجرسے میرسے ول میں آ ہے کا انتائی مقام وعقیدت ہے آ ہے کے اخلاق سے امبدہ ہے کہ آب حضرت احدیث میں درا ، اپنے مراسم وتعلقات کی تفاصیل د۲ ، حضرت کی دمین وقی عظیم خدمات دس ، تغیر و ترک کہ کی مہات رہی دو مبرمات درہ ی نیز ان کے بادے میں اپنی دائے مبادکہ اور خیالات مالیہ سے فراذیں گے ،

اس سے اپنی کو اُسی ہے علمی و بے علی و کہ نگائی اور در سیائی کے بادج دصد نقی صاحبے ادفا دکی تعمیل میں قعم الحک نے کی جراُ سے کی اس کے این کو اُسٹر سے علمی و بے علی و بر سے مان کی جراُ سے کی اس مفعو دالٹر جا نتا ہے جھول مثر سے نہیں ہے اکیونکہ ساکسے کے حضول مثر سے نہیں ہے کہ کو دھیا سے گئے کو دھیا سے گئے کو دھیا ہے گئے کو دھیا ہے کہ مفعد حصول کشف و کرا مست انہیں ہے مکہ اس کی لا و میں اپنے آپ کو مسل د نیا ہے صرف ید اور دی کے دور سے دل میں تا دل موجا کہ اس کے ذریعے سے حضرت اقدس دی کی یا دمبرے دل میں تا دل موجا کہ اُس کے ذریعے سے حضرت اقدس دی کی یا دمبرے دل میں تا دل موجا کہ اُس کی ۔ اور میں مجبی امولکا کے شمید وں میں تا دل موجا کہ اُس کی ۔

ع سبل میں کہ قا نبہ گل شودلس است

قادیئن سے المقاس ہے کہ میرے حق میں تھی و مائے خیرکہ یں کہ میرافا نز حضرت سنینے الاسلام مجا مداغظم سیدی مولانا حلیجہ مدنی ورسٹینے التغییر والحد ریٹ ایم مردان حق حضرت مولانا احد علی صاحب کے مسلک ومشرب برم و اور میدان حشریس میرا سٹار بھی ان کے اولی کفش بر داروں میں سومبائے۔ والتہ

بعق ل حضرت لا موري كو مصرت مدني كي جوتيال عبي مكدُ الكُلسّان كي تاج سے مزاركنا زيا وه ممتى ميں حس مي ونياكاسب

ہے اللہ والوں کی جوتیوں سے آج شا ہی سے زیا وہ متیتی مونے کا نبوت ، نظام دوگتی شدیہ ماوُطین محبوب اللی ·

سے زیادہ قیمتی میرا دکوہ نو، نگامواہے - الحداللہ یہ سیاہ کار ہوی فرت کے ساتھ بین طرد نیا کوٹانا میا ہتا ہے ۔ میرراہ حسین احدرم از حسد انوابی میرکٹا شب است نبی را دسم زّال نبی است ما فرال نبی است معالی میں مرود کا

مهم الله مي جبر مي مرسع الح مسيا كوث مين ليكياد تيا. الخبن حايت اسلام لابود كاحزل كاؤن ل مع مفقر الدرنييل كياكرتبليغ وانتا عست اسلام سكسييه اكيب مدرئ تدربيب المبلكين قائم كياجلث جس مي انگريزى وان نوج انول كوج أذكم ميك پاس موں - داخل کیا م سنے . اور انہیں دینیا ت تغابل ادیا ن ، اریخ اسلام دمیرت النبی ادرمائل حاصرہ پر میکچروں سے ملاوہ خلائے ، ومعنمون انگاری اور مناظرے کی عملی تربیت بھی دی جائے ۔ ڈاکٹرا تبال مرحوم اس کا بھے سے مرتبی یا سربرہست اور حضرت آقدی مولا نا مولوی احد ملی صاحرت لاموری مملس منظر کے صدر با اختیا د منتخب کئے گئے . مین کا بھے کے مرمعا ملے می حضرت اقد کسس کا قیصله حمّی اوراً خری موکک حب سے خلامت حزل کا وُنسل میں ابیل نہیں موسکے گی ۔ حبیب ہون کسکالٹ میں کا کچ تعطیالات موسم گر ا سے سنے نبرموا تو میں نے ولمن ا اومن جائے وقت دو دن کے سیے لامور قیام کیا ٹاکہ ڈاکھ صاحب اور دیگراحبا سے ما قات كرسكوں اور اللى تخبشس حلال الدين اور الندّو اسے كى قامى دكان كميّرى با ذار لا بورسے ايبے خاتى كى جندكما ہي سي خريدسكوں أ-بوقت ملاقات واكراصا حب نے مجے سے کما كركا ہے كے برانسپل كا اساس كے ليے حزل كاؤنسل كى مدست مي و دخواست و سے دوں مرحوم سب سے بیلے میری ملا قات وسمبر ساتا ہو میں موئی متی ، حبب میں مشن کا لیج لا ہور میں میکیرار تھا ، اور ان کی داستے میں میں اس عہدے کے بیے سوزوں تقا کا لیج کی محلس منتظیہ نے کا لیے کے اسٹا منے بیے انستارہ یا ، پرنسپل کی آسامی ك يعيدين ورخواتس موصول موئي . دوا مبدوادعري بن ايم است تق ببرابدداتم الحوومث نفا يونكداول الذكرها لل اديان الدائخ املام سے نا ملہ تھے ۔ اس سے قرم ' نال نبام من دیوارز دند۔ میں نے تتبر کھیٹالڈ میں ایپنے عدے کا جادج ہا ۔ سیدفلام مجکس نير بچك مرحوم وخان بها درحاجی دحيم تخبشت مرحوم خان بها درسشيخ الغام علي مرحوم دخان بها ورستين عيدالعزميز مرحوم اور فح اكمواقبال مروم نے نفا ب تعلیم مبرّدن کیا اور کرتب نفا ب کا انتخاب میرسے میرد کیا ادر مدایت کی کم نفا ب تعلیم اور کمتب مجدّدہ کی فرست کا لیے کمیٹی کے صدر حضریت مولانا احد علی صاحر ہے کی مذمت میں اصافاً ما ضرمہ کر کپشیں کروں اور حبب مک وا صافے سے بعد صغرت منظوری عطا فرا ویں قواس بہلدراً مدنشروع کیا جائے ، خیانچہ میں نومبرال اللہ میں حضرت ا تدمی کی خدمرت میں بہلی مرتبه ما مزموا كون مجه مكمّا سِي مشيئت ايزوى كوادركون جا ن مكتابت . قرامين كوينكو كمال ابب فلسفر ده مكي فلسفرگز يده مه و ساك نوجران ادر کهاں ایک مندا درسیدہ ذوق فنا مجنیدہ مہم سال سردمومن جوحکومست برطانیہ سے نبردا زما ہوسیکا تھا ۔اورفیرالٹرکانوٹ

حصرت قدس سیدی ومولا ل سلطان نظام الدین اولیا داشکه اس ادنا دست بل سکا ہے . که حبب امیر خرق حضرت سلطان می کی جوتیاں اپنے سرم اکیسے خاص عبر ب ومتی کی حالت میں لیبنے محبوب ومطلوب بلطان المثائخ کی خدمرت میں حاصر موسے قو حضرت نے بچھیا خرو! یہ یا پوس کس قیمت میں خریری بو مومن کی مددو لاکھ دو ہے میں مسلطان المثائع اور جنا نگرما کم نے بیسسنکر فرایا ≡ خیلے ادزاں حرمیرہ امی س

کے یہ نفظ گاف پرزبرے ساتھے بعنی جے ملیفے سے دُس لیا ہو

اليه ول سے إلك كال يكاكتا و مصرت اقدى سےمراسم اور مقلقات كاسلد ١٩٧٩ دس سروع بوكر ، دم وفات قائم دا. ملقات كى دونوعتين تقيس -

(١) بحيشيت طازم التا عسد اسلام كالح (٧) بحيشيت معتقد ويازمند.

حسرت كى مدايت مني كه كالح كم متعلق الحكام ومدايات حاصل كرف كسلط وس اودكياره نبع دن كعاصر مداكرون اس وتت حضرت كونى ذاتى كنتكو يانفسيت ننبس فرات سق .

دع) حبب ميں بعد عصر ذاتى لما قاست! ملبس ذكر ميں حاضر موا ، حصر سے كا طرز على مختلف برّا ثقا ، آب بالعرم اس ما جز گنها مکریا ه کار ذره میدمقدار کو دکیر کر کھڑے موبائے تھے ۔ اورمصا فیرکے بعدمعانقہ یمی فراتے تھے . ذر ہ فرازی کا یہ ما کم تھا کرجیب منافی الم میں یہ عاجز مولانا نجر محدصا حرب جالندھری کی دعوت پر مدرسے بے المبرادس کے سالا فرحیسے میں ترکیب بوالودوسرك ون حصرت اقدس عبى تشريعين فرا موك جب مجه معلوم موا تومي حضرت اقدس كاحدرت مي حاصر مواجب یں کمرے میں واخل ہوا تواکیاس سا ہ کارکو دکھی کرسسب معمول کھڑے ہوگئے اورآپ کے ساتھ ملاکا سادا مجینے تھی کھڑا مرهمیا میں منبط نذکر سکا اور حیارت کرکے دربا فت کرہی جٹیا کہ صفرت اس ننگ صلائق کی اس قدرع مت افزان کا ایجد ہے ك بعد ويدس كرحضرت اقدى كفيرا وعقد اسني وتدسي ليا اور محبت أمير ليج مين فرايا " مين متنارى تعظيم نين كرتا اسشى ك تعظيم كرا موں جر تماد سے سينے ميں ہے اد

میں نے پوچیا مصرت ؛ دہ شی کیا ہے ؟ فرالاً توجد" میں نے بوجیا مصرت آپ کو کیسے معلوم ہوا ، ؟ فرا یا تم عا 10 اسے مسحبرتنا ہ چراغ میں قرآن مجید کا درس دیتے ہو۔میرے متوسلین اورمعتقدین میں سے جولوگ تعبی پتہا رہے ورس میں مشر کیے ہوتے میں وہ مجھ سے ہیں کہتے ہیں ک<sup>ور</sup> انبات توحیداور ابطال شرک وہدمات میں جواب فرماتے ہیں وہی وہ کتاہے، حبب میں ان کی یر گوا ہی سنتا ہوں تو متہا رہے حق میں ہے اختیار اعماق قلب سے دمانکلتی ہے بھرانٹدلینے نصل سے اس عقیدہ توحید کو متہا داحال

نا دے ۔ را مین بارب العالمین )

حصرت اقدس في ابني وفات سے جند سال سيد (غالباً م 190 يوبر) اپني مجلس ميں فرا ايتفا كرحس مزادكور برون بها كل دروازه) عوم وخواص ، سشیخ علی سجویری کامز اربعین کرتے ہیں ، وہ ان کامز ارنسیں ہے ، ان کامز ارتبا ہی تطعے کی شالی دیوارے متصل واقع ہے ۔ جومرورایام سے وم کی نگا ہوں سے وہ سنبدہ موکیاسے او کھدائی گیجائے قرفا مرموجائے کا اس رمعین لوگوں فے حصرت ا قدس ك قولى كر ديدى - ين ف حضرت اقدس ك البدين اكي معنون مكعا بوا فاق مين شائع بواسا . اس من من ف مكعا كمشزاده دادانشکو ہ مربوم نے لامورسے اولیا دکر ہم سے حالات میں ایک کتاب تکھی تھی اس کاصیح نام اس دفست مجھے یا دنسیں ہے یا توکینیز اولیا "ہے

لے تاریک کرمعنوم موکد میں بیمعنموں برحتہ اور تعلم مرواشہ مکھ ر ہاہوں میریے سلمنے ذمیری ٹوٹ کمس میں دموالدہات نہ حفرت میں کسی سوموںائے یہ مادامفھون میں لینے مافظے پراعماد اقدس کے سوانح جاست اس لئے مکن سے سینن كم كم كك مك ر فا مون اورا كرنشرميرا حا فظ مبت قرى ہے .

! " سقینة الاو لیائیے۔ اس بس اس نے کھا ہے ۔ کرمشیخ ہوریُ کا مزارِثا ہی قلعے کی مٹنا لی دیراد سے متعل ہے ، یہ کما ب فالبا مزه کا اور میں ش ملے ہوئی تھی ،حبب حضرت نے برمضمون ریڑھا تومبرسے ہیے و مائے خیرکی ۔

یوں تو حضرت اقد می کے میرے مربہت سے اصا نا ت ہیں گرمت بڑا احسان یہ کے خابا اکو برالاہ فالا میں حیب کہ میں لی ا دکیٹ کوائی کے میرے مربہت سے اصا نا ت ہیں گرمت باس آکردکی، حضرت لاہور تی بامرتٹر لین لائے میں میں لی اور زبایا موسے اور زبایا موسے مائ حقول ایک بہت خردی بات تم سے کہنی ہے حضرت فیجے کیکر فا لبا برنس گار وہی آئے اور ایک بینے پر ہمیٹے کو فیج سے بھے کیا سمجھتے ہو یا میری با بت تن دی کیا رائے ہے ، میں نے کہ حضرت میں تو آپ کوصادی الفول اور انبا دومانی بینے اسبحت ہوں وسیح الفاظ می یا دنہیں مطلب ہیں تھا) قوز بایا من جو کی شحے تم سے فہت ہے اس سے میں گوارا منیں کوسک ) متما دی ما قبت خواب مور مطلب میرا یہ ہے کہ تم نے صفرت اقد س سیدی ومرست دی مسیخے الاسلام مجا برامظم حین احمد مدنی میں جو گار خواں میں جو گار ہو برای خان میں جو گار خواں کی تھیں تم ان پراخلی زندامست کر واور میرے با تھ پر تو ہر کو کا دائیں موگا و الفر احمد براہ میں کو اور کی و یا در کھو با جب بہ مدق دل سے قربہ نہیں کروگ متما دا نوس میں موال النہ میں میں گار النہ میں کو معا من نہیں ہوگا والفر میں میں گوا اللہ میں کروگ میں من کر د تیا ہے گراہیے دوستوں کی تو ہن کے معا من نہیں کروگ متما دا نہیں میں گاری میں میں گی د تیا ہے گراہیے دوستوں کی تو ہن کے معا من نہیں کرای میں کری میا د تو ہو میں میں کروگ میں من نہیں کرای میں کروگ دیا ہے گراہیے دوستوں کی تو ہن کے میا دن نہیں کروگ میں من نہیں کرای میں کروگ دیا ہو کہ کرا

قادل صاحب اسے ناعر بردرد میسج توسے راحت ارسوا بکر د!

" میں نے اٹ کے مفسل سے بارہ مجے کئے ہیں۔ اس موقع پرخا نار کعب زحرم شریعین) میں تمام دنیا سے اویا اور ابدال مجع موستے میں . میں نے ان کی زبان سے سنا سے اور اسینے کا نوں سے شاہے کہ کما کم روحانی میں اس وقت مولا) حین احمد صاحب مدنی سے میں دنیا کا نہیں ہے ہے۔ " کہذا المیسے برگزیدہ فروفر بدکی شان میں گٹاخی اور وہ بھی تم جیسے اندھے کی ذبان سے مدنی سے میند ترمقام کسی ولی کا نہیں ہے ۔ " کہذا المیسے برگزیدہ فروفر بدکی شان میں گٹاخی اور وہ بھی تم جیسے اندھے کی ذبان سے

ا سے میں سند ایک مرتب لینے اسار ہوت مولا کا فوالحسن فالفاحب پر دفیر اور کنیٹل کا کیج سے جھ سے میں نے مولوی مالم اور مولوی فاصل کلا مزیر طابقا عرض کی کہ مدنی و کے مزادا فواد برجا صری کی اُرزو ہے یہ سکو اہنوں نے نیا بہت سخید گی کے ساتھ جواب و با کہ حجاتما دا دا بط دوصانی حضرت اقد س سے استواد ہیں وہ بالک کا فی ہے تھیں مزاد برجائے کی کوئی صرورت نہیں ہے ۔ ما اللّٰہ اِس محبت شیخے رحم موادہ ترتی بنہ بر باشند تاکم من فنانی الشیخ شوم آمین .

بركر. معامن نيس موكى به ميں في اسى وقت حضرت لابورئى كے يا كة برقوب كى اور النول في ميرسے من ميں وعاكى كى دو اسے الله اس اندہے کا دل کا انکمیں کھول دے تاکہ یرتیرے برگزیدہ بندے کے مقام کو دیکھ سے اوراس کے تصور کو جو لاعلی میں اس سے مزد بوامعاف كر و سے الدحفرت مرنی كی نبست فا مرسے اسے بقدر فلرف معد يم عطافرا سے اور اس كافا ترا يان بركيم " باں بطور تحدیث نعرت یہ بات مکھنی ضروری سمجتا ہوں ۔ نیز اس لیے کرمعزب زدہ طبقہ عربت ماصل کر سے کہ تو برک بعد مبی کھے معزت اقدس مولانا مدني سيركو في خاص عقيدت بيدا نبيس مولي تعلى دابط استواد سوجا نے كا توسوال ہى بدا نبيس مؤا - جند ا کی دره نوازی دیکیمو! ۹ دسمبر عصاد کومی مسجد شاه جراخ بین قران مکیم کا درس مسعد دایمقا . دید درس صفرت لاموری کیے حکم ے راوع کیا عمان وگرنه کماں میں کهاں درس قرآن) کسی نے کما اخبار میں خراکی سے کل معزرت مولانا حیدہ احرصا حب مدنی کا ممال موكيا. يرسنت مي مير عد إطن مين معاً اياعظيم الثان القلاب ببيرا مواحس كي كوني عقل ترجيد مي أج يهد نبيس كرسكا . وأكري اس وا قع رپسیس سال گذرهیکے میں) جیسے شیرچ د باتے ہی سا دا کرہ روشن موجا آہے ۔ای طرح یہ سنتے ہی میرا سادا سیز حضرت مد لی ك محبت سے منور موكيا اس ملب ما ميت كي عقل توجير بذاس وقت كرك مقانداً ج (دم مخريرا ي بعلور) كركة مول ميں نييں جا ما کس طاقت نے پاکس مبتی نے تھے حضرت مدنی کا ولیا ہی وایا ہی گرویدہ نبادی جبیں گردیدگی کسی عاشق کو اپنے معنوق سے موتی ہے اس وقت جب کرمیں پرسطور ککھ ریا موں ۔ تصویر میں این مرحضرت مدنی کے قدموں میں بڑا ہوا دیکیدرہ موں ، اورجب بھی معزت مركَّىٰ كا تصور ولِ ميں كا رفر او برة است وراً رفت طارى موجا تى بىن دفات كى خرس كر حضرت اقدى مدنى كے اسى ب ياه عقيبت پیدا موگئی بعبیری کسی مرید کو این مرتفدسے موتی ہے . بس ایب روحانی کنکسترید و N NFC TION ) یا ایک روحانی را بطاقا نم موگی . اور اس عرصے میں اس دا بیطے میں شدت ہی رونا ہوئی ہے جنعف رونا منیں موا ، جنانچ حضرت کے کمتو بات عرص ورازسے مطالعہ می وبعظ بی اور یہ محسوس ہو آ سے کد حضرت سے علمی اور ردحانی استفادہ کردیا ہوں کے

یں نے غالباً مراقبہ میں حضرت لاہوری سے نظیمے میں عرض کے کہ آپ مجے بعیت کر لیجے بصرت نے فرا یا میں نے مراقبہ کی تھا ، معلوم ہوا کہ تمہیں مجھے سے فیض مقدر نہیں ہے ، ورنہ میں ترتمیں خود بعیت کو لتیا ، باں چنداوراد بتاسے دتیا ہوں ،

11) رب اغفروارجم وانت خيرالراحمين -

(۷) حبى الله لاالّه الآهوعكية توكلت

رس ماشارالله لا فوة الآبالله

رى، اُفْقَصْ اَصَٰرِى الِى الله إِنَّ الله بَصِينَ كَا لَعُباً و

حصنریت اقدین نے ۲۲ سال کے مسلانانِ قامور کو توجید کا بیغیام سسنایا. نام کے لاکھوں مسلالوں کو حقیقی مسلان نبا دیا اور مزادوں مسلانوں کو التّحریب ملا دیا تر دیوٹرک و بوعت میں مزارد ہ تقریر ہم کیس، اور لاکھوں ٹر کجڑ ادر میفلٹ ٹائع کے

ے حب طرح نتا ہ ولی اللہ محدد دہ بگی نے ایک مرتبہ فرایا تھاکہ اس وقت دوئے ڈمیں مصرت مظہر مبانحیا ال شہید ۔ منبدر مقام کسی الی کوصاصل نمیں ہے ۔

اخار مدام الدي ميشفر مدكر راعة عقر .
ا قبال كايشعرب متهور عد .

خلوست وحبوست تما تناسئه حجال

سرِّدي ؛ صدق مقال اكل حسالال

حضرت لاہور کی اس کے مصدا ت کا مل تھے۔ سادی عمر سیج بولا اور سادی عمر تقریر حلال کھا یا اور ہے دو یا بین میکووں کو امتوں پر معباری میں بھیج سے حضرت اقد س لاہور کی کا کہ میں برانے لوہے کا کارو بازکر تا ہوں ، حضرت اقد س لاہور کی جوتیوں کے معبدتے میں بھیج میں اس قدر طاقت بدا ہوگئی ہے۔ میں لوہدے کو سونگھہ کو تباسکتا موں کر ہوری کا مال ہے یا بنیں ولوکو ورکٹ پ لاہوں سے کے معبدتے دن لوڈ تا نبا بیتل جوری موٹا و مہتا ہے سے اقبال نے مکھا ہے۔

ن مُصونهُ اس *چِرِکو ت*نذیب حا صرکی تبکی میں کہ یا کی میں نےامتغنا میں معراج مسسلانی !

حضرت لا بوری کی بوری زندگی شان استغناء کی بہتری مثال ہے . میرے شنا ما عبدالحمید فان ما حب (فیو ذرن نے عرض کی کرسوادی کے بید مورڈ نذر کوئی جا ہتا ہوں - ڈر ائیورا وربر ٹول میرے ذر بوکا . گرصرت نے انکار فرا دیا . ایک شخص نے دعوت کی . فرمنی سونگھ کوفر ایا بع دورہ میں خوشبر کی بجائے بد بوا رہی ہے . بیتنا دورہ ناجائز طریعے سے ماصل کیا گیا ہے ، مقیق میں مورٹ کی فرمنی سونگھ کوفر ایا بع دورہ میں خوشبر کی توجو تدری چزکہ شفاع افا ب مصطفے سے میتیز متی اس لیوجس کی قریب قدمت جو کہ شفاع افا ب مصطفے سے میتیز متی اس لیوجس کی وائد میں برا محترب کی قریب فرا بار در آئندہ میں گا نا مورٹ کا انداز میں برا محترب کی قریب تو میں برا محترب کی ایک مثال دنیا جا ہتا ہوں تاکر میر دا ایسان داڑھی پر یا محترب کر یہ فرا بار در آئندہ میٹ کی نا مورٹ کی در ماری کی در میں کا کی در ماری کی در میں برا میں کہ در میا ہوں تاکر در انداز دو میں جائے ۔

کوشی نگر کے بازار میں میرسے ایک خواج ہائی قرالدی بادبر میں ، حب دہ حصرت سے ببیت ہوئے قرصرت نے الدے کہا دہ میاں قرالدی نے الدین نے آجے بک ابنی داؤھی نبین انتی اور کے کا دن! میرسے دینی بھائی قرالدین نے آجے بک ابنی داؤھی نبین انتی اور چونکہ حضرت نے البینے با محصرت اللہ میں میں انتی کے بین اور چونکہ حضرت نے البینے با محصرت اللہ میں میں انتی میادک سے مثا برسے ، جسے فیک ہوان کی دوکان میں آگر دیکھ سے جو قرالدین دئی میں صرف آئٹویں دن نا زبروستا تھا ، بعیت کے بعد سے اس میں یہ انقال ب منظم بدیا ہوگیا کہ بانجوں نا ذیں مسجد میں باجا حت پروستا ہے ، اور اس نے بجے سے کہ میری آئدنی میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔ میں سے کتا موں کر مجھے اسپنے مجائی قرالدین کی قرمت پروستا ہے ، اور اس نے بجے سے کہا میری آئدنی میں کوئی میں ہوئی۔ اسے اس میں ہوئی۔ میں سے کتا موں کر مجھے اسپنے مجائی قرالدین کی قرمت پروٹ کے آئے۔ اسے اس

حضرت اقدس لاہوری سینے الاسلام حضرت مدنی کوکیا سمجھتے سے اس کا ندازہ اس بات سے ہوسکا ہے کہ ایک مرتبہ اکب نے اپنی داڑھی کے وہ بال جوک منگھی کرتے وقت اس بیں آج یا کرنے سے مولوی معبیدا نٹرا ڈرسلزکو دیسے کہ تعطیرات سے معد حبب ہے دیونبرما و تو معفرت اقدس مولانا مدنی ج کی پائچشس کے تلے میں سوادنیا تاک میرسے بالوں کوعز سے نعسیب ہوجائے۔

اے جب مجی میں قراندیں کو دیکھتا ہوں تر تلبی داس جی کایہ دوصابرے زبان پر اکبا آ ہے .
مبات بات برجے "اکولی"! مرکز بھے سور کا ہو سے .

بر المعالماء كا واقع ب . فاله ون ك وس ياساد مع وس بعد عقي بن كالي ك ذاك بنان مودك كرايا اكمعا لات كو ذہن نیٹن کرمے فوری احکام حاصل کرسکوں۔ و بکھا کہ در وازے کے باہر خلاف معمول مہائے جمع ہیں ۔ کئی عیار یا تیاں روک پر بھی می معلوم ہوا کہ کسی نے مغبری کی تھی کر حضرت کا تعلق ومشت بسندوں اور انقلابوں سے ہے اور مجلک ن سنگراوروت کی اد فی نے چذم صرت کے گھرس ایک کوعٹری میں چھپا کر د تھے ہیں ۔ جانچ ایک سکہ انسکیڑس ۔ اُ کی ڈی ایپنے اسحت اٹیا مٹ گوساسة تبکرها نه کلاشی کور سیسے بیں جصرت لاموری اسیف فرزندمونوی عبیدالنداؤدسله کوجن ک*ه عراس وفن*ت ما دباً دوتین سال کامتی گوریں سے شل دہے عقے۔ میں نے سلام کیا قرفر ایا ہم فرانچے کو کود میں نے وقوس اندر مبواڈک میں نے صاحب زادہ کندان ل کواپن کودمیں سے لیا اور ٹیلنے نگا۔ کچے دیر سے بعد صغرت اکے آگے آگے الدسی آئی ڈی کا اٹا من بیجے بیچے مکان سے با مدمورے ادرسب توگ ما یا مئوں پرمبٹیو گئے۔ مکھ النسکی اسے حضرت سے کہ مودی صاحب مجھے ندامست ہے۔ س مخر سسے ہا مکل جولی اطلاع دی متی و دواره اسے منفلطات وینے کے بیداس نے که آب مجے معامث کردیں ۔ صرت نے فزایا مجے تم سے كولُ شكايت نبير جعتم في توانيا فرمن مضبى انهام ديا . مكن متبير مطمن كرف كيديكا بول ٢ = معامن كي " اس پراس مكه افر نے فکرے اداکیا اور کماموں ماحب میں آپ سے ایک بات پرھین ما ہتا ہوں آپ نے فرا یا شوق سے بع حیر اس نے کما میں نے آ ب سے سادے گھرکی تلامتی ل سے ۔اس سے باورجی ما نے کی المائن بھی ل ہے ۔ رز قراک سے گھر میں کھانے بینے ک کون بچیز سبے اور نہ با درجی ضانے میں نمک ومرچے ، امدی گرم مصالی ، ادرک و بیا ذیا دانت کی باسی دو ٹی ہے آ بیے گھرمی کھلنے بینے کی کوئی میز بنبس سے و اس نے واقعی ملاسٹی لی تھی ، مبروٹ ہر کھول کر دیکھا تھا) توآپ کھاتے کہ اں سے ہیں اورزندگی کھیے سر كرتے ہيں - يەس كرمصفرىت مسكرائے اورفرايا دوسم فقيروں كا قانون جيات يە سېے كە اگر التارىمىيج د تباسپے تو كھا بىلىقے مېس ورخ معذه دیکھتے ہیں · سیار سے بچے بھی اس کے عادی ہیں جانچ جس دن گھرمیں کچے ٹئیں ہوّا تو یہ بجہ رقبیدا دنڈا نور) نجی اپنی ال کی طرح مرمت یا تی برگر اده کرتاہے . فقیر تو اُخرت کی فکر کرتاہے ، دوئی کی فکر شیں کڑنا ، ہم تو فقیر ہیں ہمارار زاق الندہے مدی س كراس سكوالسير ادراس كے فيرمسلم ال مذكى آنكھوں ميں آ منواسك اوراس نے البینے كوش كے ميں كھول كر دس دو ب کا ز ش لکال کر حضرت کے ورج نوں میں ادبن کر دیا اسلے

حضرت خفی مکراکر فرای ما انگیر صاحب ائم نے دیکہ لی میرے اللہ کی کارمادی اور عزیب فرائی اید کرا ب کہ کرا ب خواری نے اینے مربدے کہ ویمب کی یہ نوش ہے جا وُ اور کھانے بینے کا ما مان ہے آور یہ فراکر اینے یہ تعرب طا ۔

كارساز ما بعنكر كار ما المذار ما أذار ما

« ومن يتق الله يجُعُل لَه مُنْ مَنْ حَبَّ وبر رقه من حيث لا يشار =

ایک دن فالباً التربی اور الله می مجے سے فروایا موالتہ کا معاط میرسے ساتھ بڑا عجبب ہے۔ میں کلمی کی کے کا ہوائٹ میں سا مرتبہ حبل مباحبکا مہوں اور اللہ ساا بارہی مجھے اسینے گھر دخا ذمکعبہ) الباحبکا ہے۔

رب ب رون بریاست می اور می رجون کو وار بین) ایک شخص نے میری مبت ترمین اور تحقیر کی مجمعے فطری ایک دن بنیا ب بلک لائبریری میں رجون کو وار میں) ایک شخص نے میری مبت ترمین اور تحقیر کی مجمعے فطری

اے یہ اسی کے الفاظ میں تعینی یہ رقم آب کے قدموں میں بطور نذر سینیں کڑا ہوں .

طور پربست صدمه بوا . منصوصاً اس بیے که وه شخص کمر کے لحاظ سے میر سے بیٹے سکے برابرتھا اور ملم کے لحاظ سے بیٹو بی دان ز فارسی دان بذمر کمک بیخ کمہ مجلس احرار میں رہ جیکا تھا ۔ اس ایے منطا بست میں بڑی ہما رست دکھتا تھا ۔ اس نے کمان آوسمیرے مقاطبے میں تقریر کر دو "

اکی دن مجے نے فرایا می کراورمراقبہ دو بازوہیں اور اوٹے کے بیے دونوں بازولا ذمی ہیں ''اکب اپنی مجلس ہیں اکٹر فرایا کرتے سکتے" لاہور کی آبا وی ہم الکھ سے اس وقت اس ہی تھی اگر مجے ہم امومی بھی مل جا میک توانگریز کے فلا من جی وکا علم بلند کر دول و تن تمنا اعلان کرنا فلا من سنست نیوٹی ہے مصفور نے اس وقت جا دکیا حبب مہا ہر ہی کی ایک جہا عدت تیا دموگئی تھی و آب وٹر ما یا کرنے بھے کہ حرام کے ایک لیقے ہے ول پر ایک سے افقار گگ جا آب اس سے ہیں بست متنا ط دمتنا ہوں ونیا نچوجب آب فوا بس سے ہیں بست متنا ط دمتنا ہوں ونیا نچوجب آب فوا بس منطفرخاں مرحوم کے اصرار بران کے بہاں نسکاح برنسا کر فرزا والیس تشریعی ہے اوجودا صرار زنما ناکھا یا مند و دفتا کہ اور ایک مزار نفران قبول فر ما یا ۔ میں نے مدتوں اس بات کا مثنا مرہ کیا کہ جب کو فی مربداً ہی مقدمت میں حاصر ہو کہ کہتا ہے صفرت می دہدت عرصے سے آب کے بہا کا دار وادا وادر وظا نفٹ پڑھے دیا ہوں واب انگلاسبتی صلے دیجئے تو کہ مربداً ہی متھا داست کی تھے اسے اور پکا کو ''

اے اقبال نے بھی ہیں بانٹ کمی ہے ۔ لا الدگولی ؛ گوان ردسے مباں "ا ذا ندام آر آید بھی مجاں الدی ہے جاں این وحرف لاالد گفتا ذمیت اللہ حجز تینے بے زیاد نمیت کے شخص الدی میں کہ بھی اللہ میں کہ جب کے شنے العرب والعجم و مما مراعظم مجلوا کا بر دیو نبر کے ہر ومرت دحضرت حامی الداداللہ معاجر کی م محاسل می فرماتے میں کہ جب

حب آب تلبیغی اسفادر دمیات میں تشریعینسے مبائے تھے آداکہ کیسے ہے گود دوسرے میں جنے اپنے ساتھ ہے مباسقے تاکہ منتبہ لقے سے معفوظ دہ تکمیں ، افسوس کرمم وگر زصد تی تعال کا نبیال دیکھتے میں نہ ہی صلال کا ،

ا بنے ماری عروعظ کاکولی معا و صنایی با عدید کدانیا ہی رجہ خدم الدی کسی سے ماری کی میں بڑھا قیمتاً خرد کور جہا۔ اپنے دیات میں حب کک اطمیا ہ شوگیا کسی کے گھر قیام نہیں کی جمو ہ مسجدی میں قیام فراست سے اکدمشتہ خداسے محفوظ دیں اور کاری می کہ کمیں ،

بین اه درمفان میں مل کو قرآن مجید کی تغییر اصال اور دبط آبات آب کا ضوعی موضوع تھا۔ جانچ آب نے اللہ کا نفول ہے مکسی قرآن مجید طبعے کراہ اس کے حاشیے میں دبط آبات کو بخوبی واضح فرما دیا ۔ برانڈرنے لینے کلام مجید کی بہت برط می خدمت آب سے کی اور افتا دائند اس کا اجر بھی عظیم اسٹان میں طرکا ۔ دائم آئم ہوک کو 191 یہ سے سے کا در افتا دائند اس کا اجر بھی عظیم اسٹان میں طرکا ۔ دائم آئم ہوک کو 191 یہ سے مسلسل صفرت کی تقریر و رسے مستفید موال ہے ۔ آب سے ملا وہ کسی مقرد میں کلئم می کا می کو کر اس کا میں مرب کا میں مرب کی کر اس کے مواجعے کا دور واست مندوں کے مزبر کسا کہ سے کے کہ جرائٹ کا من مرد میں کیا ۔ آب ہمیٹ لینے مواجعے صد میں ٹرک د برعت کا دو فر انفیانی ۔ اور دوست مندوں کے مزبر کسا کر سے نے ۔ کر خالی ایم تعقیم کا فرق کی میں اس کی میں ردج اسٹر کی میں اس کی بھی اس سے میں ردج اسٹر جائے گئی ۔ تب رہ سے میں ان کی امداد متبادا فرض ہے ۔ والشد کی داہ میں و سے بی ان کی امداد متبادا فرض ہے ۔ والشد کی دو اسٹر کی دوسے میں ان کی امداد متبادا فرض ہے ۔

میں مندوستان سے ہجرت کرکے کہ کومہ مینجا توکول ڈریڈ اسے مدنی مزمقا۔ صرف ذمزم فی کرزندگی ہرکرتا بھا۔آ بھوی وں حبب نا ذکے سے جاد ہا کھاتو تندست نا توانی سے داہ میں طش کھاکر گر پڑا - لاگوں نے انٹھا یا ذمر ہم بلایا ترہوش میں آیا - میں نے آکان ک طرف و کمیعا اللم ہوا کرا خری امتحان ہو چکا رخبائج فوجاست کی دہ کڑنے ہوئی کر بہم - ۵۰ وی دوزائے ومتر توان ہر کھانا کھاتے سے ہے ۔آ یہ کا وصال سے اس میں مواجب میرس عمرہ سال تھی ۔

حيره مبارك و كيما تومعاً ا قبال كايه طعر زبان براً كيا.

## نشان مردمومن حا تو گويم ، چمرگ اُ پره نبسم برلسب اوست

## تصنرت مولانا عبدالمالك صاحب نقتنبندي مجتردي رحنه التعلب

مشہور نقبندی مجددی شخ مولانا عبدالمائک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانیوال کی خدمت میں طائیہ الحک داولہنڈی میں خالبہ سالٹہ میا سے اللہ میں حاضر ہوا۔ دوران طاقات الهوں نے عضرت قطب العالم حضرت لاہوری کے بارہ میں فرایا کہ "دور حاضر میں ان کی نظر نہ تھی۔ ان کا قلب اتنا نورانی تھا کہ اہل کشف بھی نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے ستے اور دومانی کمالات بھی انتہار ستے سب سے بڑا کمال اکل حلال مقاکمی دفعہ ان کی معبد میں حاضر ہوا۔ کیک مرتبہ لینے شخ و ، قطب وقت حضرت مولانا و سینا فضل علی قراشی کے ساتھ بھینیت خادم شرانوالہ دروادہ کی جامع میں پہنچے۔ داستہ میں رفائی حضرت قراشی نے مجمل تناول فوانے کی نواہش ظاہر فرائی جب ہم معبد پہنچے۔ تو تشکان کی وجہ سے حضرت قراشی نے مل فرائے کے نواہش خام الدین کے سامنے عنی خاذ میں پہنچے۔ تو تشکان کی وجہ سے حضرت قراشی نظار کر رہا تھا کہ لئے میں حضرت لاہودی مسجد میں بیٹھا انتظاد کر رہا تھا کہ لئے میں حضرت لاہودی مسجد میں بیٹھا انتظاد کر رہا تھا کہ لئے میں صفرت لاہودی مسجد میں بیٹھا کہ اورائی فرا دہے تھے۔ میں نے حضرت قراشی سے جو کے دورائی فرا دہے تھے۔ میں نے حضرت قراشی میں دوحانی قوت سے کچھ اورائی فرا دہے تھے۔ میں نے حضرت قراشی میں میں میں اورائی میں کیا اور اس دھر حضرت قراشی عمل سے فاری جو کے بی سے کہ حضرت لاہودی کیک دستہ خوان میں مجلی اورائی میں دوست قراشی عمل سے فارئ جو کے کی ان اہل باطن کی دنیا ہی کیا جو تی بیک دستہ خوان میں مجلی اور اسے آئے۔ گھے بہت نے قرائی جو کے کی ان اہل باطن کی دنیا ہی کیا جو تی بیک دستہ خوان میں مجلی اور اسے آئے۔ گھے بہت نے قرائی موں کہ کان ان اہل باطن کی دنیا ہی کیا جو تی بیک دستہ خوان میں مجلی اور اسے آئے۔ گھے بہت نے قرائی جو کہ کی ان اہل باطن کی دنیا ہی کیا جو تی بیک دستہ خوان میں مجبل اور اسے آئے۔ گھے بہت نے قرائی جو کہ کی ان اہل باطن کی دنیا ہی کیا جو تی بیک دستہ خوان میں مجبل اور اسے آئے۔ گھے بہت نے قرائی ہو کی کہ ان اہل باطن کی دنیا ہی کیا ہو کیا گھے۔

اس کے بعد میں کافی وقت حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی ؓ بزرگوں کے واقعات اداثاد فرماتے ر

لیے حافظ کی بنیاد پر اوپر کے بطے سکھے ہیں، البتہ مفہوم بالکل ہی متھا،

حصرت التي لاموري قدس مرہ کے پانچ الحنی خلفاء کرام ہیں سے ایک جامع شمرلیست طریقت حضرت اللہ علیہ شعے جن کے درلید حضرت بیٹ قامرہ کا فیض روحانی بڑی کٹرت اور قوت سے بھیلا انہول نے انجن خدام الدین رجسٹرڈ نوشہرہ کی بافنفرس میں ایک دفعہ بندہ سے فرایا کہ مجھے سلطان العادفین حضرت لاہوری فور اللہ مرقدم و بردالتہ منظم کی خدمت بابرکت میں مسلسل چالیس سال تک حاضری اور اشتفادہ کا شرف نعیب ہوا لیکن اس عرف میں بھی مرت کرتے ہوئے منہیں سال بک مرتبر ہی کی کی خدمت ہوئے منہیں سال بک مرتبر ہی کی کی خدمت ہوئے منہیں سال بک مرتبر ہی کی کی خدمت ہوئے منہیں سال بک مرتبر ہی کی کی خدمت ہوئے منہیں سال بک اگر کوئی صا

کا ذکر اس انداز سے شروع کرتے تو حضرت دھتہ اللہ علیہ اس بات کو بدلوا دیتے اور فرماتے کوئی اور میں بنیج اور اس دُور میں غیبت سے بکے لکانا اور سادی زندگی حرام اور مشتبہ بوراک و اشا سے کمل اب میرے نزدیک حضرت کی سب سے بڑی کرامت تھی "

ہ. وارالعلوم حقانیہ اکورہ نظک کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں ١٩٥٩٠٥ میں حضرت الشخ رن الفسسر الابوديُّ مهمان تحصوصي ستقے. اور فود اس سبرکار کو حضرت الشخ "کی بہلی مرتبہ زیارت کا شرف ، جلسہ میں نعیب ہوا تھا۔ دات کی نشست زبردست بادوباداں کی ندر ہوگئی اور سادی دات نوب ، بری. استافی المخرم مولانا عبدالحق صاحب منظلهٔ شیخ الحدیث ، تمام ریوین و مهانان گرامی سے ، ات یں ہم تن متوجہ سے اور دارالعلوم کی نئی عادت یں چند زیرِ تعمیر کمروں کے علاوہ سرچیانے مگر نہ ہونے کی وجہ سے سخت شفکر ، خوا خواکر کے دات گذری ، صبح اشاری کے بعد حضرت لدَى " مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَا لَا لَا لَيْعُبُدُون " بِرعجيب وعزيب با بركت محطاب فرايا. ان ، خطاب کے بعد حضرت مولانا مفتی محدثیم صاحب لدھیانویؓ کی تعریر شروع ہوئی اور حضرت ایشخؓ ع سے انرسے، بندہ لینے ماموں ما دیب و بعض عفرات کے ماتھ جلسہ گاہ سے انکل کر ایک طرف ھ. جال کار کھڑی بھی اور اس میں عفرت شفرکی آزادی کے دکن جناب خان عبدالغفار خان الب کے ہمراہ ان کے گھر دومیر کے کھانے پر تشریف یہا تھا، اس وقت عجیب منظر تھا، حضرت العیرالدبن غورغشی یاد گار سلف سجی اور دیگر اکابر و مشاریخ نے حضرت کو دخصت کیا، اس موقع پر ب بندہ نے دعاکی ورنواست کی تو سر پر ایخ دکھ کر حضرت ی نے مختصر سی دعا فرمانی کہ اللہ تعالیے ائے کرام اور صوفیائے تظام کے نقشِ قدم پر چلائے اور بہیشہ اپنی دضا و مجبت سے نوازے. ، محرم جناب خواجه ندر صاحب خوام الدین رسالہ کے ابتدائی دود سے منتظم اعلیٰ ستھے اور محرم اب چہدی عبدالرحل صاحب سے ساتھ انہوں نے اس دسالہ کی جو فدمت کی وہ تاریخی چنز ہے۔ میرسے زمان طالب علی وء تا ۱۹۷ میں بھی ان سے مراسم دے۔ لیک جب سے 1940ء میں بندہ ا بن شیخ التغییر حضرت مولانا عبیدالله انور صاحب منظلہ کی خدمت اقدی میں دورہ تفییر کے لئے غر تها. أن دنول حضرت اقدى وامست بركاتهم فع بكمال شفقت و مجست بحص اور محرّم خواحب، راحد صاحب کو عضرت ایشی لاموری قدس سرہ سے جرو خاص (اللب سید کے غربی جانب) ور قیام گاہ عطا فرمایا تھا تو ان دنوں محرّم خاجہ صاحب ؓ عضریت کے بارہ میں برانے واقعات بتلاما لمنے ہے۔ کاش کر اس وقت بندہ کو میچ اصاس ہوتا اور تلمبند کر لیتا۔ لیکن سے

لے ب آرزو کہ ناک شدہ!

ایک واقعہ خود ان کا اپنا ہے. ارشاد فرمایا کہ 🖚 علاّمہ اقبال کے خصوصی معتقدین اور مجران کے

قری احباب میں سے سے ایک دن نواحبہ ندیر احمد صاحب نے علامہ اقبال سے کسی مرد من آگاہ اور صاحب باطن کا پتر پوچھا باکہ ان سے بیعت کا شرف حاصل کر سکیں تو علامہ اقبال نے فرایا کہ مصرت مولانا احمد علی لاہوری کی خدمت میں جائیے۔ ان میں جلم متعلقہ صفات پائی جاتی بن نواجہ صاحب نے فرایا کہ اس سے جھے انشراح و خوشی ہوئی اور حضرت سے قدموں میں آگ اور محربیشہ کے سئے ان کا گرویہ بن گیا۔

نواج صاحب نے مزید یہ بتلایا کہ ایک مزند کی کمک (جس کا نام مجھے اسوقت یاد نہیں دیا کے کچھ لوگ علامہ اقبال سے بلنے کے لئے بطور وفد آئے دیگر مسائل کے علاوہ جب بعض املا امور پر انہوں نے کچھ مسائل پیش کئے تو علامہ اقبال نے ایک رقعہ حضرت لاہوریؓ کے نام لکھا اورام وفد کو ایک ترجان کے ہمراہ حضرت کی خدمت میں اِس عرض سے ہمجوایا کہ حضرت ان کی تشفیؓ فرا مکیں اس کے علاوہ ایک مرتب دیار غبر سے کی غدمسلم نے اشکالات علامہ صاحب کو بھیجے انہوں نے اس کے علاوہ ایک مرتب دیار غبر سے کی غرض سے ہمجوا دیئے تھے۔

دکاش کر 💌 مخطوط وغیرہ اب کہیں سے دشیاب ہو سکیں تو نئی پود کے لئے ہلیت کا سبب بن مجکے۔)

خواجہ صاحب نے ایک واقعہ لینے گھر کا بیان کیا کہ ان کی ایک صاحبر کی شادی وارت خارجہ میں طاذم ایک عزیز سے ہوئی کچھ مدت کے بعد وہ ماسکو (دوس) اپنی ڈیوٹی پر گئے۔ گھر والے مجھی ساتھ بتھے تو نواجہ صاحب کی صاحبرادی ہفتہ عشرہ کے بعد اپنی نیریت وغیرہ سے مطلع کہ دیا گیا متھی۔ ایک مرتبہ مبست تاخیر ہو گئی اور نواج صاحب کی بیوی صاحبہ نے مبست اصراد کیا اور اس کا صدر مجمی مبست بڑھا ہوا متھا۔ مبر حال ڈرنے ڈرتے حضرت الاہوری سے عرض احوال کیا۔ حضرت مسکوے او استحکیں بند فرا کر چند نانیوں کے بعد فرایا کہ المحد للتہ نیریت سے میں اور اپنے گھر میں کیڑا ک دی میں۔ ان کی والدہ صاحبہ نے فوراً ان کو خط تھا، جس میں دیگر امود کے علاوہ اسوقت اور تائیخ پ میں۔ ان کی والدہ صاحبہ نے فوراً ان کو خط تھا، جس میں دیگر امود کے علاوہ اسوقت اور تائیخ پ میں شغل تھا "اکا استفاد مبھی کیا۔ اس کا جو جواب آیا، نواجہ صاحب نے فرایا۔ اس میں تھاکہ و خیس سے ہیں۔ ڈاک میں کسی وجہ سے تاخیر ہوگئ ہوگی، اس وقت و تاریخ پر اللہ کیکہ کیڑا ک دی

کی نے ہے کہا ہو بالکل معنزت کے بادہ میں صحیح عکاسی کرتا ہے۔

مرتبال ودذیدہ ام آفاقہ گردیدہ ام برائی تو چینزے ویگری

طالب وعسا: خاكيائ عضرت إليْخ احد عبدالرحان صدلقي.

## مان غازی کابلی، دہلی

حضرت مولكنا فاضلِ حقائى احدعبدالرحان صدلقى إ

السلام عليكم ورحمة الشروبركات

می نے عرصٰ کیا کہ آپ زبانی ہی کچھ فرما دیجئے۔ یں انہیں" آؤیرہ گوسٹس بوسٹس کر کے مجر سپرد قرطاس کردوں

الك. اور فاضل عقاني جناب صديقي صاحب كو بيعيج دول كا. اس بر الهول سنه فرمايا.

## منكر متست مفني عتبن الرمن صاحب

"مولانا اجمد علی لاہوری مرحوم کا تعلق علمائے حق کے ہمس گروہ سے تھا۔ جن کا روش کردار تاریکیوں کے دور میں ہم توگوں کے سلئے ہمیشہ روشنی کا "قطب مینار" رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ واتیات کی مجنوں سے نور کو بچائے رکھا۔ کمنیوں اور گذگیوں سے لپنے دامن کو پاک وصاف رکھا۔ کمبی کسی سے نر الجھاود بنر ہی کسی تلخ گفتگو سے اپنی زبان کو نواب کبا، ہمیشہ کم گونوش گو" کے مقومے پرعل پیرا دہا کرتے ہتے۔

'انہوں نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور قرآن مجید کی تعلیات کو فروغ دینے اور اشاعت کے ایم قطاک ان کی تقلید میں ایک وقف کیا بی عالم تھاک ان کی تقلید میں ایک وقف کیا ہے عالم تھاک ان کی تقلید میں

مندوستان مجرکے تعلی اداروں، ندمبنی جاعتوں اورسبدوں میں درس قرآن شروع ہو گئے تھے ۔

ایکن اس بات کے باوجود مولانا احد علی کے درس کی یہ امتیازی تصوصیت اپنی جگہ بہ قائم دہی کہ اس

میں کشیرسے راس کماری اور خلیج نبگال و ڈھاکہ سے کا بل ، قدمار تک کے عربی مدرسوں کے طلبار فرکو ہوتے ہتے اور فیض یاب ہو کر لینے وطن میں جاکہ فخریہ انداز میں کہتے ہتھے کہ ہم مولئنا احمد علی کا توکسس شن کر آئے ہیں اور ان سے "دیں حق" کی دوشن حاصل کئے ہوئے ہیں."

و کل میں اِن دنوں جتنے نامور اسلام کے مفکر ندہی اور دبنی اکار د اصاغ افق شہرت پر جگا کہے ہیں۔ ان سب کا کسی ندکی رنگ میں مولانا احمد علی لاہوری سے تعلق راجے۔ اور ان میں سے بعض میں۔ ان سب کا کسی ندکی رنگ میں مولانا احمد علی لاہوری سے تعلق راجے۔ اور ان میں سے بعض فیص ماصل کیا ہے۔ ان میں ندوۃ العلمار سمے سرباہ اور بین الاقوامی شہرت سے مفکر اسلام حضرت مولدنا سیدابوالحسن علی میاں خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔"

معرف سے مولئا احسمد علی لاہوری کے درس قرآن کی ایک بڑی خوبی یہ تھی تھی کہ وہ جہاں دینی نگا است سے دریا بہایا کرتے ہتے۔ وہاں تاریخی اور جغرافیائی حالات بھی بیان فرماتے ہتے اور قرآن محید کی سورتوں اور آئیتوں کا شانِ نزول بھی نہایت دِل آویز انداز بین اس طرح بیان فرماتے ہتے کہ منظ مجید کی سورتوں اور آئیتوں کا شانِ نزول بھی نہایت دِل آویز انداز بین اس طرح بیان فرماتے ہتے کہ منظ محید کی سورتوں اور آئیتوں کا شانِ نزول بھی نہایت دِل آویز انداز بین اس طرح بیان فرماتے ہے کہ منظ محید کو اُنے منظ مکن کر آئیتوں کو شان کا یہ تاخر مولانا احد علی لاہوری مرب قرآن اور تفسیر بین حضرت مولانا عبیدالتُم سسندھی میں قرآن اور تفسیر بین حضرت مولانا عبیدالتُم سسندھی آئی درس قرآن اور تفسیر بین حضرت مولانا عبیدالتُم سسندھی آئی درس قرآن اور تفسیر بین حضرت مولانا عبیدالتُم سسندھی آئی درس قرآن اور تفسیر بین حضرت مولانا کو سستنفید کرتے ہیں "

مبی توتوں تو سست عید مرتے ہیں . حضرت مفکر لمیت مولانا مفتی عثمانی صاحب کا بیان جاری نظاکر اُن کے کچھ دوست تشریب ہے۔ اور سے

#### 

یں سے عرض کیا کہ باقی کلکتے سے والہی پر انہوں نے فرایا، خدا جانے کہ والہی ہو۔ یہی مرتب کرکے فاضل حتانی صدیقی صاحب کو بھیج دیئے۔

گھر بارش میں بھیگتا ہوا آیا تو چہدی فمر سشفیع صاحب سابق ممبر بمعادت بادلیمنٹ کا بیان موج پایا۔ انگ طاحظہ ہو۔

## مولانا معبدا حرصا حب اكبراً با دى

وات کو سخت بادش ہر رہی متی کر اوپ ایک طاقیہ سے برانے کا غذات کا ایک بلندہ سر پر آن گرا۔ اسے صبح کو دیکھا ٹو بے انتہا سر ان ہوں کردنگر ان میں " بران " ۱۹۹۲ کے کا بران کا پرجب نظر اسروز ہوا۔ حب میں" نظرات " کے شخت مولٹنا سعیداکبر آبادی کا دیل کا شدرہ متحا، طاعظے ہو۔

"افوس کھیلے ونوں مولنا احمد علی ہے واعی اجل کر ہیک کہا اور رگراف عالم جاوداتی ہوگئے الم معضرت، مولانا احسد علی حلق دیے ہے کاب و مشاکع ہیں سے تھے۔ بند یہ بالم دیسے الفر مفکر اور ورولیش صفت بزرگ بورنے کے علادہ اوریٹ کرنے کے صاحب موفت اور بالمل می تھے۔ قالِن محمد کی تفسیر اور اس کی تعلیم و عدریں سے عادن شفت مقاور اس کا ڈا اشام کرتے تھے۔ وارالملوم رہ بند اور دومرے عادی قران کے المحرب سے المحرب عادی قران کے المحصل و بار اس عرب سے المحرب علی اور بالمل می موعوف کے لیے مطاب کے مخصوص ورس قرآن سے مستفید ہوئے۔ یہے جاب کے المحربی تعلیم یافتہ حضات ہی موعوف کے لیے المحربی اور ان کی اچی خاصی تعلاد اس ورسس میں پاپندی کے سامتہ شرکے ہوئی متی بینجاب میں مولنا کی المحربی حوام و نواص تھی۔ تقریر موثر اور ولیند ہوتی تھی۔ گر مجلس میں کم سخی اور کم گوئی ان کی تو تھی انداز مربع عوام و نواص تھی۔ تقریر موثر اور ولیند ہوتی تھی۔ گر مجلس میں کم سخی اور کم گوئی ان کی تو تھی انداز شرح عوام و نواص تھی۔ تقریر موثر اور ولیند ہوتی تھی۔ گر مجلس میں کم سخی اور کم گوئی ان کی تو تھی اللہ میں سے دیا و اس کے بعد جدوجہ آزادی میں ہمیشہ جیتہ انعمار برند سے سامتہ دہتے۔ مولئا می سی سے دیاوہ استفادہ کا موقعہ میں ہمیشہ جیتہ انعمار برند سے سامتہ دہتے۔ مولئا سے ذیار سے دیس وار عام تقریروں اور گفتگوؤں میں بھی ظاہر ہوتا تھا۔"

ملا تھا۔ اور اس ہ اس سے ریاب مران کے اس سائل روان العلق اور بعض اوقات علمار کے سے سخت ابتلاً و "قیام پاکستان کے بعد بڑسے بڑسے اہم مسائل روان العی اور بعض اوقات علمار کے سے سخت ابتلاً و اندائش سے مواقع بیدا الوقے۔ گرمولئنا نے اعلانِ حق اعلائے کلمة الحق میں بھی کبھی کوتا ہی یا میلوہی سے کام منہیں لیا۔ ان کو اس کی منزا مجی بھگتی پڑی گر انہیں اس کی کبھی پرواہ نہیں بڑی۔ اب لیے علمار حتی کہاں منہیں لیا۔ ان کو اس کی منزا مجی بھگتی پڑی گر انہیں اس کی کبھی پرواہ نہیں بڑی۔ اب لینے علمار حتی کہاں ا

#### المين سكة ؟ جو جاتا سبعد اپنا صبح جانشين قائم مقام حبور كر نهي جاتا. " مريان" ابريل سال اله د الى معادت .

## شيخ الغرآن مولا، خلام النَّدَمَان راولينترى

## ايك متم هيقت

بعض حقائق اس قدر الل ، حتی ، مفوسس ، محکم اور غیر متبدل ہوتے ہیں کہ سلمان توکیا کڑے کڑا افر مجبی اس کا ابار و انکار منیں کر سکتا ، ان یں سے ایک موت ' ہے ۔ آپ کو دین اسلام کے منکر لیں گے ۔ حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا تمسخ ا استعزار کرنے والے پائی گئے ۔ دائشہ دہائی رسالت و الوہیت کے خلاف طوز شماشہ دکھانے والے کمیں گئے ۔ دائشہ دہائی کہ خابق کا تنات کے وجود کا مجی بڑی سخاوت ہے انکاد کرنے والوں کی ایک بودی ٹیم اس دنیا میں موجود ہے ۔ گر چلنے کے طور پر کہا جا سکتا ہے ۔ کہ موت ایک البی اٹل اور انمنے حقیقت ہے دنیا میں موجود ہے ۔ گر چلنے کے طور پر کہا جا سکتا ہے ۔ کہ موت ایک البی اٹل اور انمنے وقیقت ہے دس سے بڑی وحب یہ ہوں کہ موت ایک شخص کو آئے دن واسطہ بڑی دستا ہے ۔ منابرہ کہ موت ایک شخص کو آئے دن واسطہ بڑی دستا ہے ۔ منابرہ کا انکار صرف وہی نادان و احق کر سکتا ہے کہ جس کے دماغ کی چلیں یا تو سرے سے معلوج و ماؤن موس کے دماغ کی چلیں یا تو سرے سے معلوج و معلل ہو گئی جوں ۔ یا اتنی کمزور و ناتواں ہوگئی ہوں کہ ان میں تفکر استیتر کی صلاحیتیں کیسر محدوم و معطل ہو گئی جوں ۔

موت ہے ہنگامہ آدار تلزرم خاموش میں دوب جاتے ہیں سفنے موت کی آخومش میں نے جاتے ہیں سفنے موت کی آخومش میں نے جال سٹکوہ ہے نے طاقتِ گفت الرہے، زندگانی کیا ہے اک طوق گلو افت ارہے

## أرات إموات سجهب المراتب

بعض اموات الیی ہوتی ہیں، جنکا صدم انددون خانہ تک محدود ہوتاہے۔ بعض الیی ہیں، جن کا حزن و طال ملکی سطح یک حاوی ہوتا ہے۔ لیکن بعض اموات الیی جانگسل و جان گداز ہوتی ہیں، جن کو پورا عالم حادثہ جانکاہ اور سانحہ فاجعہ سے تعبیر کرتا ہے۔ جن کی ٹیس، جنکا درد و کرب اور جن کا رنج دطال

ادر اضطرب و اضمحلال المان ظامریه سے سجا وزکر کے ادواج کی گہرایکوں تک بہنی جاتا ہے اور پورا مالم غم و اندوہ کی تصویر بن جاتا ہے۔ یہ ول آزار و دلفگار صور سحال صرف اور صرف ایک مفسر ا محدث نقیج و لبیب اور متدین و متشرع عالم ربانی کی موت پر ہی منظر عام پر آتی ہے اور میں معنی ہے۔ موت العالم موت العالم کا وینی ایک عالم ربانی کی موت گویا کہ شام مالم کی موت ہے۔ فاکان قیس صلح جلاف واحد وکند میں نیان قسوم کمند مسا

#### شبرمجعداذاله

يهال أيك شك وسشب كا الألركر دينا خالى از فائده نه بوكا. • يدك عالم دنيا بين صرف فرندان اسلام می تو منیس بست و میان تو میود و نصاری مجی بین اور شکر و ملحد اور زندیق و به دین مجی و مریت . اشتراکیت سکے وابوانے مجی بیں الدہندو مت ، جن مت ، بدھ مت اور کیتھولک ، پروٹنٹ مسلک کے پیروکار سی و ایک عالم ربانی کی موت سے عالم اسلام کے مسلمانوں کے یہ تو ایک عظیم رسنجدہ کی صورتحال پیدا ہو سکتی سبے ، کیونکر ان سکے دل اسلام اور اہل اسلام سکے صنادیدواسائین سے لئے دھڑکتے ہیں. ملت کافرہ اور الله نناوق و الماصده کوکیا پڑی ہے کہ وہ ایک عالم رہائی کی مق پرکسیدہ خاطر ہوجے جا بیکے سرایا عم و ہم کی تصور بن کر مون کے شوے مہاستے، کمی اسلام کے متوالوں کے ایسے دلدوز و دلوز حادثات ، وا تعات پر کفار نا بنجار اور فناق و فاد کے گروں یں توگمی کے چاغ ملائے جاتے ہیں۔ خوتسیوں کے تادبانے محالے جاتے ہیں اور اُن کی دنگین محافل 🔹 مجالسس کی رونتی ومبجبت 🕟 دوبالا بوجانی ہے۔ تو مورت العالم ، موت العالم حیب معنی وارو ، تو اس كا بواب يه ب كر الله تعالي ك إلى كوئى دين معتبر و معتمد ب تو ده حرف دين اسلام ب. إن الدين عِنْدُ النَّهِ الإسمسلامُ . اور الله تعالمه كے كال بحثيت كي چيز كا وجود ہے تو صرف مسلمانوں كا۔ ما سوائے لمست ِ اسلامیہ سب کی سب عل باطلبہ میں ، اور اللہ تعالئے کے کان مردود و مطرود میں ، " فر مَن يَبِغ غيرِ الأسلام دِينًا فلن يقبل منسب" جو شخص سجنيت دين أسلام سمے سواكسي اور دين كا منلاشي جو کا تو = سرگر قابل قبول نہیں. میر عل کفریہ و باطاسہ کے بسرو کاروں کا وجود سی اللہ تعالیے کے ال كالمعدم بي. ارشاد بارى تعالى بي أولئك كالانعام بل هم اضل وم كافره نافران مثل وصورول اور ونگروں سکے ہیں. بکر ان سے تھی گئے گزدسے ہیں، معلوم جواکر دنیا میں کوئی دجود من حیست الوجود الندتعا کے ال معتبر ہے۔ او وہ صرف اگریت مسلمہ کا اور باقی عل سے افرادکی حیثیت خان آزری سنے زیادہ مہیں گویاکر امست سلر کی ٹیس تمام عالم کی ٹیس ہے اور سلمانوں کے دِل و دماغ کا ماتم منام مانہ کا ماتم ہے نو اس كا منطقی نتیم بنی انكلا كر موست العالم موست العالم كا فارمولا ، فاعده كلب اور سالطب بن حكر محقق ويمر ألل اور سمى ہے . فلتد المحرر عالم دبائی كا دنیا سے المحد جانا كھ الب اى سعد ...

دفتم و اذ دفتن من عسالم تادیک سشد من گرسشمعم چوں دفتم بزم بریم سائتم ک مدا گ

حضرت اِنسان کی بجارگ

ریم انہیں تلندانہ صفات کے حامل، عادبِ کامل اور عالم عامل عضرت سٹینج انتفیرمولانا احمد علی لاہودگی ہے جیسے اسلام کے بہادر اور ناقابلِ تسنیر بہوت سفے بھی موت کے ساتھ مصالحت کر لی۔ اور سب عقیق مندلا ہے اور نیاز کیٹوں کو دیدہ گریاں اور قالب ہریاں کی کیفیت دیکر عالم جاودانی کو سندھار سگتے اور فانی و ناپائیدار زندگی پر" والاخرۃ خیر'' وابقی'' کو ترجیح دی۔

> وگ کہتے ہیں کہ مظہد مرگیب اورمظہد، در حقیقت گھر گیب

## معيار ولائيت

ادوار کے انقلاب و اختلاف سے چیزوں کی اقدار بدل گئیں. اطوار بدل گئے اور اچی اور بری چیزو ے امتیاذ کے معیار بدل گئے. شارب کو مشروب کا نام اے کر شیرِادر سمے کر لذت کام و دہن کا سامان مہیا کیا لیا. جِنْے کو سکنڈل گیم کا نام دے کر جواز کی راہیں نکالی گئیں۔ حالایک قرآن مجید کے ان دونوں کو رحبس من عل الشیطان (یہ شیطان کی خلاظت ہے) کے نام سے یادکیا ہے۔ سودکو پافٹ کا نام وسے کر طلل ، حرام من المياذ كو عتم كيا گيا . حالانكر قرآن مجيد نے اكسے الله و رسول كے ساتھ جنگ قراد ديا ہے. جيساكر « فَإُذْنُوا بَحِرِب مِن النَّهُ و رسولُ " ( لم سود خورو ، اگر نم سود خدی سے باز نہیں کہتے . تواللّہِ و رسول کے ما مع جنگ کے لئے تیار مو جاؤ) سے عیاں ہے. دشوت کو چائے پانی کا نام دیکر نقمہ تربنایا گیا، حسالا بھر وبرعظم صلی الله علیب وسلم کا ارشاد ہے." الاسشی والمرتشی کلا بما فی النار "که رشوت کینے والا اور رشو دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ رقص و سرور کو ثقافن کا نام دیکر ہے حیائی ، فحاشی اور زناکاری کے لئے رایس ہوار کی گئیں ، حالا کے قرآن مجید نے ان افعال قبیم و شنیعہ کو لہوالحدیث اور فاحث کا نام دیا ہے سمگلنگ الكنگ كو تجارت كا نام وسے كر وقوم كى معيشت كو تباه كيا گيا. حالا بح سيدارسل على الله عليه وسلم كا ارتاد ہے۔" المحکفی النار" کم نا جائز ونیرہ الدوزی کرنے والا دوزخی ہے۔ دین کے الدر ایجاد و اخراع ود اصلت و ابداع کو برعت حسن و بدعت سینه جیبی تا دیلات سنجینه کا سسهادا کیکر فروغ و رواج دیا لِهِ، حالانكه سيدالبشرصلي الله عليب وسلم كا ادشاد سبت." كل محدثة بدعت، وكل بدعت، صلالة بمكم دين مے اندر میرنئی چیز پیدا کرنا بدعت سے اور سر بدعت گرامی سے. اور فرایا ؛ کل ضلالت فی النار ، کر سر گراہی ا أنجام جہنم ہے۔ اور فرایا" من احدث فی امرنا صدا مالیس مِن، فہورد "کر جس نے بھی ہارسے ویک کے اندر ایسی چیز پیدا کی ، جو ہمارے دین میں نہیں ہے ، تو وہ مردود و مطرود ہے ، توحید کی جنیل ر کی کو چیور کر شرک ، بعت کی بگذر ایول کو ابنایا گیا اور اس کو عشق و مجت کا جامب ببنا دیا گیسا الله ي الله تعالى كا ارشاد ہے" من يشك بالله نقد حرم الله عليب الجنّة" كر جسس نے الله تعالي كى ات و صفات میں کسی کو شرکی عشرایا ، اس پر اللہ دب العزت نے جنت کو حام کر دیا ہے۔

## وًلى كامل كاحقيقت فروزجله

"اس سلسلہ میں حضرت الاہودیؒ کا ارشاد بلاستہ حق • صدافت کی ترجانی کرتا ہے کہ مرجبیت چیز کے ماتھ شریعیت کا لفظ لگا دیا جائے۔ تو 📲 شریعیت تو نہیں بن جاتی۔"

ریب ، سے کہ حضرت لاہودیؓ نے اس ایک جلہ کے اندر معاشرہ کی خابیوں ، عقام

کی زبوں حالیوں اور خلط کاروں کی کج فہمیوں کی عکاسی = نشاندہی کا حق اداکر دیا ہے۔ واقعی عظر تعلند سرحیب گوید دیدہ گوید .

جهال كا ذمهني منتزل وتسقل

اس طرح آنع کل ولایت سے سیار کی بساط کو بھی یکسر الٹ دیا گیا ہے۔ علم ان س سنے مشرک و بدعتی پیروں اور سجادہ نشینوں اور برشش گودنمنٹ سے حاشیہ بردار ، کارلیس اور کفش بردار ٹوڈلوں کو اولیار اللہ میں سنحار کر لیا ہے اور یہ امست مسلمہ سے لئے ایک عظیم حادث سے کم نمیں، گو وقت سے ہر اہل حق نے اس تبیس ابلیس کا پردہ چاک کیا ہے۔ لیکن ابہوار و نواہشات سے پتلے جمال ، حقار کو احساس زیاں یک بھی نہوا۔

## ابلِ عق كااظهارِ عق

خطیب اِسلام محضرت عطار الله شاہ سخارئی نے انہیں نوشامدی اور تمثّق ہسند سجادہ کشیوں اور انگریزوں کے جوتے چاشنے والے جاگیردادوں کا نقشہ اپنے ہی اشعار ہم عجیب پراِیہ یں کھنچا ہے۔ فرا تے ہیں کہ سے

لقب کافور دان پاک زنگی سگ و سگ زاد کان کرسی به کری جب پرانش مریان ف نگی نواتب و دئیس نشس جب پری

## علامني لقبال كاسخيل

پاکستان سے عظیم مفکر و فلسفی شاعر علامسہ اقبال مرحوم سنے بھی ان علط کار رہناؤں اور نامہاد پیشیواؤں کی غلط رومی ، کج وہنی اور نفاق پروری کو شدت سے محسوس کیا اور وہ یہ کہنے سے ر رہ سکے۔ ۔۔۔

ہم کو تو میستر نہیں مٹی کا دیا ہمی گر پیر کا سجلی کے چاغوں سے ہے ائن اشہری ہو دیہاتی ہم مسلمان ہے سادہ انتہان کے برمہن میلوٹ میں کعبہ کے برمہن میلوٹ میں آئی ہے انہیں مندِ ادشاد ناغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین اور کیک جگدان مبتدعین مجاودین کا نقشہ کھے ان الفاظ میں کھنیا۔ ے

یہ اور ایک جدان سبعد میں ہودین ہو سب ہد ان انعاظ یں یہ ہو۔ ہے ارم رو ایمار اس نمانے کے سند موزوں نہیں ۔ اور آتا نہیں مجد کو سخن سازی کا نن قر ایمار اس نمانے کے لئے موزوں نہیں ۔ فانقاہوں میں مجاور رہ گئے اور گودکمنے

اور ایک جگر بہانگ وہل اور ڈیکے کی پوٹ اظہار حق کا اعلان ان انفاظ میں کیا۔ ۔ ہوئے نکو نام تم قبروں کی سجارت کرکے ہوئے اسلامی میں ہے جو بل جائیں صنم پتھ کے مولانا حالیؓ کی حقیقت لیسندی

اس سلسلہ میں مولانا حالی نے تو احتاقی حق اور ابطالِ باطل کے فریعنہ کا حق اوا کر دیا ہے۔ اور حب وہ اپنی مستس میں مسلمانوں کی اس حالت زار کا نقشہ کینجتے ہیں تو رونگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی والہسانہ و خلندانہ حق گوئی کو دیکھ کرہے اختیار آنو نیکل آتے ہیں، فراتے ہیں

ہو ملم الے بیٹا خدا کا تو کافنہ کواکب میں مانے کرمشمہ تو کافنہ پریشا کرمشمہ تو کافنہ پریشا کرمیش کریں شوق سے جس کی حیابی اماموں کا رتب نبی سے بڑھائیں مزادوں پہ دن داس ندریں پڑھائیں نہ ایمیان بگڑے نہ ایمیان بگڑے نہ ایمیان بگڑے نہ ایمیان برائے سے مزدود بیں والے خرد اور ادراک رنجور بیمی کی بڑائے نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائے

الے بین اور ان کی واہمانہ و فلندانہ حق کو کرے غیرگر بت کی پوجب تو کاف ر بھکے آگ پر مہد سجدہ تو کاف ر گر مومنوں پر کٹ وہ بیسے دا بیرے بئی کو جر جابیں حنداکر دکھائیں سنہیدوں سے جا جا کے مائیس دھائی ان سے آنے نہ توحید میں کچھ نظل اس سے آنے بئی اور صدیق مجود کم بیرے والے نہ پرسٹ ہے احباد و رخباں کی والے مہرات سے اس کی خدائی

#### حقيقت اصليه

آیئے ہم دیکھیں اور ان وہی ساہی خافات وقیاسات اور دور اذکار تاویلات سے بہٹ کر دیکھیں۔ کر آیا اٹ کا قرآن ہیں اس بارے یں کی رہنمائی فرمانا ہیں۔ اور اللہ تعالیے کی کلام مقدس نے ولائیت کا کیا سعیار ہتلیا ہے ، اور کونے نفوس قدسیہ اس منصب جلیلہ کے اہل والیق ہیں۔

ادٹا و ہاری تعالیٰے ہے ،" الا ان اولیار اللہ لاخوت طیہم ولا حم یکونون الذین آمنوا وکانوا یتعو خرداد ، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوت اور عم وحزن منیں ، اولیار اللہ ہیں ، جو ایمانمار ہوں اور تقوی اختمار کرنے والے ہوں ،

حضرت جذبيركا بمان افروزارشا دگرامي

اس ضمن میں اگر ہم سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا ایک ارشاد گرامی نقل کر دیں ہوخالی

اذ فائده نه بوگا. جن کا پس منظریه سبے. ٠

"ایک شخص نے آکر حفزت کی بادگاہ میں عرض کیا کہ حضرت جی ! مسلمانوں کے اخدایک الساگروہ پیدا ہوگیا ہے جو کہتا ہے۔" نحن وَصَلنا فلا حاجة لنا الی انصلوۃ والصیام" ہم پینچ بوسے بی اب بمیں نماز، روزوں کی صرورت و حاجت نہیں، حضرت جنید یو سُن کر آئیے سے باہر ہو گئے۔ اور چرہ حیت و غیرت دین کی وجبہ سے انادکی طرح مرخ ہو كيا اور فرماياً " صدِقوا في الوصول لكن الى سقرِ " إن وه بينج كئے بين. ليكن جنم بين بينج كئے مِن بمجر طلال مِن أَكُر فرما با" والله لو عشت الفُّ سنة ما تركت اودادي " خلاكي فتم. أكر الله تعالے مجھے مبزاد سال کی ذندگی مجی دے تو میں فرائض و واجبات کو ترک تو کجا، لینے اختیاد اورآد ا وظائف کے اندر می کوتاہی نہیں کرول گا، اسسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے. کہ عضرت جنیدٌ کے پاس ایک شخص تزکیه نفس کے لئے حاصر ہوئے. کچہ عرصہ دہنے کے بعد کہنے نگا. میں جاتا ہوں، حضرت نے فرایا، کھے عرصہ اور مٹھہریے، تاکہ مزید فاکد ہو۔ جواب بیں کھنے لگا کہ مصنرت مجھے آپ سے بڑی امیدیں والبتہ تھیں اور میں آپ کو ایک ولی کامل سمجہ کر آیا تھا۔ بیکن میں نے اس عرصہ میں آپ کی ایک کلا مجی نہیں دیکھی حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس عرصہ ہیں مجھے قول و فعل کے اندر سنت خیر الا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پایا۔ کھنے لگا. منیں تو حضرت نے فرایا کہ اس سے بڑھ کر کامت کیا ہو سکتی ہے اور فرایا الاستقامة فوق انکرامة کر سنت کی انباع و الحاعث کے اندر استقامت ، صلابت کرامت سے مجی بڑھ کرہے واقعی کے قدرے زر زرگر بداند قدرے بوہر جوہری

#### ولى را ولى مصناسد

اور یہی معنیٰ ہے ولی دا ولی ہے سنناسد کا۔ ہو خود ولایت کے تفاضوں کو در سمجتا ہو ولایت سے آواب و اقدار سے نا واقف و نابلہ ہو، وہ ولایت کے منصب اعلے پر خود فائزلراً ہونا تو کیا، ولی کی میجان سے ہمی عاجز ہے، حضرت لاہودی صوف عالم باعل اور عادف کامل ہی نہیں تھے. بکر صاحب کشف و کرایات مہی تھے۔ بیکن انہوں نے کہی کشف و کرایات کو لینے سے شہر و ناموری کا ذریعہ منیں بنایا بلکہ جہاں خود قول و فعل سے شدت کی پاسدادی اور علمبردادی فرائی والی این متوسلین و معتقدین کو بھی اسسی داہ حق پر گامزن کرنے کی سعی بلیغ فرماتے ہے۔ سے میری مشافگی کی کیا صرودت حن معنی کو سے کہ فطرت خود کرتی ہے لالہ کی حنا ہندی

## ولى كامل كا قرآن سيعشق

حضرت المبودی کا قرآنِ مجید کے ساتھ عشق و جدب اور شوق و شغف بھی قابلِ دشک تھا آپ نے ساتھ عشق و جدب اور شوق و شغف بھی قابلِ دشک تھا آپ نے سادی زندگی قرآنِ مجیدکی اشاعیت و اذاعیت اور ابلاغ و تبلیغ بین گزادی اور منصب اندار و تبشیر کو پوری ثقابیت = وجابیت سے نبھایا۔

#### نوست رييني

بنده بیمدان جب قطب زمان ، مفسر قرآن حضرت الاتاذ مولانا حسین علی سے دوره تغییرادر تقش شراف کی چند کتابیں پڑھ کر دئیس المحدثین حضرت مولانا انور شاه کاشمیری اور سین خالام حضرت مولانا شیر احمد عثمانی کی جند کتابیں پڑھ کر دئیس المحدثین حضرت مولانا انور شاه کاشمیری اور میں حضرت لاہودی کی زیادت و لاہود مثمانی کی خرص سے عازم ڈا بھیلے و نویب طاقات کا خرص محمولات کا عجیب و نویب لاقات کا خرص محمولات کا عجیب و نویب دورہ تغییر شروع تھا، طلبائے کرام کا جم غفیر کی سجد شک دورہ تغییر شروع تھا، طلبائے کرام کا جم غفیر کی سجد شک دامانی کی شکایت کر رہا تھا، بندہ نے بھی اس موقع کو عنیمت بھانا اور حلقہ درسس میں شریک دامانی کی شکایت کر رہا تھا، بندہ نے بھی اس موقع کو عنیمت بھان کا درس نا تو یہ استفسار بھی کیا. مورت نقان کا درس نا تو یہ استفسار بھی کیا. کم حضرت موصند چینی کی سعادت و شرون حاصل کیا، سورۃ لقان علیب السلام کا بیان ہے۔ لذا کم حضرت دوقینا الانسان بوالدید سے کیا دلیل جا جا حضرت شنخ الفیش نے بہت دلنیں جواب دیا تھا۔

## ولى كامل كا ترجية القرآن الحكيم

حضرت نے فرآن مجید کا جر با محاورہ سلیس ترجب فرایا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ترجہ کے اندر ہی کئی اٹسکالات کو دفع فرا دیتے ہیں ، یہ ان کی قرآن دانی اور قرآن فہمی کی روسٹن دلیل ہے ، اور اس کا فال ہے کہ سکولوں اور کالجول سے اندر اس کو نصاب یں شامل کیا جائے۔ لیکن ، کلم اسے با آرزو کہ فاک شدہ ،

## ولی کامل کا وکی کامل سے باہم ربط وتعلق

میرے حضرت الشیخ مولئنا حسین علی کو حضرت لاہودیؒ سے فریفتگی و شیفتگی کی حد کیسے میرے حضرت البودیؒ سے فابغ ہو کر جو طلباً کی حدت میں مجھے ابھی طرح یاد ہے کہ حضرت لاہودیؒ کے دورہ تفسیر سے فابغ ہو کر جو طلباً کام حصرت الشیخ کی خدمت ہیں آنے نتے تو حضرت الشیخ گفتلوں کے گھنٹے حضرت لاہودی ﴿ کُوام حصرت الشیخ کی خدمت یو استفیار فراتے ہے کے حالات و واقعات اور درس و تدریس کے مشاغل و معولات کے بارے میں استفیار فراتے ہے

عقے اسسی طرح ایک دن یہ تذکرہ خیرج چڑا، آدھی دات بیست گئی، لیکن یہ ایمان افرا تذکرہ جادی دا۔ حضرت المجودی کو بھی حضرت المشیخ میں سے والهان مجبت و عقیدت اور ادادت تھی۔

#### استفاده

ایک موقع پر فرانے سکے کہ میں دو سرے علمار کو لوگوں کے استفادہ کیے سکے بلت ہوں۔ لیک حضرت مولانا حسین علی کو لپنے اور علمار کوام کے استفادہ کیلئے قدم دنج کی تکلیف دیتا ہوں۔ کیا الفتیں تقیی محدیث کیا مجبیں محدیث محدیث اور کیا مہاریں تھیں۔ کاش کہ ہم اصاعز نمجی ان اکام کے لفش پاکو اور ان کی مقدیت دوایات کو قائم دکھتے۔ اور اشدام علی انکفار دجار مبنیم کا مصداق بنتے۔ لیکن اس کے سواکیا کہا جا سکتاہے۔

دوایات کو قائم دکھتے۔ اور اشدام علی انکفار دجار مبنیم کا مصداق بنتے۔ لیکن اس کے سواکیا کہا جا سکتاہے۔

دوایات کو قائم دکھتے۔ اور اشدام علی انکفار دجار مبنیم کا مصد کے چائے سے اس گرکو آگ گئے گئی گھے۔ دکے چائے سے اس گرکو آگ گئے گئی گھے۔ دکے چائے سے دائے دیا دیا دیا ہے دائے دیا ہے دائے سے دائے دیا ہے دائے سے دائے دیا ہے دیا ہے دائے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دائے دیا ہے دائے دیا ہے دائے دیا ہے دیا ہے دائے دیا ہے دیا

#### سلف صالحین کا آول حضرت حسس بصری ٌسے

حضرت حنن بَصری سے روایت ہے" قال کانوا یقونون موت العالم مثلة فی الاسلام لایستیما سنسی کا اختلف الیل و النماد" اکابرین فرایا کرتے تھے۔ کہ ایک عالم کی موت اسلام کے انددایک میں دراڑ ہے کہ جس کو زمانہ کی کوئی چیز پُر نہیں کرسکتی، جب یک بیل ، نہاد کا یہ سلسلہ قائم ہے۔ یہ خسلاً پُر ہونا مشکل ہے۔

## و لی کامل کی حق گوئی وہے باک

حضرت لاہودی گئے لاہور ہیں جب دین کا کام شروع کیا تو شرک و برعت کی دلویاں تلمسلا اٹھیں اور آپ کے خلاف افراء پردازی اور فتنز پروری کا ایک طوفان کھڑا کر دیا، لیکن عشر لاہوری کی چٹان بن کہ باطل کے خلاف برمرپیکار رہے۔ بیال تک کرآئی حق کی تائید انتہیر میں دلائل و براہن سے شرک و بدعت کے اجارہ دار بوکھلا گئے اور بھر اپنی موت آپ ہی مر گئے

ے آئینے جواں مردی ، حق گوئی و بے باکی اللہ کے شروں کو آتی نہیں دوباہی

#### سگرا خلاص برور

حضرت الہودی آ نے اپنی تقریر و تحریر میں ہیسٹ عوام الناس کی اصلاح کو پیش نظر دکھا اور المقدود نعافی سے احساب کیا، حالانکر آپ ایک قادد المکلام ، فیسے اللسان شیریں نہان مقرد نتھے اور الفاظ آپ کے ساست صعب بست کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تحریر و تقریر کو بیٹ تکلف و تصنع کے بھیڑوں سے پاک دکھا اور مخلوق خلاکی اصلاح کو اپنا مقصود نیکر اور مطبق نظر بنایا، اگر آپ حضرت کے تقریباً ان چنیش رسالوں کی تحریر کو دیکھیں بھے توج حضرت سے عوام کی اصلاح کے لئے پرو تھلم فرائے ہیں ، میری بات کو محض نیالی وقیاسی ہوئے پرگمان میں کریں گے ، بلک اسس کو ایک نفس الامر کا واقع سجھیں گے ، آپ نے شرک و بدعیت کی حقالمت موسلات کے بلک آسس کو ایک نفس الامر کا واقع سجھیں گے ، آپ نے شرک و بدعیت کی حقالمت کو صلاف نکنی کی مرزائیت و قادیانیت پر ایٹم ہم بین کر برنے ، عرضک جس فائن نے ہمی مر انتھالئے حصرت لاہودی مرد مجابد کی طرح جائت او عزیمیت کا پیکر بن کر میدان میں از آئے اور اللہ تعالی صرح بادل و بارد سے مرف باطل توتوں کو دندان لیکن نکست دی ، انہوں نے لینے علم سے اسلی و بارد سے صرف باطل توتوں کے محلات کو فاکٹر کرنے کا بی کام بیا اور اس سائع عظیم اسلی و بارد سے صرف باطل توتوں کے محلات کو فاکٹر کرنے کا بی کام بیا اور اس سائع عظیم اسلی و بارد سے صرف باطل توتوں کے محلات کو فاکٹر کرنے کا بی کام بیا اور اس سائع عظیم اسلی و بارد سے موف باطل توتوں کے محلات کو فاکٹر کرنے کا بی کام بیا اور اس سائع عظیم اسلی و بارد سے موف باطل توتوں کے محلات کو فاکٹر کرنے کا بی کام بیا اور اس سائع عظیم کی و جلب منعفت اور وفع مضرت کا ذریع مضرت کا دریاں بنایا .

علم دا برتن ذنی مادسے ہود مام دا برجان دنی یادسے ابود

#### ولى كامل كازمر و تقوي اورشار إستغنا

ا حضرت لاہوری کا زہد ہ تقوی اور استغنام مثالی تھا، جمال یک میری معلومات کا تعلق ہے مجھے علم نہیں کہ حضرت شنے کی خواہش طاہر کی توجواب میں میں فرایا کر اگر خلا نے چایا تو آ جاؤں گا۔

ایک موقعہ پر لاہور سے کمی آدمی نے تقریر کا اہتمام کیا، حضرت سے نے بھی کھا ا تیار کروایا لیکن کھی کے وقت حضرت تشریف نہ لائے۔ تلاش بسیار سے بعد ایک مقرق کلاس سے ہوٹل میں وال کے وقت حضرت تشریف نہ لائے۔ تلاش بسیار سے بعد ایک مقرق کلاس سے ہوٹل میں وال بیان کی مہیں، مبلیین و متعلین کی کہی مہیں، مبلیین و میمولات کے نقوش عضرت لاہوری چھوڈ سکے میں، کیا ان کاکوئی حال فی زبانا ایک مثال دوایات و معمولات کے نقوش عضرت لاہوری چھوڈ سکتے میں، کیا ان کاکوئی حال فی زبانا ایک مثال دوایات و معمولات کے نقوش عضرت لاہوری چھوڈ سکتے میں، کیا ان کاکوئی حال فی زبانا ایک مثال دوایات و معمولات کے نقوش عضرت لاہوری چھوڈ سکتے میں، کیا ان کاکوئی حال فی زبانا ایک

شخص ممی ل سکت ہے۔ دنیا کے بادے بیں بہشہ کا ملین کا بھی مشرب و سلک را ہے کہ
صدا دی جب درد دل پر یہ دنیا نے کہ حاضر بمل
ندار آئی پلٹ جا تیری مخبائشس مئیں دل بیں

ولی کامل کاعظیم کارنامبر

بنجاب کے شکر یہ بدعت کے دریا مولویوں اور بیروں نے حق و باطل کے اخباز کو می مشکل بنا دیا تھا۔ اس وقت قدرت نے حضرت لاہودی ﷺ سے ایساکادنامہ سرزد کرایا کہ جرتمام ابل عق پر ایک احسانِ عظیم سے کم منیں . آپ نے مادرِ علوم اسلامیہ وادالعلوم ویو بند کے اجلہ اکابر کو بلایا ۔ جن میں حضرت السینے ، حصرت الاساذ انور شاہ کا شمیری اور حضرت شہر احمد غمانی ا خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ایک جلسہ منعقد ہوا ۔ صدارت کاشری کی ہو، خطابت عثمانی کی ہو روحانیت حضرت مولانا حسین علی کی ہو توکیوں نہ اللہ تعالے کی دعتوں کی بارسٹس ہو. ایسا معلیم موتا تعاکر اللہ تعالیٰ کی سینکھوں رحتیں سمنے کر لاہور میں آگئی ہیں ۔ حضرت عثانی سے اپنی خطابت کے جوہر دکھلاسکے۔ فصاحب و بلاغنت کی بجلجریاں اڑائیں، حقائق و دقائق کے دریا بہائے، اماد • معارف کے جام لنڈ کا کے اور مسلک علمائے ویو بند کو ایس وضاحت و ثقابت سے بیان کیا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ لینے تو لینے رہے۔ غیروں نے بھی ان کے علم کا لوا مانا اور برط اعتراف کی اس جاسب میں برایوی کمتب فکر کے مولوی دیار علیشاہ بھی موجود تھے۔ کسی نے حضرت عمانی کے چلنج کو قبول کرنے کی ترعیب و تحریص ولائی تو کھے نگے کہ چان سے ساتھ سر مادنا لیے سرکا ہی نقصان کرنا ہے۔ اس جامبہ کے بعد لاہوریوں پر حقیقتیں کھلتی گئیں ، کلمتیں سٹی گئیں اور حضرت پشیخ التغیر ود المطلق اذا يطلق ينصرف الى الفردالكامل" كے مصداق بن كئے. آج مبى كولى مصرت لاہورى كے الفالا زبان پر لاتا ہے تو فودا وہن کی رسائی حضرت مولانا احد علی کس ہوتی ہے۔ حضرت خود فرایا کرتے تھے کہ دلجمی اور مستقل مزاجی سے قرآنِ مجید بیان کرتے جاؤ، فرآن مجید کی برکت سے فاتنے خود مجود دمیا ار موسقے جائیں گے۔

#### ولى كامل كى منكسسرالمنزاجي

خیال تو فرائیں کہ اہل اللہ کی زندگی کے خدو خال اتباع شریبت میں کس طرح نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ مفسر قرآن ستھے۔ محدثِ زمان ستھے، فقیہہ بے مثال ستھے۔ تصوف و سلوک کے اندر حرف ساکک ہی نہیں سنھے۔ بکہ قدوہ السامکین ستھے۔ لیکن اس کے باوجود سادگی ، فروتنی و عاجزی ومنکسراہا

اور کسرنفی کا یہ حال مقاکر ایک دفعہ چوہڑکانہ میں بہالیکہ کے مقام پر حضرت لاہوری کی صدارت منیں کر منیں کر مفری تقریر و حضرت نے صدارتی تقریر بیں فرایا کہ وسس احمد علی ہوں تو وہ کام منیں کر کے بعد ایک خلام اللہ خان کر رہا ہے۔ یہ محض ان کی حوصلہ افزائی ،کرم گری اور قدر ثناسی کا ایک ادفی سا چیٹا مقا، وگرنہ من آئم کم دائم ، اگر مجھے ان کی خاکب یا بین مجی جگہ مل جائے تو نہے قدیت ذہبے نصیب ، اب مجی حب اُن کا یہ جلہ یاد آتا ہے تو بلا اختیار آئکھوں سے آنو دواں دواں ہوجاتے ہیں اور دِل تراب سے رہ جاتا ہے ۔ ہ

ندرِ اٹک بیقرار از من پرسر ۔۔۔۔۔ گریئہ بے اختیار را از من پرسر

## حضرت ناناتوی کامثالی زېد

اس شعر پر قاسم العلوم والخرات حضرت مولانا محمد قاسم ناناتوی کا ایک واقع یاد آیا. تبرک کے طور پر وہ من لیں، حضرت ناناتوی مدرسہ میں طلبار کو بیق پڑھا دہ تھے. ایک صاحب تروت نخص آیا اور آپ کو درہم کی ایک تقیلی پیش کی کر حضرت جی یہ مدرسہ کے سے قبول فرمایئے. حضرت ناناتوی نے فرما یا کہ ہمادہ پاس مدرسہ کا تقریبا سالانہ نوچ موجود ہے، ہمیں ان کی صرورت بنیں. آپ کسی اور مدرسہ یا دفاہی اوادے ہیں دگا دیں، جب کانی اصار و محاد کے بعد مجی نہ مانے آپ کسی اور مدرسہ یا دفاہی اوادے ہیں نگا دیں، جب کانی اصار و محاد کے بعد مجی نہ مانے آپ اس شخص نے واپس جاتے ہوئے حضرت ناناتوی کے تغلین مبادک میں وہ دراہم بحر دیئے، اور چاتا بنا بنا ہوئے و ایٹھ اور جا پہنے کی اس خصرت ناناتوی نگر گوا نے آپ کے قدموں کا داستہ دوک دیا ہے۔ دیکھا تو ہوتے دراہم سے بھرے پڑے ہیں، حضرت ناناتوی فرمانے گے کہ یا اللہ ابو لوگ دنیا کے لئے تو ہوتے دراہم سے بھرے پڑے ہیں، حضرت ناناتوی فرمانے گے کہ یا اللہ ابو لوگ دنیا کے لئے مارے مارے بھرتے ہیں، دنیا کو تین مارے مارے دیا کہ بن خوب میں آئی ہے،

نه پوچه ان خرقه پوشول کی بھیرت ہو تو دیکھ ان کو یہ بینا کے بیٹھے ہیں اپنی آسستینوں میں

## اولئك آبائي

کافر گری کا گر ابنا کر اور انگریز کی غلامی کا طوق سکھے میں ڈال کر ان مردان حق آگاہ کی کردار کشتی کرنا اور اپنے نوبٹ باطنی سے چینٹے اُڑا کر ان کی عفت مابی کی چا در داغلار کرنا تو آسانے ہے۔ لیکن کیا ہے کوئی مال کا للل جو ہمارسے اکابر سے علم وعل ، زہر و تقویٰ افقر و استغناء تعلق

بالله ، اتباع سنت ، جهدِ مسلسل اور عمل پیهم کی مثال دکھا تھے۔

اوکسٹ آبائی فجعنی بمسٹلهم
اذا جمعتنا یا جسسدیر المجامع

اذا جمعتنا یا جسسدیر المجامع

یہ رتبے کے اسے طلا جسس کو لل گیسا ہر بوالہسیوس کے واسطے دار ورسسن کہسا ل

#### صدائے فلنزانہ

حضرت المجوری کے فقر و استعنا اور شان بے نیازی کا ایک واقعہ طاحظہ فرایتے اور مجر دل کی گہرائیوں سے سوپیتے کہ ہمار سے اکابر کی دوایات کیا تھیں اور ہم نے کس دوسش اور ڈکر کو اپنایا ہے۔ ایک تقریب سے فراغت کے بعد حضرت الاہودی سے ایک وزیر نے عرض کیا، حضرت جی میری کار حاضر ہے۔ فرانے سکے کہ آپ کی کار بی میصف سے میرسے جوتوں کی توہین ہوتی ہے اللہ کیا مقام ہے ا استعنا و بے باکی کا

د تخت و تاج میں نہ نشکر اسپاہ میں ہے وہ بات جو مردِ تعلماندر کی بارگاہ میں ہے

اور تھے تلندر تھی وہ تہیں، جن کو عوام کالانعام تلندر کا نقطاب ویں کہ مونچیں واڑھی ما ف میں کہ مونچیں واڑھی ما ف مناز کا اہتمام، نز روزوں کا پاس ، نز فریضہ کے کا نفتر اور نہ ہی اتباع منت کا فوق ، لک تلندر سے ،

البنے من میں ڈوب کر پامب مسلوغ زندگی تو بن الا بانی پانی پانی کر گئی مجمد کو تعلق در کی یہ بات تو جمکا جب غیر کے آگے دس تیرا نے تن

کمترین و خاکسار کی مضریت الہودیؓ سے ساتھ کئی ابن ادر کئی یادیں والبستہ ہیں۔ اگر اُلُ کا بالامتیعاب اظہار کیا جائے تو پورا ایک وفر تیار ہوتا ہے۔

نہ نفرق تا بقدم ہر کمیس کہ ہے نگرم کرسٹ مہ دامن دلسے کشد کر جا ایں جا اسٹ

## حضرت لامبورتى وربنده ميجال

میرے سینے کے ساتھ تعلق اور مجھ ناچیز پر حصرت کی شفقت = مہربانی کا ادارہ آپ ان واقعات سے مگا کے بین کہ جب سلانوالی بین اہل بیعت کے ساتھ مناظرہ طے پایا، تو سے صفرت الشیخ نے فرایا کہ حصرت مولانا احمد علی لاہودی کو مبی بلایا جائے، چنائی حصرت لاہودی کا سلانوالی تشریعی سے آئے اور مجرجب خانقاہ ڈوگرال میں حضرت لاہودی کو ایک جاسہ میں میو کیا تو حضرت نے فرایا کہ اس جاسہ میں غلام اللہ کو مبی صرود بلایا جائے، چنائی یہ نیاذ کیشن میں اس جاسہ میں غلام اللہ کو مبی صرود بلایا جائے، چنائی یہ نیاذ کیشن میں اس جاسہ میں شریک ہوا اور تقریر کی تقریر سے بعد حضرت نے لوگوں کو بیعت کی سعادت نے فوازا.

اب ان کی زیارین ، طاقایتی ، یادی اور بایتی ول و داع پر تیرتی پی تو دل ان کی زیارت و طاقات کے سفے سبے چین ہو جاتا ہے اور ول سے میہی آواز نکلتی ہے کہ یا اللہ توفی سلما والحقی بالصلحین ، اکابر کی مفارقت کے زخم تو مرور نمانہ سے کچہ محو ہوئے نظر کتے ہیں کیوبح ہمیں بھی اس کبرسی میں یہ منزل قریب تر نظر آ رہی ہے۔ بیکن حضرت عطار اللہ شاہ سجاری ، حصرت لاہوری ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی جدائی و مفارقت کے زخم تازہ تبازہ ہیں دندگی ہیں ان تازہ زخموں کا رفر ہمنا مشکل نظر آ ہے۔

صبّت على معائب و انبا صبّت على الايام حراف ايا ايا

لیکن موت سے کس کو سفر ہے۔ جب سیدالرسل ، سیدالبیٹ سیدالمرسلین ، خاتم البنین ، حضرت محمد مصطفے احمد جبتی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لامحالہ اس مرحلہ سے گزرا پڑا تو اور کون کل نفس واکفتہ الموت سے ضابطہ سے متشیٰ ہو سکتا ہے۔ مستنیٰ ہو سکت ہے۔ مراکعہ دلیست بنا چار با پرسٹس نوسٹ پد

مرایخ نیست بنا چار با پرست توست پر زجام وهست مشخ کل من عیما نان

#### وكي كامل كا اجمالي تعارف

یہ بات بلاٹنک وارتیاب کبی جا سکتی ہے۔ کہ حضرت لاہوریؓ وقت کے ایک سختر ، معدث فقید، مجابد اور عارف کال سقے، ان کی شخصیت پر اسلاف الا اخلاف ، اکابر الا اصاعز سب کو ناز ہے۔ آپ توجید و منت کے ایک پر پوسٹس علمبرواد تھے۔ شرک و برعیت سکے سلتے سرا پا بلغاد نے

المحاد و زیرف کے لئے تلوار کی تیز دھاد تھے۔ اپنے اسلاف کی دوایات کے حال و این تھے۔ اعلائے دین کے لئے تکلیف دہ کنک تھے۔ اہل اسلام کے لئے سل کربناک الناک کو فات عالم اسلام کے لئے ایک عظیم حادث و رشجدہ سے کم نہیں۔ مجھے جب اس کربناک الناک حادث کی فوات عالم اسلام کے لئے ایک عظیم حادث و رشجدہ سے کم نہیں۔ مجھے جب اس کربناک الناک حادث کی فر شیلیفون پر دی گئی تو بندہ کے کچھ وقت کے لئے اوسان نعطا ہو گئے۔ مہر حال بردیم ہوائی جہاز بہنچ کر حضرت اقدرس کے جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ جنازہ کا منظر انتہائی رقت آمیز اور عبرت انگیز مقا عقید تمندوں کا ایک بیلاب بے کواں امنڈ آیا مقا اور ہر فرد انہی جگہ حزت کے آخری دیلا کے بہاڑ کو بہد فائل کر یا گیا اور لاکھوں و کروڑوں عقید تمندوں کو داغ مغارفت دیکر اور انگ بار چوڑ کر لینے خابی حقیق حالی مقارفت دیکر اور انگ بار چوڑ کر لینے خابی حقیق حالی دیا ہو طلا دیا ہے کہ اللہ تعالئے حضرت لاہوری کے درجات کو بلند فرائے اور ان کو جنت الفردوس کی نعتوں سے ملا مال فرمائے۔ آئین

آسسان تیری لحد پرسشین افشانی کرے گلاسست نودست اس گھرکی نگہبانی کرے

#### عذر محب مانه

میں اس قابل نہیں کہ ادیہوں کے تلم کی آب و تاب سے حضرت کے کارناموں اور ان کے علی وعلی مہلووں پر روستنی ڈانوں کیونکہ صرف اکابر کے تذکار سے ہی میری طبیعت عیر ہو جائی سبے۔ لیکن عزیزم مولانا صدیقی صاحب کے اصابہ پر چند گلہائے عقیدت حضرت لاہورٹی کی بادگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ جو ان کی شانِ ادفع سے یقینا فرو تر ہیں۔ ہیں اس کوتاہی کی معذدت اس شو سے کرنا ہوں کہ ہے

ہی شرم سادم کہ بیائے کمخ الا سوئے باگرہ و سیان ف

ما آسان الفاظ مين إ

یں نے لئے آسٹیانہ کے لئے ہو منے جو چھے دل یس وہ تنکے چن سائے

No.

## معنرت من المعنى المعنى

ا- مولانا الحاج حافظ عمر عبيب الترصاحب خلف أكرا مدينه منوره – ٢ - مولانا الحاج عبد الدي جانشين سلطان العارفين حضرت دين يوري خانيور س - مولانا الحك الواسس على مروى جمتم والانعلوم مدوة العلب ء -م - مولانا الحاج عبدالعب يرضاحت معدور رسامبوال . ۵ مولانا الحاج بسنيرا حدضا حبث عامع معد بسرور سيا لكوث \_ و - حانشين يتنخ التفشير صرت مولانا عبيدالترا نور، لا بور-4 - مولايا الحاج الحافظ حبيرً الشُّرصاحبُّ - كامور-٨ - حضرتُ مولانا محرشعيب صاحبُ ميان على شيخ پور ٥- مولانا قاضى زابدالحسيني حيامه مدني، الكس ١٠ - مولانا عبسه ض محت تند كوتت به ١٠ ١١٠ مولانا سيدا حمدت ه بخاري ، پيوکيره سيسرگودها يه ١٢- مولانًا محمد بارون صاحب مقريحيا في سكور ۱۰۰ مولانا کل مح*دصاحیب ایرا*ن . ١٩- مولوي عبر مجير صاحب رحيم مارتفال ـ ۱۱۰ و د د مران تا مرسن ، حابوال ، به مولوی احمد شاه دادانی سرسنده . ۱۲ مولوی احمد شاه د این سرسنده . مولان قاضی عبداللطبیف به جهلم یه (۲۱) حاجی میرخد صاحب بخوسکل . مداده نده م مها مولانا محدسن ، خانوال . ۱۶- مولانا غلام رسول ڈیرہ اسمعیل خال میں ۱۲۰) حضر نے لجاج این المی صا ۱۶- قاری عبدالکریم ترکستانی حال مکی معظمہ (۲۲۰) مولانا غلام قادر ملنان (۲۷) حصرت لحليج اين الحق صاحب يواوره ١٨. مُولُوي مُمْ على صاحبٌ الحيره .كروت الركودها دم ١٨) مولوي محرسين سنده



الكمورين المنافرة الانسان دعلمه البيان و تقرعه المنيفة فى الامن و حاكبًا على الطول دالعرض والذى وضع الميزان وانزل الفرقان و ليحيل من ح عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وليفرق بين اولياء الزحمة واولياء الخذلان و الذين عدلواعن سنة الله و تنكبواعن الفرض وليفرق بين اولياء الرحمة واولياء الخذلان و الذين عدلواعن سنة الله و تنكبواعن الفرض والصلوة والسلام على خيرخلقه وخيرة خليقته وعبده وسرسوله الهادى لطريقت و نبى الانبياء وخطيبهم وخاتهم وعاتبهم وحاشرهم والذى بيده لواء الهادى لطريقت من نبى الانبياء وخطيبهم وخاتهم وعاتبهم وحاشرهم والذى بيده لواء المحدومة الانبياء وخطيبهم وخاتهم وعاتبهم وحاشرهم والذى بيده لواء المحدومة المنافرة وعاسن الانعال و ومختم المنافرة والمنافرة والمنافرة والموجود ومنافرة المنافرة والمنافرة ووحيه البشير التذيب و المنافرة والمنافرة ووحيه البشير التذيب والموجود وبين عنلوته و ورابطة الله حضرته وحظيرة تدسه و وهوانف سه الرحمانية من غيبه وأنسه و وبين عنلوته و ورابطة الله حضرته وحظيرة تدسه و وهوانف سه الرحمانية من غيبه وأنسه و وبين عنلوته و ورابطة الله حضرته وحظيرة تعلمه وخدما وكان من صفن الله ان وفق اخانا في دين الله المولوى كان المنافرة وتعلمه وتعلمه وخدما وكان من صفن الله ان وفق اخانا في دين الله المولوى كان المنافرة في دين الله المولوى

جمعية خدّام إلى بن التى نشأت فى بلدة لاهور لخدمته وظهرت بركاته وبهرت شراته ووقع العزم الآن على اعطاء السند والاسنادلمن ونق لتحسيل تفسير القرآن من حيار العباد ووجدناه اهلًا لذاك وخليقاله ونشرًا للمعارف وبسطًا للعوارف وونوهيه بشقوى الله فى الشروالعلانيه وان ينصح له وللدين ولعامة المسلمين وللامة والملة السنية والمدة المنتعين ولعامة المونى وبه نستعين والمنتد والمنتدة والمدة السنية والمدة المنتون والمنتدين والمنت





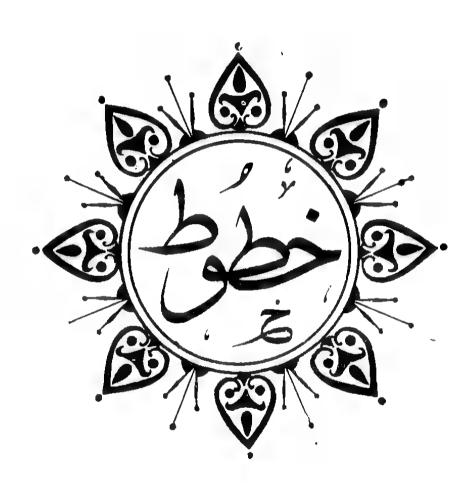



میں میں مولانا سیدا ہوالحسن کی ن*روی کے* ٹام

PHONE 29174

Abul Hasan Ali Nadwi

DARULULOOM NADWATULULAMA LUCKNOW-226007 (INDIA)

ابولجسس علىجسنى لندوي

نلوة العلماء سلكهنؤ – الحند *ه مستولل المكرم " الإمما عج* 

وسندرا في ران فدر مولان على الاداراك زباللغ و من منداود الدراؤة عن مت ما مرخ ودر من زي رك رك و المت ما و لا ي كوراب مرس ا ي كا را عد ور من ك المعدم المت نام المر ما دوراك ما كالمول من المن دال كالمرص الما الفازوره على مل مون مون على من من الم من الله الم من الم فلوله نعل أسنة مع ويول وس المال المراك من الله المال المراك من والله المال المراك من الله المال المراك المر (Elect on 21/20 pin 1,5 bis (cm) 1991/0- 2 2/2000 61 دون رو راس من كا زنت أنك درك مون مر ربي فال المستى رون كا الماي در

بسم النّدالحنّ الحيم بعزيزا لقدر محرّم المقام مولوی ابوالحمن صاصب بارک النّدیکم داز احقرالاًام احرعل عنی عنر)

السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور طبیعیت میں سرور حاصل ہوا - آپ کا فقرہ ۱۰ ندی کے کن رہ ایک ببتی ہو تہرسے دور اور الر ایک بین الور طبیعیت میں سرور حاصل ہوا - آپ کا فقرہ ۱۰ ندی کے کن رہ ایک ببتی ہو تہرسے دور اور نما ست پر سکون حگر ہے ۔ آپ کا فقرہ از کر میں بھی ایسی حگہ جاکر دہوں جماں اطبیان سے نما ست پر سکون حگر ہے ۔ گرحب فرائری میں دیکھا تو تقور ہے مقور ہے دنوں کے بعد کئی جبوں کی شرکت کے وحدے اس خیال کو حملی عامہ مہنا نے سے انع آتے - اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر سکون حگر پر بھے کر اپنی یادکی تونیت علا فرائے ، اس خیال کو حملی عامہ مہنا نے سے انع آتے - اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر سکون حگر پر بھے کر اپنی یادکی تونیت علا فرائے ، اور ذکرائی کے انوار سے آپ کے تعلب عبکہ ذرہ ذرہ فرہ مور فرائے - آبین نم آبین -

آپ مبرسے ہیں ، اور میں آپ کا مول ، ضطوکتا بت کی تاخیر کی باعث اس تعلق میں کوئی فقولہ میں ۔ آسکت والعبتہ بر ضروری چیز ہے کہ خطے وکتا بت سے اس تعلق میں ایک تا زگی سی ہمائی ہے ، جس طرح پودوں پر بازش ہونے کے باحث ایک تا زگی معلوم ہوتی ہے ۔ رو

میرا خیال کہے ، کہ ایام تعطیلات میں حتی الوسے گئت بینی سے محرّز رہیں ،اوراکڑ او فات میں تخلیہ میں بیطے کر زبان بندکرکے اسم ذات کا ذکر لعالقت سنہ پرکریں - اس کے بعد پاس انفاس معودی دیرکے بیے کریں - اس میں بیطے کر زبان بندکرکے اسم ذات کا ذکر لعالقت سنہ پرکریں - اس کے بعد پاس کے حلاق کسی وقت الآہ ، اور کسی وقت الآہ ، اور کسی وقت سبے کہ وہ نی پر دباؤ زیر سے ، مکی طبح سانس میں لغالقت پر نظر کی جائیں ، نوسوجا کیں ، یا نفریح کے لیے چلے جائیں ۔ گفت سبحہ صفات میں استخراق میں شاغل ہو کر بیطیس ۔ حبب شک جائیں ، نوسوجا کیں ، یا نفریح کے لیے چلے جائیں ۔ گائیس کھول کر ذکر کرنے سے کہ بوئی نہ ہو ، تو آنکھیں نبدکر کے کیا کریں - دن میں ، س نیت سے تیاول کریں کرات کو تہو کی توفیق یا وہ التی میں حوث کی توفیق سو - حشا کے اوقات یا وہ التی میں حوث ہوں ، کم از کم تعطیلات نتم ہونے پر اپنے حالات سے مطبح فرائیں -

بمحترم المقام مولوى الوالحسن صاحب بإرك الندفكم

( ازاحقرالانام احد على عند )

السلام علیکم ورحمۃ النّہ،

بندہ چند روزسے اسبطہ آباد صنع برارہ میں تبدیل آب وہوا کے لیے آیا ہوا

سے -آپ کا مرسلہ کا رقحہ لا ہورسے ہوکر ایسٹ آباد طا - حالات نیرست آبات سے اطلاع پاکر سرود حاصل ہوا ۔

بارگاہِ اللّٰی میں منتی ہوں کر جس طرح اس نے علم کل ہرسے آپ کو کا مل کرکے دوسروں کے سکمل کرنے کا شرف عطا

فرایا ہے، اسی طرح تزکیہ نفس کرکے آپ کے باطن کو اس قدر منود فرائے اکر اس جبہ عنصری کے اندر کی شامیں دورہ کے تلوب پر چڑتی نظرآ ئیں اورآپ خیار حباوالنّہ اذا را وًا ذکر النّہ کی فرست میں شامل ہوجا ہیں -آبین باالہ العالمین آپ کا اس درج پر مینچنے کے دسائل کی تونین عطا فوائے آمین ٹم آئین آب کے اللہ العالمین خید روز لامورسے باہر ہو تفریح کے بین کال سک تنا ، دہ ایسٹ آباد می گذار راج موں -اسی بے خدروز لامورسے باہر ہو تفریح کے بین کال سک تنا ، دہ ایسٹ آباد می گذار راج موں -اسی بے

بالغندل آپ کے ہاں ماضر ہونے سے مغدور ہوں - والسام

سے معدور مول - واسلام مجترم المقام مولوی الوالحسن صاحب بارک اللّٰہ فی اخلاصکم واعمالکم

د ازاحقرالانم احماعلى عنى عنه ﴿

14

I ý

زل:

لاجا

j.

k

( از احقرا لانام احمیلی عنی عنه)

بقیناً روانہ ہو جائے گا اور آب کو منگل کے دن پنج جانے کا -اگرمنگل نہیں ، تو بھے کے دن لقیناً وصول ہوجائے گا-

ادراگر بھ کومی نہ بینیا ، تو حموات کی مبیح کو تو خرور ہی بہنچ جائے گا ۔ لیکن گورنمنط کی ڈاک کی ہے انتظامی کہ بجائے شکل کے وہ منبقہ کے دن وصول ہوا - اللّٰہ تعالیٰ آب کو اور آب کے احباب کوام کو اس تکیف کا ابر علی ذوائے - آبین یالا العالمین - سفرمبارک جج کی توفیق مبارک ہو - اللّٰہ تعالیٰ جج برور کی توفیق علی فوائے - آبین تم آبین - ابنی تشریف آوری سے چندروز میں مللح فوائیں - الیا نہوکہ ان دنوں کہیں سفر پر جاؤں ۔

دُ الاحقرالالم احد على عند،

عافظ حیدالنّدسلمہ سے سلام مسنون ۔ پاکت نی کارڈ ارسال کیا جاتا ہے ساکہ میرسے اس خط کی رسید مالیں آ جاستے۔

انجمن خدام الدين بشيراندار دروازه -لانجور ر

ا کست - م ۱۹۵ء بیم انٹدار حن ارحیم ۱۱ کست - م ۱۹۵ء محتم المقام ، فضیلت کاب ، صلاحیت شعار موہوی ابولمن علی صاحب اعلی النّدور حاکیکم (ازا مقرالانام احدعلى عنى عنه)

السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ ۔ آپ کے ایک دوست کی وساطت سے وسی والا اہم وصول پایا ،کولا، تو اس کے بیٹے موسلے کئی کھڑے ہے تنے ۔ حبب تک اسے جُری محنت سے جوڑا نہ جائے ، چُرصنے کے قابل زہا ۔ کوری اسے جوڑی مونت سے جوڑا نہ جائے ، چُرصنے کو دیا ،کر اسے جوڑی بورئے کیے تنابل اور کثرت سنائل کے باعث کی دنوں کے بعد میں نے منشی سلان احرصاحب کو دیا ،کر اسے جوڑی بورئے سخے ، جنیں چڑھ کو اس میں آپ نے اپنی شرافت فعا واد اور سوادت ازلی کے اور آن الفاظ کی لطوں میں پروستے موستے سنے ، جنیں چڑھ کر ایس ساخت آپ کی صلاحیت ، شرافت اور سوادت کی ول نے وادوی اور ول سے وہ الکی موستے سنے ، جنیں پڑھ کر ایس ساخت آپ کی صلاحیت ، شرافت اور سامت کھ کر دین کی تبییخ اور فاتی اللّٰہ کی باطن کی ترتبیت کرکے دین کی تبییخ اور انہیں اخلاص اور استقامت کے عطیّ ت سے سرفراز فرا ۔ آ مین یا الا العالمیں ۔ آپ مطمئن رہی ، مجھ آپ کے متعلق محمودہ معاطر میں کوئی غلط فہمی نہیں رہی ۔ مولوی محمداللہ سامذ محمودہ معاطر میں کوئی غلط فہمی نہیں رہی ۔ مولوی محمداللہ سامذ محمودہ معاطر میں کوئی غلط فہمی نہیں رہی ۔ مولوی محمداللہ سامذ سے آسیات

الخين فعزام الدين الثيرانواز ودوا نده الابور-

محترم المقام نصیدت آب ، صلاحیت متعار ٔ ناشری ، احی بالحل ، غربزانقد دمونوی ابوالحسن علی صب زیرت معالیکم د ازاحقرالاً ام احریلی عنی برد.

المسلام عليكم ورحمة الند - "بكا مرسله برية انساني دنيا پرمسلانون كے عروج و زوال كا اثر وصول مبوا -

الله تعالیے اس خدمت کو تبول فواسنے اور آئندہ بھی مسلانوں کی صحیح راہ نمائی کی توفیق عطا فرائے - آمین -رینہ تعالیے اس خدمت کو تبول فواسنے اور آئندہ بھی مسلانوں کی صحیح راہ نمائی کی توفیق عطا فرائے - آمین -

کتب وسفست کی تحقیق میں مصرات ویو نبد کے مسک سے ہرگز نہ بیٹے پائیں اور مسلک تصوف میں اپنے خاندان قادریہ کے طریقہ کے یا نبدرہیں - وعاکر اس بول کر الٹر تعالی آپ کو بیش از بیش اخلاص عطافواستے۔ ابین میں اپنی تمام خدات دیفیر کو نضول اللی خیال فرائیں اوراپنے آپ کو کالمیت فی میرا نخسال تصور کریں۔

الله تعالیٰ آب کو استفامت کی نعمت سے سرفراز فرائے۔ آمین یا الذا تعالمین - ۱۹۵۵ میں اللہ العالمین -

عزيزا لقدرًا محترم المقام اسعادت شعار صلاحيت كاب مولوى الوالحس على صب زيرت معاليكم

د ازانقرالانام احد علی عنه ،

السلام علیم ورجمۃ اللہ آپ کا ۱۲ رمضان المبارک ۱۵ سال مفون مجھے ۱۲ سوال مطابق مارسل مفون مجھے ۱۲ سوال مطابق مارسی ۱۹۵۹ موسل موا آپ کو من جانب اللہ مارسی ۱۹۵۹ موسل موا آپ کو من جانب اللہ اس توفق کے حاصل ہوا آپ کو من جانب اللہ اللہ یو تیا میں موسل اللہ دو اللہ خوا اللہ دو الله خوا اللہ اللہ اللہ اللہ میں بیٹاء واللہ خوا الفیل السخلیم واللہ آپ کے ماسل اللہ اللہ جو نماندان کے بین ان بر التزام سے آپ کے بین ان بر التزام سے ما دمت رہے ۔ جو نوش کن تفصیل حالات آپ نے بیان فرائے دیں ان میں زیادہ تر اسم ذات کی مزادلت اللہ ما دمت رہے۔ جو نوش کن تفصیل حالات آپ نے بیان فرائے دیں ان میں زیادہ تر اسم ذات کی مزادلت اللہ میا دمت رہے۔ جو نوش کن تفصیل حالات آپ نے بیان فرائے دیں ان میں زیادہ تر اسم ذات کی مزادلت ال

د ازاحقرالانام احر علی عنی عند)
السلام علیم ورحمۃ اللّٰد۔ آپ کا بغدادسے ہم ہر ذلقبدہ ہ ، سارے کا تحریر شدہ کمتوب مجھے ۲۹؍ ذلقبعدہ کی طواک میں بنچ گیا ہے۔ آپ کے حالات نیریٹ آیات معلوم ہونے سے ول کو مرور حاصل ہوا۔ والحمد لللّٰدعلی ذلک آپ کے دہاں کے حالات کے متعلق مجھے اس دقت یک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز معلوم ہوئی تو انشا للّٰہ تعلیٰ آپ کے مشورہ ہی پر عمل کیا جائے گا امطمین دہیں۔

آپ کی دینی خدات سے مبتنا مجھے سرور حاصل ہوتا ہے خالباً اتنا دنیا میں کسی اور کو نہیں ہوتا ہوگا۔ بارگاہِ اللی میں ستدعی ہوں کہ آپ کو اپنے ترب کے اعلیٰ مقام پر مپنچاستے اور دینِ اللی کی خدست میں اخلاص اور استقامت حطا فرائے ۔ آمین یا الا العالمین

موندی محد انورسلمرُ اسمودی حیدالنّدسلا اور پردسری عبدالرحن خال صاحب سے تسلیمات مستوندمعروض ہول۔

11 (۱۱رجولائی ۱۹۵۹ء)

12 (۱۱رجولائی ۱۹۵۹ء)

13 (۱۱۲جولائی ۱۹۵۹ء)

ଚ୍ଚ୍ଚ୍ଚ

سيج المصبير عايك محتوب كاعكر في جليا

\_ رانسي من الهم ـ میری سعادت ماب مشروت بیاه مصلاحیت متعار بینی اکر طان وا معالم المعلى عنى منه - السيف المستم ورجمة الله - بني كل المرحولالي مع ون صح كوفواحيرند براجرها في مجه تبار دخوديا - بين من رسد سالي كالده لا كالده الكالمراً موں کہ اللہ تعالی تمیری بیٹی اس در دیر صداحیت پر بہنجا یا ہے جیے دمای کھے ب صد سرور حال موته على منها و حقى من الله و دعاكر ما بول - كه عمارى مروطانى طالت قائم مره - ميكدرس مي اورزماده سرقى موتى حامي راخاتمه وعان كالى مربو- اور تربیت کا ماغ نیا اربیق تیا مت ون صف کا لک لی آين يا الدالعالمين - بيني ليا عص استرام على عدم المرام والم عررسرة ستكفته ملمها يستائق ملام شنوت كهديس بسى أت كرىم حسوط ح جا بو - كناي برهى ربو- جب ك كه مقدا رمعين خفي بو محرده بعم معمول ملے - توہے ہی سدم سنوان کبدی . ار حوالی ا

## شخ القبيركالكس خريي

رُ احفرالهٔ م احری عفیلنہ - السادہ میکی وحہ انڈ - الحداثہ کہ انوز پر بھرست سے ساں ت کے پہنچ گٹے - عزیزالعد مہلیٹیرسا کی دلجن کا خال کھیں سیر کیلئے می مردمیا یا کرد - بوکت

بننخ النفنيركية ومربيخطوط كانكس

بساخطان کی ایک وطان بیش کنام اور و در ابرسل جی کے اسر کے نام ہے آن کا آن کی سیعا دیمنعد شرا نت بیاہ قنا فی محبت اللہ بھی اکبر منا میک ایشر

ازا حفرالانام احملی فی مدر السال می در صدالله بینی تیم حقیقی عبائی ورد مدالله بینی تیم حقیقی عبائی ورد مدالله بینی تیم حقیقی عبائی ورد می موجی مین می المون سے و معرال بُوا

رسام کی یا مبدی کی تونیق کے درس حبت توقائم رکھے۔ اور لنظر مدسے بيائے۔ أين يا الم العامين - اوراد بها ن مرطر خ خرب الم العامين - اوراد بها ن مرطر خ خرب الم العامين الم خوالي عب ورس برتيث لفي الديم تع - رينون تبلاما - كه الحي صبح عزيز وخمية لها اورلقيس مها سركر د ماردانه جونتايس - قل مارهيك لعد مجويد وت يوكي في عزيزه خيت ي التي تعريف عنت ي الكامي يكى كل عمد براً كي تقيل أوه بعي فريت سقيل فواجر بولطيف في سي موالمون الم ا وي الشوع معبيس عمريم يبي ، عائشه بي كي ميريم ووا دوان معلم بى بى مصى سى ملامًا ت بعد- تو الجائن بحى معرم مغون عرض كردين . 1/1/10 - 1/1/10 Car/14 حربي محر الورمة - موري ليمنكر مر - طايرو بي - ز ربعره ي سي سعديم مؤت موشرارته والمعراس مع ازاحقوالانام المربى في منسر ورقم الله انت دالم ما في كل صبح عاريقي كوصبح مرايح در ساویل در دهی بر ایم جاد مگا 47294

انتاء الله عالى آبى فقط المي لله زادة رياده مركو مكا - جاء وغره كالوئى ان طاع نهرس فقطاحاب مستخر لعام ص كوك درس والائلك نقط





۳<u>۲۳۱۹</u> ۳ مغر

مخدوى ومخددم العلاء والفصلا وحقرت مولاما مفي وشفيع صارة المساكلكم

فقط

مشرالالا درون کر الله الرحل الرهم الرهم

John Should be the Pair religions the Holy human the Para in a kind and in the State of the stat



### حصرت علامه الورث ه كى تخرى فرموده سند

#### بماسالطناته

المنادما مواد المناز والمناز والمناز في الرديس في وقد المنادما مواد المناز والمناز وا

دادالدالام توان بطرطه و دا مد نان اح به میر

# E VIII STATE OF THE STATE OF TH

میرے متعلق فالفین نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ اولیام کرام کا منکر ہے اس کے متعلق ميں مار كا مجعد" ورس اور اس فيسي ذكر مي كبسه چکا ہوں کہ جو اولیار کرام کا انکار کرتا ہے اس یر خداکی لعنت پڑتی ہے لین جو ان کو خدا کے درجے پر لائے اس برھی صاکی تعنت ہوتی ہے طعون کے سر پرمسینگ نہیں ہوتے ۔ بعنت کے معنی ہی رحمت سے دوری لین طعون سے قدا ناراض ہو جانا ہے۔ ہم میں سے سرخض جعرات کہ ذار حر شروع کرتے سے بیلے گیارہ وفاسہ سورة اخلاص يطره كر محبوب مسبحاني مسترت ب عبالقادر جیلاتی رحمت، الله عسیه ک ردے کو اس کا تواب سبنیا یا ہے۔ یہ ہماری گسیا رصوی ہے اور یہی اصلی تا دریت ہے ۔ ان مجلے مانسوں نے گیادھوی گرمروں سے دودھ اور کھیر لینے کو سمجم رکھا ہے ' جو ان کو گیارموں کھلائے وہ صنقی۔ خواه ده تارک نماز چو - جو م کھلافیے وه دیا یی . کیا مین دین موگول کو بینجا و کے ؟

> رت شنح (ملفوظا طيبا " صر١١٢)



## سنرت مولا اعبب التركاع بصيراتا بزرگوارك نام

معال لا ــ لم الد الرحل الرحم څده وکغي وسلام علی عبا ده الذبن الصطغ سيس كا درعاي حاه مبيض بناه وسيلتنا في الدارين المعخفرت تبدرا جان دايت بركانكم سلام منون - مزانه افرسق حیایی از مکر مکرم ا قدالله بیزادر برطرح سے خوش وخری ہوں۔ رحمت خدا و نری سیمی تو مع بنے آب سب حفرات بھی تعبیل ایزدی مع العا فیت بونے خولله رمضان ابی برکات و میوسات سمیت بڑی جروخی مے گزارا کی عات والسر مولسم رمرض ن شرف کی برکت سے بہت طوشگوا رمروی المحضوص منب كرست أنى فسكى في كراندر مولى كرا البكر موتايرا عالاً تكم آح بسرمتي سه ملي السب - موسم مي طدف نوضع عبر معمولي تبديلي ي وج سے آج جع کاسل جی نہیں کر سکا۔ کعبنے الدسٹریف میں دن کو روزه - بعد معرتبيل مغرب طواف - اور لعدمت امام ص محرات ، باکس سے سطری جماعت کِنرہ کے ساتھ نماز نراو کے وہ اپنے اندركم بف وسرور ركو يسع بكا اندازه دور رست والون كو وس برسکتام مو برقی شیس دوق این ایدم ندانی تا در حیشی آب حوات والدبن ما جدين كى سبك حُوا به أن اور مقبول دما الله الى كِنْ مِنْ كُونْ تُعَالِنَ فِي عَلَا مِنْ عَلَا وَمَا فِي مِنْ ذكك منصل اسريع تبيهمن يتساء والسر ذوالعضل العظيم ا بن معادت برور با رونیدت - تا مذکونی خرار می مختصاره بهالا يمكرم كروس فرآن تحيم وسنق فحنه العدالبالغ بعي بتور

- جاری ہے۔ ما خالالم محبتم الركنين انتهائي مباحث هم مورسي معت مجارم صفينعن سعادت المعادت جارى السوبم مزيم برط سن ولي انتهائ مهم لم ركعنع دل بم ف دى ا مع سي ويدوب كانهايت بي باكره ذوق ريجي بين دو دوبا بول كالط كرك علم مفرد مل كرلات برب الله الكي بركن مع بهت محت كرنى يرظى سے منب تيمين!ن كومطمين كركتما ہوں - اگر ضراف اپنے ، وكرى سے دوجار مربع محفال رط حالبكا الط ج موسع دیا تومالكا الن دانسر تعنظه بهوجالتكي حرم مکی مبر*د ایک ملالم صبنے حدید*ت کا درسی د بنے ہیں بہے جوم معلی لور مدرس مسلوم الرسيميم عين درسي دينے كھے مرموم وستحقور -مولامًا عيليمر في منه هي رهي الرس شكرد بس- البين غرفا موفيام ہے۔ ا - ا مدید معورہ مرکبالس ملے کے - ہوا بنے مکان پر کی کی کے بہت بادر سے ہواور ہے بہت مدم فرما تے ہیں منبخ به اسماعبل ع جوات وال عرم علم تنبي منظ بين محين مي م عجبلت میں آیا ہموں دیے مولا ماحک نے فرما ما تھا کہ محولا ی اور جنعر الب سب حفوات مجلط طرب بى طوص قلب سى مسارك اوفات منبرك مفامات بردعاكرًا بهون- اوراسس زباده طالب عاروم حفرنت مخدوم وأبده عاجب حاص وبرادران بزيز مولوي عجراتو يراني

محتم المقام أو الا عبداللطيف صب زيرت معاليم و المراف منداللطيف صب زيرت معاليم و المرى ميدالرطن عالى المراف الم المراف المرافق المرافق المرافق المراف المرافق المراف

مولوی حرابعرسمها و حیده ای ایمنی و ماجر دانی ب ارا کوس

ا پنے سُلا ہو جوادم رمیں دیکو ہے ہیں۔ اسے برگر نہ جوادی ادر کمی جامت ہیں برگر کروں سابل ہوں۔ اللہ تنا ہے ایک اپنی جامت میں ٹی مل مقے۔ ادر اشدہ ست مل زائے۔ آئیں باالہ اللہ ہیں اذکارالہ کہ کید مفعل در لمب برڈرام ہے۔ اللہ تھا ڈیکو دھ افقام کہ میں جانے کی توفیق ملی ذمانے۔ ادر کمنے نیوف ت و برکات سے متعید فرائے۔ کین

منظير لطيف عدم يعلغ بدر دوات والفير تتمت -

٠ ٣٠٠ منوات المبواك لوم الدولياء

صغرت العلامه استاذی المخرم مولانا عبرالحق صاحب
امیرانج بن خب رام الدین نوشهره دهم دارسوم عقانیه اکوره فتک نے
امیرانج بن خبوری عنوائه بروز جمع البارک با
العام العام العام العام الدین نوشهره

کا فتتاح فراکرا بینے وست بی برست سے درج ذیل کلمات مبارکہ بطور بادگا رزیب فرطائل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کل شانہ اپنے فضل دکرم اور حصنورا قدس علی
الدعامیہ ولم مطفیل لینے اکا برین با بخصوص حصرت الشیخ امام الاولیاء قبطب العالم حضرت
لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک طربیقے پر ضدمت دین کی توفیق عطا کرے

احفر الانام احمد عبد الرحمن الصديقي عفى عنه ناظم اعلى انجمن خدام الدين و مهتم وارالعلوم انوار القرآن نوشهره في الطم اللي أنجمن خدام الدين و مهتم المدالي المدرسية ال

بورانده آد آج اس مذام الدين درا مهر اس و استرا من سعبه الدين مذام الدين كا شاغ صده بي ما ما ما ما ما ما ما ما م لفيب يهوي البخري المنه من الدين درا مهر اس و المجدن مذام الدين كا شاغ صده بي كا من المرار المورك المرارك المورك المرارك المر

ميم دورالديد على نداكور و دارا ديد ما ميم مرسان الميم و

#### \_\_\_\_\_ رکنته کی صنرورت

ال الله عرائجي صاحب مرحم سوہرہ والوں نے مجھے خط کھا کہ ہجے رہت کی سردت ہے ۔ بئن نے ال کو کئی کہ کہ کیے بیا ۔ وہ ہے تو بی نے ان کو بتایا کہ لڑکی فلاں قلان کا بی بالی الله ہے ، انہوں نے کہا کہ بھے ، کو کی بی بین بیرسی اپنی والدہ سے بڑائی ہے ، انہوں نے کہا کہ کھر والوں کی دکھانے کی کوئی صودت نہیں ، انہوں نے کہا کہ کھر والوں کی دکھانے کی کوئی صودت نہیں ، انہوں نے کہا کہ کھر والوں نے دکھی ہوئی ہے ۔ اگر رست نہوں نے کہا کہ کھر والوں نے دکھی ہوئی ہے ۔ اگر رست نہوں نے کہا کہ کھر والوں نے دکھی ہوئی ہے ۔ اگر رست نہوں نے منہوں ہے گئر والوں نے دکھی ہوئی ہے ۔ اگر رست نہوں نے دکھی ہوئی ہے ۔ اگر رست نہوں نے کہا کہ میری رشک احمد علی نے بیش کیا تھا ادر می نے رائک رہے ۔ انہوں سے کہا کہ میری رشک ہے ۔ انہوں سے کہا ہم میری رشک ہے ۔ انہوں سے کہا ہم میری رشک ہے ۔ انہوں سے کہا ہم میری رشک ہے ۔ انہوں ۔ انہوں ۔ انہوں سے کہا کہ میر میں نے کہا کہ میری رشک ہے ۔ انہوں ۔ انہوں ۔ انہوں ۔ کہا کہ میر میں نے کہا کہ میری رشک ہے دیا ہموں ۔ انہوں ۔ انہوں ۔ کہا کہ میر میں نے کہا کہ والوں کے دالی ادر کوئی مزورت نہیں جو آپ نے دیا ہو دینا ہے دیا ہے کہ سے دائی کہ میری رشک کے دیری گے ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیر کہا کہ دیریں گے ۔ (ملفوظات طیبات صورہ کا اسے دونا ہے کھرے جا کہا کہا کہا کہ دیریں گے ۔ (ملفوظات طیبات صورہ کا اسے دونا ہے کھرے جا دیری کے ۔ (ملفوظات طیبات صورہ کا اسے دونا ہے دونا ہے کھرے جا

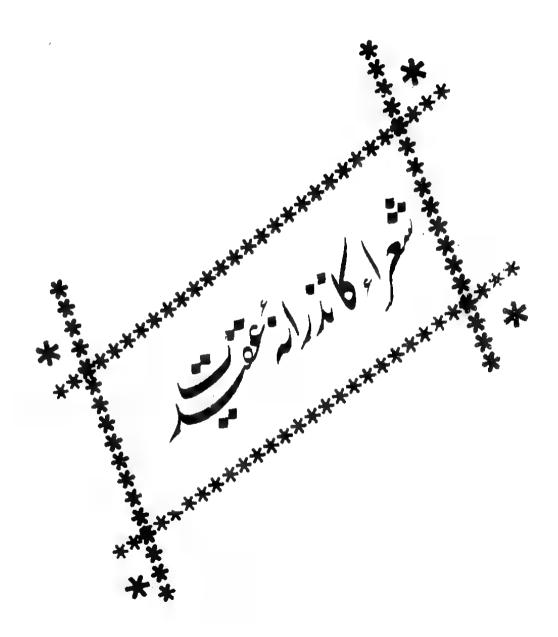

#### علامه الويصابري

# 

منكشف تمع ومن يرتبرك ثنيت كحكور توصرا وكمستقيم حق كانصنب راه تصا دیں بوری کا فیض تھا تیری جبیں سے آشکار رمنائے فکرتھا محرود و قامیم کا د ماغ خواب ماضي کي مجتم دل نشين تعبير تھا عِشق تيراً گُوهسبرگنندنهٔ کر دا رتجها زندگی کویهم مزارج مقصیهِ فت رآن کمیا ولوسے ایمان کیے تھاں تیری شرانوں می تھے تھی خرد الموز تیرے داسطے اُمّ الکتاب جن کی مستی دولتِ خم رسالت کی آمیں فقر کوآداک لطانی کے سکھے تارہ بن کے اِک موتی عُرُت مدیکے فزینے میں رہا رُوح كا بيمانه تها يا بحرّ تقديس صِفت نور آ محصول کا تری خود تیرا تانی بن گیا تها زرا دوق عبادت اوليار كالممركاب يناه. بها

لے کلام الٹ کے دانلتے اکسسرار ورموز باب علم صطفے تیر اول آگاہ نھا تبري بيشا ني تقى " انورمث ه" كي انددار تجه سے ملتا تھا نبوت کے تقائق کاراغ تو قرُون اوّلين كالبيكم تفسيرتها تیرے انداز سیاں میں جذبہ ایثار تھا حکمت و دانش کو تو تیصا سع فال ک بربط بجبريل كم تغفير كانون ي تجے کوسمندھی 'نے سکھائے تھے دموزانقلا ورسس نيتر سي سيخ پيدا و بي خدام ديس الكسفراسلام كاتازليت سمجعب آلارط تُو را ما ہور میں اور دل مدینے میں رالم تقى لىل زندگئ عصرنو تىرى چىت انورخورست دنسبت جا و دانی بن سمیا يا يزيد دُورِ ما صر كالحقي زميب خطاب

کے دِل سَجِ کس خیال میں غلطال دھرو دیھے اک عاشق رسُول کی شانِ سسفرتو د کی سوئے جنال روال ہے وہ سندرل و بگاہ سينه تفاجس كاكاركر منرسب لآياله برُّه کوکسسٹوم مرگ ، للافت کوسے گئی مندنشين يمشده مايت كوريحي خامرشس ك ووسسيع سعادت مجي برائي جسستے وصوال کبی نہ اُٹھا،روسشنی بُوئی بزم مسمن میں اب وہ گل خسندہ رُومنیں كرمشس كرمشناؤه مژده لاَ تَعْنَطُوا سَي الب ميرانح بسيس ومنيل لحب من كمال؟ ج سِتِّرول کوموم بنا دے ؤہ فن کہا ؟ پائ برآنكمد افتك ريزستي مرول ايسي واغ داغ كل بوكيا سنه زُمس دعبادت كا اكريراع ذوق طلب كانتعلة بياسب سنجر كيا فانومسس فحن مست برومواسب بمجركيا کل کک توالیپی تشندلبی میں زمِتی زمیں آج ایک مجسب علم ومسل بی گئی زمیں اكمنب فراست وسينغ دُك گب اک پڑسے متانت ہیں پر مجارکسے التخمير توني، گمر وُ وحيين خواب مي منين مد ترہے دُوحب او محراب ہی نیں اب وه مشیرست ع کهاں نے نگاہ میں ديوار بتما جوشرك ومعساصي كي را و ميس وُه حُود، وُوسمن، وُه تدبُّركها رنهيب ب لم. وُه صفا، وُه تفكرُ كهب نصيب متاب ريز آج وُه المِنْسِينَ الْ كُوْل إدارة خدّام ديكس ن . ب رسُولُ حنْ دا آه حمي ل بيا ابياعظيم صاحب ايسان كمال سے آئے شابول کی موت کومجی بیطبت بنین ہجرُم ی وجرانعت ایکے پرنے رکت سنام سینوں میں سوز عشق و وست عام کر گیا تفوافین و مُواسم مل اسے کام کرکس اليافن ربيث عدسي ني زاتك گا كووشخن سيے مسئيل معساني نه استے گا انا كەمسىس مىں خارجىسىس زىدگى سىيىس اِسس راه ہے کسی کو گرا ہی نہیں ہر سین د زندگی میں بڑے کام کرسکنے استح بہدوں کے پینے میں ترکئے الله المسس يونُطنت وعطا وكرم كري اُس کے سٹ کون وج کا سامال موکرے

## A Spirt

### حضرت ولانا احمد كي يمنانند

حيرة انورتما بصيد حث لدكى كھلتى كلى

عارفسنب لابرر تعنی حضرست انتمسید علی بڑک کے ماحول میں جس نے محیب وی کھنبلی انقلابی فسنکر و کھست جن کے ساسیے میں کلی زندگی بائی تھی نورحق کے سے اپنے میں دھلی اُن كے نحرن ول سيے سے اخ حُرت ميمول تھياں جانتی سیصے خوسب یہ لاہور کی ہر ہر گلی سراً تصالف کی بیال رسسبم بجنوں کس ست جلی أه مفسّر، وه مُصنّف ، وه مجب ب و و ولي شاہ ہفت اسلیم سے درونش کی میں اسلیم خطّرٌ بنی سب میں ایمان کی مستعل جلی عمر بحبر کی تیرو سختی کی 'بلاسے سے ملی اس کی وجہ خاص تھی عشق نی کی سے کلی امم نامی شبست سئے اُن کا مسنوان علی لوک کہتے میں مجب ان کو ول اس ولی كي في من الله الله الله الله الله المناسبة المنا

المرعلم وفضل کے مستراج ، ولیوں کے ولی الله الله أكي توشف م كا فرزند حب ليل. ترسیت وی مقی عُبیداً للد مستدهی نے اُسے مرشد امروط سے اور عارب دیں تورسے اُن کی رگ رگ میں تھا فٹ کر وبدیندی موجزن كون تقا اسس دور میں انگریز كا يما حرىقیت كس في للكارا فرنكي جبرو أسستبداء كو مجمع اوصاف مقى لاربب أن كى شخصبست. ان كى بزم فقر تقى إسس باست كى زنده وليل بی حقیقت ہے کہ اُن کے قلیب اورا فروزسے الله الله ، حب كے حق میں اُٹھ گئے دست فرعا عشق تفاأن كوجر مولااحث ين آحد كم ساتق زندہ جاویہ ہیں اُن کے نقوسشی زندگی بانثین اُن کے ہیں مولاناعب یا شر آج

#### آزا دست ازی مربر" ت فه محکم " لا مور

شیخ لاہوری مرے مُرند بھی نے است و بھی ان سنہ جو دولت می ۔۔ مجھ کو رہے گی یاد نجی

والد مرحوم سف اُن کے مربر الالیں جھک کئ میری بھی اُن کے آسنانے پر جبیں والع*ِ مرحم ک*و فقسنند و غنا حاصل بتوا مجھے کو ان<u>ے س</u>ے زندگ کا مختما حاصل ہتوا<sup>۔</sup> عر بجریس با دشنا ہوں سے رہا جنگ آزم اہل زرسے کجکلاموں سے رہا جنگ آزم آج بک محفوظ ہے میرے فلم کی آبرو بہ نصیدہ ککھ منہیں سکنا کسی نسدّاو کا اہلِ عَیٰ کے تذکرے میرا فستگم مکھنا رہا اہل ول کے مرتبے میرا فستلم مکھنا رہا ہر فستیم کھنا رہا ہر فستیم مکھنا رہا ہد کہ منار انٹر کی ہدائے ہے۔ اور نعتیں سرورِ عالم رسول انٹر کی اس بس گخانش نہیں باروں کو فیل وفال کی باد ہیں انگریز کو حالات جھے سے بیاک کے ا در کسی نمرؤ د کے آگے جھکوں \_\_\_مکن نہیں

ففر کی دولت سے بیں نے بے نیازی سبکھ ل مرغک بے پرنے رسم سہازی سسیکھ ل ین صحافت سے طبابت بک بھرا ہوں کو بگو تذكره آزآد كا بو يا فنشلم آزآد كا منفنیت اصحایث احدٌ کی ادر ان ک اکل کی میرتے میرو" ہی وہی دشمن منتے ہوا فرنگ کے بئر کسی فرعون کو سجدہ کروں ۔۔ مکن نہیں نشیخ لاموری کی گھٹی کا انزراس نن بیں ہے ان کی فاک با کا شرمہ انکھ میں سے من بی ہے

خرب باطل حزن دولت سے تھے وہ ناآننا وه جہالت کی اندھری رات بیں خورشیر تھے علب و متّنت کے گر ساننی رہے ، سٹکی رہے

شنح لا موري مخفے سيريا ج گروهِ اولياء بشرک و برعت محجال بن نعرهٔ تومیر تخف ا کے میں دوہ امبرنسید افزیک رہے کُل ترسکت نفا گرسزان کا جھک سکت نہ تھا

برس ملا ہے سلسلہ ماصی سے استقبال کا
ہم کو نکھنا ہی بڑے گا شیخ لاہوری کا حال
ان کے نقبن با کسی رہ پر بھیسلنے ہی نہ تھنے
اہل زر کے کر کی جالوں بیں وہ آتے نہ تھے
بادشا ہوں سے نہ رشنہ تھا نہ اہل جا ہ سے
کبر د نوت نہ و تقویٰ کے نہ بھیلے اُن کے پاس
ور کو دینے تھے عمل جس کا بلاکت نجر ہو
اور خوت بی سکھانے تھے عمل جس کا بلاکت نجر ہو
اور خوت بی سکھانے کے مؤرث

کاروان عزم دہمت ان کا کرک سکتا نہ تھا قرض ہے تاریخ پر سی کرسیسی رومال کا واقع ہجرت کا ہو یا ہو خلافت کا سوال اہل زرسے اہل سرایہ سے گررتے ہی نہ تھے اہل کسی کے ساسے وہ ہاتھ پھیلاتے نہ تھے منا تعلق اُن کا اللہ سے وہ ہاتھ پھیلاتے نہ تھے منا تعلق اُن کا اللہ سے دسول اللہ سے عمر بھر کھدر رہا زیب بدن اُن کا مباس مشرق ہو کوئی مودودی ہو یا پرویز ہو مرشر مزیداتے نے شرعیت کے رئوز ہو

شیرافرالهبی تنفی کاک شیر خدا —— احسد عسلی منبع و مرحثیر گرنشد وهدا —— احسد عسلی

نِشرک و برعت کے ہراک انا اِنتے بہزار کھے
اِس ہجوم مونیں ہیں 'ایک بھی وا نا نہیں اُن کے مرشد مونوی احد علی مغضور ہیں
ایٹ "وامان شفاعت" ہیں جیبا ہیں گے ہیں
بہ مریبی ہو نہیں سکتی بواپ العملاة
ان کازوں 'ان زکانوں' ان جوں کا کسب مال مونوی احسال علی خود کو کہو ؟
اور مریبہ مونوی احسال علی خود کو کہو ؟
اور مریبہ مونوی احسال علی خود کو کہو ؟
مال وجاں بیجے خدا کے ماخت جنت کے عومن مال وجاں بیجے خدا کے ماخت جنت کے عومن ان کے برائے بی مسلام میں تو سے نہیں ہے
انفرادی طکیت اسلام میں تو سے نہیں ہے
ان کے برائے بی مسلونوں کو جنت ہی تو ہے
ان کے برائے بی مسلونوں کو جنت ہی تو ہے
دا ہو دکھلاتا ہے 'منزل سے بلا سکتا نہیں

وہ طریقت بی شریعیت کے علمس ڈار نخف قوم نے افسوس اب بک ان کو بہجانا نہیں ہو مربیران کے بین وہ اس وہم بین محصور بین روز محشر وہ جم سے بہا ہیں گے بہیں ووسنو! اس وہم سے جلدی کرد حال نجات حب نک حاصل نہیں کرنے ہوتم رز فی حلال جب نک حاصل نہیں کرنے ہوتم رز فی حلال ووسنو! جما کر وارشوت بھی و ' جج بھی کرد ورسنو! جما کو ذرا اپنے گربیاں بین کہی ووسنو! جما کو ذرا اپنے گربیاں بین کہی جومن جرمسلاں ہے اس کا عبدہ بیت کے جومن مرتب اسلامیہ بین فرد کوئی سے نہیں مرتب وال مرتب ہی تو ہے مال وزرا فرزند وزن بہر ننے امانت ہی تو ہے مفت بی جوتت کوئی مرتب ولا سے نہیں مفت بی جوتت کوئی مرتب ولا سے تا نہیں مفت بی جوتت کوئی مرتب ولا سے تا نہیں مفت بی جوتت کوئی مرتب ولا سے تا نہیں

شخ لاہوری کے یارو! تم عقیدت مندہو؟ اُن کی بعیت کرکے ابنے عہدے یا سندمو؟

## بب إحضرت مولانا احرعلى نورالترمرفاره

مولانا عبدالغفورصاحية إمن فررٹ سنڈيمين، بوحيتان

لئے ساقی صبوحی موست کی مجو حسندام آیا نری باری تھی بہتے بہن جب گروش بی جام آیا مرتب ان دنوں جب موت کے اما ہوتے ہوتھے مرفرست شاید محزت أقدس کا نام آما بھے ہمراہ لے کر چل دیا کننی خوش سے نے انداز سے اس بار تو ماہ صب م آما انچھی زخم بخاری مندیل مونے نہ پائے نخصے د ب مہجور کی را موں یں بچر مشکل مقام آیا رواں بح طریقیت ہو گیا اس دارِ ن نی سے بمبیشته تشنگان علم و عرفاں کے جرکام آیا بهاں فرفنت پیں دل ہے تاب وانشک اَلودیں آنکھیں فرشنے خوش وہ ں ہوں کے محسمد کا غلام آیا رباً. من اس وقت کی عظمت بیاں کرنے سے فا مرہے ترب اعزاز مي حس وقت رحمت كا يبام أما فدائے پاک نے کجتی تھے است بیم روحان زی دولت سے ہوکہ مستغیمن میرخاص عام آیا

بڑی بھائت ہے کا پی شرک و بدعت کی جڑی تو نے

یہ ایسے معرکے بیں بن کے تینے ہے نیام آیا

فرگل چیرو دستوں نے بہت سے جال پھیلائے

گر شارین کا فرری نہ ہرگن زیر دام آیا

شودا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چیگیزی اللہ میں
مقصود تھا ہو کہ زبان پر صبح و شام آیا

کسی نے ہی گہا ہے مرک عاکم موت عالم کی

زبان نظر ہے مرک عاکم موت عالم کی

زبان فرک بھی بہر قیام آیا

زبان ظر فرک نہیں المہر کی یاروا

جہاں آرام کی فاطر زبانے کا امام آیا

مرے مولا تری رحمت ہو اُس فاموش بست پر
مصوصاً حصرت احد علی می یک بستی پر
مصوصاً حصرت احد علی می یک بستی پر

ای جہان میں خبروسٹر کہتے یا نیک و بد دولوں لائیس رہا کی بٹولی کی طرح برابرطی آ رہی ہیں اور جانی جا رہی ہیں اور یہ دولوں لائیس ای وقت یک ختم نہیں ہو سکتیں جب سک جہان کوختم نہ کر دیا جائے ۔ خستم ہونے کے بعد ہی حاب ہونے کے بعد می سال ایس پیدا ہوئے کے بعد می لائنے کی حایت کی ور بھیسر اسلان اور شر دالوں اسلان اور شر دالوں اسلان کی کتی تا ئید کی ، کتن روپیہ صرف کیا یا کتن دقت طالع کی وغیرہ ۔ اسلان اسلان کی بنائی ہوئی جامعہ مسجد ہے اور قیاست یک جن شاہجان کی بنائی ہوئی جامعہ مسجد ہے اور قیاست یک جن شاہ جب ن رہ کی ہوئی جامعہ ہو کئی ایس کی نازی پڑھیں گ اور ہر ذاکر کا تواب ہو کئی ۔ جسمید سطان عامکیرہ کی بنا و کی ہوئی ہے ہر میں ایس کی کا تواب ختم نہیں ہو کئی ۔ جسمید سلطان عامکیرہ کی بنا و کی ہوئی ہے ہر میں ایس کی کا قدامی شمنی نے ہو دہ اس سمید میں میڈ کرکر گیا ' عامکیر رحمۃ اللہ عبیہ کو بہنی ہو بی جب کہ بہنی دو تا سال کی بنائی کوئی ہوئی ہے ہر کی ہوئی ہے ہیں دیے دو اس سمید میں میڈ کرکر گیا ' عامکیر رحمۃ اللہ عبیہ کو بہنی رہ کری گئی جنا وقت ضالع کری سینا ایجا دکی ہوئی ہے اور اس مید میں میڈ کرکر گیا ' عامکیر رحمۃ اللہ عبیہ کو بہنی رہ کری گئی جنا وقت ضالع کری گئی جنا وقت ضالع کری گئی جنا دو تا صالع کری گئی جنا دو تا میں ہوئی ہے ۔ جب سک یہ رہ کری گئی گئی میں دیے کہ جنا دو تا ضالع کری گئی جنا دو تا صالع کری گئی خواب میں برباد کری گئی جنا دو تا صالع کری گئی جنا دو تا میں برباد کری گئی جنا دو تا صالع کری گئی جنا دو تا کہنا دو ہی ہوئی دی دیا دو تا کہا کہ دو کری گئی دو کری گئی دو کری گئی دی دو کری گئی دو کری دو کری گئی دو کری گئی دو کری گئی دو کری کری دو کری کری گئی دو کری کری کری دو کری کری دو کری دو کری کری کری دو کری دو کری کری دو ک

راهِ هُدُیٰ، بیسب کر ایماں نفا و و شخص جس بين اوصاف ملائك تحقے وُہ انساں تقاوُ و شخص اس بیں بھے شک نہیں مئن نم سے اگریہ کہد دوں وقت كا بوعلى ومستبلي دوراب مفاورة تخض ن خ گل بن کے رہا محفل اہل حق میں ا ہلِ باطل کے لئے خبخر بُرا سے تفاوُننخص خوامین نام ونمود و به کسسی ورسم و دام سب سے آزاد گربندۂ پزداں تھا وہتی نازموجس كوفقبرى ببروء تفا أبسا فعت ير اصل میںمملکت فقر کا سُلطا سے نھا وہ تخض كور حبينه مول كونظرات منه ائس كے اوصاف ا بلِ دل ابلِ نظرُ صاحبِ عرفا ن مُفا وُه ننخص مرامرش متفاؤي نازيے مجھ کو بيرا مير يس عاشق سننت وديوانه وت آن تفاؤه

فأصني عبد لللم مم كلاجي المام كا چل ريا مخنا سكّه نير اله المام كا ی بوں تو جبکا رئیست کے سرمور پر دن کاسورج نخا نو نارا شام کا خ خدمت فرال میں جھانا خاک کو مل رہا ہوگا صلہ سر گام کا د اس مجى بارش سبع أن كا فير بر الني لو كيواول كو سراك سي كام كا ل لا کھ ونیا ہیں ہوئے گر ہوگا ہرجا بھر بھی نیرے جام کا ت تونی دنیا کو مئے توسیددی کیا سزہ تھا نبرے وراورہام کا ت فی البربیدانکارے نیرے بغیر باغ سیبوں کا مے یا آم کا سرمه ببجا نخا بصيرت كابهت كام بُخة كر دما سرست كا ی بیجیاں میں تم نقے وا صدحکمرات جیت کردل تم نے خاص وعام کا ب اس بن کھے منہیں عفا رازداں توقران کے سر الف اور لام کا

#### سدامين گليلاني

## سكيالاحرار

وه صاحب عن ، صاحب ل ، صاحب كوار والتر! وه تفاس دورين اك توركا بنار النان توكيا جوم المين سن كر در و ديوار ميدان عمل مين تفا وه الله كحص تلوار ميرمول به كرة تفا وه تبست كوحب دوار وسنسس كاتر بوتا تفاكب رار ويوار جهو تفا مرسي عن كار مواد كار مطلب واد وجهو تفا مرسات كاتر بوتا تفاكب رار

الله بسيكرتسليم ورضاستيدالاحداد يردوركرجس بين سهداندهيد المصيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد من المحيد من المحيد من المحيد المحيد

افنوس إكر بم معصر المركب يارو دل وقعب عسم ورنج وبلا بوكب يارو



## الما المعنى العند ولأما المعنى العزيز

و محسوداً عبد عارت، هوشیاری شادن بامع دنیه اهور

ت يخ عالم ، قطب ملت ، حق تعالی محدول رحت عالم صعب رکھنے تھے بڑی نسبت توی أفتاب علم وحكمت مامهت ب أكبي مشعل راه برک جن کی مخی ساری زندگی جالنے اربات بھیرت واسم معن صحیح عظمت اخيار كإغارت نت ن اخرى هُ صَرَّفَةً سَدِ كَ نَظْرَبُ بِرَحْنَى شَيْحَ النَّهُ كَي ا ہم حق میں جن کی ت تم آج کے ہے ہوری سے یا بندہ رسی رہم وفائے <u>گو</u>سنمے زبروتقولے میں کھی حب کی من لی زندگی حلقَّرُ تُن ق کی زیس مقی اس کورفرری اِس کا مسلک تھا بھتے ۔ نامسلکٹ الوتوی المحبس كالمسمَّى ؛ ياكتب كى زندگھتے وارث علم وفيوض حضريت أحمد علوص المصحف كرواسط ومطلع تورم

وارث علم نبوّت ، سنتد محص معلمط عًا لما بن ومین سیم کے امیرکارواں مطلع لا هور بربرسول ربطے جلوہ فکن مشيخ أمرو ولمط كيفيضان نظركا شامكار کلٹن دیرھے گور کی رنگسیسنی فصل بہار كمتب فكر ولحصالته كا وهنوست جس وه جمت "حضرت ميندس عباللديد كا حضرت مدفع وانورشاه محاوه دستجال حق كى خاط ديور لاسب نهر سرحال ميس دُور میں اپنے رہائے۔ تاج بزم اولیساء مان ودل سے جانٹا دسکیدکونسر فے تھا مِدق دِل سے قدرواں تھا عارفِ كنگوہ كا جس رحق نے بہرجی بختا حبیث اللے سا حضرت الودم کے اعدان کے حاصیں عصرِحا نسرییں وہ إک اسلاف کیصورہے

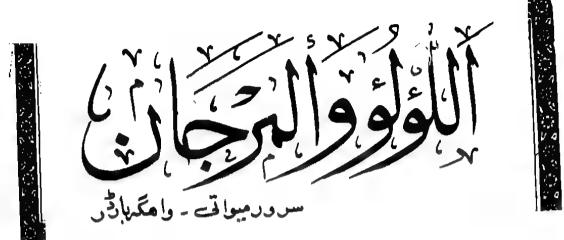

مال و ما فر کو توکر بیتا ہے یہ فرا قبول غاشي و مامني كو ورنه جيد يه جاتا ہے مكول ہے مگن ونیا پر عقبے کوسممتا ہے فعنول حفرت انسان کا ہے مام ومستور واصول كاه مسرور وكمشكفته كاه عكين و كلو ل صدل وانش ورادیب وعالم وجنگ آز ما يمارسُو عالم ين دنكاجي كى مستسهرت كابكا ضاعر و عابد تفستر حکران و پارسپ بو گئے اُنر مشکار نیزہ و تیر قفن مرضی مولا کے آ کے بیش جاسکی ہے کی ؟ تھے اسی زمُرہ میں اِک مردِ خلااحہ دعئی 🖳 جس نے بدعت کی مکرو ہیں جما دی کمٹیئل کی عقائدگی ورستی، باطنی ا دستدار کی ہورہے پر کر دئے نگلے فرنگی مو ہوی روز ہوتے ہی جلا پیدا کمیں ایسے ول قَفْبِ عَلَمُ عُوثِ دورال الله الما: مول كالم كرديا برعات كا ترنے ته و بالا نظيم چومیاں *سُرکس طریفنت کے ب*مالہ کی تنب م ت حریفول کی بگا ہوں بیں ہمی تیرا ا حتسام بم بعدق تلب تجد كوبشي كرت ين سلام

ہم بعد ہو ہیں رہے یہ ملا سنٹبکی وعلّاً رِّدوراں ہو ذیرِ بِرِصغَب بر صوفی کو سنٹی الحدیث ورہائے ہے نظیر دیدہ ورسٹین النیوسی و مرشدروشن فنمبر یری تبلین مسامی سے ہرتعب دا دیکٹیر راسی پر آگئے صدا الکیروں کے فقیر

کنے مسلم، نا کے عب کے عب مرکب بلال میں روپ سنگھ وہردیال کنے مسلم، نا کے عب مرکب سنگھ وہردیال کے ایک بیال اول کا تحریک شدھی ہے بال بال منا ان کا تحریک شدھی ہے بال بال مرکب سندھی نے والوں کیلئے تائم شال

کاذب ربرہ نے ایک جانب سب ہو تیار کی متی کئی اچرہ کو حامس کی مشرقی سالارک

دین پرنتنوں نے بہ ہرسمت سے مینار کی سندرکی سرمدادُمر پر ویزیوں نے پار کی ترین نیزی

تونے ہرفننے کی سے کوبی سربازارک

بزم شیخ الهندے جس نے بئے وحدت کے جا) عرقرری خدمت قرآن بیں جن کی تمسام

نتخب ہوں معزبت سندمئی کے بوالا نُمقام دین پور امروٹ سے مِن کو ملا ہوفیف عسام

اُن کے زہرو آِلِقا پر کس کو ہے تابِ کلام تریکیں انٹیں ہے ہے بڑھ چڑھ کے سب بی خدمیں انجام دیں برام دیں مسئدختم جونت کاہویا تبسینے دیں

حفظ دیں کے واسطے جتنی مبی ترکیمیں انٹیں موخلافت، یا شدحی یا انجمن خسترام ویں مرخلافت، ایشدحی یا انجمن خسسترام

آپ نے کوئی کسر ہاتی ہیں چوڑی کہیں ۔

ایس باتی نہیں جملسیں باتی ہیں پر اس سٹ ان کا ساتی نہیں ۔

تران تی نہیں ہیں سے خانول نسیا ساتی نہیں ۔

اب وه د کروکیف کی فی مجلسیں باتی نہیں کشفی و جذب ول کی کیفیات آناتی نہیں

نام کومِی آمشنائے ریز قرّا تی نسیب

سسترپرشی میں انبی کی جل راج ہے سب تعام جے اس صورت شئے ساتی کا بھاری فیفن مسام حق تعالے اپی رحمت سے اسے بخشے دوام

کیا نبرشی ہے اُسی بستی ہیں ان کی بوُد باکسٹس تربیت اطہرکی نوکمشسبو نے کیا جوراز ناکمشس قطب عام کو راسردرسد ایرا تلکشس آی کی رطعت سے بیت مجد پر کمن جاتا یکاش

ول اس ا مسوس وغم سے موربہے پاشس پاش

#### شور کشس کاشمیری (اوع) )

#### توحب ركي شمشير

مرگھوی امسلام کی تبلیغ فرما تا رہا اپنے تلوے راہ کے کانٹوں سے سہلا تارہا داستان مرات اسسلاف دکم راتا رہا اس صنم آباد میں توحید کی شمشیریتیا عمر مرقر آرسند کا بنیام مجیلاتا رہا دوستداران جنوں کادل بر معانے کیا گوٹ کرردان کی دارورس کے سازر سید خرالبشر کے طلق کرسے صور بقرا

# رثاالشيخ العارمة شيخ التفسير مؤلانا المشيخ العارمة شيخ العاردة في العاردة الموري

#### على رضا الحق ، مروان على المنافق المروان المنافقة المروان المنافقة المنافقة

خلت الدبار من الجيب وَاظُلَيتُ لم يبق عند الناس بدر منبيّر محرببوب سے خالی ہو گئے اور محروں یہ اندمیرا پڑا۔ وگوں سے یاس ہودموی کا فرانی جاندنیں رہا است عظيم الانام بعمت لهم المؤرّا كبيرًا اللغوام مستفسر بت بڑا امنوں ہے کہ وگوں نے ہزر منیم کھو دیا ۔ و دنے کو روشن کرنے والا ہمشیا حزن بيهن جبل ارمن كلها ومآبة وسآمة وتحسيز ابیاغم ہے میں نے زمین سے بیاڑوں کو بھ کر رکھ وہ اور غم اور جیابگی اورسسوا ممکی ہے لحديقة الدين المعظم صرصن بناء عظيم مفلق لقلوبينا موت کی غیلم ایشان جرے عارے دادں کو براثیان کر وہ جو دین سے عظیم الثان ؛ نجیے سے سے بادم معرّا بت ممل موت المفسّر في الحقيقة اكبر فيوفاة شييخ لبيس فوت الواحل شیخ التنبری و ات ایک شخص کی وال ت نہاں کمونکم مفسر کی موت حققت بی سبت بڑی ہو تی ہے ان الحمام من العتدير مقلر فاصبر ولا تجزع على امر قلله نداک طرف ہے برام مقدر ہو اسس برمبر کرو زیادہ نہ کرہ ہے سک موت الڈ ندیر ک بات سے تقدیع بوجوده الغبراء دوشا تفخر حاز الكنمال ولا بيه انبيه الورى موصوف نے ایسے کالات جع کئے ہتے جن سے قریب ہی لوگ بنی سکتے زین اس کی شخصیت پر بمیٹرفز کرے گ و لُطآق لطق الناطقين تقصر عجز البسائي عن دراك كماله وگوں ک عقیس ان کے کمالات سے عاجزیں اور گفتگو کرنے والوں کا گفتگو کا کم نبد تنگ ہے بذكاءه بطن المعارف ببعت ر كم صاد شردًا في صحاري معطب

(موم) ک وہنوں کے مروں سے پرمے ہائے ان کے عوم نے مینوں کے گنبرمنور آیں قبر عجبب دیس ببلغ قامنة جبل المعارف کیف فیہ بعث بر

بیب تبرید برایک کامتر بمانیں تبیہ ہے اس نے عدم کا بیار کیے اپنے اندیمو دیا ياظب من ترتى وتذكر باكيًا بحد العدم محدّ ث ومفسّر اے دل توکس کا مرشیر مکھتے ہی اورکس کو روئے ہوئے یا دکرتے ہو وہ علوم کا وریا محدث اور عسر سے. ما خاف لمومة لائم في سنتة بكل بسول في النهاكة جهور وہ مشت سے بارے یں کسی عامن کرنے والے سے نہیں ڈرا باور نے اور بہا در کا بیں مشیر سے احباء القلوب بنفخ روح ثلاوة كشف الظلام من المبلاد جس نے سموب کو اپنی مطاوت کی روح ہمونگے ہے زندہ کی اندمروں کو ومن سے تم کرے وفن مجگا امل ۔ فكانيا فبربكوسة عنبر حببث الولى يفوح منه العنبر اب معوم ہوتا ہے کران کی قبر منبر کے میلوں ہرہے اس ول اللّٰہ کی قبرے منبر کی حوکمشیر جمکتی ہے۔ هو في المعارك والمغاوف عسكر واهاب عصية بدعته فكانها ا ہل بر خست کو ڈرایا میاں مبلک یں انہوں نے ایکیے نشکر کی کام م من ذا علی قید الشوار و بعت مار مرً عنون يُروى غليل صدودنا کون ہے ان سے بعد ہا رہے یا می جوسینوں کی پاس کو بجائے اور کون ہے بوشکل سائل کومقید کھنے ڈادیج كَا لادِ مِن مِن نور العندران لَبَخْ يَرُ قل كنت ما حي بدعة في ارحننا ب تنک آب اس رمین بی برعت کوشلف واسلے منے اور بر زین قرآن کی روشی سے ناز کرت ہے كمركان من صعب المسائل تنجير کم کان طالب رشدة ارشد منه نے برایت ک بہت شکلات کو مل میں بت سے ماب بشد وا پرامیت کر آپ قد نُقَّت في هٰذا يضع فتبهر و نظمت آبات الكتاب دليك قرآن شریب ک مونیوں کو جو ،ماری دیل ہے آیہ سے پردیا آب اس کام یں ہمروں سے اویلے سے خلفًا عِسَدالله ذالك أنور والله نسبأل أن بديم كنفعت مَا مِن الدِّے و ماکرتے ہیں کہ ہارے کا نسے سے میے فلف المرشد مولانا عبیدالله الزرما مب کوہمیت رکھ فَجُارِ دهر عالمٌ متبعارٌ حبر تقی مرشد و مکا نح ن ق کا خفا بر کرنے دلیے اور حتمر مام پی مائع کام متنی مرستد ہے زمانے سے

مرافعا معروف العلية عن العلية المعروف العرادي العلية العروف العرادي العلية العروف الع

اس وورس (التي كي لواروي تما ہاں ا رمین مھیک کارضا کاروہی تھا حبث دين محسيحة مجلاف محتى محاواز میدان میں اک برسیر کاروہی تھا أنكر رسيحية تمن سے بيزار و مي تھا ا تین شریعیت بیروه کنیک تفاکها منبريث لصاحب كفتاروبي تقا وعظم كم محلس ميں تحط مع دخشا ل ہوں کی سمجھے تھے اسے الکھ مار میدانعمل میں ہمہ کروار وہی تھا فاروق كي عدالكالاروي تفا موكوكا كالصدق عطاس كوبواتفا مان على عام كا دُر بار و مئها عثمان ضكاكم احكم وحيااس كوملاتها جندة الهال الم ين كوم وهو المصنيحاتين • تخص الهال الله ينح كوم وهو المصنيحاتين اس دور میں اسلاف کا شاہر کار وہی مقا

عانظ نور محرالور

## حضرت لم الاوليار

اے علوم ویں کے ماہراےطراقیت سے امام الصمرا یا انقت اسے عاشق خمیر الانام و نے بے شک علم و حکمت کے کیے روشن بچراغ اہلِ برعن کے دلوں سے مرٹ گئے برعن کے واغ دبن فدا اس بیک مدن و صف تؤمخفا تمخلص بإوفا وبيعربا و ترے سینے میں نہاں نخا اس مت در عشق نبی سنَّت نبويٌ يه جِهُولٌ عمر بهر بيكُ نُومفسر، نُومفرر، نُو درخشان آفساب تبرا سیبنہ نور ایاں سے منوّر ہے بھے سے لاکھوں گرہوں نے بائی راہ مستقیم بے گاں اللہ کا مجھ بر رہا نطف عمیم زندگی مجر درس مست رآن نوم همیں دبنا ریا اور بلا نوف و خطر حنی بات نو کهنا تری ببربز زرّبی کارناموں سے حیات بھے یہ راضی مصطفیٰ کہے، خابق کل کائنا سنظ ہے دعا انتورکی اے کامل ولی قطب زماں جنّت الفردوس میں ہوروح نیری مثا دما ل

#### اچبان اوا مدمومّد، گوجرا نواله

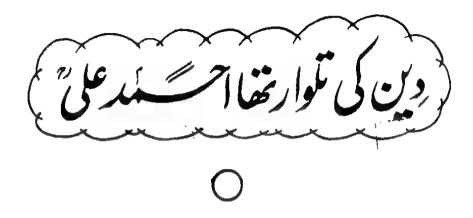

راست نرتوحید کا دکھال گیب شرک دبرعت کیا ہے سب بتلا گیا ذاتِ حق ہے آشنا کروا گیا ہیر بھی نہیں کر گیا احرسی اللا گیا میں ہوں احتال فادم "فالم دیں" الک بیں ہے دین حق کا ہے ابیں شائبہ کچے حجو ط کا اس بیں نہیں درے گیا اس کو بقا احراسی اللہ اللہ کے حجو کے اس کا اس بیں نہیں درے گیا اس کو بقا احراسی اللہ اللہ کے حجو کے اس بیں نہیں درے گیا اس کو بقا احراسی اللہ اللہ کا اللہ بیں نہیں درے گیا اس کو بقا احراسی کی اللہ اللہ کا اللہ بیں نہیں درے گیا اس کو بقا احراب کی اللہ اللہ کیا اللہ کی اللہ کیا اللہ کیا اللہ کی الل

ص ما فظ نور محدانور

إدى راه بدى تقصصرت احمد على المل برعست سيخفا تقصصرت احمد على المل برعست سيخفا تقصصرت احمد على دين قيم رونبدا في صفح صرست حسم على وه سرايا با سفا في صفح صرست احمد على وه مرايا با سفا في صفح صرست احمد على عاشق رب العلاد تصحصرت احمد على في العلاد تصحصرت احمد على في العلاد تصحصرت احمد على وين كاروشن ويا تصصرت احمد على وين كاروشن ويا تصريح المدعلي ويا تصريح المدعلي وين كاروشن ويا تصريح المدعلي ويا تصريح الم

عالم دین حندا تصحصرت احد علی الم حق کے ہم نواستھے صفرت احد علی خدمت دیں بنی میں عمر دی ساری گزار مقاب علم تصح وعصر نو میں بالیقی ن افغاب علم تصح وعصر نو میں بالیقی ن است دن جس نے دیا ہم کو سبق توصی کا کیوں نوان ذاست پر تلمست کو فحز و ناز ہو جو بھی آیا ان کی صحب میں ہیں اس نے کہا گھڑ کی قاریکیوں میں بالیقیں کے سے دور میں کا نے کیوں میں بالیقیں کے سے دور میں مالیقیں کے سے دور میں الیقیں کے سے دور میں بالیقیں کے سے دور میں بالیقیں کے سے دور میں الیقیں کے سے دور میں بالیقیں کے سے دور میں بالیقیں کی دور میں بالیقیں کے سے دور میں بالیقیں کے سے دور میں بالیقیں کے سے دور میں بالیقیں کی دور میں بالیقی کی دور میں بالیقیں کی دور میں کی دو

کیوں نه انور اکسس کحد کی خاکس عنبرہیسند ہو ببنندہ حق باحن واستھے حضرست احسسدعلی م مظهر تطعت ذات رباني ابل وانسشس مير شمسَ عرفاني فقریں ان کے ثان سلطانی تصرابايه ندر البتاني اورنب پر رموز مترانی جن پر فازالصے تمی خودمسکا نی دفق كرتى تعى حبب ايمانى مردِ دردلیشس سشیر ربانی وه نملام عسسلام لاثاني یہ بھی تھا نعاص فضل رحانی پيڪر سوز و درد پنهاني عصرحا صريب جوسقه الثاني ابر چستنے کی در افثانی بعد مردن ہی قدر پہچانی وه تھے میزاسب فیصن رمانی جس کی نوثبو میں تقی وسیاروانی قاسم فيض طسسل نوراني يا مندا ما ابدرسه ساتم

مشيخ تفير، مردحت بي علم وحكمت ميں منفرد تحب ال زبروتقولى من مقتدات زمان ذات مطلق کے والا ومشیدا برعمل مين محت أتباع رسولً ناددِ روزگار ستھے اسیسے دیکھ کر اُن کی جرآت ہمت شيرانواله مين آه رسبت مستقه مَّانِ مُستنود کے جہنتے ستھے سيرح عالم سي رستة تليذ اک مرتی ہتھے حضرت معی وه رفيق حين احسسند سق وقت رحلت عبيسا دريجها لوگ سمھے مر مرتبہ ان کا مثل ابركم مسدلاس مثل عنبرتقی خاک تربت کی حالثين ان كے مصرت الور

المراب كاير روساني

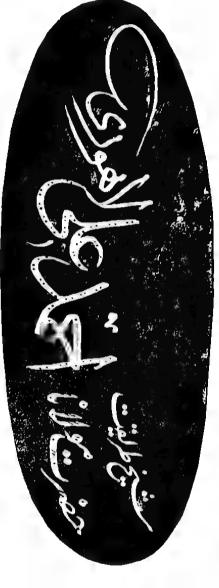

# مر الله المراض المراض

اے نفسر ، سین کابل سیبر کھا وائے کے اللہ میں کے الفت کر کو گھراک کی مقتی ہوری وائی بال کی مقتی ہوری وائی بال کا مقتی ہوری وائی کا مقتی ہوری کا مقتی ہوری کا مقتی ہوری کی مرسبنما کی خوب کی مرسبنما کی خوب کی مامل سنت تصاا ور تو نا المت توحیری الله میں وائی کو فست کے مامل سیبر باطل پر کمر سبت مرا واقعی کا مرت می وائی کی والی موت میں وائی کی موت میں وائی کی موت میں میں کا دریہ عنبر بارھے خواک کو فست کے موت میں میں کا دریہ عنبر بارھے خواک موت میں میں کا دریہ عنبر بارھے

ہوریاض فی فلدین بیسے کے قرار برا اخطیب امور اے مبتیو اتنے ارمبند



نعرت فربتى

زندگی کی دولتِ بیدار تقے احت ا ر وخطیب اکشیں گفتار تھے احسطے رم إس بية توصي مرثبار بقي المستقد ترجان احسد مختار سقے احسک مرّست کے ن فارمالارتقے احساب علم باطن کے ا مانت دار تھے احسب مد وه غلام كسيدالا برار هي الرسطيند دین کی وه آمنی دلارستے استعماد إكث طرف منجله الدار يخف المسطيعة قوم کی وہ تبغ جوہر: ارتصے استعلارہ

صاحب ول سيكرا بيّار سقے احسطير عشق ندمه کی لگادینے تھے ماگ جس كوجيمانا مقاعما<u>ه مين عب الترن</u> موکیا مشیران کی تفسیرسے *برعی*ال ہے یہ ظاہرات کا دومال کی تحریک سے علم ظاہر کی متاع ہے بہاسے فیضیا ب سركول تقى حن كى جوكه الله يركلا وافتخار جس نے ہے دہنی کے طوفانوں کولیک کرادیا ا الشيط ف مصوره الميملس خدّام دين ا جس کما لوہا مانتاہے آج بھی برطانیہ

# بالمرسائل شيخ التفسيد المرادي المرادي

ا عشهد درس قرآن مسين وموندتي بي تجه كوآنكمين مركبين بائے تجدیسا مہربان ملٹانہیں أج ہے تیرا مکان خسلہ بریں تیری صورت یاد اگ سے ممیں ا تیری فرقت نول رلاتی ہے ہمیں! سب کی آنگھیں تیرے علم میں اُنگبار سب کے دل تیری حب الی میں فکار تونیس تو بسس طرح کے قرار سے سیس کو دیکیس تھے رہاہے سوگوار اه وزاری میں ایژ کوئی تنہسیں المسسى شب عنم كى سسسى كوتى بنين تیری مرقدمطلع انوارہے تیری ترست مرجع اخیارہے تیری منزل منزل احرارہے تیری خلوت مخزن الرارسے وارث ببغيران مقى تيرى واست النَّد النَّد بنده مولِے صفا سننہ اے امام آنفیا نے این زمال اے امیریسٹ کر روحانیاں تعلى تو شرع مبس رارازدان جان تو با قدسيا ل است م زبال ممنشين انبياء فكسسى تنبياد منزدت درجنت فردوكسسس باد ذوق قرأن تیری الفت کا تمر استوش تیری زبارت کا تمر استوش تیری زبارت کا تمر تيرى سيرت عارفون ميں لاجواب تيرىمهستى رمنجاسة كشيخ ومشياب

ك كرسب يمن ومعادت تجريع من الله كرسب مروت تجريع من لاكحدانسانوں عبرالغت تجعرسے تتی سب کے ایمال میں حارت فجیرسے تنی بهم يتيمول سيعجى ابز حسيال بين ائتے ہم یامال ہوسے یامال ہرسے ا حربت متی تیری فطرت کاخمیر مردحی، درولیش رو، روش منیر پدر مشغق ، نرم خو ، شاخ را سرتا با شفقت " محبت کامغیر بايز يدعمر دورال باليقيد قطب دوران ا بادی روش جبین درسس قرآن رحمت فی افعان جیره تابان اور الهای زبان روی قرآن رحمت فی بیان می دریدی فوق می روبان می دریدی فوق می روبان آج يرداني نوا خاموسس سب آج نورانی نعنا مدہوستس سے الودائ اسے سید والا گہر رورہے ہیں گو تجے دلوارودر متغق ہیں اس پرسارے ہم عصر مدنی و شاہ جی تھے تیرے ہم مغر اسس لنے رضوان سے دعوت اگئی ابين حق بين اكب قياست المحقيص

#### حضت ج مح چندلیب ندیده اشعار

دو رنگی مچوڑ دے یک رنگ ہوجا سراسر موم ہو یا سستگ ہوجا دل سے جو بات نکلتی ہے انٹر رکھتی ہے یر نہیں " طاقت پرواز مگر رکھتی ہے جان دی دی ہوئی اسسی کی بحق حق تو یہ ہے کہ حق ادا مہوا و بہت دیتی ہے شوخی یہ نقش یا کی
امعی اسس راہ سے گزرا ہے کوئی
و رنگی کو نارنگ کہیں دودھ کرنے کو کھویا
چلتی کو گاڑی کہیں دیکھ کبسیسرا رویا
صدقے میں تیرے ماتی شکل اسان کروے
مینی میری مٹا دے خاک بے جان کروے

## تاریجهائے وست

جناب اختر واصفی نے مبلغ اسلام حضرت مولانا احمد علی کی ونانت پر تاریخیائے وفات رقم کی م جہیں ول میں دری کیا جاتا ہے۔ آئ كيول خوردوكان ل مغموم بي كيول سيديز مرده براك دل كى على

وانفت إسرار مخفى اور حلى!

یطل انسیسس ون عالم که نخسیا

کہ ویا اخر نے اس کا سال وفات

ملک و ملت کاخطیب احمد علی ہوگیا افسوسس م سے دور ہے

كيا ہوا ہے آج ہر برنا ؤہر

غیب سے آئی ندا اختسب کہو "باك نن المسدعلى مععور اسب ١٩٩٢



۱- وزولیش صعب مولانا احمد علی -

۲ - لوح مزارم الوارطالب دسول مولانا احمد على -

۳- هزار داغ احمسدعلی -

م عانے یاک ماہد ضابرست -

٥ - عابرفدا برسن بايد-

حاى خرب عالم بإعمل مولانا احد على -

۷- نیک اوصات احمدعلی گزر گئے۔

ا - تاریخبانے مرگ نیکوتلی مول نااحد علی ٧- تاريجها في دسال باك مولانا احمعلى مرتوم س-موت العالم دين پرسست موت العالم

#### انورتصابری ضرت لا بوری کے مزاربر

خاک مرقدسے تری توشیو تکلتی جائے گ اُ ندھیوں میں ہمی تری وہ شمع جلتی جائے گ روح تیرے مایہ ایمان میرسے بہتی جائے گ وہ زمیں تفسیر کا سون اگلتھ جائے گ یا د تیری حشر یک دل میں مجلتھ جائے گ مہندو پاکستا اسنے ک دنیا براتھ جائے گ مردن باطل یہ وہ موار میتھ جائے گ زردیوں کی زد میں آ کر جمی شمستی جائے گ جو بلا میمی سر پ آئے گی وہ لتی جائے گ یہ فضا الندک رحمت میں ڈھلتی جائے گ جو تیرے الفاظ سے روشن ہوئی تعی دہریں مرنظر کو کیف تیرے دم سے متیا جائے گا جس زمین کو تونے سینچا ہے اپنے ٹون سے ذہبن سے تاعم جا سکتا نہیں تیرا خیال ربط باہم کے جبلغ ' تیرے فیض روح سے حق پرستوں کو محتمہ سے جو ورثے میں مل قعر دمین کی تجمہ سے جو دیوار مستحکم ہوئی سے گھیں اتور کو تیرے ذکر کی برکات سے

کیا کیف کا مام ہوتا ہتا کیا طف کی بارسٹس ہوتی تھی

جب خطبہ و درسس میں ہوتا ہتا تی حق کی ہوایت فرمانا

کی عشق کی گری تھی کی نسین کی عیام ارزائی تھتے

ہر وعظ میں سٹ علہ بیائی سے انسردہ دیوں کو گر مانا

ہر ایک بیستی سرٹ ری ہرائک کے دل کی سیرانی

وہ وجہ میں فرویے تفظول سے اکر کیف کی بارٹس برسانا

اب نظریں ڈھونڈ تی تھے تی ہیں اور کالئے ترہتے ہیں

وہ فیل کی ، وہ برم گئی ، وہ برم گئی ، وہ رنگ گیا

وہ فیل گی ، وہ نبین گی ، وہ برم گئی ، وہ رنگ گیا

اریخ وفات اس طرح کہو مات بجٹ میر کو لاکنا

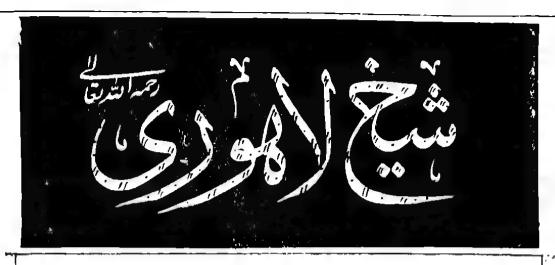

عب محترم مولوی احمل عبد الرحد مدن صلای نوشهری کے ارسال کردہ دو انتہائے اہم خطوط ان کے مسودہ ''دانائے داز ''کے ساتھ منرنگ سکے جو بہارے بیستے کئے جادھے ھیں ۔ مید خطوط کشمیر کے دونامور شخصیتوں کے ھیں ۔ جن سے مید خطوط کشمیر کے دونامور شخصیتوں کے ھیں ۔ جن سے حضرت لاھور کے قداس سرلا کی عظمت کا انل از دھوتاھے (ادارہ)

مولانا سیدستودی اورمولانا احد علی لاموری استودی مظفر آبادی نبلاسی کے مسودیوں میں موں نا سید انور شاہ کہٹمیری ،
مسودی کی ہے جو مبندوستان کی مبلی یا رئینے کے ممبررہ بیکے بیں اور ان دنوں کا ندھ بل کشمیری میں سکونت رکھتے ہیں اور اس وقت کشمیری میں سکونت رکھتے ہیں اور اس وقت کشمیری میں نبل کشمیری میں سکونت رکھتے ہیں اور اس وقت کشمیری میں ذبل کا بیان عنایت فرایا ہے۔

بزرگ محرّم اورمجا بدا زادی خان فادی کابلی مرابب

انسلام صیکم ورحمہ اللہ وبرکا ته ایک مشہور مدرسہ تعاص میں داخلہ تولے کے لیے آیا توان دنوں عربی کی تعلیم کیلئے الامورمیں مارالعلیم نمائیہ کے نام سے ایک مشہور مدرسہ تعاص میں داخلہ تولے بیا لیکن تجربہ کے بعد احساس ہوا کہ ہم ایک ذمینی قیدخانہ میں مینس گئے ہیں۔ مدرسر کے چند ایک بزرگ منتظم سے جو شدید قسم کی برطومیت کا شکار سے ان دنوں دارالعلوم نمائیر میں صدر مدرس مولانا خلام مرشد صاحب سے اور مدرس دوم مولانا شاہ رسول صاحب بزاروی سے و ۱۹۲۱ء کی شک نفاری کے ملحل میں جوں توں کرکے وقت کا شا۔ اس کے بعد نعمانی سے اور تشیل کالج میں داخلے نو کئی سے جنوں نے مولانا سید مینئر پرومیسر سے جو حضرت شیخ المند مولانا محمود المن کے شاگردوں میں سے سے اور مجر سید ملح ٹو کئی سے جنوں نے مولانا سید مینئر پرومیسر سے جو حضرت شیخ المند مولانا محمود کی میں ماری کے اشاد مولانا حبد العزیز حمین داج کوئی سے مین و مین المند بی مسلمات ادب کے اشاد مولانا حبد العزیز حمین داجی کوئی سے مین اقواد کا در جو لگے ۔ جمال حضرت میں سے میں سے میں سے مین اقواد کا در جو نکہ اس حضرت میں سے میں میں دبی آنادی کی جو فضا میسر برائ تو متذکرہ بالا بزرگوں کے مشور سے سے شیرا تواد کا در جو نکہ اس حضرت میں ان مین میں دبڑی کے دوس و توان اور خطبات جو سے فاکرہ اسطایا اور یرسسلہ ۱۹۲۵ء تک جاری دبا و جو نکہ اس اور میں دبڑی کے دوس و توان اور خطبات جو سے فاکرہ اسطایا اور یرسسلہ ۱۹۲۵ء تک جاری دبا و جونکہ ۱۹۲۳ء میں مولونا احمد میں دبڑی کی جو نکہ اسکارت اور میں دباؤی کا در جونکہ ۱۹۲۱ء میں دباؤی کا دباؤی کی جو نصا میں دور میں قرآن اور خطبات جو حسے فاکرہ اسطایا اور یرسسلہ ۱۹۲۵ء تک جاری دباؤی کی جو نکہ اس ان اور خطبات کے دبال در میں دباؤی کی جو نکہ اسلام کا دباؤی کی جو نکہ اسلام کی دور سے فاکرہ دور میں در ان اور خطبات جو نکہ در سے فاکرہ اسلام کی ان دور کی سے دور کو در سے در کی در سے در کی در سے در کی در ان اور خطبات کے دور سے در کی در کی

اور شین کالج سے فرافست حاصل کر ہی تھے۔ اس میے ۱۹۲۳ء ور ۱۹۲۵ء کی میں مفرت مولانا احدا کی لا ہوری کے بناکر وہ مدر مراکا کا محلی میں نیف حاصل کرنے کے کچر فریادہ ہی مواقع سے ان دنوں اس مدر سرمیں ایک دیو بنری ناصل مولانا شمس الحق افغا نی حدیث کا درس دیتے تھے۔ مولانا احد حلی لا ہورگی کے درس قرآن سے جو وقت بھ جا تا تھا وہ مولانا شمس الحق صاحب افغا فی سفین حال کرنے میں حرث ہوجا یا کرتا تھا۔ لا ہور کے اس ذالے پر بچاس سال سے زیادہ کا عرص گذر جیکا ہے۔ منعسل اور جزدی واقعات کی یا دیں وہت سے اثرگئی ہیں۔ اتنا ہی یا و چڑتا ہے کہ مولانا احد علی لا ہور جی کے درس قرآن کی وج سے شہر کے مختلف طبخات ہیں قرآن یاک کی اہم بیت کا ایک احماس پیدا ہوگی تھا ہواس سے میلے نایاب تھا۔ مولانا کا درس قرآن عربی دانوں اور جدید تعلیم یافت وگوں اور بعد نا احد علی کوششوں کا یہ تاثر پیدا ہوا کہ مولانا غلام مرشد صاحب نے سجد وگری دوازہ لا مجرد ہیں اور مولانا احد علی کوششوں کا یہ تاثر پیدا ہوا کہ مولانا غلام مرشد صاحب نے سجد اندرون نیا گی دروازہ لامجرد ہیں اور مولانا صیحد وزیرخاں میں اوراسی طرق کی دوسرے علی ہوئی خصوص ہے بن کر مدرت خیال سے تعلق رکھتے متے اپنے میمال موگوں نے مولانا احد علی صاحب لاموری کے سرسی با نعصاصا

فرموده - میرسیدگستودی یکاندهی بل یکشمبر بردن روژ ده بی سیدگستودی یکاندهی بل یکشمبر بردن روژ ده بی است میرای - میتام ۱۳۰۰ - اردن روژ ده بی -

اسعدرضا خاں علامہ انورشاہ منطفرآ با دی عرف علامرکشمیری کے نواسہ ہیں اورمولانا احدرضاخاں بجنوری کے سب ۔ سے چھوٹ فرزند ہیں ۔

چوبردی محد شفیع میرلودی کا بیان کفتے ہیں :

کفتے ہیں :

" خان وال شان" یں آپ کا شکر گزار میں کرآپ نے صفرت مولانا احد علی صاحب لا ہور تی کے سلسلے میں مجھے یا د فرا یا ہے۔ ہوا ہ میں مختصر طور پرعرض سے کر صفرت مولانا احد علی لا ہور تی کا درس قرآن نمایت ہی اجین افون مولانا احد علی لا ہور تی کا درس قرآن نمایت ہی اجین افون مولانا احد علی اور دی تھے۔ اور دین و دنیا دونوں کے مسائل ایسے دن آزیز برائے میں بیان کرنے کا نفت مان کوئے مش کرتے مقت ہوں نے ان کے درس قرآن کے مخالف اور عقیدت مندوں دونوں کو دیکھا ہے۔ مسب کو بر کتے سناہے کر مولانا احد علی لا ہور تی کا درس قرآن گر ابوں کو صراط مستقیم دکھا تا ہے اور المی ایمان کی ترقی کا یا صف ہوا کرتا سے ہوا کرتا ہے۔ میں نے آزادی اور نسب کا عشق ان کے درس قرآن سے حاصل کیا ہے۔ خلا جانے ان ک ابدان کے میرکارواں اور شاگردوں نے پر سلسلہ جاری دکھا ہے یا اب ان کی دفات کے ساتھ نتم ہوگیا ہے۔ آگر ختم ہوگیا تو بر بے صدافسوس اور شرکر کی یا ت ہے۔ میں جب کھی مبر بی دیسے لاہور بزرگان احدارے مفت جا یا کیا تھا۔ تو بر بر بے صدافسوس اور شرم کی یا ت ہے۔ میں جب کھی مبر بی دیسے لاہور بزرگان احدارے مفت جا یا کیا تھا۔ تو بر بر بادور شرک کے درس میں خود رشر کے ہور کی سے اگر ختم ہوگیا میں مورد شرکے ہوا کی تا ہے۔ درس میں خود شرب قرآن میں مردیا داور شہرک تشنگان علم دین کو بھی دیکھا ہے۔

ایس کا محد میں تھا در میں میں مردیا داور شہرک تشنگان علم دین کو بھی دیکھا ہے۔ اس مسجد یا رہمینے نئی دہا ہے۔ اس میں دین کو بی اسے۔ اس مسجد یا رہمینے نئی دہا ہے۔ اس میں دین کو بی اسے۔ اس کا محد شین کے درس می دیا رہمینے نئی دہا ہے۔ اس میں دیا دیا ہو مستقیع دیا میں مدین کو بی اسے۔ اس میں دین کو بی اسے۔ اس میں دیا کو مستقیع دیا میں میں دین کو میں کوئی کے درس میں دیا ہور کی درائی دیا ہور کی درائی دیا ہور کی درائی دیا ہور کی درائی دیا ہور کوئی دیا ہور کی ہور کی درائی دیا ہور کی میں کیا ہور کیا ہور کی درائی دیا کوئی دیا کوئی کیا ہور کی دیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کی دیا ہور کیا ہور

## WS SON WE COM

### معالق رومان

# j

والر

#### مولانا طفسراجسيد تأسم الدرس دارالعسام عيدكاه البيرماله وهلي ملت ن

قال البَّى صلى الله عليه وسلم اتقوا فراست المومن فاند ببنظر ببنور الله اد كما قال عليه السلام

صغیخ المتفییر حفرت الهودی رحمۃ اللّہ علیہ کا حب نام مبارک آ تا ہے تو آیک عظیم حامت شخصیت امم کرسائے آتی ہے ' جو بیک دقت تغییرِ قرآن کے جہام ہیں ارازی وفت بی اس شخصیت امم کرسائے آتی ہے ' جو بیک دقت تغییرِ قرآن کے جہام ہیں ارازی وفت غزائی معر ، علی وعلی ہمدردی ہیں صاحب کردار " عزم و ثبات ہیں ہمالیہ ، پاکی « صفائی ہی آب زمزم ' رفعت و بلندی ہیں آسانی ہایت ، فکری روانی ہیں دریا ، وسعت علم می سخد ' الذت کلای ہیں شہد ' شکفتگی مزانے ہیں بھول ، عقد و کش تی ہیں ہی میں میں شہد ' مشکفتگی مزانے ہیں بھول ، عقد و کش تی ہی ہی کہا کھی ہو ہو ہی انہا ہی ہی شخص کروار کے غازی پر کی کھی العصر ہیں۔ میرے جیا فقط گفتار کا سخیفت اس عظیم کروار کے غازی پر کی کھی مون کرے ۔ "انہم مجت و عقیدت ہی انہا ہی درائع و اسباب کے فقدان کو کھوٹ نہیں سمجھتی ۔ اس پر تو کوئ صاحب تام مجابہ ہی تکھے گا کر حفزت شنیخ نے رکادٹ نہیں سمجھتی ۔ اس پر تو کوئ صاحب تام مجابہ ہی تکھے گا کر حفزت شنیخ نے اس ملک پاکسان ہی متفام نبوت اور نظام نبوت کے تحفظ کے لیے کون

مقام نبوت کے تخفظ کے لیے ۱۹۵۷ کی کڑی خم بوت میں ملک کی مختلف جیلوں خصوصًا کھتان کی جیل کے در م دلیار سے شہادت کی جا سکتی ہے۔ کلام بنوت کے تخفظ کے لیے کون نہیں جانتا کہ جب فتنہ انکار حدیث نے سر اطحایا اور نلام احمد پردیز نے اینے عقائد فاسدہ کو کھتو اکسلامیہ میں ذہتی انتظار چیدا کرنے کے لیے چیسلانا جا الحق والی اکواد حصرت لاہودی کی محق کر عجبیت حدیث کا مسئکر تو مک میں سب سے مہلی ایسے والی اکواد حصرت لاہودی کی محق کر عجبیت حدیث کا مسئکر مدیث ہے اور منگر حدیث مدیر قرآن ' کافسیر ہے۔

امی شیر خلا کا گرجنا نفا کر بہی آواز مسلمانا ن ِ باکتان کا نوہ بن گئ تا آنکہ طلت ِ اسلامیہ کے غاگندہ علائے کام نے نلام احمد ہیرویز کو متفقہ طور ہر کا فر قرار دیا .

نظام نبوت کے نفاذ کے بیے خلافت کے پر جلال ایوان سطوت کے مکینوں سے پوچھا یا کتا ہے کہ وہ کون مردِ فقیر تھا کہ جذرہ ایال سے مملو خطابات کے داور انگیز دھاکوں سے ایوانہائے معلق مے اور مکبیتوں کے قلوب قاسید کی مستنگان خوادیاں دہل جاتی مختیں۔

عنوان کی مناسبت سے ایک چٹم دید واقع عرف کرنا ہے۔ غائب جون کھ کا ہے میں صفت شخط کا ہوری کا کھنا ہم ہد ہوتا ہے۔ فائب ہوری کا کی کی کی کی رہ ہوری کا کھنا ہم ہد ہوتا ہے۔ فائب ہم ہنا ہم ہوری کی کی بناد پر حذبت میں حالظم پیدا ہوتا ہے۔ اپنے گنبذ دستار کی تعمیر کیسے خاذ سرع کی دلااروں کو نقب مگانے عالے 'ہوا پرستوں' اہل زیع و بیات کے طقوں میں بریشانی کے بادل جانے والے کہ ہوا پرستوں ' اہل زیع و بیات کے طقوں میں بریشانی کے بادل مانے والے آ ہوں ہا ہے کہ ادلیاد کرام کو رہ مانے والے آ ہوں ہا ہے کہ ادلیاد کرام کو رہ مانے والے آ رہ ہے ہے ادلیاد کرام کو رہ مانے والے آ رہے گئے ادلیاد کرام کو رہ مانے والے آ رہے گئے ادلیاد کرام کو رہ مانے والے آ ہوئے ہیں گین تھی دائم ایان کے موسم میں بہار ہے گرمی کی نتیش سے دمیزی کھول کملائے د مرفعائے ہوئے ہیں گین تھی و اعتمادی جیستان کی موسم میں میں دومانی کیفیات کو تمان کا سمدر ہے جو مقاطی مار رہا ہے ' موافق تو پرداز داد جمع ہے ہی میں دومانی کیفیات کو تمان کا تھا' چرے پہ خرافت کا عکس' سید ہی موست کی آ تکینہ بندی ہے مول ہو ہے ہے اور دور ت مولان می نواز صاحب رحمت اللہ علی ۔ خلوق دلود دار مصافر کیلئے معرف ہے ۔ مردقلت ادر دور ت مولان می دوران میں بیان کا تھا' کا تمان اوالے جمع ہیں ۔ خلوق دلود دار مصافر کیلئے معرف ہے ۔ مردقلت میں بری بری پریمل کرتے ہوئے تسم کن ایس بین بھی سے مردقلت کا عکس نے بی کردفت کے تیجے حصرت دالد مخرش کے مانے کھا ہے کہ جنوب کرا ہے کہ اجاز ابل بیات ہے کہ اجاز کی بیان کی کا بی جد اہل بیات ہے کہ سیت کی دوفت کے تیجے حصرت دالد مخرش کے مانے کھا ہے کہ این کھا ہے بیت اہل بیات اللہ مخرش کے مانے کھا ہے کہ این کھی جد اہل بیات اس میں کہا ہے کہا ہے

یڑھے ہیں اور نگاہ کچستی و منوان امتحان سے کہتے ہیں کہ دیکھتے "ہم نے نا ہے کہ وہی اللہ وہ ہوتا ہے کہ وہی اللہ وہ ہوتا ہے کہ حیب سو رہا ہو اور اس کے قریب درود منزلین است سے بڑھا جائے تو وہ اوٹا \ بمیٹھتا ہے " لہذا اس م تہارے ہیر دمرشد کا استان ہیں گے۔

میرا تو سر حکرا گیا کہ با اللہ یہ کوت معیار ولایت ہے ، فعدیا لائے رکھتا ان ہے اصولوں اور کھیم بینوں کو کیا جواب دیں ، اتنے بی حفرت لاہوری معما فی سے فاریخ ہموکر ایک کنوئی کے قریب مشیخ کے درختوں کے نیچے ارام کرنے کا فرط تے بیں ۔ چار بائی وابستر بجیج حاتا ہے ، احقر سمیت چند افراد معزی کے حبم کو راحت بہنجانے کے لیے دستی بیٹھے بلا رہے ہیں ، حضری گیری نبیتہ میں بیں ، اچانک دہی چند معزات اور جاتے بیں ۔ میرے حبم میں کہیاہ سے سی بطاہوجاتی ہے ۔ یا اللہ یہ کیا ہی پریٹ نی میں بسینہ لیسینہ ہوتا جا رہا تھاکا چاک حرت و جند حدرات و جاتے بیں ۔ میرے حبم میں کہیاہ بط سی بطاہوجاتی ہے ۔ یا اللہ یہ کیا ہے گا بھی پریٹ نی میں بسینہ لیسینہ ہوتا جا رہا تھاکا چاک موزت لاہوری افرائے بیں کر مجائی دردد تربین کو ادب و اخراع سے باومتو بڑھنا چاہئے ۔ وہ چند حدرات حرت د تعرب میں فودب جاتے ہیں ۔ دل کے سامتہ ان کی زبان حج گوا ہی دیتے ہے کہ دافتی پر الللہ دائے ہیں ۔ الحق ما متحدت میں الا عدا ہر میں خوا خاشکر ادا کرتا ہوں اورخوشی سے ردنے لگتا ہوں ۔ آج دہ پرکھین دفت یاد آتا ہے تو زبان باخیاد ہی کہارائٹتی ہے سے ضایا وہ سبتیاں کس دس میں سے بیں بند کہ جن کے دیکھنے کو آ تکھیس ترسی بیں ب

بإنا

تببيدستان ممن را جه سود از رمبر کال ن که خنز از آب حيوال تشنه می آردسکندر را

#### عمريستبيل وادالعلوم كبيرواله

## بكركيد المخرولواز، جا كريسوز

ر صغیریاک و مندسک سلمان جست تنبیل سے انتی برسیا مگھٹائیں اور ارک تد حیاں دیکھ رہے تنبی بور بی اقدام ان کو غلائی کے طوق ہیں ہوری طرن جرائی کی مندل کیا ہوگا ۔ وہ لیبنے ، ردگروں فرنگیوں کا گھیرا تنگ ہوئے وہ اس جرائی کی در مندان کی مندل کیا ہوگا ۔ وہ لیبنے ، ردگروں فرنگیوں کا گھیرا تنگ ہوئے دکھ در ہوں ہے جنہوں نے مذکوں میں جا بدی اسلام کے سلمنے گھٹنے نیک وسینے تھے ۔ فرزندان توجیع جنہوں نے صدیوں بڑھ نیر باسلام کی فلارت کا برائی اسلام کے مذکوں میں جا بدی اسلام کی فلاجی اسلام کے مندان کی مذرورت تھی جن اس بھی اسلام کے مناف ہوئے اندان کی مذرورت تھی جن ای بھی اسلام کے مشل مرداروں کا ایک گروہ نوار ہوا جس نے خلی خلاک کی و دارہ ووٹن کئی ہوئے۔ القنبیر انبی شعل برداروں میں سے ایک سے ۔

حضرت في التفنير مضان المبارك من المعلى ففير جلال فنك كوجما نوالدين بيلا بوف . وه برس بول و الده س قرآن مجيد برطاحة و سندسي آب كوشته واستفى . وي تعليم حاصل كوف كورن سندسي آب كوف غوبر هينظ اغني نواب ناه ب كن بره في برجينلا بين علما علم و ورد ورست وي تعليم حاصل كرف آب ترجيح بيمان موان أكسندي في ايك مدرسة فام كرد كاتها موان ااحمد على في بيان ان كار كورن المعلى ماس ك وقت كذرياكي . آب كارترب بوتى رق وم باره سال اوربيت بكف

اس زمائے میں پوری دنیا برانگریز کا طولی بول رہا تھاا دران کوا پی طاقت وقوت بپر بڑاگھنڈ تھا۔ ' بھس نیریں انگریزی انتعمار بہت مسلمان سے زیری کو بدینے کا تہید کرچی تھی ۔ انگریز علیا ، کورسب سے خطرناک طبیعے قرار دیتیا تھا ہیکن ان حالات میں حزدرت اس امرکی تھی ۔ کوحزیت شاہ ولی اللہ ا ورصرت مجد دالفت افی دمکی روایات کو د وباره زنده کمی جائے اورایسا کرنے کے بیے صروری نما کمالیسے باشعور عباء کوایک مرکز پرجیع کیا جائے جدین فکر کے انقلابی رجانات سے کماتھ وا نف ہوں۔ اوراپی زندگی اس نصب العین کے لیے و تغف کرنے کا جراً ست رکھتے ہوں ۔

آب نے اپن زندگی خدمت خلق ا در عظرت اسلام کے بیے وقت کو دی تھی۔ انہوں نے نورا پیا کی کی متمع روثن کر کے شصرت برصغیرے کر داڑوں عوام کوصراطِ مستقیم دکھانے کی کوششش کی بلکہ اس کی کرنوں نے معاشرہ کے تمام براعظموں میں بسنے واسے توگوں کو اپنی طرف متوجہ کربیا۔ انہوں نے معاشرے کوچبنی ڈسنے کے بیے حق کا جماع والعرہ مکایا ۔ اس کی آ واز دنیا کے کوشنے میں گوشنجنے گی ۔ ان کی شخصیت سنے لاکھوں انسانوں کے قلوب نتے سے ۔ اور بیٹیر ونیر مسلم آپ کے دست تی برست پرحلق بگرش اسلام ہوئے ۔

- معنیته الانصاری برصانے کاکام جیر علماء اورگریج یوں ک ایک جماعت سے میرد مؤا مدر مدنظارة المعارف کے قیام کے ساتھ کی حصرت شیخ العندُ نے حصرت لاہوری کو نواب شاہ سے ولی طلب کرایا ۔ اور وہا ل کا مدرسہ بند کر دیاگیا ۔ اس کی ایک وجہ یہ تی ۔ کہ تمام ہم خیال علماء اور سیاسی معاذیبن میں اتفاق سے دلو بندا ور دلی میں اکٹے ہو کی کے شتھے۔

المرومون میں معزمت سندی کی واتی وائری سے مکھا ہوا ہے۔ کریہ مدرس نظارہ المعارف انگریز کی نظمی کھنگا ہوا کا ناتھا واسی سے روائ ایک سے سے تیار کرنا رپورٹ سے مطابق مدرسہ نظارہ المعارف کے قیام کا مفصد مبندوستانی مسلمانوں میں غذبی ولولدا ورجگی شوق پیدا کرنا اوران کو فریف جہا دکی اوائی کے سیے تیار کرنا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق صفرت شیخ الهند کا اصل پر دگرام بیرتھا کو اسلامی طاقتوں کا ہمندوستان پرجملہ ہوا ورہندوستانی مسلمان اسے اندرونی بغاوت سے تقویت بہنیائیں ۔ اوریہ بات باکس ورست تھی کہ دونوں مدرسوں کے قیام کے بس منظم تیں مصفرت بینے الهندیہ ایک ایم کردارا داکر دہے تھے جھزیت عبیدالند سندی ا ورحفرے ایمدی لاہوری ان کے دست راست تھے واس کام کامرز دلی تھا۔ اوراس کی شاخیں ملک کے تمام شہروں اورتھ بول میں قائم کردی تھیں ۔ اس کام کومتنظم کرنے کے بیسینی جامیس تیار کا گئیں مجمسلمانوں کو اپنے مشن سے آگاہ کرکے آنے والے وقت کے بیے تیار کرسکیں ۔ آگرہ اوراسکے آسیاس ے بے جن بین علماءکومفردکیاگیا جھٹر*ے احمطناً لاہودی سرنبرسے ستھے ۔انگریز*وں سنر<sup>۱۹۱۲</sup> ندمیں بلقال کے عیسائیوں کومسلمانوں اورترکوں کے خلاف اکسایاس وقت یورپ کی تمام قرتیں انگریزوں کا ساتھ دسے رہنھیں ۔

ادح پرندوشان میں حضرت شنخ الهن<sup>ود</sup> کی تحریک یا وُل جا بیکی نمی -ان حالات میں ہندوشانی مسلمان اپنے م<sup>رک</sup> بھایئوں کو کیسے نظرانماذ کرسکتے ستھے۔ سلمان اچنے ناموس سکے بیے وُسٹ سنگے ُ -اورجہا وکامکمل منصوبہ بنا ہیا ۔

حفرت بین الهندنشندخ الهندنشندخطه طی نقول تمام حکومتول کو فرایم کمسند کا انتمام کیا جس پی انقلابی حکومست اور ترکی افغانستان اورسودی عرب کا حکومتوں سے درمیان معابرات کی تفصیلات تھیں ۔ تو اس سلسلے میں صفرت بین الهندشند حضرت سندگا کو کابل جمعے دیا ۔ توانہوں صفرت بین الهندشدے مشدرہ سے صفرت احد علی لاہود ک کو کی بیں اپنا جانشین مقر کیا ۔

حضرت بین الهندوم بخد د تجازر وامد بوسکے اورمولانا محدمیاں انصاری کو دابطہ کنید مقررکیا گیا۔ انگویزوں پر بینی کر سے یا دکیا جا آہے ہے ہام دہیام زرد دیک سکے دیشی رومال پر دکھاجا آتھا۔ توجا نہیں کو تسلیم ہوتا تھا۔

ا دحرت سندی اورافغانشان کے نعرائشغان سنے لل کوریٹی روبال اس لمرح بنایاک اس قیا دست میں معاہدہ کی بودی عبارست اوتاریخ تملہ کی منظوری کی عبارست ورج تھی عبارست عربی زبان میں تھی اوراس پردونوں لیڈروں کے وشخط سنے ۔ بیدوبال ایک نوسلم نوجان عبوالحق سنے تملف زرائے سے ریاست بہا ول پورمیں دین پورمیں دین پورٹر لیف کے سپا دہشیں خاجہ غلام تمکہ کو بہنچا دیا گیا ہے جب حضرت بہا ول پورمیں دین پورمیں دین پورٹر لیف کے سپا دہشیں خاجہ غلام تمکہ کو بہنچا دیا گیا ہے جب مسئل ان ہوئے سے دیال معارست بیٹنی دوبال حاصل کر بیا ۔ اور یہ دوبال معارست بیٹنی المبنڈ میں مسئل کر ہیا ۔ اور یہ دوبال معارست بیٹنی المبنڈ میں مسئل کر ہیا ۔ اور یہ دوبال معارست بیٹنی دوبال حاصل کر ہیا ۔ اور یہ دوبال معارست بیٹنی المبنڈ میں مسئل کر ہیا ۔ اور یہ دوبال معارست بیٹنی دوبال حاصل کر ہیا ۔ اور یہ دوبال معارست بیٹنی دوبال حاصل کر ہیا ۔ اور یہ دوبال معارست بیٹنی دوبال میں کو نیا ہی کو نیا میں کو نیا ہی کو نیا ہی کہ دوبال کا سکا ۔

حمترت مندعي دوييش بوكردوى جليك ماس طرع يدسركرميان منكشف بوكين :

بہرحال سخریک کے طشعت ازبام ہونے سے دین پیانے برگرناریاں ہوئیں عضرت شیخ البند اورآپ کے ساتھیوں کو ہوج زمیں خریک سفر سقے گرفتار کرکے ماٹا میں قید کر دیاگیا ۔ اورجہاں کہیں ہی اس سخریک سے مرگ دبار سنے ۔ انہیں فتم کرنا شردع کردیا محضرت شاہ سیعتا ہے محوڈ امروئی جضرت دی ہورئ اورد میکر تمام دفتا وکونظر بند کردیاگیا .

حضرے مولانا ہمدعی لاہوری کو می مسبقی وی سے گرفارکرلیا گیا۔ تمام گھرکی لاٹی لی گئی۔ ایک بٹریک درس عقید تمند کی مجنری پرجیت میں تلکی گئی ہے۔
مولانا ہمدعی لاہوری کو می مسبقی رہے دیاں ہونگے لیک اس میں مصرت اور شاہ کشیری گیا ایک دین طی سندتی رہوں ہے کو طالب علی سے
فزاعت کے بعد دی گئی تھی ۔ آپ کو گرفتار کرنے کے بعد فی تف جیل خانوں میں بھرایا گیا۔ جالندھ شملہ اور آخری داہوں کے تفلسنے میں بند کر دسینے کے دہاں
سے لاہور واللہ گیا ۔ آخر کا رکھن مولوں کے بعد آپ کو رہاکر دیا گیا۔ بھرآپ نے مستقل طور پرلا ہو دمیں سکونت اختیار کرلی ۔ تیدو بند کے ایام میں آپ کو انگریز
حاکموں نے طرح عرح کی تھین بہنچائیں مسبحہ میں آپ ایستیل مشن کو نر بھو ہے ۔ اور آپ نے ازار سریا نوالہ میں ایک جھوٹی کی مسجد میں درس دینا نشرونا
کردیا۔ سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوتاگیا ۔ تو آپ نے درس فارون کی کی مسجد تیں مسجد میں مسجد سے انوالہ میں اور انوالہ میں درس دینے گے ۔
کردیا۔ سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوتاگیا ۔ تو آپ نے درس فارون کی کی مسجد تیں مسجد میں مسجد سے انوالہ میں مسجد میں انوالہ میں درس دینے گے ۔

سوال کریں فرایندن بھی بارا داکیا ۔ واپ یوسی سام کا ایک قافلہ ہے جرت کر کئے ۔ کا بی بین مولانا سندھی ہے ۔ قسم کا ایٹارکر ان با ایک کا ایک قافلہ ہے جرت کر کئے ۔ کا بی بین مولانا سندھی ہے ہے موجود تھے ۔ انول نے رہا ان کا بند وابست کردیا ۔ ایش کا بل میں نمام کو تھوڑا کی عرصہ گرزا تھا ۔ کہ افغانستان اورا کریز وں کے ورمیان ایک معالمت کی دوسے تمام حاجری کو سندویا ن کا بند وابست کردیا ۔ ایش کا بار مولانا ایمد ملی میں مواج دی کہ اور وسال کے منظم عرصہ میں میڈیم کام باید کی کا ایک میں اور وسال کے منظم عرصہ میں میڈیم کام باید کی کو بہنا ۔ انور کی اور دوسال کے منظم عرصہ میں میڈیم کام باید کی کو بہنا ۔

حضرت مولانا جمد کا تھے ایمان کو بیز و تندآ عرصیاں یوف ناک کونان بھی مسئرلزل حکرسکے تھے ۔ اس خمن میں سب سے اہم مثال خم بر ہے کہ بیش کی جاسی ہے۔ اس عقیدہ کی تبلیغ اور مخاطب کے بیسے بہتے جہا دکر نے رہ ۔ آب نے ان گنت کلیفیل برداست کیں کی دند بھی کا بند کال کو سک میں قیم ہے۔ اس بوان میں بھی مجدی کے اس پر وانے کے یا در کہی نہ ڈکھکائے ۔ اتباع سنت میں حضرت کا قدم بہت بستی بھی اند معنی سے بیروی کی بیٹن الا سلام حضرت مذی بھی انہا کی صفرت مذی ہے۔ بدیا و بود و فادی جیسے خطرناک کے بعد باد و بوتی فی ماجی کی بیٹن الا سلام حضرت مذی ہے۔ بدیا و بوتی فی ماجی کی بیٹن الا سلام حضرت میں دیو دھی کی دیکون تھے بیے خطرناک کے بعد بادور ہے کہ بیٹن الا میں بھی میں دان ہوری کے دبود میں کو دیکھنا نصوب بوتا تھا۔ باوبود فادی جیسے خطرناک مرحم کے حضرت نے باکستانی فی دی و دان ہے بہت میں دالیا میں اسلام میں دیا ہوں کہ بیٹن الا سلام حضرت کے باکستان میں اسلام کی نیادت و تا بالا کی دورت کے دبار میں المالی کے ایک میں اسلام حضرت کے بالا سلام حضرت کے دارور سراقت ار دارور سراقت ار دارور کی تعدیل مولانا جمیدالٹر سندھن کی دیا کا میں میں دورت میں کو درور سے دورت کی کو بال میں المالی میں میں کے دورت میں کو درورت کے جال مولانا جمیدالٹر سندھن کی دی کو دروں میں دورت کی کو درورت کے دورت کی کو درورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کو درورت کی کی دورت کو دورت کی کو درورت کی کے مول مولانا جمیدالٹر سندھن کی دورت کی کو درورت کو درورت کی کو درورت کو درورت کو درورت کی کو درورت کو درورت کی کو درورت کی کو درورت کو درور

آ بب نے دین کی نشرداتنا مست کے بیے انجن خوام الدین فام کی ۔ موہر ، سیدک تعبر و دسوست اورا بخن خوام الدّین کا قیام واستحکام نمام ترفقرت کی مسائل مشکور کا معجزہ ہے ۔ وافغان حال کا بیان ہے ۔ کہ جاں آن کل بڑی مسجدہے۔ یہاں بھی سرکاری اونو ک کا دوید تھا ۔ جاں انجن کا عدد سداہا ت ہے۔ دیاں پولیس کی جاند ماری سکے سیے جگر تھی مسجد بی کار کاشخش ہی نماز پڑھتا تھا ۔ گرد ویٹین صرف دویمی مسلمانوں کے مکان سننے دیمام محلہ بندوں اور سکھدل سے آباد فقا۔ با پھواد حواقہ حرکمی خاسف شقے ۔ موافئ تدوم میں نسازیم کا بیڈیف نقا ۔ کہ دنوں بھی ہی کا با پیسٹ گئی ۔ دفئة رفعة مذھرف بہ علاقہ ہی مسمد نسانوں کا ہوگئی ۔ دفئة رفعة مذھرف بہ علاقہ ہی مسمد بھی دفاری بی مسجد کی ۔ دفئة رفعة مذھرف بہ علاقہ ہی مسمد بھی دفاری کے معرکوں کو بہاں سے نقا ملے گئی ۔

آ ہے نے دین کی نشروا شاعت میں بڑھ چڑھ کر کام کیا تبلیل رساہے لاکھوں کی نعلامیں سیدا در دیگر ممالک ہیں مفت تقیم فراتے رہے قرآن ا کریم کا ارد و دسندھ میں ترجہ کیاا ور سزاروں کی تعداد ہیں دفتران اسلام سنے دی تعلیم اورا سلائی تربیت حاصل کی ۔

۔ سار خدام الدین کے دریعے سے لاکھوں انسانوں تک پیغام تق بہنے رہا ہے۔ مینمام خدمات حبناً لِنْدُن گئیں ۔ اوران کی آمدنی میں سے خرت



## فيخ لتفسير خصرت المحالي ينانية

نفت اصابت رائے سلوك وارشاد كے آئينه ميں ايك آب سينى

حفرت شیخ است بر الله کی از یارت سے میں قامور ہی میں ارد ہوا ہی میں ارد ہوا ہی میں ارد ہوا ہی میں ارد ہوا ہوں اس سے پہلے اسبی تعلیم کے زیافے میں مراد اربی سے اسم گرامی سے تی آیا نما ویاں سے طابہ جو دور الذکے رصوب بہار وغیرہ کے تھے ) دورة تفسیر بڑ صفے قامور کرتے نفے ا

دوبند میں حضرت مون نا عبیداللہ صاحب الور ملاہم سے اللہ مان میں حضرت مون نا عبیداللہ صاحب الور ملاہم سے اللہ مان تا ہوں کا اللہ مان ہوں اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ علیہ کی زبارت کا شہرت حاصل ہوا۔

میں حضرت کی خدمت میں اور حضرت اندس مولانا شاہ بدالقاور رائے بوری رجم اللہ تنائی کی خدمت ہیں صرف دُما کا درخواست سے بیے معمول حاصری وتیا رہا تھا۔ اور مجداللہ خریک یہ سلسلہ جا ری رائج ۔ چونکہ حاضری کا مقصد صرف بہ ہوتا تھا ۔ اس کیے ان دونوں شرامی تعدر حضرات کے متوسلین اوام سے ان حضرات کی رصف کے بعد مراسم ہوئے ان کی فارت یں حاضری دے کر فور آ ہی دائیں جب جاتا تھا۔

حضرت الہودی تدس سترہ کی خدست میں نشروع میں زیادہ کو است میں نشروع میں زیادہ کو اس کے العامل کی توجامو کا ایک تاریخ موڑ تھا کہ اس کے لیے مگر کی ایک تاریخ موڑ تھا کہ اس کے لیے مگر کی تانش تھی۔ ہما دے بچد مرحم دوستوں نے ماڈ ل اکون کی مگر کی میٹیں کش کی جر ہما دے اداکین نے مان لی ا

یہ عرض کرنا ہے جانہ ہوگا کہ جامعہ مدنیہ کی ابست دار اسطر ادر اس غرض سے ہوئی مقی کہ عربی مدارس سے فارغ التحصيل طلبه کو انگریزی زبان حساب سائیس ، جغرافیه انتصا و باشد ، ابا الی۔ بی کا کورس بچھا کر کمیونزم کے مقابلے میں اور دنیا کے تما تواین کے مقابد بی اسلامی قوانین کا موازنہ کرنے کے یے آ مَنِيْ تِيارِ كُمُ عَاشِي ومَعْيِي ومَثَاثَ مَا ولا نَے عاشِ سَاكُ فازمتون مي مصرون نه جون ادر فرنفيك تبيغ سے حبر كا أيم ابل نبایا حارا ہے۔ نانل نہ ہونے بابی اس کے بیے جارہ نصاب تجویز کیا . نیز اس دوران اس خیال سے کر وہ علوم عربیہ دینہ سے بے ہبرو نہ ہونے ہائیں۔ ان کے یہے نیایت تابل عہل علوم کے درس رکھے گئے اور جار سالہ ایک خاص نصاب جوز کیا گیا۔ مِن دوستوں نے ماڈل ٹاؤن میں جگہ تجونے کی کھی 💶 جامو کے نیے دی مقصد کو نہ سمجھ سے۔ ہیں ہنددستان گیا وہاں تقریبا ایک ما و کا عرصہ مظہرا۔ والیس آیا تو ال حضرات نے اراکبین ک ببت بری نئ باڈی تشکیل کر کی اور انبوں نے جو تجاویر سطے کیں ان بی شروع سے ھالپ علم کو انگرندی تعلیم ولانا کم ویا نانوی درج بس عربی تعبیم کر دی .

مدرسہ ماڈل اون نزکے جابی ادران سے کہ وی کہ ا

ہم نے عرمن کی کر یہ بات ان توگوں سے جاب کا الم سے کر عرض کر دیں ۔ آپ نے فرایا کو میرانام سے کر صاف

کہہ دیں۔ جرماحب ہیں دلاں نے گئے تھے وہ مرحرم مسترق سے می عتبدت رکھتے تھے۔ ان سے ہم نے یہ کہا ، اور ہاتھ سے ان کی کارروائیاں مرک گئیں۔ رسببدگئیں دفیرہ روگ دی گئیں۔ انہوں نے اپنے ماردسہ کا نام ہا مرسبدیہ رکھا اور ہم نے جا سرکو عبورہ کر ایک اس میں ہمیں ہمیر رکھا اور ہم نے جا سرکو عبورہ کر ایمات دائے میں سوخیا ہوں کہ یہ حضرت دہورتی کی احداث دائے میں سوخیا ہوں کہ یہ حضرت دہورتی کی احداث دائے میں ساتھ صلاحت کی جی ایت تھی۔

میدودی میں آپ نے بہیں بی نہیں کی کبر آپ نے رہنے ارشاد فرما یا کہ مدسکا نظام امارت پر مین ہونا ہا ہے آپ نے فرایا کہ میرا جالیس سالہ تجربہ ہوگہ جب کوئ کام چھنے نگتا ہے تو اس ہیں دخل اندازی کرتے ہیں اور وہ کام ختم ہو جاتا ہے انہیں نجربات کی بناد بر ہیں نے انجن فدام الدن کی بنیاد امارت پر رکس ہے ۔ ہیں نے آپ نے ارشاد کے سال بن اینے افراض و منفاصد اور آپ نے ارشاد کے سال بن اینے افراض و منفاصد اور اصول و ضوا بع ترتیب دیتے ، اور بہیں کئے ۔ آپ نے اپ اور جباں ضوابط ہی اصلی قرائی اور جباں ضوابط ہی اس نظر سے ناملی ہوئی ختی ویاں تبدیل سندمان ان ان میں ضدابط کو رحید در کرایا گیا ادر ان ہی پر اب یک جاس کی اصلی انتہا کی احداد ہیں ادر بی پر اب یک جاس کی ادر ان ہی بر اب یک جاس کی ادر ان ہی جاس مرجود ہے ۔

یہ سب کام آپ نے کئے ۔ اور پوری ٹوج ٹرائ ٹوم نے دنواست کی کر سربیستی قبول ٹوائیں میکن آپ نے دیمی سربیتی سے بارے میں معذرت ٹوائی۔ اگرچ عملاج کچھ کوئی سرپرست ترآ ہے ۔ آپ مہنیہ کرنے رہے۔ آپ سے بے جا موکی تودہ کی املاس دفیرہ میں شرکت مشافر می ۔

خدام المرائع كا كمام ببت دود ها. اردن الا مارن الا كرت المتاري كا كرت المتاري المارن المرائد المرائد

حضرت دھر الشدعليہ وقت كى اس قدر بابندى وائا الله تھے كہ خطوں اور سكيندوں كا بھى قرق نہيں كانے = بنے مقاط ہرنان كے وقت دروازہ كفل تھا اور جاعت سے بلخ معنف اقل بن امام كے بہلے كھڑے ہوتے ہتے ۔ بابندى اوقات بران مناہہ دوز قرہ كے معمولات ہيں آرہ اس تھا اور يہ سب سطران والے اور والبنكان جائے ہيں۔ ایک دفع مولانا ستيدواؤون والے اور والبنكان جائے ہيں۔ ایک دفع مولانا ستيدواؤون والے منا كر آب دا مناسب كے بہاں ایک مٹینگ نفی ہیں نے دیجا كر آب دا مشینک كے دتت ہے بانچ یا سات منٹ بہلے بنیچ ، موا مثینک كے دتت ہے بانچ یا سات منٹ بہلے بنیچ ، موا مہا ہمت بعد میں تشریف لائے اس طرح مبن امد بی شرائی ان كی آ ہد تک موقوت دہی اور مثینگ ان كی آ ہد تک موقوت دہی اور ایک کا دور ایک مقال ان کی آ ہد تک موقوت دہی ان کی آ ہد تک موقوت دہی ان

آپ کی بابدی اوتات بی ہم سب کے یے ابک ددم اس اس کے لیے ابک ددم اس اس خیار مدام الدین کا کام کیسوئی سے استیام دینے کے لیے ہی وین محد صاحب کے برت خانہ میں تشدید یہ جاتے تھے نے انہوں سنے آپ کی کرہ مختص کر دیا تھا التی می اس کے برا بر والا کم ہ نماز با جامت کے بلے۔ وہاں اللہ کم اس کے برا بر والا کم ہ نماز با جامت کے بلے۔ وہاں اللہ کم اس کے برا بر والا کم نماز با جامت کے بلے۔ وہاں اللہ کم اس کے برا بر مات سے مشرف بوت است ہم خود بی ابرا ایسائی کر دہاں گئے۔ اور مات ت سے مشرف بوت است ہم خود بی ابرا ایسائی کر دہاں گئے۔ اور مات ک سے مشرف بوت است ہم خود بی ابرا کے بعد صروت کی بات کر بیتے گئے آپ نے ہم دہاں ا

ن سے ادر ملے سے ممبی اشارہ بھی من نہیں فرمایا. م نے بی طرورت سے زیادہ مجی بات نہیں ک ادر لم نقط زیارت ہی سے یہے جانا ہوا تر نقط ملاقات ر المعاني ادر خربت در افت كرنے ہى پر اكتفار كيار بيرمال مِ ما لم ہی آ ہے کی مرحت ۔ شفقت ہی ہیں واقل سیے رز اس قدر امسول کی با نبد شخصیت البی حرکت کی ا<sub>ابان</sub>ٹ نہیں دے مکتی۔

جمتید ملمار اسلام کے اس مرجدہ شکل بی احیار رکام حضرت مفتی صاحب کے ٹانخوں اس طرح ہوا ہے ١ - ١٩٥٠ كى تحركيك فتم بُوّت بين احتشام المق محانوى مے حکمان ٹولہ کے ساتھ اٹنے زیادہ تریبی اور گہرسے نعلقت نجے کرجن کی وجہ سے ان کی ذرت بڑی طرح مرون ہو گئ اور جینتہ علی اسلام کا تدیم وعائے ہے بان فی الاعرفا ذاعن مت فتوکل علی اللہ احت اللہ ہوگیا۔ اس ولت اللہ تعالیے نے صفرت مولانا مفتی محمود

عاصب مدخلهم كوتونيق مرحمت نرائ

مع، رن کا انتظام کی ادار معرت شیخ التنسیرمولانا وحد علیم کی اعانت سے شان ہی ہل بار مغرب باکستان کی سلح پرعلی سے بہت بڑے اجانا كا انتفام فرمايا- إس بر مجے بمل مع فرمايا نخفا-

علماركى ازمهرنوتنظيم برسبب كا أيفاق نما البنز اس سے مام برسیت بھٹ ہون سبی با تا فرجینیدعلاداسلام بی نام بخویز بھا۔حغرت مول انبرنحہ ساسپ رحمۃ انسعلیہ نے میں مولف عبدالمنان عاصب فراندی ادر مردنا محرف ساسب لدسیالری جو تلیم جسلندعا د مندسے کنا دونیرہ دین المنطق ود بي شريك تى أورتهد دار بي بوت. بهرمال جستیرعلمار اسلیم کا از سرنو اسخاب عمل عب آیا ادر صنرت لامودی امیر قرار باشت.

شرکت فرائے ملے۔ ادر ہالات معنزت دہردی کی وفات کے بعد آپ امیرڈا د پا نے۔

اس اجالی اریخ سے ذکرے بعدیں یہ کہنا جا تا ہوں كرحمتيه كما مجانس ميں بسا اونا نت اختات رائے ہر جاتا تما ایک دفو ایسے ہی اندان کے دتت معرف نے فرایا کہ میں ساختیمل کیے سامنے اپنی را نے کھ دیٹا ہوں لیکن اگر ان ک دائے مجھ منتف ہر توج ہے ہر جانا ہے بچرہیں اس کی بیدمی طسسرے یا نبری کرنا ہوں حفرت نے یہ کات پول بى نہيں فرا وى مَنى عَكِر حقيقنا آب كا بين طربق تما . کیب سے اس ایک امول میں غلام خوٹ نراروی شا ادد ان میسے مزاج والوں کے یا عظیم درس ہے۔ ادرینی ، امول اس آب مبارک می تعلیم فرا یا گیا ہے۔ وشا درهم

يحب المشوكلين ادر" اعب ب کل وی رائن، برایه کم برصاحب را تے کو ایش ہی دائے سب سے افین گئے گے۔

مدیث پاک میں اسے سامان بربادی زار دیا گیا ہے۔ وانسيا د سيا لله

حضرت دحمة التدعيب كوحفرت اندس مولانا التسيد

حین احد مدنی ندس سرو سے جیسا واہان تعاق محما اسس کی مثال مشکل سے ہے گ ، سفتہ میں دد ایک بار مجری مجلس می صردر تذکوه اوماتے کے دہ بھی ایسے عجیب اندازے کہ ج ان کا ، ث صّ تما ۔ آ ہب نرا ننے ننے کر حبتیہ علما رہندکی مجالس نئود کم میں صنرت مرن رصمانٹرے ساستے ہیں جار چار گھنے دد زانو ببیچا رښا تھا حالانکر آپ کوجوٹرں کی تکلیف کاعامنہ تختا .... ادر بیچ پرگ . . . الین محبث و مقیدت رکھنے والا شاید بی کون اور بر کم اینے صاحبزاد کام تدرحفرت مونا عبیات اس کے بدر بھی حبیتہ کی مجالس میں بن شرکے ہوا را اور صاحب سے زایا کر میری ڈاڑھی سے بال معنرت مرنی ک مغرب مودنا عبدالتد معاصب ورنواسنی وامنت برکاتم عجی جنبوں میں سوا دنیا اور عبت عام میں فرمانا کو جرعلم حسین احد الاحتساد المطاهسس والباطن کا مراقبہ تبلیم فرمایا - تو اس میں تشریح کرتے اور مجھ نے وقت عادفانہ انداز میں یہ کلمات ن کیارتاء فرائے کر یہ نیال کرو کوک چنرنہیں ہے '' نہیں ہوں نہ زمین ہے نہ آسمان نہ شیطان نہ کچے اور ''

ایک دند دات کا دقت تھا جب مجس برخاست ہوتی تو مصافی کے دقت ارشاد نوایا کہ جامو مدنب میل تو مصافی ہی ہیں ، اور ہی نے فرراً نظر اُتھا کر چہرہ کی طرف دیکیا نو مسکداتے ہوت مصافی ہی میں فرراً نظر اُتھا کر چہرہ کی طرف دیکیا نو مسکداتے ہوت مصافی ہی میں کم عنوں کو خضیف جسکا دیتے ہوئ اور فالیا میں کے استعب کو نیا نیت ہوت نوایا میں کہا میرے استعب کو نیا نیت ہوت نوایا میں کہا میر کے استعب کو نیا نیت ہوت نوایا میں کہا میں کہا میں کہا ہوں کہ آپ یہ کانے میں کہا ہوں کہ آپ یہ کانے میں کہا ہوں کہ آپ یہ کانے میں ہوں کہا ہے۔ ان میں کہا ہوں کہ آپ یہ کانے میں ہوں کہا ہوں کہ آپ یہ کانے میں ہوں کہ آپ یہ کانے میں ہوں کہ آپ یہ کانے میں ہوں کہا ہوں کہ آپ یہ کانے میں ہوں کی ہور کی ہوں کی ہوں

ایک دفع ما غری کے دنت آپ نے اپنے کچر مالات

سنائے جو نہایت درج فسرت نے زائر کے سفے ان پی

اس سنگ کے دور کے مالات بھی جبل نے جن کا ذور کے مالات بھی اب نے جن کا ذور کے مالات بھی آپ نے حفزت مولانا تاج محدود صاحب امروق تدسس سرو کو عربیند سخویہ نوایا کا دہ بھی سخویہ نرایا ہے اور جو عمل انہوں نے شریہ فرمایا کا دہ بھی شبلیا ادر مجھے بھی کسس کی اجازت نایت فرمائی ۔ ادر بھی باتیں اس کی اجازت نایت فرمائی ۔ ادر بھی باتیں اس کی اجازت نایت فرمائی ۔ ادر بھی باتیں اس کی اجازت نایت فرمائی ۔ ادر بھی باتیں اس کی ارشاد سنسرا بین ۔

من کی جمیوں بیں ہے ■ احدعلی کے دماغ میں نہیں ہیے۔ پاکت ن نجنے کے بعد معنرت مدنی دحم اللہ کا جوگرای نا مہ آیا تھا مہ آپ نے فرم کرا کر دکھا تھا۔

سمیرں کہ آب نسبت تادریہ کے اثرات میں سے کشون کی حالت کا خلب تھا اور اس ہیں جی (فہار خالب نھا اس ہے کہ انہا نے دہتے تئے۔
لیے آپ کشفی حالات برلا بٹلا نئے رہتے تئے۔
ایک دفع شوری کے اجلاس ہیں فرایا کہ جھے ادلیا اللہ محلے ادلیا ہوں کے ایس مرتا ہوں کہ ایس سرتا ہوں کہ ایس سرتا ہوں کہ حضرت مدنی جیا دنیا ہیں ، میں نے کوئی نہیں دیکی ان جیساکوئی حاصب باطن نہیں ہے ،،

ایک مرتب آب نے ایک صاحب کو بعیت ٹر ما یا۔ امخیس جو نعیمت فرائی مرہ نہایت نمیتی تھی مجھے اتنی احجہ مئی کر آ ہے تک یا دہے کہ اگر دوسرے کو نفع نہ پہنچا سکو تو اس بان کا پردا لحاظ دکھو کہ کم از کم نم سے کسی کو کو گ تحلیمت نہ بہنچے ۔"

صدیث شریف ہیں ارشاد ہے المسلم سن سلم المسلمیں بلسانہ ویکا کا مل مسلمان وہی ہے کر جس کے ٹاتھ اور زبان کے منرد سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک دفوآپ نے ایک سانک کو ہے الرادل و

رجم الله ورفع درجانش . آمایز.

زندہ ولی کی زیارت کے بیے سفر کر سے جان جا کن روک کی ہے گئیں اولیا مکوام کے مزادات برسفر کرکے جانا منع ہے ۔ میری تخبیق میں ہے اگر کسی اور کام حمل کی نظر میں کے لیے کی جگہ جائی توجراولیا و کرام کے مزادات پرفاتی خوانی کی نیارت کیلئے میں صن ی دیا جا کرنے ہے جھزت موسیٰ علیالیا محفزت مفرعلیلیا کی زیارت کیلئے تنزلین سے گئے۔ فیصے مب توفیق ہوتی تی آئی تھا۔ ایک مفرمت میں جامزی دینے گئی بینا ہونو بزرگوں کے مزادات بھانے سے فائدہ ہمتا ہے اندھے کیلئے جانا مذ جانا دونوں برابر ہیں۔ کی خدمت میں جامزی دینے گئی تا تھا۔ بالمن کا بینا ہونو بزرگوں کے مزادات بھانے سے فائدہ ہمتا ہے اندھے کیلئے جانا مذ جانا دونوں برابر ہیں۔ (ملفوظات طبیبا من ص

21.

الات بالمشك خزب عزب

7. v.

#### نفل حتى فاروقى اسانده كلان لا مور

## المك ناقابل فراموت س واقعه

يه واقع وميرس الله ين يني آيا جن كا تغيل حب ذي سعد

مورخ ، ار دیمرست و نی نی نور میری الجد جل کا ۱۰ ار شادیگیم ہے۔ این گھرے بالا کا کرسد بن اپنی اپنی پیلر پایموں پرجٹے تنے ۔ ادر گھریلو حا کا ت پر معروت گفتگوستے۔ کہ میری ا بلیہ کے بائی یا تر کے انگوٹھا اور ساتہ والی انگفت یں کمی وہ سی ٹردن ہوئی۔ وہ اسے بار بارخطنے نگی اور پرلیٹان ہوسے گی۔ میرے دریامت کرنے پر اس نے اپی اس اصوال کیفیت ہم انہارہین امنا ہی ۔ پر میرے انترے اسساب یں کھیادے ہوگئ ہے۔ اور انگلیاں اکٹی ہو رہی ہیں۔ پیسنے نود انٹر کر زیّوں کا بیل ہوگریں موجد تن ا ملے اتے ہر مائٹ کر دی ۔ موسم پٹرنک مردتنا۔اس سے کرو گرم کرنے سے سے بیٹر بلا۔ دیا ۔ "اکر دہ متوثری دیر سے سے رمنائ بیں میٹ چاھنے ۔ امراس کو رضان اٹرُما کرنے ۔ دیا۔ اس دولان نیاز مغرب کا دقت ہوگی ۔اورآذان کی آواز بند ہوئی۔ ادر ہیں اس مرہ پی نیاز عزب اوا کرنے عا۔ جب نارغ ہوا تہ بہری اہیے برستوریٹی ہول تی۔ اور شہ بی رمنا لُ سے اندرتما۔ یں نے اُواڑ دی کر نازمنرب م وقت بھا بھار اے۔ اُ تھ کر نازادا کرو مگر میری آ وازم اسس نے کو ل جواب نہ دیا۔ جوراً یں اس کی جاریا ل سے قریب گی۔ اور رضاف چرہ سے ہا گا۔ تر دیجہ کر چنے 'کل گئ کر اس کا چہرہ فہرُھا ہوگیا ۔ ، نغا ادر انگیں می کمجی ہو کا نئیں ہینی ٹیدیدقم کا لغوہ ہوگیا تھا۔ یں نے نبن پر ہات رکھا تہ وہ ہی حلوم نہ ہو گا یں بہت مجراحی عبد افراد نان اس مرہ یں آئے ۔ ادرر دسنے یہ سنے اینے دوے کوکیا۔ کو وڑ کمی قریبی ڈاکٹر کو لائے۔ پنا کی ماندہ کا دیسے قریب ڈاکٹر مکیم محد اقبال سا دیب مقوری دیرے بعد آھئے ۔ اہوں تے بد معاینہ جا کر ؛ یُں مائپ کا کی ہے ۔ اور ساتہ ہی تقوہ ہے کا مغ کا تھا۔ تدیر ہے۔ اور جم کا نفیف حقہ ؛ کل بیکار ہو جکا ہد اور مانت خونک ہے اور کا۔ کہ آپ تام رات مرفزے ہی جاگ کر گزار دیں۔ اور اور یات بیت برن وہ دیتے ریں۔ اگر رات پیل حمیًے۔ نی میں بیکس و کید ممر خاصب طابع خروع ہوگا ڈاکٹر صاحب پر کمہ کرچلےگئے۔ ادر ا دویات بواہوں نے ارسال کیں ۔ وہ دینے کا کوشنش کی . مگرمند میرما ہونے کی وجسے دوا اُن انتحال شکل ہورا تھا۔ اور شدسے بایا ہوایا فی جب جمیرسے مندیس ڈ التے۔ تدوہ بہائے اندر ملسنے کے مشہدے اہر نکل بمانا بہرکیف رات جاگ کر گذار دی۔مرینے ہوش یں نہ آ تا تی۔ اور آ تکھوں سے آننو جاری ہے۔ اور بول نہ سکتی تی۔ جے ہیر ڈاکٹر صاحب کو بدیا گیا۔ انہوں نے ایک ٹیگہ نگایا۔ ادر کہا کہ مرلینہ کوجنگل کبوتر سے گوشت کا پخی دیتے رہیں۔ یادوا المسک بی دے وہکریں کرہ میں اندھیا رکیں۔ بتی نہ جلا دیں۔ ٹوراک دیٹرہ کچہ نہ ویں اور ممکہ ہر روز گھر استے ریں۔ یہ ہدایات دسے کر ڈاکڑ ما حب والی چے کئے اور تنذکرہ بالا ملان کئ دن جاری رہا۔ تیرے من سے بید مربعین بوسے ک کوشش

كرة ـ تدبات سجرين نه آنّ ـ ا در بير وه خاموش بو جانّ اس " گفت ، حالت ين ١١ دن گذر گئے - كولى انحاف نه تنا نفعف حصرجم با على بيار تنا۔ اور پی نبایت بریشان تنا۔ رات ہج بے کاوقت تنا اور بن اپی چار پائی ہر دیے ہی رہے۔ تنا۔ کرمیری اہد بورمنائی پی مذہبے پڑھی متی ریس نے اس کی آواز سی ہے کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہے ۔یں اُسٹر کر اس ک جار بار اُ سے قریب گیا۔اور اس ک مند سے رضائ بناؤ۔ تو ، وریا منت کی کرکس سے باتیں کر دی ہو۔ تو اس نے جراب دیا۔ کہ حزیت حوانا اعدمل صاحب میرے ہیرومرنند تنزیب لاے تقے۔ اور بھتے ھے۔ سم تر میری رومانی بیٹی ہے۔ بتری نجر حمیری کو آیا ہوں۔ تہ جر روزانہ کا م اللہ باو مدکر البیال ٹوا ب کر آن تن وہ نہ نے را تنا۔ اس یے پت مرنے آیا ہوں۔ اور کم بیٹی باعل زمجراؤ تم محت یاب ہو ہاؤگ۔ اور جو ملاع تبادُن ہو کرد۔ باتی سب ملان چوڑ دو یں نے کی مرت ما مب نے کیا طان بنایا ہے تو ہری اہیے ہے جوا ہا کہ کر معنون نے فرایا ہے ۔ کہ ایک گاں کاٹ کے خاص دودے یں ایک محره و دارجین جس می کوک وزن نه تبایا و ال مر وو بین ۱ بال دست وور اس وودند پر ایک بار دسوره بینی، پٹر مدکر دم کرو سات عدد قرنغل دیگ بیں کر ایک بھریا با تو۔ یہ بھریا منہ بی ڈال کر دورہ یں کریٹ جایا کرد۔ انفاداللہ سات یوم یں فدا تنا فا شفا عد کرسے گا۔ یں سے انھے ردزسے ہی محزت ما میں سے فرمودہ علاج ہرعل شروع کردیا۔ ؛ تی میب علاج ترک کرائے تیرسے ون سے انتمال سے کٹرت سے بینیذ آیا ہم مجڑے نثر ہم نگئے۔ اوربسیا سے دوران ہی بسکار مقدعہم ہیں وکمت چلا ہم تا ۔ مال تک دوسرے وایس معد یں جو تدرست نفایس باعل نیس آیا اوراس طرح سامت ہوم سے اس رومانی علاج سے نما تنامائے محست مرحد مطافرہ کی اور بیری اہلے بیٹے ہیرنے سے "ول ہوگئی اب وہ سے کی طرح باکل محسن مندہے اور کا بی ویٹرہ کا کو آٹ نہیں ۔ فدام لاکھ تکرے۔ باد رہے ۔ کرمیری اہم نے سال کا کا کہا ہے ہیں بتنام وُیره ا نفانا ں تمعیل مشکر گرم منبی سیا کموبط پر جبکہ حمزت صاحب ایک تبلین مبلہ پر جرمومنے مشکا ہ پس تنا ۔ تنزیعیت مز ما نفے اور وہاں سے ناریخ ہم کر ٹریرہ افغاناں تشریعیت لانے ستے ۔جیری ا جازت سے شرت بیست ماکٹ نیا۔ بوتت بیست آپ نے فرہ یا تھا۔ کہ آج سے تم میری ردحان بیش ہوپنجٹان نماز یں کہی کوتاہی نہ کرنا۔اور ہر فا زکے بعد انتفار اور درود فربین پڑھنے کا تلین کا ۔جس پروہ آرہ تک ماربسب ا در روزان کی محتدکام الندسے پڑے کرانسیال اوّاب ہی کر تی رہی ہے ۔ 🔑 چیز بدہ کو ہی متعدد بار حزیت ما دب سے خرف عا تا ہے۔ بن ادررومان فین سے نیکن تعییاصل کتار إ۔ اور ان سے فرمودہ وال گف سے بہرہ مند بڑا ر اجے۔ بیش بیدہ واقد میری زندگ کا ایک ن ان فراموش واقدہے۔ بومن وعن تر برکرسے ارمال ضرمت ہے۔ اگر شاسب نیال فرمادیں توکمی شاہب رسالہ یں شائع کرا دیں دعی ہے کس ، در صاحب سے بیے بی تقویت ایمان کا باعث ہوسکے ۔ اور ٹنائع ہوستے سے بید ایک کما پی بعور یا دگار اس، چیز کو ہی ارب پ فرادی

### ابوالحسن بأشمى " أندليا فواله

## مكن مضرت لا مورى سيسطرح متاثر مؤا ؟

بذہ سے ایک ون اپنے والد بزرگرار کی خدمت بیں وض کی کہ بیں بیعت کس سے کروں - آپ نے فرایا کہ تم عافل بالغ ہر جس سے جی جاہے -

بعد ہیں میرے والد صاحب نے فرمایا کہ حفزت مولانا احمد علی صاحب ظاموری (دروازہ شیرانوالم لاہو) کو ہیں سے کسی حالت میں دیکھا ہے کہ تا دری خاندان میں اس علاقہ میں اُن کا ہم پلم کوئی نہیں ہے ۔ اس سے بہلے میں آپ کے نام سے تو واقعت نفا نکین آپ کی ذات سے واقعت نہ نفا۔ اور والد صاحب سے کچھ انتخارہ کرنے اور کلمہ کا ذکر کرنے کو فرایا ۔ ایک ون بندہ خواب میں حضرت کی خدمت میں جا رائم نفا کہ راشہ میں ایک فیدوب کے پاس مظہرا تو اس نے جائے کا جنوت کی خدمت میں جا رائم نفا کہ راشہ میں ایک فیدوب کے پاس مظہرا تو اس نے جائے کا پیالہ عنایت فرایا ۔ طبیعت جامہتی نے نہا ہو جہاں تمہارا اوارہ سے ۔میری اجازت کے بغیر کہاں جا سکتے تھے۔

بین سال بھر سے انتخارہ کو رہا تھا بادج د اثباروں کے مطلب حل نہ تھا ۔ صبح کیم جنوری 1984 بروز مجرات لاہور بہنچ اور رات کو مجلس ذکر کے بعد بھیت کے لئے عرض کی ۔ کیزکد مجلس ذکر کے بعد جو تقریر بھی البیا معلوم ہرا تھا کہ ہیں سوال کرنا گیا ہوں اور آپ جاب دیتے گئے ہیں ۔ کے بعد ج تقریر بھی البیا معلوم ہرنا تھا کہ ہیں سوال کرنا گیا ہوں اور آپ جاب دیتے گئے ہیں ۔ بیعت کے وقت آپ نے فرایا کس ترغیب سے بعیت پر آمادہ مہرتے ہو ۔ بین نے عرض کی کہ میرے والہ آپ کے رسالہ حابت پر محمد سے آپ نے فرایا ۔ سمجہ ہیں نہیں آیا بھر بین سے عرض کی کہ میرے والہ صاحب نے ترغیب دی ہے ۔ آپ نے فرایا تہاری بات کی سمجھ نہیں آتی ۔ بھر ہیں نے مجذب کا خاب

عرض کیا ۔ س ب خامرش مبر گھے اور بعیت سے نوازا ۔

ایک دن میں حاصر خدمت ہوا اور آپ اپنے بڑہ میں دال ہم رہے تھے زیارت کے لیے در ترس رہا تھا۔ دن کے گیارہ نبچے کے لگ عبک ونت نقا ادر تھوک بھی لئی ہوئی تھی ۔ اور دردازہ ہر اٹھا ہوا نقا کہ دردازہ مت کھٹکھائی اگر بیاں ہوا تو ناز کے وقت ملوں گا۔ دل بیں آپ کہ دولی تھا نے کو جاؤں تو نتایہ آپ نکل کر جیاے حائی گئے لیکن جلدی سے شیازدالہ دروازہ سے آپ کہ دولی تا دروازہ سے مٹیازالہ دروازہ سے مٹیازالہ دروازہ سے مٹیان کینے کا درادہ کیا۔ باوجود تین چو کاشنے کے مٹھائی لینے کی جرات نہ ہمائی اتنے میں حضرت سے سے سے سے سے میں حضرت سے مٹیان اینے میں حضرت سے مٹیانے میں حضرت سے مٹیان اینے میں حضرت سے مٹیانہ کے مٹھائی کینے کا درادہ کیا۔ باوجود تین چو کاشنے کے مٹھائی لینے کی جرات نہ ہمائی اتنے میں حضرت سے مٹیانہ کیا۔

イマ جرہ سے اہر تشریف لائے اور فرایا کہ سبق یں لذت پیدا ہرتی ہے یں سے عرض کی کہ گاہے ہرتی ہے گاہے نہیں آپ سے فرایا کہ بازار سے مٹھائی نہ کھانا اس میں بلیک کی کھانڈ ہوتی ہے \_\_ یں گاؤں کا ور برلدر تھا اللہ تعالے نے ترفیق دی اور ور کا استعظے دے دیا۔ ایک دن بندہ حاصر خدمت ہوا تو دل میں آیا کہ بہاں بڑے بڑے علماء ادر صلحا آنے ہیں ۔ تم کس گنتی میں سم نہ او ممبی سے لئے نام بوچھا ہے نہ توم نہ سی مقام وینرہ میں برنی مسجد میں بمبط كر خيالِ ودرًا رام تھا ۔ ايپائك سي جره سے ابر تشريب لاتے تد وروازه بر عرارا مبارك برا تھا ہیں اٹھا کر ہماہ جلا آپ ہتنجا کونے ما رہے تھے آپ سے فرایا کہ نہار نام کیا ہے۔ اذم كيا ہے كتنے بجائى ہو كيا كام كرتے ہو كاں رہتے ہو - فراغت كے لعد آپ جُرہ بيں تشرافيت ہے 7. گئے۔ میں مسجد میں بیٹھا سوپ رہا تھا کہ اتفاقیہ لیچھ لیا ہے کب باد رہے گا تو مولوی صابر مرز صارب سے ہے کہ ہواز دی کہ البلی کہاں ہم ۔ ہی خاصر ہوا تو عرض کیا ۔ کیا بات ہے ۔ جاب دیا کہ ویسے صرت سے باد فرایا ہے۔ ایسا محرس بڑا تھا جیسے جوٹ تھتی ہے۔ اب میں نے محوص کیا بہاں سب کا خیال ہے۔ پھر دل میں کہا ہیں او مفت کی انکلیف وتیا ہوں دولاً بستر وعیرہ کی تر دات کو آپ سے مجلس کے لعبد فرایا کہ کرنی اللہ والوں کے یاں اللہ کا نام پہلینے 1 9 ان ہے اللہ والے اس کا بریجہ محوس نہیں کرتے صاف الفاظ میں فرایا جائے رول بنتر وعیرہ کی 1 ج خومت ترتے ہیں اللہ تعاملے کی رضا کے لیے کرنے ہیں مکبہ آئے والے کا ا<sup>حمان سمج</sup>تے ہیں ج الله کے نام کی امانت متی اس کا عن ادا ہما ۔ ایک ون مجھے ایک لمبے خاب ہیں بندی کی طرف سے اپنی کی طرف اثارہ ہوا تو ہیں آید بڑی رام کہانی بھے کر ضرمت بی حاصر ہوا نہ سہب نے مجلس ذکر ہیں میرا نہام حال باین فراکو فرمایا کہ طالب مانند برسط کے ہے اور بین انند مالی کے ، جس مالی کی باری جس ولسك 4

کا علم بنیں وہ مالی نہیں حب نینج کر طالب کی بیاریوں کا علم نہیں وہ بینج نہیں اور علاج بنا دیا۔
ایک ون آپ نے فرایا اگر کسی کر ایک مسلد بھی یاد ہے تو دوسرے یک بینچا دے۔ اور اردو یکھ سکتا ہے تد ہارا ترجم قرآن عزیز ہے جانے اور ترجم بڑھ کر سا دے۔ بدہ نے س کا ترجم قرآن شریف خردا ما در گاؤں میں حا کر ترجم سانا شروع کر دیا ۔

تفیر اور خطب جمعہ المبارک عبی کام حبت را ۔ ایک دن خوام الدین میں بڑھا آپ سے خطبہ

حجد میں فرآیا حبرکاٹِسنت کا عالم نہیں ہے اس کو مثیر ہم بیٹھنا کبی گئاہ ہے۔ بندہ بے ایک عربصنہ پیش خدمت ارسال کیا - عرض کی کہ بندہ سے اشاد سے تزتمہ بھی نہیں بڑھا نہ ہی عربی زمان سے وانف ہے۔

ریہ گھیک ہے) () بندہ آپ کا ترجمہ بڑھ کر سنانا ہے۔ (۲) تفیر محدی سنانا ہے۔ ریہ تھیک ہے)

(۱) تفیر مراهب الرحمن نفط برنفط مناتا ہے۔

(۱) تفیر کا خطبہ حجمعہ مناتا ہے۔

(ایم کرتے دہیتے اللّہ تعالیٰ اللّه تعالیٰ مزید عطا فوائے۔

بندہ سے مرد مون کی تیاری کے وقت وہ سند اور ایک حضرت کا اور عنایت نامہ نفا ارال کا تھا۔ وفتر ضلام الدُن کو لیکن وہی نہ موا ۔ میری سند تھی جرکہ گم ہو گئی کلم نجات نامہ تھا۔ بارے گاؤں کے چند لوگ ایک وجودی پیر صاحب کے بال جائے کی ترفیب دیتے ہیں صاف انکار کر ابا کہ کہنا کہ اللّٰہ نفاط اس کی شکل بھی نہ دکھاتے ۔ آخر جانے کا ادادہ کیا تر ایک ون حفرت خوا بی میرے گر تشریف لائے ہیں گئر موجود نہ نفا گھر آیا تو صرف انتظار میں نفتے تھے محوس مونا تھا کی میرے گر تشریف لائے ہیں گھر موجود نہ نفا گھر آیا تو صرف انتظار میں خوا جی محوس مونا تھا کہ صرف موجود نہ نفا گھر آیا تو صوف انتظار میں خوا جی محوس مونا تھا ہی کیوں غیر حاضر ہوا و کھتے ہی فرائے ہیں ہو جبیں ۔ ایک کی صرف کے مقور وقت دیا تھا ہیں کیوں غیر حاض ہوا و کھتے ہی فرائے ہیں ہو جبی ۔ ایک جب کی موجود کے بان مبائے کو فرایا ہی سے موض کی یا صفرت آپ کو وہاں کیا کام ہے آپ سے اور آنکھ کھل گئی اور توب کی ۔

بڑھ کر ویجیس - اپنی دفوں حافظ محبد اللہ صاحب مرحم کی ننادی ننی ۔ اللہ تعاسے نے رسوات سے بجایا۔
ہاری برادری رسوات کا مرکز نفی ۔ اللہ تعاسے سے سنت کے مطابق نوفی دی ۔

فالیاً صفرت رجمۂ النّد علیہ فردری ۵۵ وا کہ واوا نہ جیک علاما سخیم علی محد صاحب کے ہاں تشریعی اللہ خاب سفان می علاقہ کے زیندادہ لائے بندہ بھی سمراہ چند ساتھیوں کے اسٹیش روڈ الم روڈ بر حاصر سوا - حجیم بابا سلطان می علاقہ کے زیندادہ کا بروروہ ڈواکہ نھا اس کی ضمنت جاگ اسٹیش سے سمراہ چوروں کے طواکہ کے ادادہ علی حبا راج تھا۔ جب ہمجوم دیجی معلوم ہوا کہ لاہور سے ایک مولی صاحب آ رہے ہیں کہا دکھیں جیٹم دید واقعہ سے کہ نظر رہے ہی بہی دنیا جال حکی تھی اور تا گر کے ساتھ دور لگا راج تھا ادر جیک ہیں جا کہ سب سے نظر رہے ہی بہی دنیا جال حکی تھی اور تا گر کے ساتھ دور لگا راج تھا ادر جیک ہیں جا کہ سب سے نظر رہے ہی بھی دنیا جال حکی تھی اور تا گر کے ساتھ دور لگا راج تھا ادر جیک ہیں جا کہ سب سے

سیلے بعیت کی ۔ واد آنہ سے واسی بر ایک عجر تفوا ما کچوط تفا۔ سب نے کہا حضرت یہ ند کرن خاص کیج نہیں ہے۔ مفرت افراد کے ساتھ تانگہ سے اثر گئے ایک حافظ صاحب محد عیسے صاحب تانگ ہی رہ کئے جب تانگر علا نر الط گیا۔ اتنادیم مانظ صاحب کیواسے کت بیت ہو گئے سب لئے کامت مانی ۔ اب ابک دو وانعے حنرت مرکنا عبلیہ اللہ صاحب مظلہ' ؛ حضرت کا لبہ تشریف ہے گئے ہدہ بھی حامر ضمنت مجما - واسبی بر بندہ لیے تا زلیا ذالہ آنا نھا ممراہ سفر کیا آپ رہل ہیں سو گئے بندہ نے موقع نینمت سمجے کر آپ کا جڑا مبارک اٹھا کر سر واڑعی ، آنھوں اور نہام جبم پر کنا شروع کیا کیونکہ بندہ بالچوا کی مرض میں کئی سالوں سے مبتلا نھا اب تام بال صبح سلامت میں مرنبہ پر بوری ڈاڑھی وعیرہ سے ۔ کئی علیموں سے علاج کرا نیکا نھا ۔ یہ اس لینے کہ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے جونوں کی خاک میں ۔

موتی ہوتے ہیں ج بادشاہوں کے تاجل ہیں سی ہونے ۔

عَالبًا جُولانَ ١٩٥ مِ الله معرف مولانًا عبيدالله انور اخفر كم غريب خاند بر رونن افروز بمستر بنده برسميرى ك حالت تحتى بمشكل تبن سير حييني ٢٠ سير آمًا كي كوشت وال ميسر آتى - ادركسي كو اطلاع بيك مذ دى كم حفرت دعا کہ کے جینے جائیں گے ۔ سکین اب کا پروگام خلام الدین ہی تھیپ گیا صبی سرکیے عقیدتمند علاقہ ساہوال وغیرہ سے اپنے شروع ہم گئے بندہ بیار نظا مہان زرازی بھی نذکر سکتا تھا ہمر حال رشتہ داردں نے مانوں کو کھانا بلانا شروع کیا حفرت ہم بجے شام مینچے دات عشر کر صبح وہی تشریب ہے گئے تو میں نے ہوائی سے بھر بھائی سے پرچھا کہ مٹیا جبنی وغیرہ کس سے لائے ہر ، پہنے ادا کرنے کا انتظام کریں اندوں نے کہا کہ سب کچے نفیہے گھر بڑا تھا دیجیا تر اتھی سے سر مینی سے س باق باتی بڑی ہے ادر اڑا تھی باقی ہے کم و بیش مہان سر کے نگ بھگ نے ہر ایک کو دو در تبین وفعہ چائے بلائی ۔۔۔۔۔ اور ،، ایک کو دو کا تاب کا تاب کا تاب کا تاب کے میں فوایا کہ حیان طور یم بھا گاؤں کے دوگوں سے بھی کھایا۔ والی پر آپ سے مجنس فوکر میں فرمایا کہ حیان طور یم بھا

بڑی سکھیعت ہوئی اور روحانی طور بر کڑی مسرت ہوئی ۔ ایک ون محرتِ مرلانا عبید اللہ الور کی ضرحت میں بندہ نے اپنی شنگ وسنی کی شکایت ی تو محزت سے وظیفہ یا بریع العجاتب کا ورد کرنے کی تحقین کی ۔ مجعہ المبارک کی نماز کے بیا بعد نرایا گھر چلیں تکھ کر دیں گے۔ اور ترکیب سمجا دی اور فرایا کارہ دن حرام شنبہ مال ج الله دوازہ مربی کرنا ۔ نیام سائوں کے بعد بندہ گھر کے دردازہ بر انتظار کرنا رہے ۔عصر کی ناز بھی اللہ در کرنا رہے ۔ اب دل میں خیال بھا در سے دوڑ کر مسجد میں بڑھ کر بھر آسانہ مبارک پر جا کر ببیٹھ گیا ۔ اب دل میں خیال بھا کہ رہا تھا کہ حضرت سے مرض کروں گا کہ ۱۲ ون کی خواک بھی اپ عنابیت فرائی ۔ شایر ميرا حال كيا ہے۔ "آپ كى خادمہ نے ايك لفافه لا كر مجھے ديا۔ حب كلدلا تو وظيف تھى لكھا ہوا نفا ادر ایک مفدت نامہ کہ مجھے بخار ہو گیا اس لئے دیر سر کئی۔ ایک نفافہ ہیں بایج کے روپے اور کھا تھا کہ یہ حقیر بریہ تبول نرائیں ۔ یہ تو ہے اللہ دلوں کی تمسر نفسی ۔ انوی ج کہ حضرت کے دہ عنایت نامے جیب نراشوں کی نظر ہو گئے کیونکہ بدہ نے کئی سال وہ نامے ج

### ما في محمدوكا و مربعاولة ك



شخرے کا مہوری رحمت اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں جن مشاہیر ادبت سے تعلق را ان میں الاکسٹ علام اقال مرحم مجی شامل میں وصفت کے التنہ اور علامہ موصوف کے تعلقات کی دجوہات کیا مجیں ؛ النے ب سے چند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے ۔

تسوی بین از اسلاق عقیده کی اساس به اصورت کشیخ التقسیر کے درس تران کا مرکزی نقطہ می و صفت کو جب لاہور میں نظر بند کیا گیا تو اسس دمان بیل مرکزی نقطہ می و بدعیت کی تاریخ می و دبا ہوا تھا ، آپ نے بدگان خی اللہ میں کو پیغام توصید سنایا تو فالفت کا طوفان اعظ کھیٹل ہوا ، ایکن صفرت کو پیغام توصید سنایا تو فالفت کا طوفان اعظ کھیٹل ہوا ، ایکن صفرت کو پیغام توصید سنایا تو فالفت کا طوفان اعظ کھیٹل ہوا ، ایکن صفرت کی اللہ دوری رحمد اللہ تنا کے ان تام مصائب کو خذہ پینانی سے بواشت کی ادر جادہ حق سے ایک توس می پیچے نہ ہے۔

علام اقبال مرحرم کا توحید باری تعالیے سے والہانہ نگاؤ اظہر من الشعس بھے۔ علامہ مودوم لغمی تہ توحید کو نقبل گل و لالہ کا پاب بہیں.
کھتے سے بھی اس بات کے قائل سے کہ لا السم الا ملڈ کے ایدی و سردی بیغام کو بہار و فزاں ' ہر طال میں عام کی جائے۔ ورنوں حفزات کا مقصر وحید عوام کے قلوب و اذبان کو نغمہ توصید وحید عوام کے قلوب و اذبان کو نغمہ توصید کے مسرتار کرنا تھا ' جب مقصد مشترک ہو تو انسان شوری یا فیرشوری طور پر خود بخود بیک دوسرے کے ترب ہو جاتا ہے۔ توصید باری کے مشرکہ مقصد ہی نے دونوں حفزات کو ایک دوسرے کے ترب ہی جاتا ہے۔ توصید باری کے مشرکہ مقصد ہی نے دونوں حفزات کو ایک دوسرے کے ترب ہی کیا۔

کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ اسلام کی اشاعت اور مسانوں کی قلاح و بہبود سے متعسلی امرر بر بھی باہمی دلحبسبی کا اظہار کرستے۔ (تفعیلات کیلئے طافظہ برد" مکانتیب اقابل" سید نذیر نیازی۔

، مقیدہ نُحْمَ نبوت ممانوں کا مرمایہ جبات ہے۔ قادیاتی تحریک سے علام اقبال مسترمم ابتدار میں مولوی چراغ علی جے توگوں کی شمولیت سے خالات ہو کی بہت کو تاریخ سے انتہائی نفسرت بیدا ہوئی ۔ آپ اپنے خطبات اور بیانات میں برطلا اس خیال کا اظہار کرتے کہ قادیاتی اسلام اور ممانات ووٹوں کے غلار ہیں ۔ قادیا نبیت کی ریٹ دوٹوں کے غلار ہیں ۔ قادیا نبیت کی ریٹ دوٹوں سے بہلے علامتہ العسسر مولانا ریٹ دوانیوں سے علامتہ العسسر مولانا مید انور شاہ صاحب کو نمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آگاہ کیا تھا ۔ حب کی تقصیدلات میں دوام " سوائح حیات صفرت شاہ صاحب مصنفہ مید امتفار شاہ کا شمیدی اور "آبال کے مماودے علامہ" میں موجود ہیں ۔

عفرت ثناه صاصب قدس سرؤ سے علامہ اقبال کا تعارف حفرت لاہوری رحمہ اللہ علیہ نے ہی ۱۹۲۹ میں انجن خدام الدین کے سالانہ اجلاس کے حوفتے پر کمایا نتما حب وج سے ڈاکٹو مرحوم تاحین حیات معزت لاہوری می احالمند دہے۔

- علام مرحم کے تبعن انتحار پر حب سمب وزیر خان ہ ہود کے خطیب مولوی دیداد علی نثاه صاحب نے فتوی نفوادر کیا تو علام سے نتوی اور صاحب فنوی کی خوب خبر لی میں کا ذکر " روز کار فقر" می موجود ہے ۔ علام معزت لاہوری اور اکابر دیو بند کے جبے ہی قریب ہے ہے ان کو کے فتو دَن سے بیزاد ہو کم اور قریب ہو گئے ۔
- یہ دیک مسلمہ حقیقت ہے کہ علامہ کی نظر عالمی مسیامیات پر بہت گہری متی ۔ آپ کا یہ بخت بھین تقاکر اگر ہنددستان ازاد ہو جائے تو مصر و نزکی دفیرہ دیگر اسلامی ممالک بھی ازاد ہو جائیں

کے۔ آپ ان علام اور قائدین توم کی ہمیشر تعربیت کرتے جو انگریزی کے جور وستم کے خلاف تلمی ادر علی جہاد میں مصروت تقے۔ مرزا قادیاتی کی جہاد کے خلاف تحریرات جب سامن آئیں تو اس کے المہامات کو " المحاد" قرار دیا ۔ احمد رضا خان برطیوی نے جب " اعلام الاعلام بان ہندوشان دارا لاسلام" اور " الامارة دالجہاد" نامی کم آبیں مکھیں ' جن میں واضح طود پر مکھا کہ اس وقت انگریز کے خلاف جہاد کی کوئی صرورت نہیں ' کیونکہ ہندوستان وارا لحرب نہیں دارا لاسلام بیاں نزاید المحرورت نہیں ' کیونکہ ہندوستان وارا لحرب نہیں دارا لاسلام بیا تو اقبال نزاب انتظے اور کہا:

ے پوچے کوئی ای سیخ کلیا نواز سے

مشرق میں جگ ہے شر' تومنزب میں مبی شر

صفرت لاہمدی کی سیبای خدمات سے طاقہ مرحم ہاگاہ کے اور انہیں معلوم تھا کہ حفرت لاہمدی انگریز کے خلاف جہاد کو صفرت لاہمدی تھا کہ حفرت لاہمدی انگریز کا حفرت لاہوری کو دہلی سے لاہر میں تقرید کرنا تھا۔ ای تقرید کے خلاف جہاد کو صفرت کی بنام پر بھی حفزت لاہوری سے علامہ کو تعلق ضاطر تھا ہیں



بالکور علی کی فرنی الک و دون ایک با کون کولید درت بی دایک تقد مشہور ہے کہ ایک بادشاہ کوکی بخری نے بتا یا کہ حید اس سے پرچاکہ اس سے بیے کی بی کوئ تد ہر ہے۔ بخری نے جواب دیا کہاں ... کی بتہ خلنے میں جم اس دن می ہے جائے کا وہ بنا کی اس سے برجی کہ بی کوئ تد ہر ہے۔ بخری نے جواب دیا کہاں ... کی بتہ خلنے میں جم اس دن می ہے ہوئے گا وہ بنا کی اس و دت آیا توباد شاہ اور وزیر بتہ خلنے میں چلے گئے۔ وہ و دنوں بخوا سے بنا گئے ہو گئے ۔ وہ و دنوں بخوا سے بنا گئے ہو کہ ناچین کے ۔ جب باد شاہ اور وزیر کو کہو ہے جینے ہوئے دیکیں تو ان کا مذاق اڑا میں اور ان کو باگل بتائیں ۔ چند یوم کے بعد وہ منگ آ گئے انہوں نے بخری سے میر دریا فت کیا کہ اب کوئی ایس تربیر بتلاد کر ہم کمی باگل ہو گئی ۔ اب جب وہ ان کے ہمرنگ ہو کر پاگلوں میں گئے تو سب بہتے با دی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ۔ اب جب وہ ان کے ہمرنگ ہو کر پاگلوں میں گئے تو سب بہتے با دین ہو گئی ہو گئی ۔ اب جب وہ ان کے ہمرنگ ہو کر پاگلوں میں گئے تو سب بہتے با دین ہو گئی ہو گئی ہو گئی ۔ اب جب وہ ان کے ہمرنگ ہو کر پاگلوں میں گئے تو سب بہتے ہو گئی ہو گئی ۔ اب جب وہ ان کے ہمرنگ ہو کر پاگلوں میں گئے تو سب بہتے ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ۔ اب جب وہ ان کے ہمرنگ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ۔ اب جب وہ ان کے ہمرنگ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ۔ اب جب وہ ان کے ہمرنگ ہو گئی ۔ اب جب وہ ان کے ہمرنگ ہو گئی ہو

( طفوظ*ات طیب*اً ت م<u>۱۸۹</u> )

کند ہم مبنی باہم جنس پرواز کیونز باکبونز باز با باز

# وريان المرام والمرى و المرام والمرام و المرام و

مرا بہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکی کا کام اپنے جس بندے سے چاہتے ہیں ' سے پہتے ہیں ۔ شکی کا کام کرنے میں بندے کا مزکوئی ذاتی اختیار ہوتا ہے اور ہ اس کی فا بلیت اور استعداد کو اس میں دخل ہوتا ہے ۔ یہ اللہ لغائی کا فعنل ہے کہ دہ کسی سے نبی کا کام سے لیں 'کرونی سنگی گرنے ہیں جو قرش کام کرتی ہیں دہ سب اس کی عطا فرائی ہوئی ہیں ۔ آئی محدل میں بیٹائی 'کافوں میں قوت شغوائی' زبان میں قوت کو ہائی' داغی معتن کا کھول میں پکڑنے اور پاؤٹ میں جلنے کی طاقت ' سب کچراسی کا دیا ہوا ہے ۔ اس اللہ دیا ہوا ہے ۔ اس اللہ دیا ہوا ہے ۔ اس واسطے کسی اللہ والے نے فرہا یا ہے ہے منت مذکر خدمت سطال ہی کئی ۔ نہ منت از دشتاس بخدمت گوا والی ہے کہ منت مذکر خدمت سطال ہی گئی ۔ نہ منت از دشتاس بخدمت کو ایس میں ہے ۔ براس کا احمال ہے کہ بی کو میں ہے ۔ براس کا احمال ہے کہ بی خدمت پر مامور فرط نے ۔ کھی ایک فاحمت پر مامور فرط نے ۔ کھی ایک فاحمت پر مامور فرط نے ۔ کھی ایک کا احمال ہے ۔ براس کا احمال ہے ۔ کہی ایک کا احمال ہے ' منتی احمال ہے ۔ کہی کہ اس کے دھنل ہے مقال ہے معنی احمال ہے ' منتی کا اجر دے دے ۔ حب شبی کا میں جن ایک کا اجر دے دے تو یہ اس کا اجر دے دے تو یہ اس کا احمال ہے ' منتی کا اجر دے دے تو یہ اس کا احمال ہے ' منتی کا اجر دے دے تو یہ اس کا احمال ہے ' منتی کا اجر دے دے تو یہ اس کا احمال ہے ' این حق سے کہر کم میں اجر دیا جائے ۔ نفتل ہے مثلاً اللہ تعالیٰ سے اس کا احمال ہے ' این حق سے کہر کہر اور ہے کیوں یا تکول ۔ اس کا احمال ہے ' این حق سے کول یہ اس کا احمال ہے ' این حق سے کہر کہر اور ہے کیوں یا تکول ۔ اس کا کول ۔ اس کی کہ کہ اے اس کا میں اور ہے کیوں یا تکول ۔

اللّد تعالیٰ کے سوا دینا فی جس کسی کا انسان کام کرتا ہے اس سے معاوض طلب کرسکت ہے 'کیونکواس کا ہم پر کوئی احسان متہیں ۔ شلا دکا ندا رسے ہم نے سووا لیا اور دام دے دیئے ' نہ ہما لااس پر اور نہ اس کا ہم پر کوئی اص ن ہے ۔ عوص معاومت گلہ نلارد ۔ اللّہ تعالیٰ کے سوا بر اور کسی کا درج منہیں کر ہم اس کا کام کر کے اس سے معاو عنہ طلب نہ کہ سکیں ۔ یہ اللّہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ اس کے دین کی خدمت کرکے اپناحق سمجے کر اجر کا مطالبہ کرنا حبرم ہے ۔ کا فریق جب کی سے کوئی کام کرا تا ہے تو اس کو مزددری دیتا ہے تاکہ وہ کچے کھا پی کر تازہ دم مہو کر دوبارہ کچر کام کے بیا ہے ۔ اللّه تعالیٰ تو سی سے نوی کام کرا تا ہے تو اس کومزددری دیتا ہے تاکہ وہ کچے کھا پی کر تازہ دم مہو کر دوبارہ کچر کام کے بیلے آئے ۔ اللّه تعالیٰ تو سی سخیوں کا خالق ہیں 'جب اس نے کام کرایا ہے تو اجر بھی مزود دے گا ۔ اگر اور کسی سے بھی اجر مائگنا ہے تو بھر بر مذکرے کہ میں فرا واسطے خدمیت کر ریا ہوں .

مجھ سے اللّٰد تعالیٰ نے اپنی جاعت کی جو خدمت لی ہے یہ اس کا نفنل ہے۔ یں ا پناحق سمجھ کر اسس سے اس کا معا دھنہ نہیں مانگا۔میرے دونوں مرّ بیول کی قرول پر اللّٰد تعالیٰ کروٹڑوں رحمتیں نازل فرائے۔آبین یا الرالعا لمین ۔ ان کے جولوں کی خاک سے ایک یہ موتی ملا ہے کہ میں سوائے اللّٰہ تعالیٰ کے اورکی سے تہیں مانگا۔ اللّٰہ تعالیٰ بیتے کسے سے بن ادردیتے سب کوپی - انسان کواکی سے طبع رکھنی جا ہے ' جب وہ خدمت ہے گا تو اجر مزود دے گا اگر چر براس کا حق نہیں ہے جو اللّٰہ لقائی کے دین کی خدمت کا معا دمتہ لیتے ہیں ان کی عرشہ نہیں ہوتی - اگرایک خص آپ کو معنت پان پلا دے جیکہ گھڑا ور گلاس آپ کا ہو تو آپ محکس کریں ہے کہ اس نے آپ براحان کیا ہے ۔ انخفزت صلی اللّٰہ تعالی علیمولم کایک ادک وعرض کرتا ہول ۔ مستوجعہ :

'' حفوت انس رصی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّه علیہ دسلم نے فرمایا ' دوز خبوں کو ایک۔ معن میں کمواکیا جائیگا ۔ بھران کے باس سے بہتنتیوں میں سے ایک آدمی گزئے گا بھردوز خبول میں سے ایک آدمی اسے کہے گا'اے فلال کیا توجیح بہانا جیں میں وہی ہوں حق نے تہیں ایک مرتبہ باتی بالی تھا اور لعین نے کہا ہے 'کہے گا' میں دہی ہول حق نے تہیں دھنو کے سے باتی دیا متا رہیروہ بہجتی اس کے حق میں مشفا عت کرے گا' ہیس اللّہ لَعَا ہے اسے بہشت میں داخل کرفے گا۔"

" ده دولول ( مال باپ ) تيري جنت ادر دوزرخ ايل "

میرے جن وومر بیوں کی صحبت میں اللّٰدننا کی نے جھے مجھ عطا فرمائی ہے میرا ایک ایک رونگٹا ان کے لیے دعا کرن ہے اللّٰہ تعالیٰ ان کی تبروں پرکرولوں رحمنیں نازل فرمائے ۔اللّٰہ ننائی نے مجھ سے آئی جو خدمت لی ہے اسکا جزا ،عرص کرنا ہوں ۔ اگر آپ نے انکونوح دل پر محمدایا اور عمل کیا تومیری اور آئی کی بخات ہوجائے گی اگر آپ ان کوجول کئے تو آپ مجی خعرا میں پڑجا کیں گئے۔

ا الفرتعان مری جاعت کورشرک سے بیلے کی توفیق مطا فرمائے۔ بیعت کے دقت میں جوالفاظ کہواتا ہمل ان ہی سے ایک شرک سے تو ہمی است می مورت بسے می بہت کا وقید اللہ سے ہونا جا ہیے دہ فیراللہ سے رکھنا ہے شرک کے مقا بلہ میں توحید آئی ہے۔ توحید می دحد سے حابنین سے ہوتی جا ہے۔ توحید ہے کہ اگر صبیب آٹے تو فوا عن موجود ہے کہ اگر صبیب آٹے تو فوا سے دعا کی جائے اور اس کے درازہ کھک مطابی جائے ہے فوا ہے توحید ہے کہ اگر صبیب آٹے ہوئا ہے تو فوا سے معن کے مالے موجود ہے ہے اور اس کے درازہ کھک مطابی جائے ہے فوا ہوئے ہے فوا ہوئے توحید ہواست قامت کی جائے ۔ اولاس و نا وای ایک توجود شریعے آفادہ ہوجائے ہی اس موجود ہے کہ اگر صبیب کے بعد است ماست کا بہتہ جائے ہے جو اور اس کی جو است ماست کا بہتہ جائے ہے جو اپنا اپنا دیک نکل ہے بعد است ماست میں اور میں موجود ہے ہے کہ توفی عطافر مائے ۔ ایک کو مذکور سے بی کو کو توجید میں اور کہ کہ کہ اللہ تو اللہ تو اللہ تو تو کو کہ اللہ تو اللہ تو کی خوا میں ہوجائے اور کہ کو میں اور کہ کہ کو توجید ہوئے اللہ میں تو کو کہ کو کو توجید میں اور کہ کہ کو کو توجید میں اور کہ کہ کو کو توجید ہوئے کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کو کو کے کو کو توجید ہوئے کو کو کہ کہ کا مواد کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

اورزكوة اكثرمىلمان فرص حلنة بيريكن عمل مي كوما بي اكرا يمان ملامت ريا لوايسة عن كين مي شفاحت مريكتي بيدا = عي ت يمي الأتحال ايمان مي خلاس بيل. السُّاوداللَّيْكَ دُمولٌ كا اكْرُكوتي كلم بها رئ مجرم لك يار آئے ميں ہرص مت ميں ہردول سے مبرتصديق مگا دي اللّٰدُ تعالىٰ تونيق عطا فوطئے - ( ۲۴ ) اللّٰد آباني ميان جلعت كومنّت كابإبذبنلتة اوربدوت سے بجائے بكڑت بوكسنت سے ہوئے كربدوت ميمين حلتے ہيں۔ انخفرت كا ارشادہے : ترجمبہ : عفیف بن حارث ٹمالی شے موایت سے کہا رمول الله علی الدّعلی ولم نے فرمایا 'جس قوم نے (دین میں ) کوئی نئی بات نکا کی اسکے مشل ایک منت انٹالی جاتی ہے ہے سے سے مبترسے " بدعت کے دوج ویں . (١) دین کے نگ میں کوئی نئی چرا ہا ورصفور اور صحابر کرام سے ثابت مذہور (٢) اسکوسان امت پر لازم کرنا و مصنور اور محاب کرام کا درم كني ييل بهدك وركينوا يع يعل مي حلت بثلا ايفخف روزار فبرادم وتر الدالالله في حتاب اكروه و في عند والعل بطين تأتويد بدعت بنيس كوا تويد بدعت بنيس بدين قادى بول. تقتبن کی مهرددی تنادری احد چی رو**ں طریقوں ک**ودرست مجتما ہوں ہے ایریعین میانی بوگیا ہویں نہیں آکو والم بی ایستان کے ایستان کے ایستان کی الات باسعاد ويه حديا ٧٥٦ على بعدا ورمورة مائده كي أيت: ترجيه "أسى مي بورا فسي جبكاتم كودين تتها داا وربولاكيا يسنة تم يلاها ن ابنا اورب تكيام يسن تتها عدد اسط دين معانى . جے مواع معوقد پرنازل ہوجی ہے گیا کرصزت شخ علید هادرجلاً بی کی دلات سے تقریباً پونے با نج مومال پہلے دین مکل ہو کیا ہے جہ گیا کرصزت شخ علید هادرجلاً بی کی دلات سے تقریباً پونے بانج مومال پہلے دین مکل ہو کیا ہے جہ گیا دموی تقریب تا کا نکیے بس گئ کہ مذیب مانوکو والی کہا جا سے میروا و برایک میں اور مرتی وولی جھڑت دمینوری میری مبیت کے بعد جائیں سال زندہ میں انہوں نے قادری خاندان کے سیابت خال محلائے لکین اس میں کیا رص تربعت کا چم میں بنیں آیا حصرت امرونی جم مرم مبویت سے بعد ۲۷ سال زندہ مبیط نہوں نے مجکھی کیا رہویں تتربعین کا دیمر نہیں قرمایا آنخعرت ملی الڈعلید وہم کے زه نرمي فازايان ا دركفرمي ما برالا متياز متى - دس زما يرمي مافيتن مي فازمر صفي مين درك يوس شرلبي ايان ا دركفري ما بالامتيا زهد ابكتف فا زفهم بوس کے با وج دنیں بڑھنا اور مصنان شریف کے روزے رکھنا ہے - جے اگراس برفرض ہے تو نہیں کرتا اوراسی طرح زکوہ فرضہے توا وا منیں کرتا میکن آکر مسلبد کو بڑے اتھام *سے مسا بھائی رسمیں کھا* دیتا ہے تودہ بہگاسلمان ہے اورمج پنج تنز نی زاج عشد ادا کریے رحفان کے درزے باقاعدہ رکھے بی کھی کرچیا ہوا درزکواۃ کجی باپی باپی كن كوادا كرا بوع مكن كي رمي وفي تعصر و التي عيدالقا وجلاني مير وا وا وهاني مي من توجابتا مول كر بال مجر كودال رو في كودي اور وينيتس و ن منواترات وال دا داکی رصے کوٹوامیں پخلیے میں خرجے کریں آٹیم ما روٹن دل ما شاء ) مین اکوجر و ایان مہ بنایئے ، آنفوم کی اللّٰہ بلم نے محار کراٹم کوج دیں سکھنا یا تھا کیا ہوہم ہواکر جلے ہے کہ کر نیادین اوربنا باحدی ( اُک ) الله تعالی محے امداب کوالله تعالی کوبسیا دت اور فلم ق ضائر بخدمت داصی کرنی تونی عطا فطئے قرآن فیدی تعلیم کا خلا مریسی ہے کا فاق او فلوق دونوں سے تعلق درست رکھا جلتے ۱۰۔ قرائن جید فدی المحقوق کی فہرست بناما ہے ۲۰۔ دعی المحق کے مفرد مرتب بنانا ہے۔ اجفوق کے اوا کرنے کا مرلیز سکمالناہے دی اگری سے تعلق بگڑیائے تمامکو دیست کرتیکا طرایتہ ہی بھانیا ہے جس طرح تندرست وہ ات ن ہے چے دونوں ہیں جدوں اکامرح دوحا نی می تھے جب دن ن صحت مذہبے ہی کھوتی دونوں متعلق ورست برؤ اگرا يشخص حامي اورغازى بسيكن فلوت خداس اس كاتعلق ودست بنيس تواسكا ايك بهلونائ زده ب اكرخوا ادفيلوت خدا دد نول منظلى ويست بنب تر دونول بب فالح دده بي الدُّنكاني ايم الراحين بد ايك دفوصل ول سنوبررف والمسكسبالناه في دينا بديون كابقين مربوا ورم في وكامن بيع وركولي توراري لمرك كنه بغية ما سكتة بين إس كى تورتول كنين بيد موت كاليقين بروجات توقور كا در ما له بند بروجا ماست بيل بروقت كولارتاب التكممذا برمي ال ن برا يحت ولهب وه نهي بختا . ين كياكوا بون كاكراك ابن براورى كوابى ران كيكوشت كرب به بناكري كملائي كتربي وه وافى منهونك كن كيد كا فك زياده تناكون مرو ل شكابيت كريد كالد براددى سے بوچي كوالله تعالىٰ جنت مي مضجفے مكے توكوئي مجى جنت مي مة جائيگا سب دوزخ مي بھينك ديتے جائيگ ان كار ان تحرائية تعلق درمت رکھنے كاايك كر كر باتا برل اپنا حق ان ے مانکیے مذاوران کا حق رکھنے مذر اسطری سے ان کے ساقد زندگ بسر کرنے کے بعدانشا واللہ فات موجائے گی منطلاً اگرا کی مہن یا مجائی داران کا حق رکھنے مذر اسلامی ان کے ساتھ زندگ بسرکرنے کے بسو بروقت ذكركرهي توفق عن (ملنع ا درمج ادراً بكواس أيت كامعداق بنك : ترجمه ": وه جوالله كوكعرف ا در بييط ادركوت برييط يا دكرتي بي ا وراس كارزين كارز أن فاكرارة بي

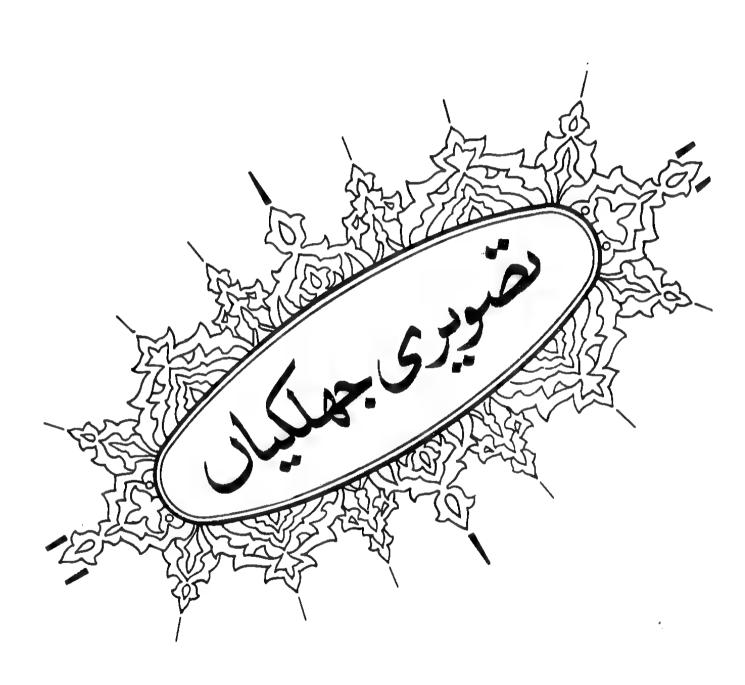

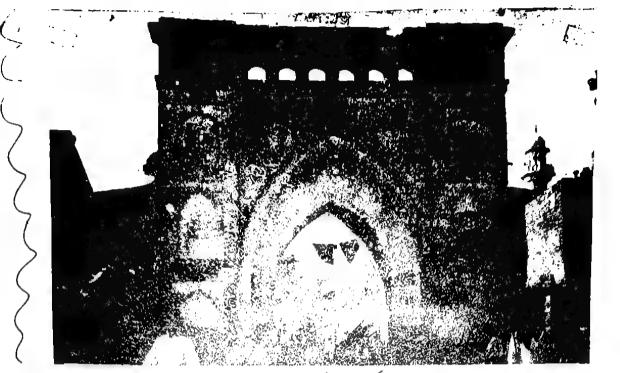

المنافرة لاروران

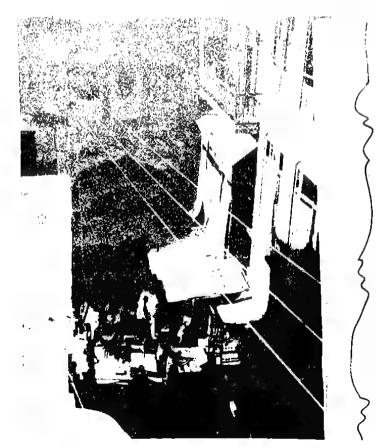

شيرانواله بإزاركا ايك منظسسه







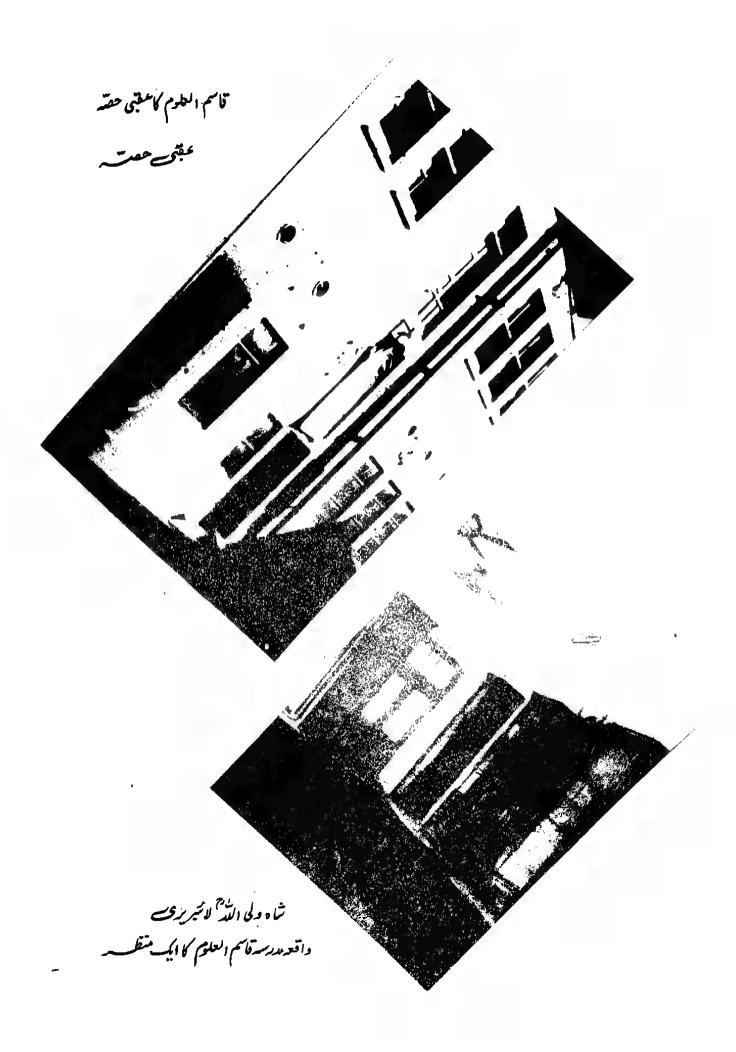



صرے کے ذاتی ہمان خانہ کی ان کا نہ کی ان کا نہ کی ان کے داتی ہمان خانہ کی ان کے داتی ہمان خانہ کی ان کی ان کی ا

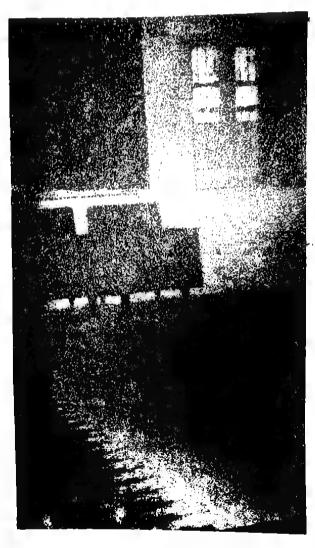

بهام فضاركا ايك حفته

جُلُلُ حَصَرَمَت فِي أَكُنَ حَصَرَمَت فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ



مین گیبط ..... بازه سیم اندروی منظر مین گیبط ..... بازه سیم اندروی منظر



بطى مسجد كا فضائي عب مدده





برحص مسجد \_\_\_ دو مختف مناظــــ







چھولگے مسجد کا بالانی حصرے جس کی تعمیرستنورات کے جدوسے مولی



بری مت بی مدرسة البنات نظر آراب !





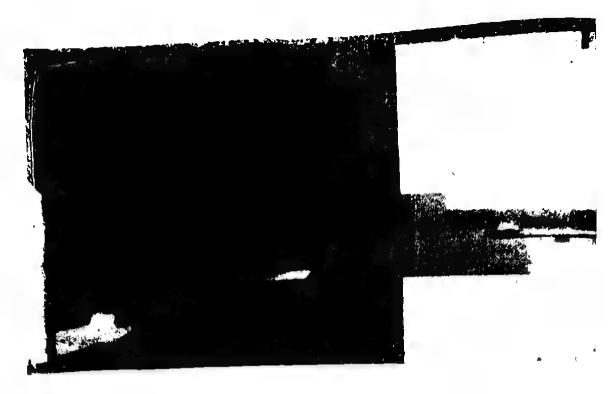

حصنت کے فجرہ کا ایک منظر



حجره کا اندرونی منظر \_\_\_ جاریائی تطرآ رہی ہے



مديرة بنات كاين يُك .



مدرسة ابسنات



مدرسته البينات كالأندرو فيمنتطب سر



مدرسة البنات كے عقب مب واقع شيرالواله باع كا إيك فنظر سر



جعدتی مسجد کا ایک مبلو عب می مکتبه ضرام الدین و انع ب



ضام الدین کا د فنرش<sub>یر</sub> اندرو فخ*ف حص*سّبہ



ن کرم معة ترجم حضرت الامام لا بُوريُّ وربط آبات جِس کو برِصغِبر کے ہر بحشب فِکر کے مُستند علما رہے ہے۔ نِ کرم معہ ترجم حضرت الامام لا بُوریُّ وربط آبات جِس کو برِصغِبر کے ہر بحشب فِکر کے مُستند علما رہے ہے۔ ند کیا۔ ست هته :قماول -/ ۵۰ روید قیم دوم -/ ۵۰ روید

طباتِ مجعه ؛ حضرت لا ہوری کے مشہور عالم خطباتِ معنہ جِے نئے اندازے د وحصّوں میں طبع کرایا حبار ہاہے ۔ \_\_\_\_\_ ( زيرطبع ) حِصتُ أَوْل -/^احِصةُ وم- الا

باسس ذكر: حضرت كاصِلاحي نقارير كافت يمتى خزايذ، نيا انداز، نني ترتيب \_

---- جصته اوّل: -/۸ رویج محصّه دوم -/ ۲۱ رفیبه زیر طبع

سلامت عیمان : حضرت موللنا عبیبدالله انور کے خطباست و مواعظ کافیمتی محب موسے - بریہ ۱۲۸۰ رقبہ

بفونطت : حضرت لاہوریؓ کے ملفوظات کا دِلْ وَیْرْ کُلد سے نت ہم ہم ہم اور کہ اور ج

گُلُد سنة صُداعا دبین نبوی ، ترحمبه و تنشد سطح حضرت لایونی

خلاصةُ المنشكوٰة: حديث كامشهوركنا سب مشكوٰة كاخلاص. - «عفرت لا بهوى محنت كاست بهكار — بديير -/هـ

اصلی خفیت : مذہبِ حنفی کی سچی تصویر حضرست لا بُوئی کے قلم سے ۔۔۔۔۔ بدیہ - ۱/۵۰ رویج

ہماری آزادی : موللن ابوالکلام آزاد کی مشہورِ زمانہ کسن ب کا اُر دُو ترحمب

خوبهُ وست حتابت وطباعت او مضبوط مبلاصفان ٥٥٠ سے زائد - فبمت - ہربیہ ١٥٧ رہے

یا چنار حضرت لا ہوری تھکس نم کے شیخ و مربی صرب ین بری کی مبسوط سُوا نریج خبا صامی عبیدی کے فقم سے ۔ ہیں۔/٢٥ روج

\_\_\_\_حَضَرة لاهُورِي فُقدَس سَرَّ كَ ٢٥ رَسَانُل كَاسيَث \_\_\_\_\_ بهمانِت إلله عَنقرتين تيّار هُوجَائِ گا!\_\_\_\_\_

مان : بالمن منعبية موات عت المجمن من المراكبي ثيانواله دوازه الابح ا.